www.KataboSunnal.com



### بسراته الجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



# A POR PORTS

### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید، احادیث رسول کا این اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی جمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عمق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جارہے ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں ندلکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمدداری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ بندااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کاروائی کاحق رکھتا ہے،

السائح المراع

### جمله حقوق ملكيت تبحق ناشر محفوظ بين ا



مكتب رجانبه (جنز)

مصنف این شیبه (حدیمبری)

تترخمبن ÷

نام كتاب÷

مولانا محدا ونين سرقر زملإ

ناشر ÷

كتب جانبي

مطبع ÷

خصرجاويد برنثرز لابهور

اِقرأ سَنِيْرِ عَزَنِي سَنَيْرِيكِ الدُوبَاذِادُ لاهَور فود:37224228-37355743 

### اجمالي فعرست

المجلدتمبرا إ

ميتنبرا ابتدا تا مرين بر ٣٠٣٧ باب: إذا نسى أن يَقُرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُورَاكِعٌ

(جلدنمبر)

مين بر ١٨٠٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

الجلدنمين ا

صيننبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيُرَة كَمُرتُقصرالصَّلاة

تا

صيتْ فبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِالَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمين

صيت فبر١٢٢٤٢ كتَابُ الأَيْبَانِ وَالنُّنُّ وُر

تأ

صينْ برا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَخِيسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجديم الم

مريث نبر١٦١٥١ كِتَابُ النِكَاحِ تَاصِيتُ نِبر١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

المجلد عبرا

مديث نبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

مديث نبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرِّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ

المجلد عبركم

صين فر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبِ ۱۰۰

مريث فبر ٢٤٢٦ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَا فَةِ

(جلدنمبر)

صين بر ۲۷۲۲ كِتَابُ الدِّيَاتِ ۱۰۰

صينْ بر٩٣٢ بِكَتَابُ الْفَضَائِلَ وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقطِ الْهُصَاحِفِ

(جلدنمبره)

صين بره ٣٩ كِتَابُ الْايْبَان وَالرُّوْوَيَا ٢٠

مديث فبر ٢٣٣٨ كتًا بالسِّرير إب: مَا قَالُوا فِي الرَّجلِ يَسْتَشُّهِ لَ يَعْسَلُ أَمْلا ؟

المجدن الم

مريث نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِين

تا

صيف بر٣٩٨٨ كِتاب الزُّه ١٠ باب: مَا قَالُوا فِي النُّكَاء مِن خَشْكَةِ الله

المجلد نمبراا

مدين نبر٣٩٨٩ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِين بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحق المست |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فهرست مضامین کی این مضامین کی مضامین کی مضامین کی مضافی کی در مصند می مضامین کی در مصند کی مضامین کی در مصند کرد کرد کرد کرد کرد کرد مصند کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                      |          |
| معجدوں کی صفائی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| چنائيوں پرنماز پڑھنے كابيان<br>بالوں كى بى چادر پرنماز پڑھنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| قالین اور در یوں پرنماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| جن حضرات نے قالین اور زمین کے علاوہ کسی چیز پرنماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| جوحفرات بيفرمات بين كهنماز كانتظار كرنے والانماز كاثواب حاصل كرتار ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| جوحفرات زوال مثم کے بعد دو پہرکونماز بڑھنے کومتحب قرار دیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| کھال پرنماز پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| جب مؤذن قد قامت الصلاة كي توامام تكبير كهدد اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}       |
| كيالوگ ا قامت ہونے پر كھڑے امام كود كيھنے سے پہلے كھڑے ہو كيتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\odot$  |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلاق کے تولوگوں کو کھڑ اہوجانا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| ایک آدمی دوران اقامت مجدمین داخل مور باب، وه کفر ارب یا بیشه جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| ایک بی آ دمی اذان اورا مامت انجام دے سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| ایک بی آ دمی اذان اور امامت انجام دے سکتا ہے؟<br>اگر لوگ کسی کی امامت ہے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| جن حفرات کوامات کرانا پندند قل ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\odot$  |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کداگر پہلی دورکعتوں میں قراءت بھول جائے تو دوسری دورکعتوں میں کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| اگرامام كے ساتھ ايك بى آ دى بوتو نماز كيے پڑھيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| جوحفزات بسم الله الرحمٰن الرحيم كواونچي آوازے نه پڑھا كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| جوحفرات بسم الله کواونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |

| <b>~</b> | فربرست مضامين  |                                   | . ')          | <b>~</b>               | رنم (جندم) کچھ                | مصنف ابن الى شيبه متر        |          |
|----------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|          |                |                                   |               |                        | ھنے کا بیان                   | نماز میں بسم اللہ بڑ۔        | <b>③</b> |
| ۵۵       |                |                                   | تا ہ          | كنااجر كمب تكصاجا      | ماز پڑھنے میں دو <sup>گ</sup> | جماعت کے ساتھ نم             | <b>③</b> |
| ۵۵       |                |                                   |               |                        | كالنے كاتھم                   | بچوں کو صفوں سے ز            | <b>③</b> |
| ۵۲       |                |                                   | · · · · · · · |                        | انتظار کیاجائے گا             | نماز کے لئے امام کا          | <b>⊕</b> |
| ۵۲       |                | ??                                | ياجائ         | رآ جائے تو کیا کہ      | رامام کوکوئی کام بیژ          | اگرا قامت کے بعد             | <b>⊕</b> |
| ۵۷       |                | غ تقے                             | <u>کھیر ۔</u> | نے کے بعدسلام          | ره پڑھ کر سجدہ کر۔            | جوحفرات آيت سج               | <b>③</b> |
| ۵۸       |                | تے تھے ۔۔۔۔۔۔۔                    | نه پھير .     | نے کے بعدسلام          | ره پڑھ کرسجدہ کر۔             | جوحضرات آيت سج               | <b>③</b> |
| ۵۸       |                | ر کهه کرسجده کرو                  | ۽ تو تڪبير    | بحبده پڑھی جائے        | <u>ي</u> ں كەجبآيىت           | جوحضرات فرمات                | €        |
| ۵٩       | ·<br>·····     |                                   | ?             | ؛ <u>ھے</u> تو کیا کرے | وئے آیت بجدہ پڑ               | اگر کوئی آ دی چلتے ہ         | 3        |
| ۱۱       | کرے؟           | باره ای آیت کو <i>بڑھے</i> تو کیا | ، چھروو       | کی تلاوت کرے           | رتبه کسی آیت بحده             | اگر کوئی شخص ایک م           | 3        |
| ۱۱       |                |                                   |               | چوڑنے کا تھم           | لئے آیت مجدہ کوج              | سجدہ ہے بیخنے کے             | 3        |
| ۲۲       |                | ے?                                | ەكىياكر .     | لاوت <i>کرے تو</i> وہ  | ) پرآیتِ تجده کی تا           | اگرکوئی آ دمی سواری          | 3        |
| ۱۳       | ا ج            | بیصنے والے پر بھی سجدہ لا زم      | کے لئے        | ، کے پاس سنے ک         | وت کرنے والے                  | <u> ہر سننے والے اور تلا</u> | (3)      |
| ٠ د٢     |                | ں میں تجدہ نہیں کرتے تھے          | وروهاك        | برے ہیں ہیںاد          | ہیں کہ فصل میں ہ              | جوحضرات فرمات                | 3        |
| ٧٧       |                |                                   |               | <u>ت</u> ے             | ں مجدہ کیا کرتے .             | جوحضرات مغصل مير             | 3        |
| ۷٠       |                | ى مجده كرتے تھے                   | اس مير        | سجده ہےاوروہ           | ہیں کہ سور ہ ص میر            | جوحضرات فرمات                | $\odot$  |
| ۷٢       |                | ہ کے قائل نہ تھے                  | مس سجده       | تے تھے اور اس          | ، میں سجدہ نہ کیا کر          | جوحضرات سورة ص               | <b>©</b> |
| ۷۳       |                | بدہ کیا کرتے تھے                  | یت پرسح       | بده میں دوسری آ:       | لسجدة کی آیات ِسج             | جوحضرات سورة حم              | <b>⊕</b> |
|          |                |                                   |               | •                      |                               | جوحضرات سورة حم              |          |
|          | تے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ |                                   |               | -                      | 4                             |                              |          |
|          |                |                                   |               | •                      | -                             | -                            |          |
|          |                |                                   |               |                        |                               |                              |          |
|          |                |                                   |               |                        |                               |                              |          |
| ۷۸       |                |                                   |               | ??                     | ہے تو وہ کیا کرے              | اگرجنبی آیت بحده۔            | $\odot$  |
| 49       |                |                                   |               | ?                      | ہ کو ہے تو کیا کر _           | أكرجا كضبهآ يتسحد            | 3        |

|      | مصنف ابن الي ثيبه مترجم (جلدا) كي المستحدث مصامين عليه المستحد مضامين عليه مست مضامين المستحدث المستحد |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸٠   | ا گرکوئی آ دی بے وضوہونے کی حالت میں آیتِ تجدہ نے تو وہ کیا کمرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| ۸۱.  | ا گر کوئی آ دمی قبلے سے رخ ہٹا کرآیت سحدہ کی تلاوت کررہا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| ۸۱.  | ا گر کوئی آ دمی عصرا در فجر کے بعد آیت بحدہ کی تلاوت کرے تو کیا وہ مجدہ کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
|      | جوحفرات فرماتے ہیں کہ وہ مجدہ نہ کرے اور وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت میں آیت بحدہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ۸r   | تلاوت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ۸۳   | قرآن مجید کے تمام تجدے اور اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| ۸۵   | جن حضرات نے اس بات کومکروہ خیال کیا ہے کہ آیت بحدہ کی تلاوت کرےاور بحدہ کئے بغیر گذرجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\odot$    |
| Y.   | ا گرمنبر برآیت بجده کی تلاوت کرے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| ٨٧   | ا گرکوئی عورت آیت بحده پڑھے اوراس کے ساتھ کوئی مرد ہوتو تجدے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\odot$    |
|      | ا گر کوئی آ دمی آیت بحدہ کی تلاوت کرے اورلوگ اس کے پاس موجود ہوں تو وہ اس وقت تک بحدہ نہیں کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| ۸۸   | جب تک ده خود تحیده نبین کرلیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ۸۸   | ا گرىجدە سورت كے آخر ميں ہوتو كيا حكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €3         |
| ٩٠   | قرآن مجید کے تحدوں میں کیا پڑھا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
| 97.  | جوحضرات فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے ایک مجد ہ تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے تو وہ جو دِسہوکرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(;)</b> |
| ۹۲.  | ا ً رکونی شخص خانهٔ کعبه کاطواف کرتے ہوئے آیت بحدہ پڑھے تو تحدہ کیے کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
| 92   | ظهراورعصر کی نماز میں آیت بجدہ پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Theta$   |
| ۹۴.  | جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جہری نماز وں میں آیت محبدہ کی تلاوت کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| 90.  | اگرامام ایسی سورت پڑھے جس میں آیت بحدہ ہے اوروہ مجدہ نہ کرے تو مقتدی کو کیا کرنا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| ٩٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | اگرکوئی شخص رکوع پایجدے کی حالت میں آیت ِ بجدہ سے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|      | کسی آ دمی نے نماز پڑھی لیکن اسے میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ،اب وہ کیا کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|      | جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرنماز میں شک ہوجائے اور پہۃ نہ چلے کہ کتنی نماز پڑھی ہے تو نماز کااعادہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|      | اگرکسی کوفظی نماز میں سہو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 1+1~ | سہو کے دو بحدے سلام پھیرنے کے بعد ہول گے یا پہلے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| 1•2  | جوحفرات فرمایا کرتے تھے کہ سلام کھیرنے ہے پہنے جو دسہوکرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |

| <b>&amp;</b> X_ | فهرست مضامين | _ <b>``}*</b> <\\`>*\`                  | <u>^</u> _ <b>`</b> \$ | XXXX                | ترجم(جلدم)             | مصنف ابن انی شیبه      |          |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------|
|                 |              |                                         |                        |                     |                        | سجود ہبو کے درمیا      |          |
| 1•८             |              |                                         |                        | مِن تشہدہ           | ه بین که جود سہو       | جوحضرات فرمات          | 3        |
| 1•A             |              |                                         |                        | •                   | ئےگایانہیں؟            | سحوِ رسہومیں تکبیر کے  | 3        |
| ۱•۸             |              |                                         |                        |                     | وہوتاہے؟               | کیا ہجو دِسہومیں سہو   | <b>③</b> |
| 1+9             |              |                                         | •••••                  | و سکتے ہیں          | کے بعد بچو دِسہوہو     | کیابات کرنے۔           | <b>③</b> |
| II•             |              |                                         | واجب ہیں               | بں دوسجدے           | هٔ بین که هرسهوم       | جوحفرات فرمات          | €        |
|                 |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ر منهیں                | برسجدة سهولان       | )<br>کمٹرانہ ہواس      | جومخض بورى طرر         | €        |
| IIF             |              | وه کیا کرے؟                             | كحرابوجائة             | ۔<br>بے بعد بھول کر | تیں پڑھنے کے           | أكركو كي فمخص دور كع   | <b>③</b> |
| ۱۱۳             | اکرے؟        | لەنماز پورىنېيى ہوئى تووە كيا           | ور پھر مادآئے          | م پھیردے ا          | تیں پڑھ <i>کر س</i> لا | اگرکو کی مخص دور کع    | <b>③</b> |
| داا             | إحكم ہے؟     | بھی کر لے تواس کے لئے کم                | ور کسی ہے گفتگو        | ام پھیرد سےا        | بنماز پڑھ کرسلا        | أكركونى فمحض ناتممل    | <b>③</b> |
| Β <b>Α</b>      |              | ياكرين؟                                 | رکرے تو لوگ            | روه سجدهٔ سهون      | مہوہوجائے اور          | أكرامام كونماز مين     | <b>⊕</b> |
|                 |              |                                         | رے گا                  | تحدة سهونبيس        | وہوجائے تو وہ          | ا گر کسی مقتدی کوسہ    | 0        |
| I <b>r</b> +    |              | ?                                       | ں کا کیا تھم ہے        | مہوکر لے توا        | بهوا دروه سجدهٔ        | أكركسى آ دمى كوسهونا   | <b>③</b> |
| 1 <b>r</b> +    |              |                                         |                        | -<br>گردہ ہے        | نیں متوجہ ہونا کل      | نماز میں دائیں با      | <b>③</b> |
| Irm             |              | لرد <u>کھنے</u> کی اجازت ہے             | ماز میں نظر گھما       | دیے ہیں کہ ا        | ت کی رخصت و            | جوحفزات اس بار         | <b>③</b> |
| ۱۳۳°            |              | ?                                       | ب تووه کیا کرنے        | ه زيا ده مهو بوا    | ز میں ایک سے           | أكرايك آدمى كونما      | <b>③</b> |
| 170             | ے؛           | پرسجدهٔ سهولا زم بهوتو و ه کمیا کر      | - جائے اور امام        | ت ہے چھوٹ           | ) دکعت جماعیه          | اً گرکسی آ دمی کی کوئی | 0        |
| 170             |              | امام کی طرز پر قضاء کرے                 | بائے تو وہ اس کو       | ہے جھوٹ ج           | بجه حصه مقتدى.         | أكرامام كي نماز كا     | <b>③</b> |
| IFY             |              | ، ہے؟                                   | ينونماز كاكياهم        | بنماز پڑھاد_        | ننو کے لوگوں کو        | أكركونى شخص بغيروه     | <b>®</b> |
| IFA             | .,           |                                         | زر کھنا کیساہے:        | ریا کوئی اور چہ     | نب قرآن مجيد           | متجد میں قبلہ کی جا    | <b>③</b> |
| 179             | •••••        |                                         | يل                     | میں تصاویر ہو       | بازیژهناجس:            | ایسے کمرے میں نم       | 3        |
| ir              | •••••        | ر بھی جا سے ہے؟                         | يا کوئی دوسری چ        | مجيد کي آيت؛        | باطرف قرآن             | كيامتجد ميں قبله كح    | <b>③</b> |
|                 |              |                                         | •••••                  | ې:                  | بإتحدر كهنا كيسا ـ     | نماز میں کو ہے پر      | 3        |
|                 |              |                                         |                        |                     |                        |                        |          |
|                 |              | •••••                                   |                        |                     |                        |                        |          |
|                 |              |                                         |                        |                     |                        | 1                      |          |

|               | مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد۲) کی مسلم است مضاسی است مضاسی مست مضاسی مستر می از مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسل |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IPP.,         | مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نمار کے جواز کا تھم                                                        | <b>⊕</b>   |
| 1 <b>m</b> m. | جن حضرات نے مقصورہ (امام اور خطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرارویا ہے                                | €          |
| ۱۳۵           | ا گرکوئی شخص امام ہے پہلے سراٹھا لے تو اس کو کمیا کرنا جاہئے؟                                                          | <b>③</b>   |
| 17A           | بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے نصف ہے                                                               | 0          |
| ۱۳۹           | حبوه بنا كرنماز پڑھنے كاحكم                                                                                            | 3          |
|               | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کدا گرعور تیں مردوں کے ساتھ نما زیڑھیں تو مردوں سے پہلے سراٹھا ناان کے لئے                       | €          |
| ۱۳۰           | کمروه ہے                                                                                                               |            |
| ۱۳۱           | نماز کومخقر کرنے کا بیان ، جوحضرات نما ز کومخقر کیا کرتے تھے                                                           | 3          |
| ۱۳۲           | جوحفرات بجے کے رونے کی آوازین کرنماز کومختفر کر دیا کرتے تھے                                                           | 0          |
| 17Z           | اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیاوہ مجدہ سہوکرے گا؟                                              | 3          |
| IM            | ا گر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یا د ندر ہے، بعد میں یا د آئے تو کیا کرے؟             | 3          |
| ۱۳۹           | ذبح خانے میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                         | <b>(</b>   |
| ۱۵۰           | جن حضرات نے ذبح خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                    | <b>(;)</b> |
| ۱۵۱           | جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پیشانی پر ہاتھ پھیر نامنع ہے                                                              | <b>③</b>   |
| 10r           | جن حضرات نے دورانِ نماز بیٹانی پر ہاتھ کچھرنے کی اجازت دی ہے                                                           | 3          |
| 10°           | ایک آ دی امام کے پیچھے سوجائے اوراس کی چھٹمازرہ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                    | (3)        |
| ۱۵۳           | اگرکو ئی شخص ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟                                                                   | <b>③</b>   |
| ۱۵۵           | ا کیک آ دمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے اور پھر طلوع فجر کے بعداس کی آئکھ کھلے تو وہ پہلے کون می نماز پڑھے .    | ⊕'         |
|               | اگر کوئی آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز پڑھے بغیر سوجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟                                  |            |
|               | · جو حضرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج غروب یا طلوع نہ ہوجائے                       |            |
|               | اگرکوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہوا ورد ورانِ نماز اے کوئی دوسری نمازیا دآ جائے                                             |            |
|               | جوحضرات فرماتے ہیں کہ (اگرظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو ) پہلے عصر کی نماز پڑھے بھرظہر کی                                  |            |
|               | اگرامام کوئی نماز پژهدر ها بهواورمقتدی کوئی دوسری نماز پژهدر ہے بهوں تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی                      |            |
|               | ا کیا آدمی حضرمیں کچھنمازیں پڑھنا بھول جائے اوراہے وہ سفرمیں یا دآئیں تو وہ انہیں کیے ادا کرے؟                         |            |
| 144           | ا اً کرکوئی آ دمی جنگ وغیرہ میں مشغولیت کی وجہ ہے کوئی نماز نہ بڑھ سکا تو بعد میں اسے کیسے بڑھے گا؟                    | 3          |

|       | معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جدم ) كري المسلم ا |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 144.  | اگرآ دی کا تلاوت قرآن کا وظیفه حجعوث جائے تواہے کب ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)         |
| IYA . | جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
|       | ا گرکسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           |
|       | جوحفرات ہاتھ یاسرے سلام کاجواب دیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           |
|       | نماز میں اور مسجد میں انگلیوں کو چٹخا نامکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>    |
| ادع.  | جن حضرات نے نماز میں انگلیاں چنخانے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |
| ادع.  | اً گر کوئی آ دمی نماز میں مع الله لمن حمدہ کے بجائے اللہ اکبر کہددی قواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>    |
| 147.  | ا گرکوئی آ دمی مغرب کی جار رکعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| 124.  | جب مؤذن اقامت شروع كرد بونفل نماز كاكياتكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3           |
| ۱۷۸.  | اگرکوئی آ دمی مجدمیں آ کراپی نماز پڑھ لے اور پھرای نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجائے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           |
| 149.  | جوحضرات اس صورت میں فرماتے میں کدوہ ہاقی نماز کوامام کے ساتھ پیرا کرے اوراس ہاقی نماز کوفل بنالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>    |
| 14.   | اً گرکوئی آ دمی نفل نمازیژه رمامواور دوران نمازا قامت کی آ وازین لے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
| ۱۸۰.  | عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)         |
| IAT.  | كيا آدى نماز پڑھتے ہوئے ديوار سے سہارا لے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)         |
| IAT.  | سفر پر نگلنے ہے پہلے نماز پڑھنام تحب بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |
| ı۸۳.  | سفرے واپس آ کربھی نماز پڑھنی جا ہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3           |
| ۱۸۵.  | اً کر کچھلوگ پفر میں نماز پڑھنا بھول جائیں یا نماز کے وقت سوئے رہ جائیں تو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |
| IAY.  | جن حضرات کے زویک نماز میں آیتی گننا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|       | جن حضرات کےز دیکے نماز میں آیتی گننا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| IAA.  | مىجدىكاندرسونے كاھكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>①</b>    |
| 19+   | اگرایک امام اورایک مقتدی ہوتو امام مقتدی کواپنے دائمیں جانب کھڑا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>    |
| 197   | جب مقتدی تین ہوں توامام آ گئے بڑھ جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |
| 1914. | اگرایک امام،ایک مرداورایک عورت بموتو و ه کیسے نماز پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3           |
| ۱۹۵.  | جن حضرات کے نز دیکے عورت عور تول کی امامت کر سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b> }; |

| <b>3</b> _   | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستحق المس |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I <b>9</b> Y | جن حضرات کے نز دیک عورت کا نماز پڑھا تا مکر وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|              | جوحفزات فرماتے ہیں کدا گرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| 194          | دورانِ نماز بچھو مارنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| 199          | جن حضرات کے نز دیکے نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| 199          | جن حضرات کے زویک ایک ہی جگمستقل طور پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ř••          | اگرلوگوں کے پاس کیڑے نہ ہوں اور نماز کاوقت ہوجائے تو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |
|              | عِدَمُعْ الْحِاتِ الْحَاتِ الْحَاتِي الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ ال |          |
| r•r          | جمعہ کے دن عسل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| r•A          | جو حضرات فرماتے ہیں کٹنسل کے بجائے وضوبھی کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| r+9          | جو حفرات جمعہ کے دن سفر میں غنسل نہ کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
|              | جو حضرات جمعہ کے دن سفر میں بھی عنسل کیا کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۲۱۱          | جو حضرات فرماتے ہیں کدا گر کسی نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد عسل کرلیا تو یہ بھی کا فی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| rır          | ا گرکسی خص کو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد پھرحدث لاحق ہوجائے تو کیااس کاو بی غسل کافی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| rir          | عورتیں بھی جمعہ کے دن غسل کریں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |
| ۲۱۳          | اگر کوئی آ دمی جمعہ کے دن عسلِ جنابت کرے تو یہی کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| ۲۱۳          | جمعها ورعید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہو تکتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| r11          | جوحفرات دیباتوں میں بھی جعد کے جواز کے قائل ہیں<br>۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ri4          | کتنی مسافت عبور کرکے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| rr•          | جن حضرات کے نز دیک مسافر پر جمعہ واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
|              | جن حفزات نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|              | جن حضرات کے نز دیک جمعہ کی نماز کا وقت ہوجانے کے بعد سفر پر جانا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|              | جوحفرات جمعدگ نماز کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جمعہ کا وقت دن کا ابتدائی حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| rr 4         | جوحفرات فرمایا کرتے تھے کہ ظبر کا وقت زوال تمش کاوقت ہے جو کہ ظبر کاوقت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |

| معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلد۲) کی است مضامین کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جن لوگول پر جمعه واجب نہیں                                                                                       |            |
| اگرکوئی عورت جمعہ کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کافی ہے یانہیں؟                                    | <b>©</b>   |
| اً گرکو کی شخص جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہوا ورامام خطبہ دیے رہا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھے                           | <b>③</b>   |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداگرامام خطبہ دے رہا ہوتو نما زنہیں پڑھی جائے گ                                              | <b>⊕</b>   |
| جو حضرات کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے                                                                             | <b>③</b>   |
| جب امام منبر پر بیٹے توسلام کرے                                                                                  | <b>③</b>   |
| خطبه كولمباكيا جائے كا يامخضر؟                                                                                   | <b>(;)</b> |
| جمعہ کے خطبہ میں قرآن مجید کی حلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟                                                         | $\odot$    |
| امام خطبے کے دوران ہاتھ سے اشارہ کرسکتا ہے                                                                       | €          |
| خطبہ کے دوران کلام کیا جاسکتا ہے                                                                                 | €          |
| اگرامام کے خطبہ کے دوران آپ کسی کو بات کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟                                                  | ⊕ .        |
| جوحضرات جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے                                                                   | <b>(3)</b> |
| خطبه میں حبوه 1 بنا کر بیٹھنے کا بیان                                                                            | ☺          |
| جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کر بیٹھنا مکر وہ ہے                                                      | €          |
| جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سونے کا تھم                                                                               | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نز دیک جمعہ میں سونے کی رعایت ہے                                                                     | <b>③</b>   |
| اً كركوني آ دى دورانِ خطبه مبحد مين داخل بهوتو كياوه سلام كرسكتا ہے؟                                             | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطب سلام کا جواب دینااور چھنکنے والے کو پیر حمك الله کہنا مکروہ ہے                     | <b>⊕</b>   |
| اگرامام جمعہ کے دن خطبہ نہ دے تو وہ کتنی رکعت نماز پڑھے؟                                                         | <b>③</b>   |
| کیا خطبہ کے دوران شبیع یااللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟                                                             |            |
| جمعہ کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت گفتگو جائز ہے یانہیں؟                                        |            |
| المام كے منبر برچ رہ حالے اور خطبہ ديئے كے دوران ً نفتاً وكا حكم                                                 | <b>⊕</b>   |
| جن حضرات کے نزو یک دورانِ خطبه کلام کرنے کی رفصت ہے                                                              | <b>③</b>   |
| جمعہ کے دن جب امام منبر ہے اتر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا حکم                                              |            |
| جن حضرات کے نز دیک امام کے منبرے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ نماز نہ پڑھالے ۲۵۷                    | €          |

|                  | معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحق المست |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ran              | جس شخص نے دورانِ خطبہ بات کر لی اب وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| ۲۵۸              | جو <sup>خ</sup> ف جمعه کا خطبه زنه ن سکے وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| <b>r</b> 29      | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| 777              | جوحفرات فرماتے ہیں کدا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد وُاخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو چار رکعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| 775              | جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیر ہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| ryr              | جعدہ میلے نماز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| ۳۲۳              | جوحفرات جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| 777              | جوحفرات جمعہ کے بعد چارر کعتیں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| <b>77</b> 2      | جمعہ کے دن وہ کون ساوقت ہے جس میں خرید و فروخت ممنوع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(:)</b> |
| <b>7</b> 49      | اگر کو کی شخص جمعہ کے لئے چلے کیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کروا پس آتے دیکھے تو جاتار ہے یاوا پس مڑجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| 749              | اگر کچھلوگوں کو جمعہ کی نماز نیل سکی تواب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| <b>r</b> ∠•      | جوحفرات جعد کی داضری کی بھر پورتر غیب دیتے ہیں اور اس میں رخصت کے قائل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| <del>†</del> ∠1. | جن حفرات کے زویک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| ter              | جمعہ کے دن جمعہ کی نمازے پہلے گپ شپ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| 12 m             | جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
|                  | جوحفزات امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کا سلام پھیرنے کے بغدا پے حجرے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| <b>7</b> 2 (*    | ڇلا ڄائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 121              | جوحفزات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| <b>1</b> 27      | جن حفزات کے نزد یک نصف نہار کے وقت جمعہ کی نماز اداکرنے کی اجازت ہے ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
|                  | جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ۲۷۸              | جن حفزات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت پڑھنامتحب ہے جس میں بحدہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| r <u> </u>       | جمعه کی نمازییں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| ۲۸۱ <sub>.</sub> | جمعہ کے دن کی ساعت ِ قبولیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
|                  | گردنیں بھلا نگ کرآنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| د۸۲              | ا گرامام جعدلوا تناموُ خرکردے کہونت جانے گئے تو کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |

| معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلوم ) كي من الله الله الله الله الله الله الله الل                                   | <b>F</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا                                                                             | 3          |
|                                                                                                                | 3          |
| اماماً ً رسفر کی حالت میں کہیں ہے گذر بے تووہ خود جمعہ پڑھائے گایانہیں؟                                        | 3          |
| مسجد کے برآ مدے اور صحن میں جمعد کی نماز پڑھانے کا حکم                                                         | <b>③</b>   |
| اگر کوئی شخص خطبہ نہین رہا ہموتو اس کے لئے قراءت قر آن کی اجازت ہے                                             | 3          |
| جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان                                                                                    | €          |
| جمعہ کی نماز میں جلدی کرنے کا بیان                                                                             | <b>③</b>   |
| جوحفرات بارش کے دن جمعہ میں شر یک نہیں ہوا کرتے تھے                                                            | <b>③</b>   |
| جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے                                                                  | <b>③</b>   |
| اگرنا بینا کولانے والا کو کی مخص ہوتو اس پر جمعہ واجب ہے پانہیں؟                                               | <b>③</b>   |
| جمعہ میں ستی کرنے اورائے چھوڑنے کی ندمت                                                                        | <b>(:)</b> |
| جو حفرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم دیا کرتے تھے ۔<br>                                                       | <b>③</b>   |
| جمعے کی نماز کے لئے صاف کیڑے بہننے اور زینت اختیار کرنے کابیان                                                 | <b>③</b>   |
| جمعہ کے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیام راد ہے؟                                                                | €          |
| قرآن مجيدكي آيت ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلاَةُ ﴾ كامعني                                                         | <b>③</b>   |
| خطبے کے دوران عصامے ٹیک لگانے کا بیان                                                                          | <b>③</b>   |
| اگرکوئی شخص رش کی دجہ سے جمعہ کے دن نماز نہ پڑھ سکے تووہ کمیا کرے؟                                             | €          |
| جمعہ کے دن ناخن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا حکم                                                               |            |
| خطبے کے دوران مچھ پنے کابیان                                                                                   |            |
| جمعے کے دن کے متحب اٹمال میں متحب ا |            |
| کیاقیدی جمعہ کی نماز اداکریں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |            |
| اگرایک آدی کا جعد کی نماز کے وقت وضونوٹ جائے تو وہ کمیا کرے؟                                                   |            |
| عیدالفطرے دن عیدگاہ کی طرف جانے ہے پہلے بچھ کھالینامسنون ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |            |
| جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آ دمی عیدے پہلے کچھ نہ کھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |            |
| عیدین کے لئے سوار ہو کراور بیدل چل کر جانا                                                                     | $\odot$    |

| مصنف ابن الي ثيبه مترجم (جلدم) كي المستخطئ المن الي ثيب مترجم (جلدم) كي المستخطئ المن الي تعلق المن المستخطئ المن المن المن المن المن المن المن المن |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عيدگاه كي طرف كس وقت جانا چا ہے؟                                                                                                                                                                                                                       |            |
| عید کی نماز کے لئے نکلتے ہوئے تکبیرات کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| تكبيرات شريق كاوقت                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$    |
| يوم عرفه کوکسي تکبير کهي جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز وں میں اذان اورا قامت نہیں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| جن حضرات کے نز دیک نمازے پہلے خطبہ دینے کی رخصت ہے                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| عید کی نماز میں دوران خطبہ بات چیت کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| عیدین کی تکبیرات اوران کے بارے میں اختلاف                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| عید کی نمازوں میں کبال ہے قراء ت کرے؟                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| جوحفزات عیدے پہلے اور عید کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>   |
| جوحفزات عید کے بعد چارر کعات پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| جن حضرات نے امام کی آمد سے پہلے نماز کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| عید کے دن او نجی آ واز ہے قرائت کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                           | €}         |
| عیدین کے دن عسل کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| جن حضرات نے عورتوں کوعیدین کے لئے جانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| جو حضرات عیدین کی نماز وں میں عورتوں کی حاضری کو مکروہ خیال فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| اگرکسی آ دمی کی عید میں ایک رکعت فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                            |            |
| جوحفزات عیدگاه میں جانے کے بجائے متجدمین نماز پڑھنا جاہیں وہ کتنی رکعات پڑھیں گئے؟                                                                                                                                                                     | ₩          |
| جس آ دمی کی ایام تشریق میں کوئی رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                         | <b>(:)</b> |
| جوآ دی ایام تشریق میں اکیلانماز پڑھے دہ تکبیرات کبے گایانہیں؟<br>                                                                                                                                                                                      | ⊕          |
| اگر جعداورعیدایک بی دن آ جا کمیں تو کیا تکم ہے؟                                                                                                                                                                                                        | €}         |
| عيد کی نماز میں دور کعتیں ہیں                                                                                                                                                                                                                          |            |
| عيد يح ون اونث پرخطبه دينا                                                                                                                                                                                                                             | $\Theta$   |

| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي کا کي کا                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اگرایک آ دمی کی جماعت جھوٹ جائے تووہ کیا کرے؟                                                      | <b>③</b> |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداپنی مسجد میں نماز پڑھ لے                                                     | <b>⊕</b> |
| ایک فرض نماز کی جگداس جیسی دوسری نماز جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے                                  | €        |
| مبجدے قریب ہونا زیادہ انضل ہے یا دور ہونا؟                                                         | €}       |
| آ دمی جس جگه فرض پڑھے کیاو ہیں نفل پڑھ سکتا ہے؟                                                    | 3        |
| جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ فرضوں کی جگٹفل پڑھ سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3        |
| جن حضرات نے امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال کیا ہے کہ وہ فرضوں کی جگھ نفل پڑھے                    | 3        |
| جوحفرات اس بات کو پیند فر ماتے تھے کہ نمازی نماز میں آ گے بڑھے لیکن چھپے نہ ہے                     | €        |
| جوآ دمی قراءت کرتے ہوئے عذاب یار حمت کی آیت پڑھے                                                   | <b>⊕</b> |
| كيا آ دى نماز ميں حضور مُرِّاتِ فَيْحَةً بِرورود بھيج سكتا ہے؟                                     | €        |
| حامله عورت کوا گرخون محسوس ہوتو وہ نماز پڑھے گی یانہیں؟                                            | <b>⊕</b> |
| جب در دز ہیں خون نظرآئے تو کیا حکم ہے؟                                                             | <b>⊕</b> |
| جن حضرات نے نامینا کی امامت کی اجازت دی ہے                                                         | 3        |
| جن حضرات نے نابینا کی امامت کو مکروہ بتلایا ہے۔<br>                                                | €}       |
| ديباتي کي امامت کابيان                                                                             | ☺        |
| جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو جائز قرار دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | <b>⊕</b> |
| جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو مکر وہ قرار دیا ہے                                                | <b>⊕</b> |
| محدود في القذ ف كي امامت كابيان                                                                    | €}       |
| غلام کی امامت کابیان                                                                               |          |
| کیا آ دمی اپنے والد کونماز پڑھا سکتا ہے؟                                                           | <b>③</b> |
| اگر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہوتو و ہ امات نہ کرائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | €}       |
| جن حضرات نے نماز میں چارز انو بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | €)       |
| جن حضرات کے نز دیک جارزانو بیٹھ کمرنماز پڑھنامکروہ ہے۔<br>م                                        | <b>③</b> |
| جوِّخص بیٹھ کرنماز پڑھےوہ اپنے قیام کوچارزانو بنالے                                                | <b>⊕</b> |
| جوآ دمی چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھے تو وہ تجدےاوررکوع میں اپنی ٹا نگ کوموڑے گا                        | ₩        |
|                                                                                                    |          |

| مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) كي المستخطئ المستخط المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| کیا آ دمی صرف عورتوں کی امامت کراسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| اگرآ دمی کے بیچے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہولیکن امام کے اوراس کے درمیان دیوار ہوتو کیا عکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| كيامؤذن اذان كے منارے ميں نماز پڑھ سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| عورت کتنے کپٹروں میں نماز پڑھے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| اگر عورت کے پاس ایک ہی کیٹر اہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| چو غےادر کمبی آستینو ں والے جیے میں نماز کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| اگرعورت بالوں کونہ ڈھانچ تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| کیاباندهی بغیردو پیچ کے نماز پڑھ سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| نئی اور پرانی متجد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| کیا آدمی مجدمیں ایک رکعت پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| كمان يا تكوار لے كرنماز پڑھنے كاھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| جن حالات میں جماعت کی نماز جھوڑنے کی اجازت ہے۔<br>نبید میں جماعت کی نماز جھوڑنے کی اجازت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| بارانی رات میں دونماز وں کوجع کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| فرمانِ باری تعالیٰ ﴿ آقِمِ الصَّلاَة لِدُلُونِ الشَّمْسِ ﴾ (سورج کےغروب کی طرف مائل ہونے کے وقت نماز اوا کرو)<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €9       |
| کی تقبیر<br>ع کسیتر وی سبکار و میلاد در در در دار ای در در دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6</b> |
| اگر کسی آدمی کی آنکھوں میں تکلیف ہواورا سے سیدھالیٹ کرنماز پڑھنے کوکہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕<br>©   |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظہر جلدی اور عصر تاخیر سے پردھوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>فیان پریم نین الا بیکن فی میں گئی میں موجود میں میں کا در سے تعمیر میں جدمیں مصرف تاہیم کی میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| کی تعمیر<br>ده کپژاجس کی بنائی اکھڑر ہی ہواس میں نماز پڑھنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ↔        |
| وه پیراب بن بنای اهر ربی جوال بن ممار پر مصفحه میان<br>نماز مین آسان کی طرف نگاه اشما تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩        |
| نمارین اسمان می سرف ناه و ها با<br>فجر کی دوسنتو س کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| بر ۵ د ۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>W</b> |

| مصنف ابن الجاشير مترجم (جلدم) كي المستحق المست |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فجر کی دوشتیں کس وقت پڑھی جائیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| فجر کی سنتوں میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کو مختصر رکھا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b> |
| جن حضرات کے نزدیک فجر کی سنتوں کو لمبا کرنے میں کو کی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\odot$  |
| ایک آدمی طلوع فجرے پہلے نماز شروع کرے اوراس دوران فجر طلوع ہوجائے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| جوحفرات مبحد میں نفل نمازنہیں پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\odot$  |
| جوحفرات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ مغرب کے بعد دور کعتیں گھر میں پڑھی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی دورکعتوں کومؤخر کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| فجر کی دوسنتوں کے بعد پہلو کے بل لیٹنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
| جن حضرات نے فجر کی دومنتیں پڑھنے کے بعد لیننے کو مکروہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| جن حضرات کے نزد یک فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| ایک آدمی فجر کی جماعت کے دوران معجد میں داخل ہوتو وہ منتیں پڑھے یا جماعت میں شامل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ معجد میں داخل ہونے ہے پہلے ان دوسنتوں کوادا کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}       |
| فجر کی سنتوں کے بعد قبلے کی طرف نیک لگا کر ہیضے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| انتهائی تاریک رات میں عشاء کی نماز کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| فجر کی منتیں چھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| جوحفرات گھرول میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕        |
| المحلى صف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والوں کے درمیان نماز پڑھنے کا عکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| لومزيوں كى كھالوں ميں نماز پڑھنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| نماز میں سدل کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| جن حضرات نے نماز میں سدل کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| جوحشرات اس بات کو پیند فر ماتے ہیں کہ آ دمی کی نگاہ تجد ہے گی جگہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
| نماز میں آئکھیں بند کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕        |

| مصنف این الی شیرمتر جم (جلدم ) کی گری کا کی گری کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کار کا |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| نماز میں ازار کوا چھی طرح باندھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| جن حضرات نے اس بات کی رخصت وی ہے کہ بغیراز ار کے اور بغیراز ار کی جگہ باندھے نماز پڑھی جاسکتی ہے ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| جے یا قباء میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |
| کیاامام مقتدیوں ہے بلند ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| كياامام إني ذات كے لئے دعاما تك سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| نماز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لئے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| جن حضرات نے نماز میں عکھے کی ہوالینے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنگھا جھلنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₿        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ مشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| جوحفزات فرماتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}       |
| تشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |
| ملاحول کی نماز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
| اگرکوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| جوآ دمی نماز کے وقت میں ہے ہوش رہے ، کیاوہ قضا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ᢒ        |
| جن حضرات کے نز دیک بے ہوثی کا شکار ُہونے والاقتحام نماز دن کی قضانبیں کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}       |
| جو حفزات کشتی میں مجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| جو حضرات تبجد کا حکم دیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| رات کوکس وقت تبجد کی نماز پڑھی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| آ دمی جبرات کو بیدار بهوتو دور کعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕        |
| اگرکوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نماز اللہ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کداس صورت میں فرض نمازوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کو دوسری مرتبہ پڑھے تو ساتھ ایک رکعت ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}       |

| <b>%</b>      | معنف ابن الى شد متر قم ( جلد ۲) كي الم المن الم المن الم المن الم المن الم المن المن                           |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ሶ</b> ΛΛ . | نماز کے اعاد سے کابیان                                                                                         | €}       |
| ۳۹۱           | جوحضرات نمازوں کے اعاد ہے کومکروہ قرار دیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | ☺        |
| ۳۹۱           | جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگواور گپ شپ کو کمروہ قرار دیا ہے                                                    | €        |
| ~9m           | جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگو کی رخصت دی ہے                                                                    | <b>③</b> |
| ۳۹۵           | جوحفرات فرماتے ہیں کہ آ دمی وتر کورات کی آخری نماز بنائے                                                       | €        |
| ۳۹۲           | جوحضرات فرماتے میں کدون کے وتر مغرب کی نماز ہے                                                                 | <b>③</b> |
| ۳٩٨           | وتر کے بعد نماز کا حکم                                                                                         | 3        |
| اے،           | جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور بھررات کو بیدار ہوتو ایک رکعت ملا کروتر وں کو جفت بنا _  | 3        |
| ۳99           | مچر باتی نماز دودورکعتوں کے ساتھ پڑھے                                                                          |          |
| ئ،            | جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرکو کی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک رکعت ملا کروتر وں کو جنت نہ بنا | 3        |
| ۰۰۰ م         | بلکہ آ گے دو دور کعتیں پڑھتار ہے                                                                               |          |
| ۵٠٣           | جوحفرات وتروں کومؤ خر کیا کرتے تھے                                                                             | <b>③</b> |
| ۵•۲           | جوحفرات صبح سے پہلے وزیز ھنے کومتحب قرار دیتے تھے                                                              | (3)      |
|               | اً گرکوئی شخص وترادانه کرےاور فجر کی نماز پڑھ لے تواس کا کیا تھم ہے؟                                           | <b>⊕</b> |
| ۵•۸           | نماز میں داڑھی کو ہاتھ رنگانے کا بیان                                                                          | 3        |
| ۵•۹           | نماز میں زور سے سانس لینے اور سانس کی آواز نکا لئے کا بیان                                                     | <b>⊕</b> |
| ۵•۹           | جوحفرات فرماتے ہیں کہ وتر وں کی قضاء لازم ہے                                                                   | <b>⊕</b> |
| الم           | جوحفرات ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے                                                                             | <b>⊕</b> |
|               | جوحفرات تین یا تین ہے زیادہ ورتر پڑھا کرتے تھے                                                                 | <b>③</b> |
| ۵۱۸           | جوحفرات فرماتے ہیں کہ وتر سنت ہیں                                                                              | <b>⊕</b> |
| ar•           | جوحضرات فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں                                                                             | 3        |
| ٥٢١           | جوحفرات فرماتے ہیں کہ اہل قر آن پر وتر واجب ہیں                                                                | <b>③</b> |
|               | وتروں میں کہاں ہے قراءت کی جائے؟                                                                               |          |
| ۵r۵           | وتروں میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان                                                                             | €        |

| معنف ابن الی ٹیبہ مترجم (جلد۲) کی گھا کہ ۲۲ کی گھا کہ ابن الی ٹیبہ مترجم (جلد۲) کی گھا |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| كيامسافرېروترلازم ېيې؟                                                                 | €        |
| وترول میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟                                  | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔                                     | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نزد یک سواری پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے۔                                     | 3        |
| كيا آدى وزيز ھنے كے بعد فورا كوئى دوسرى نماز پڑھ سكتا ہے؟                              | ☺        |
| ال محف کا بیان جے ور وں کے بارے میں شک ہوجائے                                          | <b>③</b> |
| نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کابیان                                               | <b>③</b> |
| آدى ور ول كي خريس كيا كميم؟                                                            | €}       |
| جوحضرات وتروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے                                        | <b>③</b> |
| قنوت ورتمين مهوكاميان                                                                  | <b>③</b> |
| قنوت میں تکبیر کہنے کا بیان                                                            | <b>⊕</b> |
| وترول كي قنوت مين باته واشحان كاحكم                                                    | ₩        |
| وترول میں قیام کولمبا کیا جائے گا                                                      | <b>⊕</b> |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے در نہیں ہوتے                                        | €        |
| جوحفزات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے                                  | <b>⊕</b> |
| جوحفزات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے                     | ᢒ        |
| فجر کی قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟                                              | <b>⊕</b> |
| دعائے قنوت کے کلمات                                                                    |          |
| جوحفرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے                                                 | <b>⊕</b> |
| جوحفرات فجر کی قنوت میں ہاتھ اٹھا یا کرتے تھے                                          | <b>⊕</b> |
| قنوت میں لوگوں کے نام لینے کابیان                                                      |          |
| اگرکوئی فخص فجر کی قنوت بھول جائے تووہ کیا کرے؟                                        |          |
| مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                                               |          |
| جوحضرات نمازیں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ 1 کیا کرتے تھے                             | €        |

| مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستحدث المستح |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| جوحفزات نماز میں پاؤں کوسیدھار کھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |
| ا گرکوئی آ دی معجد میں داخل ہواوراس کی جماعت رہ جائے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&amp;</b> |
| جن حضرات کے نز دیک فرض ہے پہلے فعل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>     |
| جن حضرات کے نزدیک اگر پچھے لوگ جماعت ہونے کے بعد مسجد میں آئیں تووہ اپنی جماعت کراسکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>     |
| جن جضرات کے نز دیک وہ اکیلے نماز پڑھیں محے اور جماعت نہیں کرائمیں محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>     |
| جس مخص کی امام کے ساتھ کچھنما زرہ جائے تو وہ کیا کرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کو نماز کا آخری حصہ بناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>     |
| كياآ دى نماز بره صح ہوئے ايك پاؤں دوسرے برد كھسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            |
| اگرامام بیشه کرنماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>     |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدامام کی اقتداء کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>     |
| حضور مَزْ فَضَعَةَ كَابِينِ صَحَابِهِ كَي امامت مِين نماز برُ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>     |
| دوران نماز كند هے سے جا درا تار نے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>     |
| مغرب اورعشاء کے درمیان سونے کی کراہت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €            |
| جن حضرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €            |
| ا گرکوئی آ دمی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہواور پھراہے معلوم ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €            |
| اگرکوئی حائضہ دن کے آخری حصہ میں چیض ہے پاک ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €            |
| جن حضرات کے نزدیک امات کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجیدے دیکھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| جن حضرات کے نزدیک ایبا کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ا گرایک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے کے بعداس کی قضا کرے<br>است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €            |
| عی اینیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| کیا حاکضہ عورت حالت ِ چین کی نمازوں کی قضا کر ہے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €            |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی تمخبائش نہیں<br>نہاں میں میں میں نہاز میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>     |
| نيبين كهناچا ہے" ميں نے نمازنبيں پڑھى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>     |
| اگراهام بھول جائے تو مرد شیج کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            |

| \     | فهرست مضامین              |                                         |                                   | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲)           |          |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| ۵9r   |                           |                                         | ِ کرکرنا جاہے؟                    | کیا حائضہ کونماز کے وقت میں ذ            | 3        |
| ۵9r   |                           | •                                       | تے تے                             | جوحفرات اس بات كاتحكم ديا كر             | <b>③</b> |
| ۵9٣.  |                           |                                         | زاب                               | عشاء کے بعد کی چارر کعات کا تو           | <b>③</b> |
| ۳۹۵   |                           |                                         | گراهت                             | نماز کے اندرانگلیاں چھٹانے کی            | 3        |
| . دوم |                           |                                         | يو كيا كرے؟                       | اگرکوئی آ دمی نماز میں خون د <u>سکھے</u> | 3        |
|       | •••••                     |                                         |                                   | آ دمی نماز میں اٹھتے ہوئے اپناا َ        | 3        |
| ۱۹۵   |                           |                                         |                                   | نماز میں منہ ڈھانپنے کا بیان             | €        |
|       |                           |                                         |                                   | نماز میں جبڑ ابا ندھنے کاتھم             | 3        |
|       |                           |                                         | بيان                              | نماز میں صرف ناک ڈھانپنے کا ب            | 3        |
| ٠ ••٢ |                           |                                         | ناكيساب؟                          | عورت کانقاب پہن کرنماز پڑھن              | <b>③</b> |
| Y••   |                           |                                         | ے بعد نماز نبیں ہوتی              | جوحضرات فرماتے ہیں کہ فجر کے             | 3        |
| ۱۰۵   |                           | دی ہے                                   | ركعت پڑھنے كى اجازت               | جن حضرات نے عصر کے بعد دو                | <b>⊕</b> |
| ٧٠٨   |                           | ) کیا کرتے تھے                          | بٹس کے وقت نماز ہے <sup>منع</sup> | جوحضرات طلوع تثس اورغروب                 | <b>⊕</b> |
| •الا  | یادہ کوئی نماز پڑھی جائے. | ہونے کے بعد دور کعات ہے ز               | فرماتے ہیں کہ فجر طلوع:           | جوحضرات اسبات كومكروه خيال               | <b>③</b> |
| ۱۱۱   |                           | دی ہے                                   | •                                 | جن حفرات نے طلوع فجر کے ب                |          |
| ۱۱۲   | •••••                     |                                         | عتیں پڑھا کرتے تھے                | جوحضرات مغرب سے پہلے دور                 | 3        |
| ۱۱۳   |                           |                                         | •                                 | جن حضرات کے نزد یک نمازی                 |          |
|       |                           |                                         |                                   | جوحضرات نماز کی طرف جانے :               |          |
|       |                           |                                         |                                   | جن حضرات نے نماز کے لئے ج                |          |
|       |                           |                                         |                                   | کیا حائضہ مجدے کوئی چیز لے               |          |
|       |                           |                                         |                                   | کیا حائضہ اور بےوضوآ دمی قر آ            |          |
|       |                           | •                                       |                                   | جوحفرات فرماتے ہیں کدمشرق                |          |
|       |                           |                                         |                                   | مسجدوں میں زعفران سے بی خو               |          |
|       |                           | •                                       |                                   | جن حضرات کے نز دیک مجدمیر                |          |
| 777   |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ن تھو کنا گناہ ہے                 | جوحضرات فرماتے ہیں کہ محدید              | 3        |

| \\\   | فهرست مضامين                            | _\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ra             |                 |              | <u>(r</u>   | ىترقجم(جل          | _ابن انې شيبه                    | مصنفه |            |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------|
| TFA . |                                         | •••••                                  | و              | بيكثر ها كھود و | 12           | بى تھوك     | نے ہیں کہا         | نرات فرما_                       | بوحد  | <b>(:)</b> |
| 179.  |                                         | •••••                                  |                |                 | (            | م کا بیان   | ره مار نے          | میں جوں دغی                      | نماز  | <b>(:)</b> |
| ۱۳۰.  |                                         |                                        |                | ے؟              | و کیا کر۔    | ا و کیھے تو | میں جول            | ِیٰ آ دی مسجد                    | اگرکو | <b>③</b>   |
|       |                                         |                                        | تے ہیر         | ه خيال فرما.    | انماز كومكرو | درمیان      | وں کے و            | نرات دوستون                      | پورس  | <b>③</b>   |
|       |                                         |                                        | ٔ جاز <b>ن</b> | ز پڑھنے کی ا    | رميان نما    | یا کے د     | دوستونو ا          | نفرات نے                         | جن    | <b>③</b>   |
|       |                                         |                                        |                |                 | ت            | بافضيله     | یں<br>نماز د       | نبوی شِرِ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُ | مسجد  | <b>(3)</b> |
|       |                                         |                                        |                | ہے              | برر کھی گئی  | وتقوی       | ر کی بنیا          | سجد کا بیان <sup>جس</sup>        | اس    | <b>③</b>   |
|       |                                         |                                        |                |                 |              | ك           | لىفضيلت            | قباء میں نماز                    | مسجد  | <b>③</b>   |
|       | ••••                                    |                                        |                | ے میں           | از کے بار    | . میں تما   | وفه کی مسجد        | المقدس اوركا                     | بيت   | 3          |
|       |                                         |                                        |                |                 |              |             |                    |                                  |       |            |
|       |                                         |                                        |                | ,               |              |             |                    | لورت مر دو <b>ا</b>              |       |            |
|       |                                         |                                        | 97             | دهنساد ياكيا    | اب سے        | جسےعذا      | ه کابیان           | عِکه نماز پڑھے                   | اس.   | 0          |
|       |                                         |                                        |                |                 |              | كابيان      | زيزھنے             | ء کے پیچھے نما                   | امرا  | €          |
| ۲۳۷.  |                                         |                                        |                |                 | ې            | مکردہ ـ     | از پڑھنا           | جنگهول می <i>ں</i> نم            | جن    | €          |
|       | *************************************** |                                        |                | یا تھم ہے؟      | لريتو ك      | يمؤخرا      | وتت <u>_</u>       | کی امیرنماز کو                   | اگرکو | €}         |
| 10r   |                                         | •••••                                  | <b>.</b>       |                 | ئے گائتم     | زېرچ        | ں میں نما          | ں کے کپڑو                        | عورتو | 3          |
|       |                                         |                                        | ے پھر          | "بمنماز ـ       | رماتے ہیر    | خيال فر     | لمهكومكروه         | نرات ا <sup>س جم</sup>           | بوده  | €}         |
| YOF.  |                                         | •••••                                  | ۽              | صت دی _         | نے کی رخ     | رف جا       | سجد کی طر          | تضرا <b>ت</b> نے                 | جن    | 0          |
|       |                                         | ېې                                     | روياي          | ف کوکروه قرا    | کی حاضرہ     | نورتوں      | سجدمیں             | نظرات نے <b>ا</b>                | جن    | 0          |
| , rar |                                         |                                        |                |                 | ں ہیں        | زی صفی      | صفیں ہے :          | و کی بہتریہ                      | عورتو | <b>③</b>   |
|       |                                         |                                        |                |                 |              |             |                    |                                  |       |            |
| PGF   |                                         | •••••                                  | ••••           |                 |              | ز<br>نيس.   | ب ہوت              | یے گناہ معا                      | نماز  | ₩          |
| 44r   |                                         |                                        |                | نے کا بیان      | ہے ثار کر۔   | وں ہے       | ے بور              | يات كو <b>ا</b> نگليوا           | تبيج  | 6          |
| . ۳۲۲ |                                         |                                        |                | ج               | كو كننا مكرو | ,<br>بیحات  | زو یک <sup>ت</sup> | مفرات کے                         | جن    | 3          |
| . Crr |                                         |                                        |                |                 |              | . <b>.</b>  | يان                | ان کی نماز کا                    | رمض   | 3          |

| معنف این الی شیرمتر جم (جلدم) کی کسی ۲۷ کی کا مین فدرست مضاصین کی این الی شیرمتر جم (جلدم) |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| تراوی کی رکعات کابیان                                                                      | €        |
| تراوت کا ثبوت                                                                              | €        |
| رمضان کی تبجد کی نضیلت                                                                     | <b>⊕</b> |
| جوح طرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تر اور کے نہیں پڑھا کرتے تھے                              | €        |
| جوحفرات رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھاکرتے تھے                                          | ₩,       |
| جوحضرات نفل نمازم حجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے                                        | €        |
| تراویج کے درمیان نماز پڑھنے کابیان                                                         | €        |
| رمضان میں تعقیب کابیان                                                                     | €        |
| امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوت کی پڑھائے گا؟                                               | €}       |
| جوحضرات عيد كي رات ميں بھي تراوت مير پر هاكرتے تھے                                         | €}       |
| تراوت کے بدلے ملنے والی اجرت یام ہے کا ہیان                                                | €}       |
| رائے میں نماز پڑھنے کابیان                                                                 | €        |
| جن حضرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                           | €        |
| جوحظرات فرماتے ہیں کے زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔                                           | €        |
| تراوت کمیں قرآن پڑھنے میں مختلف قاریوں کی اپنی ترتیب کالحاظ                                | <b>⊕</b> |
| جوحضرات نماز کی پہلی دور کعتوں کولسبا کرتے تھے۔                                            | €}       |
| جوحفرات نماز پڑھ کرمھلی پر بیٹھا کرتے تھے                                                  | <b>⊕</b> |
| تیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا                                            | <b>⊕</b> |
| جو حفرات جإشت کی نمازنه پڑھا کرتے تھے                                                      | <b>⊕</b> |
| جو حفرات چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے                                                        | 3        |
| چاشت کی نماز کس وقت اوا کی جائے گی؟                                                        | $\odot$  |
| جاِشت میں کتنی رکعات پڑھی جا کیں گی؟<br>-                                                  | <b>③</b> |
| جاشت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟<br>- ایسان میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟              | <b>③</b> |
| نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگانے اور انہیں برابر کرنے کابیان                                 | $\odot$  |
| جن حضرات نے نماز میں کنگر یوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے۔                                     | 3        |

| معنف ابن الى شير متر جم ( جلوا ) كي محمد الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جن حضرات نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ کنگر یول کو مسجد سے نکالا جائے                                      | <b>③</b> |
| نماز میں کنگریوں کوحرکت دینے کابیان                                                                             | <b>⊕</b> |
| جن حفرات کے زور یک جو تیوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 3        |
| جوحفرات جوتوں میں نمازنہیں پڑھا کرتے تھے                                                                        | €        |
| جب آدمی نماز پڑھے تو جوتے کہاں رکھے                                                                             | 3        |
| ماجد کے اندرآ وازیں بلند کرنے کابیان                                                                            | 3        |
| ا گرنمازاور کھانا ایک ہی وقت میں آجا کمیں تو کس ہے ابتداء کرے؟                                                  | 3        |
| نماز میں بول وہراز (پیشاب و پآخانہ) کورو کئے کابیان                                                             | 3        |
| جوحفرات بیشاب کی حاجت کے وقت نماز کی اجازت دیا کرتے تھے                                                         | €        |
| نماز کے اندرا پے آپ ہے باتیں کرنے کا بیان                                                                       | €        |
| كياامام مجدك ايك كوشے ميں كھر ابوسكتا ہے؟                                                                       | €        |
| جو حضرات سورة الفاتحد كي آمين كها كرتے تھے                                                                      | €        |
| نماز میں جمائی لینے کابیان                                                                                      | €        |
| اگرکسی آ دمی کونماز میں میجسوں ہو کہاں کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟                                         | <b>⊕</b> |
| اگرآ دی کونماز پڑھتے ہوئے تری محسوس ہوتو وہ کیا کرے؟                                                            | €        |
| اگرکسی آ دمی کونماز میں اس کا والد بلائے تو وہ کیا کرے؟                                                         | $\odot$  |
| اگرایک آ دمی کونماز میں چھینک آئے تووہ کیا کہ؟                                                                  | <b>③</b> |
| اگر کوئی آ دمی نماز میس کسی آ دمی کو بر حمک الله کھے تو اس پر کیا واجب ہے؟                                      | <b>⊕</b> |
| اگرکوئی آ دمی تیم کر کےنماز پڑھ لےاور پھرنماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو جن حضرات کے نز دیک وہ نماز کا<br>۔ | <b>③</b> |
| اعاده کرے گا                                                                                                    |          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کداسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کی نماز ہوجائے گی                                   |          |
| بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟                                                                       | ₩        |
| مسجد میں تکوارسو نتنے کابیان                                                                                    | ₩        |
| اگرکوئی آدمی مجدیں سے تیر لے کرگذرنا جا ہے تو کیے گذر ہے؟                                                       | €        |
| جن حضرات نے رکوع اور بحدوں میں قراءت کو مکروہ قرار دیا ہے                                                       | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                 |          |

#### www.KitaboSunnat.com

| <b>\</b> | مصنف این ابی شیدمترجم (جلدم) کی پی است مضامین ۸۸ کی      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷۳۲.     | جن حضرات نے رکوع ویجود میں تلاوت کی اجازت دی ہے                                              | €          |
| 28Y.     | كيام حد كاكسى قوم كى طرف منسوب كرنا جائز ہے؟                                                 | €          |
| ۷۲۷      | جن حضرات نے متحاضہ کواس بات کی ا جازت دی ہے کہ وہ و دنماز وں کو جمع کر لیے                   | €}         |
| ۷٣٨      | جوحفرات عشاء کی نماز کو' العتمة '' کہنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں                               | €}         |
| ۷٣٩      | جن حفزات نے عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہاہے                                                  | <b>(:)</b> |
| ۳۰       | ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَلاَ تَهْهَدُ بِصَلاَتِك ﴾ ''ا ني دعامين آواز كواد نچامت كرو'' كي تغيير | <b>③</b>   |
| ۲۳۲      | دعا میں نوگوں کا نام <u>لینے کا بیا</u> ن                                                    |            |
|          | نماز میں کلام کرنے کاؤ کر                                                                    |            |



### مصنف ابن اني شير مترجم (جلد) كو المعلاة المعلاق المعلا

## ( ۱۷۸ ) فِی کُنْسِ الْمَسَاجِدِ معجدوں کی صفائی کا بیان

( ٤٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الْمَسْجِدُ يُرَشُّ وَيُقَمُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُرِ . (بخارى ٣٥٨ ـ ابوداؤد ٣١٩٥)

(۳۰ ۳۷) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةُ اور حضرت ابو بکر جائیے کے دور میں مسجد میں پانی حیمر کا جاتا اور حما اُو مجیسری جاتی تھی۔

( ٤.٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ
أَتَى مَسُجِدَ قُبَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا يَرُفَأَ ، ائتنى بِجَرِيدَةٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِجَرِيدَةٍ ، فَاحْتَجَزَ
عُمَرُ بِعَوْبِهِ ، ثُمَّ كَنَسَهُ.

(۳۸ مه) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بن حطب كہتے ہيں كه حضرت عمر دن في اپنے گھوڑے پرمجد قباء آئے اوراس ميں نماز پڑھی۔ پھراپنے غلام سے فرمایا اے بیفا اُجھاڑولاؤ۔ وہ جھاڑو لے آئے تو حضرت عمر دن فی نے اپنے کپڑوں کوسمیٹ کرمجد میں جھاڑودی۔

( ٤.٣٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الشَّغْبِيِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجَعَلَ يَتَطَاْطُأُ ، فَقُلْتُ :مَا تَصْنَعُ يَا أَبَا عَمْرٍو ؟ قَالَ :أَلْتَقِطُ الْقَصَبَةَ وَالْخَشَاشَةَ وَالشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :وَكَانَ أَبُو عَاصِمٍ مَكُفُوفًا.

(۴۰۳۹) حَفَرت ابوعاصم ثقفی کہتے ہیں کہ میں حضرت فعی کے ساتھ متجد میں تھا، وہ سر جھکا کر پچھ کرنے گئے۔ میں نے پوچھااے ابوعمرو! آپ کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کنڑی کے فکڑے، حشر ات اور دوسری چیزیں اٹھار ہاہوں اور ابوعاصم نابینا تھے۔ ( ٤٠٤٠) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عِکْرِ مَةَ بْنِ عَمَّارِ ، فَالَ : رَأَیْتُ سَالِمًا کُنَسَ مَکَانًا ، ثُمَّ صَلَّی فِیدِ ،

( ۴۰ ۴۰ ) حضرت عکرمہ بن ممار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ جھاڑودی پھرنماز پڑھی۔

(٤.٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْبَعُ \* عُبَارَ الْمَسْجِدِ بِجَرِيدَةٍ.

(۱۷۰۱) حضرت یعقوب بن زیدفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْمِنْکُا ایک جھاڑو ہے سجد کا غبار جھاڑدیا کرتے تھے۔



# ( ١٧٩ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْحُصُرِ

### چٹائیوں پر نماز پڑھنے کا بیان

(٤.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةٍ. (ترمذى ٣٣٠ـ احمد ١/ ٣٥٨)

﴿ ٣٠٣) حضرت ابن عباس من وهن فرمات بين كه ني ياك مَوْفَظَةَ جِنَّا لَي رِنماز برها كرت تھے۔

( ٤.٤٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِى مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِى مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِى مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِى مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِى مَنْ عَلَى الْخُمُورَةِ. (بخارى ٣٣٣ـ ابوداؤد ٢٥٢)

(٣٣٣) حضرت ميمونه پئين فرماتي جي كه نبي ياك مَلِّفْتَكَةَ جِنَاكَ رِنْماز بِرْ هاكرتے تھے۔

( £1.21) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . (مسلم ٢٤١- احمد ٣/ ١٠)

( ٢٠٨ م ٢٠) حضرت ابوسعيد فرمات بين كه نبي ياك مَرْفَظَةَ في جِنْا في يرنماز ادا فرما في \_

( ٤٠٤٥ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهَا عَلَى الْخُمْرَةِ. (نساني ٨١٦ احمد ٢/ ٣٧٧)

( ٣٥ ٣٨ ) حضرت ام ليم شي هذه طي فر ماتى جي كه نبي ياك مَطْفَطَةُ إن كَرَّهُ حِمْ إِنَّا فَي بِرَنَمَاز اوا فر ما ياكرت تحد

( ٤.٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أُمَّ كُلْثُومٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُورَةِ. (احمد ٢/ ٣٠٢- ابو يعلى ٦٨٨٣)

(٣٠٨٦) حضرت ام كلثوم فئ مينافر ماتى بين كه نبي باك مَثِلِفَظَيْنَ جِنالَى رِنماز برُ ها كرتے تھے۔

( ٤.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ. (احمد ٢/ ٢٠٩ـ طيالسي ١٥٣٣)

( ٣٠ ٣٠) حضرت عائشه مختلفة من فرماتي بين كه نبي پاك مَأْفِضَةَ فَإِيثَا لَي رِنْمَا زيرْ ها كرتے تھے۔

( ٤.٤٨) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنذِرِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، فَالَ : صَنَعَ بَعُضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فَي بُنِي مَالِكِ ، فَالَ : فَالَ : فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌّ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَ ، فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. (احمد ٣/ ١١١ ـ ابو يعلى ٣٢٢٥)

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المساون ال

( ٤٠٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ.

(۴۹ ۴۹) حضرت عبدالله بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُتھ ویٹائی پرنماز پڑھا کر تے تھے۔

( .٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى عَلَى حَصِير مِنْ بَرْدِقِّ.

(۵۰۵۰) حفرت یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہاٹی کو بانس کی بنی چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٤.٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. (بخارى ٣٨٠- ابوداؤد ٢١٢)

(٥١-١٠) حضرت انس فرمات بين كه حضور مَثِلَ الْفَيْحَةِ فِي حِثَانَي برنماز اوافر مائي \_

( ٤٠٥٢) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى الْحَصِيرِ ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۵۲-۴۰) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول کو چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا ہےاورآپ نے ای پر بجدہ بھی کیا۔

(٤٠٥٣) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ صَفُوَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى ذَرُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ.

(۳۰۵۳) حفزت ابومروان کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٠٥٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۵۴-۳۸) حفرت ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حفرت زید بن ثابت کو دیکھا کہ وہ چٹائی پرنماز پڑھتے تھے اور اس پر مجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ يُصَلَّى عَلَى حَصِيرٍ.

(۵۵۵) حفرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت چٹائی پرنماز پڑھتے تھے اور اس پر بجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ .

(۴۵۷) مشرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر چٹائی پرنماز پڑھا کر تے تھے۔

( ٤٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ سُنَّةً.

(٥٤-٩٠) حفرت معيد بن ميتب فرماتے ہيں كد جٹائى پرنماز پڑھناسنت ہے۔

# ( ١٨٠ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمُسُوحِ

# بالوں کی بنی جاور پرنماز پڑھنے کا حکم

( ٤٠٥٨) جَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْنِهِ عَلَى مِسْمٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. ( ٤٠٥٨) حفزت عامر فرمات بي كه بيل كه بيل في حفزت ابن عباس تفاديم كاتهان كُلُّم بيس بالول كي بن أيك جادر برنماز يرخماز برخمار برخم برده مجده كرر بي تق \_

( ٤٠٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى عَلَى مِسْحِ.

(٥٩ه) حضرت عيسى بن سنان كہتے ہيں كديس نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كوبالوں كى بنى جادر يرنمازير صحة و يكساً ہے۔

( ٤٠٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مِسْحٍ.

(۲۰ ۱۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے بالوں کی بی چا در پرنماز پڑھی۔

( ٤٠٦١ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يُصَلِّى عَلَى مُصَلَّى مِنْ مُسُوحٍ ، يَرْ كَعُ عَلَيْهِ وَيَسُجُدُ.

(۲۱ مه) حضرت بکر بن واکل بے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وٹاٹٹو کو مالوں کی بنی جا در پر نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ ای پر رکوع کرتے اورای پر بجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٦٢) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَحُوصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ كَانَ يُصَلِّى عَلَى مِسْحِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۹۲ ۲۰) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء بالوں کی بنی ایک جادر پرنماز پڑھا کرتے تھے اور اس پر مجدہ کرتے تھے۔

(٤.٦٢) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ وَأَصْحَابِهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْفِرَاءِ وَالْمُسُوحِ.

(۱۳۰ ۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداوران کے شاگر د قالین ، پوشین اور بالوں کی بنی چاور پرنماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٠٦٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ

ه مسنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي مستف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي مستف ابن الى شير مترجم (جلدم)

عَلَى مِسْح ، فَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۳۰ مهر) حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود وہ اٹنو کے ساتھ ایک بالوں کی بنی جاور پرنماز پڑھی ہے وہ اس پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

# ( ۱۸۱ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الطَّنافِسِ وَالْبُسُطِ قالين اور دريوں پر نماز پڑھنے کا حکم

( 2.70) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْتَيَّاحِ الطَّبَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا ، فَيَقُولُ لِإِخٍ لِي : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ، قَالَ : وَنَضَحَ بِسَاطًا لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. (بخارى ١١٣٩- مسلم ١٩٩١)

(۴۰۷۵) حضرت انس بن ما لک دوائن فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِفِقَةَ ہمارے ساتھ دل گلی کی با تیں کیا کرتے تھے، ایک دن آپ نے میرے بھائی سے فر مایا'' اے ابوعمیر! تمہار ہے غیر (پرندہ) کا کیا ہوا؟'' پھرآپ نے ایک دری بچھائی اوراس پرنماز پڑھی۔

( ٤.٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَمْعَةً ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، قَالَ أَحَدُهُمَا : عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. (احمد ٢٣٢ـ حاكم ٢٥٩)

(٢٠ ٢٢) حَصْرت ابن عباس بن يين فرمات بي كه نبي ياك مَرْأَشْكُةٌ نه ايك دري رِنماز رِرهي \_

( ٤٠٦٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سَوْدَةَ ، عَنْ خُلَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا أُبَالِى لَوْ صَلَّيْت عَلَى سِتِّ طَنَافِسَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ.

(٧٤ ٨٠) حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں كه مجھاس بات میں كوئی حرج نظرنہیں آتا كەمیں اوپرینچے بچھے چھ قالینوں پرنماز پڑھوں۔

( ٤.٦٨ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدُ طَبَقَتِ الْبَيْتَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.

(۷۰ ۲۸) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑکاؤنٹائے ہمیں ایک ایسے قالین پرمغرب کی نماز پڑھائی جو یورے کمرے میں بچھاہواتھا۔

( ٤٠٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ :شَهِدْت مُحِلَّا يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ :إنِّى رَأَيْت أَبَا وَائِلٍ يُصَلَّى عَلَى طُنْفُسَةٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :كَانَ أَبُو وَائِلِ خَيْرًا مِنِّى.

(۲۰ ۲۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت محل حضرت ابراہیم ہے کہدرہے تھے کہ میں نے ابووائل کوایک قالین پرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ابووائل مجھے ہے بہتر تھے۔ عَمَّارٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى عَبْقَرِى . عَمَّارٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى عَبْقَرِى .

( ۵ ۷۰۰ ) معرت عبدالله بن ممارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرکوا یک اعلیٰ درجے کے قالین پرنماز پڑھتے و یکھا ہے۔

رَحْدَ، ﴿ رَحْدَ بِرَسَانِ مُرْدَ اللَّهِ وَالْمُوزَاعِي ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلَّى عَلَى بِسَاطٍ أَبْيَضَ فِي الْمُسْجِدِ الْحُرَّامِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ.

(۱۷۰) حفر ت اوزای فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کومسجد حرام میں ایک سفید دری پرنماز پڑھتے دیکھا ہے اس وقت ان کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔

(٤.٧٢) حَلَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الطُّنفُسَةِ.

(٣٠٧٢) حضرت حسن فرماتے ہیں كەقالىن پرنماز پر صفى میں كوئی حرج نہيں۔

( ٤٠٧٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۳۰۷۳) حضرت عبدالملک بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعید بن جبیر کوایک دری پرنماز پڑھتے دیکھا ہےوہ اسی برمجد ہ بھی کرتے تھے۔

(٤.٧٤) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى شَيْءٍ سَجَد عَلَنْه.

(۴۰۷۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر جب کسی چیز پرنماز پڑھتے تو سجدہ بھی اس پر کیا کرتے تھے۔

( ٤٠٧٥ ) حَدَّثَنَا لِهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ يَقُولُ : إِنَّ قَيْسَ بُنَ عُبَادٍ الْقَيْسِيَّ صَلَّى عَلَى لِبْدِ دَايَّتِهِ.

(۵۷-۴۸) حضرت بکر بن عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد قیسی نے اپنی سواری پر بچھائے جانے والے گدے پر نماز پر ھی۔

( ٤.٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ ، رَأَيْت مُرَّةً الْهَمْدَانِيّ يُصَلِّي عَلَى لِبْدٍ.

ر ۷۲-۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی کوسواری پر بچھائے جانے والے گدے پرنماز پڑھتے و کما یہ

( ٤.٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدَمَاهُ وَرُكُبَتَاهُ عَلَيْهَا ، وَيَدَاهُ وَوَجُهُهُ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى بُورِتَّ. هي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

(۷۷,۸) حفرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ایک قالین پر اس طرح نماز بڑھتے تھے کہ ان کے یاؤں اور ان کے گھٹے قالین براوران کے ہاتھ اور چہرہ زمین پر یاکسی جٹائی برہوتے تھے۔

( ٤.٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْ رَأَى إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيانِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ. (۸۷۷۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حسن ایسی دری پرنماز پڑھا کرتے تھے جس میں یعنی اندر کی جانب میں تصویریں ہوا کرتی تھیں۔

# ( ١٨٢ ) مَنْ كَرِهَ الصَّلاَةَ عَلَى الطَّنَافِسِ، وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْض

جن حضرات نے قالین اور زمین کے علاوہ کسی چیز پر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے

( ٤.٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنفُسَةِ مُحْدَثُ.

(4-29) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قالین پڑنماز پڑھنا بدعت ہے۔

( ٤٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَنْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنْفُسَةِ مُحْدَثٌ.

( ۴۰۸۰) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ قالین پرنماز پڑھنا بدعت ہے۔

( ٤.٨١ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَانِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيَسْتَحِبُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

(۸۱ معنرت جابر بن زیدحیوا تات کے بالول وغیرہ سے بنی ہر چیز پرنماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے اور پودوں وغیرہ سے بنی ہر چزینماز کومتحب قراردیتے تھے۔

· يَرَبُ ( ١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُصَلَّى ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ.

عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْسَتُ.

(۴۰۸۳) حضرت مجابدِ فرماتے ہیں کہ زمین پراورز مین سے بن چیزوں پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٠٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ ، قَالَ سُفْيَانُ :أَوْ أَحَدُهُمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِتْي، عَنْ مَوْلَاتِهِ عَزَّةً ، قَالَتُ : سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ.

(۴۰۸۴) حضرت ابو بکرسواری کے کجادے کے نیچے کھے جانے والے گدے پر نماز پڑھنے کو کروہ بجھتے تھے۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) کي هن ۳۲ کي کتاب الصلاة

( ٤٠٨٥) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْضِ. ( ٢٠٨٥) حفرت بشام فرمات مي كدمير والدزمين كعلاوه كى اورجگه نمازير صفى كوكروه بحص تصد

# ( ١٨٣ ) مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہنماز کا انتظار کرنے والانماز کا ثواب حاصل کرتار ہتاہے

( ٤.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَصْحَابُهُ يَنْتَظِرُونَهُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : نَامَ النَّاسُ وَرَقَدُوا ، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرُتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَكِبَرُ الْكَبِيرِ ، لَآخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. (ابو يعلى ١٩٣٥ ـ ابن حبان ١٥٢٩)

(۴۸۸۷) حضرت جابر زاین سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَزَّفَقَقَقَ ایک رات تشریف لائے اور آپ کے صحابہ عشاء کی نماز کے اوا کرنے کا انتظار کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے اور تم نماز کا انتظار کررہے ہو۔ جب ہے تم نماز کے اوا کرنے کا انتظار کررہے ہوتم نماز میں ہو۔ اگر کمزور کی کمزور کی اور بوڑھے کے بڑھا بے کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کردیتا۔

( ٤٠٨٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتَّى ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ ، لَمْ يَزَلُ عَاكِفًا فِيهِ مَا دَامَ فِيهِ حَتَّى يَخُرُّجَ مِنْهُ ، أَوْ يُحُدِثَ.

( ۱۹۸۷) حضرت سوید بن غفله فر ماتے ہیں کہ جو مخص وضو کی حالت میں مجد میں داخل ہوتو اس وقت تک حالتِ اعتکاف میں رہتا ہے یہاں تک کہ مجد سے چلا جائے یا اس کا وضوثوث جائے۔

( ٤٠٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ، إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ فَهُو فِى صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَمَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ.

( ۴۰۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب تک آ دمی نماز پڑھ کراپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، فرشتے اس پراس وقت تک درود بھیجے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔اور جب تک وہ مجد میں بیٹھار ہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہواور جب تک کسی کو تکلیف نہ دے۔

( ٤.٨٩) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً وَيَنْتَظِرُ أُخْرَى ، إِلاَّ قَالَتِ الْمَلَانِكَةُ :عَبْدُك فُلاَنَّ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا.

#### 

- (۸۹۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آ دی کسی نماز کو پڑھنے کے بعددوسری نماز کا انتظار کررہا ہوتا ہے تو اس نماز کے اداکرنے تک فرشتے اس کے لئے بیدوعاکرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اپنے فلاں بندے پردحم فرما۔
- ( ٤.٩٠) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ سُوَيْدَ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
- (۹۰ مه) حضرت سوید بن غفله فر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی معجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے۔
- ( ٤.٩١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونِ قَاضِى مِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ، فَهُوَ فِى صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ. (احمد ٥/ ٣٣١ـ ابو يعلى ٤٥٣٢)
- (۹۰۹۱) حضرت مہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّائْتِکَا قِبِّ نے ارشاد فر مایا کہ جو محض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔
- ( ٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا.

(احمد ۳/ ۳۲۵ ابو يعلي ١٩٣٢)

- (۹۲ میں) حضرت جابر فرماتے جیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةِ نے ایک لشکر کوروانہ فرمایا، جب آدھی رات گذر گئی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سوگئے ، جبکہ تم ابھی تک نماز کا انتظار کرر ہے ہو، جب ہے تم نماز کا انتظار کرر ہے ہوصالت نماز میں ہو۔
- ( 1.97) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِكُمُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ، اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ ، مَا لَمْ يُوْدِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ . (بخارى 220\_ ابوداؤد ٥٢٠)
- (۹۳ مه) حضرت ابو ہر برہ نٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میآفظ کے آرشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں واخل ہوتو وہ اس وقت تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے رو کے رکھے۔ فرشتے اس وقت تک تم پر رحمت بھیجے رہتے ہیں جب تک تم اس جگہ بیٹھے رہو جہاں نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی مغفرت فر ما، اس پر رحم فر ماادرا سے معاف فرما۔ یہ

هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد) کي هي ۱۳۸ کي کاب الصلا ذ

دعااس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کی کو تکلیف ندد سے اور جب تک بے وضو نہ ہو۔

( ٤.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ فَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، يَقُولُونَ :اللَّهُمَّ الْرَحْمُهُ وَاغْفِرُ لَهُ ، وَإِنْ هُو دَخَلَ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ. (ابن سعد ١٤٣)

(۹۴ مه) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہتم میں کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعدا گرا پی جگہ بیٹھ کر اللہ کاذکر کر تارہے تو وہ حالتِ نماز میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ! اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ جب وہ نماز کی جگہ بیٹھ کرنماز کا انظار کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے یہی دعاملتی رہتی ہے۔

( ٤٠.٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : احْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، حَتَّى بَقِّى ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَأَتَاهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَائِمٌ ، وَبَعْضُهُمْ قَاعِدٌ ، وَبَعْضُهُمْ مُضْطَجعٌ ، فَقَالَ : مَا زِلْتُمْ فِى صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُوهَا ، قَائِمُكُمْ وَقَاعِدُكُمْ وَمُضْطَجعُهُمْ

( 90 %) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک مَرَّ فَضَعَ اَپِ صحابہ کوعشاء کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف نہ لاسکے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باتی رہ گئی تو آپ تشریف لائے ، دیکھا کہ بعض لوگ کھڑے ہیں، بعض بیٹھے ہیں اور بعض لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا جب سے تم نماز کا انتظار کررہے ہوجالت نماز میں ہو۔ تم میں سے کھڑے بھی ، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے۔

( ٤.٩٦) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَزَالُ أَحَدُّكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبَسُهُ.

(٩٦ م) حفرت ابو ہررہ ڈاٹنو فرماتے جیں کہ جب تک نماز تہہیں رو کے رکھے تم حالت نماز میں ہو۔

( ٤.٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ وَيَنْكَفِنُونَ ، فَخَرَجَ وَقَدْ بَهِيَتْ عِصَابَةٌ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَوَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنذُ انْتَظُرْتُمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ :فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ. (بخارى ٨٣٧- مسلم ٢٣٢)

(۹۷ مر) حضرت انس ہی تی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَاَنَیْکَ فِی ایک راّت عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر فرمایا۔ بعض لوگوں نے نماز پڑھ کراپنے گھروں کو جانا شروع کردیا۔ جب نبی پاک مِرَائِنَیْکَ قِیْ اُشریف لائے تو کچھلوگ مجد میں موجود تھے، آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام بھیرا تو اپنارخ مبارک ان کی طرف بھیر کرفر مایا ''لوگوں نے نماز پڑھ کی اوروہ سو گئے بتم معنف ابن الى شيبرستر جم (جلدا) كي المسلاة المس

جب سے نماز کا انتظار کررہے ہونماز کی حالت میں ہو' حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ منظراس وقت بھی اس طرح میرے سامنے ہے کیہ میں آپ کی انگوشی مبارک کی چیک ابھی بھی دیکے دہا ہوں۔

# ( ١٨٤ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلاَةَ الْهَجير

# جوحفرات زوال ِشمس کے بعد دو پہر کونماز پڑھنے کومستحب قرار دیتے تھے

( ٤.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْهَجِيرِ بِصَلَاةٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

(۹۸ مهر) حضرت ابوسلم فرمائے ہیں کہ اسلاف زوال مٹس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو تبجد کی نماز ہے تشبید ہے تھے۔

( ٤.٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّوا صَلَاةَ الْهَجِيرِ ، فَإِنَّا كُنَّا نَسْتَجِبّهَا.

(۴۰۹۹) حضرت انس ٹیاٹٹو فرماتے ہیں کہ زوال مثمس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کی پابندی کرو، ہم اسے مستحب خیال کیا کرتے تھے۔

( ٤١.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلُّوا صَلَاةَ الأَصَالِ حِينَ يَفِىءَ الْفَىءُ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالظُّهُرِ ، مَنْ صَلَّاهَا فَكَانَّمَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ.

(۱۰۰ه) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ظہر کی اذان کے وقت جب سورج ڈھل جائے تو زوال کی نماز پڑھو، جس مخض نے بینماز پڑھی اس نے گویا تہجد کی نماز پڑھی۔

(٤١٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَبْت أَنَا وَعَلْقَمَةُ صَحِيفَةً ، فَانْطُلْقُنَا بِهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَجَلَسْنَا بِالْبَابِ وَقَدُ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ كَادَتُ تَزُولُ ، فَاسْتَيْقَظَ وَأَرْسَلَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : النَّظْرِى مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتُ : عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، فَقَالَا : فَاسَتَيْقَظَ وَأَرْسَلَ الْجَارِيَة ، فَقَالَ : كَأَنَكُمَا قَدُ أَطُلْتُمَا الْجُلُوسَ بِالْبَابِ ؟ قَالَا : أَجَلُ ، قَالَ : فَمَا مَنعَكُمَا أَنْ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كَأَنَكُمَا قَدُ أَطُلْتُمَا الْجُلُوسَ بِالْبَابِ ؟ قَالَا : أَجَلُ ، قَالَ : فَمَا مَنعَكُمَا أَنْ تَشْبَهُهَا تَنْ مَذِي سَعَةٌ كُنَّا نُشَبِّهُهَا وَسُعَدُ وَا لِي هَذَا ، إِنَّ هَذِهِ سَعَةٌ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِصَلاَةِ اللَّيْلِ.

(۱۰۱۷) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ مجھے اور حضرت علقمہ کو ایک صحیفہ ملا ،ہم اسے لے کر حضرت عبداللہ کے پاس آئے اوران کے دروازے پر بیٹون کے دروازے پر بیٹون کے جب سورج زائل ہو گیا یا زائل ہونے کے قریب تھا تو وہ اٹھے اورا پی باندی کو بھیجا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ وہ واپس گئی اور اس نے بتایا کہ علقمہ اور اسود ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس آنے کی اجازت دے دو۔ہم حاضر

هي مصنف ابن الى شيبه ستر جم (جلدا) كي المحالي المحالية ال

ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ شایدتم کافی درے دروازے پر بیٹے ہو۔ہم نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا تو تم نے اندرآنے کے لئے اجازت کیوں نہیں مانگی۔ہم نے عرض کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ کہیں آپ سوندرہے ہوں۔انہوں نے فرمایا کہتم میرے بارے میں بیگمان ندکرو! بیوه گھڑی ہے جس وقت کی نماز کوہم تبجد کی نماز سے تشبید سے تھے۔

(٤١.٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

(۲۰۱۲) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ اوا بین کی نماز وہ ہے جوسورج کے زائل ہونے کے بعد پڑھی جائے۔

#### ( ١٨٥ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاءِ

#### كهال يرنماز يزهن كاحكم

( ٤١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى فَرُوَةٍ مَدُبُوغَةٍ.

ر ٢١٠٣) حفرت ابوعون كت مي كدنى باك مِلْ الشَّغَيِّ في دباغت ويَيْ موئ چرك برنمازادا فرمانى ـ ( ٤١.٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَذَبُغُ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ ، فَيَتَخِذَهُ مُصَلَّى

(۱۰۴۳) حضرت شعمی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق جانور کی کھال کود باغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا

( ١٠.٥) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُبُغُ جِلْدَ أَضْحِيَّتِهِ ، فَيَتَّحِذُهُ مُصَلِّى يُصَلِّى عَلَيْهِ.

(۱۰۵٪) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جانور کی کھال کو دباغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا <u>کرتے تھے۔</u>

(۲۰۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداوران کے شاگر دکھال پرنماز پڑھنے کونا پسند خیال کرتے تھے۔

( ٤١.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ عَلَى جِلْدِ فَرُو ضَأَن ، الصُّوفُ ظَاهِرٌ يَلِي قَدَمَيْهِ.

(ے ۱۹۰۷) حضرت ہلال بن خباب فرماتے ہیں کہ میری مدائن میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے ملاقات ہوئی ، و داپنے کمرے میں

# 

ایک بھیڑ کی کھال پرنماز پڑھ رہے تھے،اس کی اون ان کے قدموں سے لگ رہی تھی۔

# ( ١٨٦ ) فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ ، إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟ جب مؤذن قد قامت الصلاة كهوام مجير كهدو

( ٤١.٨) حَلَّنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: كَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَةً يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. ( ٢٠٠٨) حضرت عمران بن مسلم فرماتے بیں کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهَا تُو حضرت سويد بن غفلہ اس وقت تكبير كبا كرتے تھے۔

( ٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، يَغْنِي فِي الْأُولَى.

(١٠٩) حضرت اساعيل بن ابي خالد فرماتے ہيں كه جب مؤذن قَدُ قَامَتِ الصَّلَا أُهُ كَهِمَا تُو حضرت قيس اس وقت تكبير كها كرتے تھے۔

( ٤١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كُنْت لَاسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُصَوِّتُ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ إبْرَاهيمُ لِلصَّلَاةِ.

(۱۱۰) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضزت ابراہیم کے تکبیر کہنے کے بعد بھی میں مؤذن کی آوازین سکتا تھا۔

( ٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفُرُ غَ.

(۱۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام چاہتو مؤذن کے قَدْ قَامَتِ الْصَّلَا أُهُ کَیْنِی کِیمِیر کہد لے اورا گر چاہے تو اقامت مکمل ہونے کے بعد تکبیر کیے۔

( ٤١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي التَّانِيَةِ.

(١١٢) حفرت محل فرماتے ہیں کہ جب امام دوسری مرتبہ فَدُ فَامَتِ الصَّلاَةُ كَبَتاتُو حفرت ابراہيم اس وتت تكبير تحريم بهتے تھے۔

( ٤١١٣ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفُرُّ عَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إقَامَتِهِ.

(۱۱۳) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ امام مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہنے ہے پہلے کھڑا ہواور اس بات کوبھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ وہ اقامت کمل ہونے سے پہلے تکبیرِ تحریمہ کیجے۔

( ٤١١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

كتاب العبلاذ هي مصنف ابن الي شيبرسر جم (جلدم) لي المحالي ال قامَ ، فَإِذَا قَالَ قَدْ فَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ.

(۱۱۱۳) حضرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کامعمول میتھا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا تو وہ کھڑے ہوتے اور جب وها قامت مكمل كرليتاتووه تكبيرتح بمه كهت<sub>ي</sub>يه

( ٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفْرُعُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ.

(۱۱۵) حضرت آغمش کہتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن وٹا ب کامعمول بہتھا کہ جب تک مؤذن ا قامت کہتا اس وقت تک خاموش رہتے اور جب وہ فارغ ہوجاتا تو تکبیرِ تحریمہ کہتے۔ جبکہ حضرت ابراہیم اس وقت تکبیر کہد لیتے تھے جب مؤ ذن فَکُه فَامَتِ الصَّلَاةُ کہتاتھا۔

( ١٨٧ ) فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الإِمَامُ

کیالوگ اقامت ہونے پر کھڑے امام کود کھنے سے پہلے کھڑے ہوسکتے ہیں؟

( ٤١١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

(بخاری ۱۳۷ مسلم ۱۵۱)

(٢١١٦) حضرت ابوقاده والتي المروايت بكرسول الله مَرْفَضَا فَي في ارشادفر مايا كدجب نماز كر لئ اتامت كبي جائ توتماس وقت تك كفر عنه وجب تك مجهد كيه ناو

( ٤١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطُرِ ، عَنُ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنُ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ يُنْتَظِرُونَهُ ، فَقَالَ :مَا لِي أَرَاكُمُ سَامِدِينَ ؟.

( ۱۲۵ م) حضرت ابوخالد والبی کہتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جا چکی تھی تو حضرت علی جڑ پئؤ۔ تشریف لائے ،اس وقت لوگ کھڑ ہے ہوکران کا تظار کرر ہے تھے۔حضرت علی نے ان ہے فرمایا کہتم غافلوں کی طرح منداٹھائے کیوں کھڑ ہے ہو؟!

( ٤١١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ إذَا قَالَ الْمُؤذَّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الإِمَامُ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الإِمَامَ قِيَامًا، وَكَانَ يُقَالُ:هُوَ السَّمُودُ.

(۸۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات مکروہ مجھتے تھے کہ جب مؤذن قد قامت الصلا ۃ کجے تولوگ امام کی عدم موجود کی میں کھڑے ہوجا نمیں اور کھڑے ہوکرا مام کا انتظار کریں۔اور کہا جاتا تھا کہ اس طرح کھڑ اہونا غفلت کا کھڑ اہونا ہے۔

( ٤١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتَّى ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :الْقَوْمُ يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ

قِيَامًا ، أَوْ قُعُودًا ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ قُعُودًا.

(۱۱۹م) حفزت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے سوال کیا کہ لوگ کھڑے ہوکرامام کا انتظار کریں گے یا بیٹھ کر؟ انہوں نے فرمایا بیٹھ کر۔

( ٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقُوْمِ يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ قِيَامًا ، قَالَ : ذَلِكَ السَّمُودُ.

(۱۲۰) حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں جو کھڑے ہوکرا مام کا انتظار کریں فرماتے ہیں کہ یہ غفلت کا کھڑا ہونا ہے۔

( ١٨٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ فَلْيَقُمْ

جوحظرات فرماتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کے تولوگوں کو کھڑا ہوجانا جا ہے۔ (٤١٢١) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَۃَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ بِخَنَاصِرَةَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ : قُومُوا ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

(۳۲۱) حضرت ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کِہِوْتِم کھڑے ہوجاؤ کیونکہ اس وقت نماز کھڑی ہوجاتی ہے۔

( ٤١٢٢ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَلْدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

(١٢٢) حفرت حسن اس بات كوكروه خيال فرمات تع كهام مؤذن ك قدّ قامَتِ الصَّلاةُ كَهَ يَعِلَ كَمْر ابوجائـ

( ١٨٩ ) فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَقُومُ ، أَوْ يَقَعُدُ ؟

ایک آ دمی دورانِ اقامت مسجد میں داخل ہور ہاہے، وہ کھڑ ارہے یا بیٹھ جائے؟

( ٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : رَأَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِى حَوْضِ زَمُزَمَ ، وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَشَجر بَيْنَ الإِمَامِ وَبَعْضِ النَّاسِ شَىْءٌ ، وَنَادَى الْمُنَادِى : قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ :اجْلِسُ ، فَيَقُولُ :قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

(۳۱۲۳) حضرت سفیان بن عیمیندفر ماتے ہیں کہ عبید اللہ بن الی یزید نے حضرت حسین بن علی کوز مزم کے حوض میں دیکھا، اسنے میں نماز کے لئے اقامت ہوگئی۔جس پرامام اور پچھلوگوں میں پچھ بات ہوگئی۔اعلان کرنے والا کہتا تھا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہاورلوگ اے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے۔وہ پھر کہتا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔

( ٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :إذَا

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم ) لي المستخط المستخد المستحد ا

دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْمُوَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ :لِيَقُمْ كَمَا هُوَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرُفِقُ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ عَامِرٌ:لَا بَأْسَ بهِ.

(۱۲۳۷) حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی دورانِ اقامت مجد میں داخل ہوتو اسے چاہئے کہ اگر چاہے تو کھڑارہ کیونکہ بوڑھے آ دمی کے لئے اس میں زیادہ سہولت ہے۔اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤١٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الإِقَامَةِ ، فَوَضَعَ رِجُلَهُ بَيْنَ الظُّلَةِ وَالصَّحْنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۳۱۲۵) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ مجدمیں پنچے تو مؤذن نے اقامت شروع کردی تھی ،حضرت ابراہیم نے مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے تک اینا یاؤں سائیان اور صحن کے درمیان رکھ دیا۔

#### ( ١٩٠ ) أَلْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ

#### ایک ہی آ دمی اذ ان اور امامت انجام دے سکتا ہے؟

( ٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ سُويَد :لَوِ اسْتَطَعْتُ لَكُنْت أُوَذَّنُ لَهُمْ وَأَوُمُّهُمْ ، قَالَ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِمُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا وَإِمَامًا.

(۳۲۲) حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید نے ارشاد فر مایا که اگر میرے میں طاقت ہوتی کہ میں ہی اذان دول اور میں ہی امامت کراؤں تو میں ایسا کرلیتا۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت مصعب بن سعد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات سنت نہیں کہ ایک ہی آ دمی اذان بھی دے اور امامت بھی کرائے۔

( ٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَصْبَغَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذُّنُ لَنَا وَيَؤُمُّنَا فِي السَّفَرِ.

( MIL ) حضرت اصبغ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سفر میں اذان بھی دیتے تھے اورامامت بھی کراتے تھے۔

( ٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهَذَيْلِ الْعَنَزِى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ: لَوْ لَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لَاَذْنُتُ.

( ۱۲۸ ) حضرت عمر فر ماتے ہیں کہ اگراذ ان اور امامت الگ الگ آ دمیوں کا انجام دیناسنت نہ ہوتا تو میں اذ ان بھی دیتا۔

( ١٩١ ) فِي الْإَمَامِ يَؤُمُّ الْقُومُ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

اگرلوگ سی کی امامت سے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :قيلَ لِلْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ : تَقَدَّمُ ، فَقَالَ :

(Mra) حضرت اشعب فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن ہلال سے کہا گیا کہ آپ آ کے بڑھ کرنماز پڑھا کیں۔انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میری امامت سے راضی ہو؟

( ٤١٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ جَرُولِ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَكُوْا إمَامًا لَهُمْ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّكَ لَخَرُوطٌ ، تَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ.

( ۱۳۳۰ ) حفزت عیز اربن جرول کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی ڈاٹنو سے اپنے امام کی شکایت کی تو حضرت علی بڑتنو نے اس ے فرمایا کہتم بہت بے وتوف آ دمی ہوہتم لوگول کونماز پڑھاتے ہواوروہتم سے خوش نہیں۔

( ٤١٣١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ تَرْقُوتَهُ.

(mm) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی باک مِنْ النظافِیَ فیضا نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص کچھلوگوں کونماز پڑھائے اوروواس کی امامت پر راضی نہ ہوں تواس کی نماز اس کے سر کے او پڑئیں جاتی۔

( ٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثَلَائُهُ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ؛ إمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ أَبْقَ مِنْ سَيِّدِهِ.

(۱۳۲۷) حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نمازان کے سرکےاو پر بھی نہیں جاتی۔ایک وہ امام جو لوگوں کونماز پڑھائے اور وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسری وہ عورت جواپنے خاوند کی نافرمانی کرے۔ تیسرا وہ غلام جو اینے مالک ہے بھا گاہو۔

( ٤١٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا؛ امْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ترمذي ٣٥٩) (۳۳۳) حضرت عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا: وہ عورت جواپنے خادند کی نافرمائی کرےاوروہ امام جس ہےلوگ خوش نہ ہوں۔

( ٤١٣٤) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :حَذَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ؛ رَجُلْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَبْقَ حَتَّى يَرْجِعَ الِّى مَوْلَاهُ ، وَامْرَأَةٌ إِذَا بَاتَتُ مُهَاجِرَةً لِزَوْجِهَا ، عَاصِيَةً لَهُ. (ابن ماجه ١٩٥١)

(۱۳۳۷) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ ثمن آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی: ایک وہ آدمی حونوگوں کونماز پڑھائے کیکن وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسراوہ غلام جوابیخ آق سے بھا گا ہویباں تک کدوہ

واپس آ جائے۔ وہ عورت جواینے خاوند کی نافر مانی کرے اور ناراض ہوکراس سے الگ رہے۔

( ١٦٥) حَدَّثَنَا أَنُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةَ يَذُكُو ؛ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمٌ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ : كُلْكُمْ رَاضِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْعَمْ ، قَالَ : كُلْكُمْ رَاضِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْعَمْدُ لِلَّهِ مَ لَكُمْ وَالْ : كُلْكُمْ رَاضِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْعَمْدُ لِلَّهِ مَ الْمَوْدَةُ تَخُرُجُ الْعَمْدُ لِلَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَّاتُهُمُ ؛ الْمَرْأَةُ تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَالْعَبْدُ الآبِقُ ، وَالرَّجُلُ يَوُمُ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

(٣١٣٥) حفرت قاسم بن خيم وفر ماتے بين كه حضرت سلمان والته كو بجولوگوں نے نماز كے لئے آ كے كيا ، انہوں نے نماز پر حان كاركياليكن لوگوں كاصرار پر انہيں نماز پر حادى۔ جب نماز سے فارخ ہوئة حضرت سلمان والتون نے پوچھا كه كيا تم سب مير نے نماز پر حانے پر راضى ہو؟ انہوں نے كہا بم راضى ہيں۔ حضرت سلمان والتون نے فر مايا تمام تعريفيں اللہ كے لئے ہيں، ميں نے رسول الله مَلِقَ الله عَلَيْ كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ بين آ دميوں كى نماز قبول نہيں ہوتى: ايك وه عودت جواب گھرے خاوندكى اجازت كي يغير با برجائے ، دوسراوه غلام جواب مالك سے بھا گا ہواور تيسراوه خض جولوگوں كونماز پر حائے اوروه اس سے راضى نه بول۔ كيغير با برجائے ، دوسراوه غلام جواب مالك سے بھا گا ہواور تيسراوه خض جولوگوں كونماز پر حائے اوروه اس سے راضى نه بول۔ رسول الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : ثَلَائَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ رُوُّو سَهُمْ حَتَى يَرُ جِعُوا ؛ الْعَبْدُ الآبِقُ ، وَامْواَقٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَادِهُونَ. (تر مذى ٢٥٠٠ طبر انى ١٠٥٨)

(۳۱۳۱) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی نماز ان کے سرے او پڑئیں جاتی: ایک وہ غلام جواپنے مالک سے بھا گا ہو، دوسری وہ عورت جواس حال میں رات گذارے کے اس کا خاونداس سے ناراض ہواور تیسراوہ امام جولوگوں کونماز پڑھائے کیکن لوگ اس سے راضی نہ ہو۔

# ( ١٩٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ

#### جن حضرات كوامامت كرانا پيندنه تھا

( ٤١٣٧) حَدَّنْنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ :لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي ، أَوْ لَتُصَلَّنَ وُحُدَانًا.

(۱۳۷۷) حضرت ابوظیمیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ایک سفر میں تھے،انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اورنماز کے بعد فرمایا کہ یا توتم کوئی دوسراامام ڈھونڈلویاا لگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔

( ٤١٣٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ مُحَارِبٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَتَبَتَعُنَّ إِمَامًا غَيْرِى ، أَوْ لَتُصَلَّنَّ وُحْدَانًا.



- (۱۳۸۸) حضرت حذیفه دنافز نے فرمایا که یا تو تم کوئی دوسراا مام ڈھونڈلویاا لگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْتَدِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْتَدِرُوا الإِمَامَةَ.
- (۳۳۹) حضرت بیچیٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِاَ اَنْتُهُ مَلِیَ اَنْتُ ارشاد فرمایا کہ اذان کے لئے آ گے بڑھ کر کوشش کیا کرولیکن امامت کے لئے آ محیمت بڑھو۔
- ( ٤١٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ عُقْبَةَ ابِي كِبُرَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ الضَّحَّاكِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمُ فَلْيُؤَذِّنُ وَلْيُصَلِّ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا.
- (۳۱۴۰) حضرت حسن بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ضحاک کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایسا ہے جوآ گے بڑھ کراذ ان دےاورنماز پڑھائے۔سب لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی۔
- ( ٤١٤١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : أَمَّ أَبُو عُبَيْدَةً قَوْمًا مَرَّةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَا زَالَ عَلَى الشَّيْطَانُ آنِفًا حَتَّى رَأَيْت أَنَّ الْفَضْلَ لِي عُلَى مَنْ خَلْفِي ، لَا أَوُمَّ أَبَدًا.
- (۱۳۱۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کونماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شیطان مسلسل میرے ول میں بیابات ڈالٹار ہا کہ میں اپنے بیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے افضل ہوں۔لبندا اب میں بہمی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔
- ( ٤١٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَتَخَلَفُ عَنِ الإِمَامَةِ ، قَالَ : فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : فَتَخَلَفَ عَبُدُ اللهِ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُم : لَتَبَتَغُنَّ، أَوُ كَتُصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَلِمَةً غَيْرَهَا ، إِمَّامًا غَيْرِى ، أَوْ لَتُصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَتُصَلَّنَ وُحُدَانًا .
- (۳۱۴۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ امامت سے بیچے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو حفرت عبداللہ بیچے ہوگئے اور حفرت حذیفہ کونماز کے لئے آ گے ہونا پڑا۔ جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو فرمایا کہ یا تو تم کسی اورکو امام بنالویاا کیلے اسکیے نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٤٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ شَيْحٌ مِنْ تِلْكَ الشَّيُوخِ يَوُمُّ قَوْمَهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ بَعْضُ إِخُوانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :لِمَ تَرَكْت إِمَامَةَ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ فَيَرَانِي أَصَلَى فَيَقُولُ : مَا قَدَّمَ هَوُلَاء هَذَا الرَّجُلَ إِلَّا وَهُوَ خَيْرُهُمْ ، وَاللَّهِ لَا أَوْمُهُمُ أَبَدًا.
- (ساسس) حسرت بدالله بن الى بديل فرمات بيل كدايك بور سے صاحب لوگول كونماز برهايا كرتے تھے پھرانبول نے نماز

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مسنف ابن الي الي السلاد العسلاد العسلاد

پڑھانی چھوڑ دی۔ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھانی کیوں چھوڑ دی؟انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص مجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے اور کہے کہ اس آ دمی کواس لئے آ گے کیا گیا ہے کہ بیسب سے افضل ہے۔خدا کی تتم! میں آئندہ نماز نہیں بڑھاؤں گا۔

( ٤١٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَلَمَّا أُقِيمَتُ قِيلَ لابْنِ سِيْرِينَ : تَقَدَّمُ ، قَالَ : فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمُ بَعُضُكُمُ ، وَلا يَتَقَدَّمُ إِلاَّ مَنْ قَرَأَ الْقَرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : تَقَدَّمُ ، فَتَقَدَّمُتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغْت قُلْتُ فِي نَفْسِي : مَاذَا صَنعْت ؟ الْقُرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : تَقَدَّمُت عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَمَرْتَنِي بِشَيْءٍ كَرِهْتَهُ لِنَفْسِكَ ؟ شَيْنًا كَرِهْتُ أَنْ يَمُرُّ الْمَارُّ فَيَقُولَ : هَذَا ابْنُ سِيرِينَ يَوُمَّ النَّاسَ.

(۱۳۳۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں حضرت ابن سیرین کے ساتھ تھا۔ جب ہم جنازے ہے فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہوگیا۔ جب نماز کی اقامت کبی گئی تو حضرت ابن سیرین سے کہا گیا کہ آگے ہوجا کیں! انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگے ہوجائے ، اور آگے وہی ہوجس نے قرآن مجید پڑھا ہو۔ پس میں آگے ہوگیا اور میں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ جب میں نماز پڑھا کرفارغ ہواتو میں نے اپنے ول میں کہا میں نے بیا کیا؟ جس کام کو ابن سیرین نے اپنے لئے نا پہند کیا میں وہ کر بیٹھا اور آگے بڑھ گیا! چنا نچے میں نے حضرت ابن سیرین سے کہا کہ اللہ تعالی آپ پر دم فرمائے ، آپ نے جھے ایک ایسے کام کا محم دیا ہے جسے اپنے لئے ناپند فرمایا؟ وہ کہنے لئے کہ میں اس بات کو ناپند سمجھتا ہوں کہ کوئی گذرنے والا گذرے اور کہے ہیا بن سیرین ہیں جونماز پڑھارہے ہیں!

( ۱۹۳ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِىَ الْقِرَائَةَ فِي الْاولْيَيْنِ قَرَأَ فِي الْاَخْرِيَيْنِ جَرَا فِي الْأَخْرِيَيْنِ جِوحِفرات بِيفِر ماتے ہیں کہا گرپہلی دور کعتوں میں قراءت بھول جائے تو دوسری دو

#### رکعتوں میں کرے گا

( ٤١٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ ، عَنُ ضَمْضَم بُنِ جَوْسِ الْهِفَّانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَنَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ فِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۱۳۵۷) حضرت عبداللہ بن حظلہ راہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ پہلی رکعت میں قراءت کرتا بھول گئے، جب وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورت کود و مرتبہ پڑھا۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کرلی تو دو مجدے کئے۔ مسنف این الی شیبه سترجم (جلوم) کی کسی الله مسلاه مستقد این الی شیبه سترجم (جلوم) کی کسید مستقد این الی شیبه سترجم (جلوم)

( ٤١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَهُ نَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الْأُخُرِيَيْنِ.

(۱۳۲۷) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دور کعتوں میں قراءت کرتا بھول جائے تو دوسری دور کعتوں میں کرے گا۔

( ٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُواً فِي الْأُولَيَيْنِ ، قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

(۱۹۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دور کعتوں میں قراءت کرنا بھول جائے تو دوسری دور کعتوں میں کرے گا۔

( ١٩٤ ) في الإمام تُقَامُ الصَّلاَّةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ

اگرامام كساتهايك بى آدمى بوتونمازكيے يرهيس؟

( ٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الْاسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ.

(۱۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا یہاں تک کہ مؤذن اذان دے کرینچے اتر آئے۔

( ٤١٤٩) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكُعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۳۱۴۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رکوع تک امام کے پیچپے کھڑار ہے ،اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ،بصورت دیگرامام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے۔

( ٤١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَدْخُلَ دَاخِلٌ ، أَوْ يَنْزِلَ مُؤَذِّنٌ.

(۱۵۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حفرت علقمہ کے بیچھے کھڑار ہتا یہاں تک کہ کوئی متجد میں وافل ہوجا تا یا موفین اتر آتا۔

( ١٩٥ ) مَنْ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

جوحفرات بسم الله الرحمٰن الرحيم كواو نجى آ واز سے نه پڑھا كرتے تھے

( ٤١٥١) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَة ، قَالَ : حَذَّنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَالَ ، وَلَمْ أَرْ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ حَدَثٌ فِي الإِسْلاَمِ مِنْهُ ، قَالَ : قَالَ ، وَلَمْ أَرْ رَجُلاً مِنْ أَشَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ حَدَثٌ فِي الإِسْلاَمِ مِنْهُ ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَفْرَأُ : ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَالْحَذَثُ ، فَإِنِّي قَدْ صَلَيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ، إذَا

مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدم) کی کاب الصلاة کی مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدم)

قَرُأْت فَقُلِ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. (ترمذى ٢٣٣ـ احمد ٥٥)

(۱۵۱) حفرت قیس بن عبایہ کہتے ہیں کہ بھے ہابن عبداللہ بن مغفل نے اپن والد کے بارے میں بیان کیا (وہ بدعات کے معاطع میں تمام صحابہ فی گذاہ ہے زیادہ تخق کرنے والے تھے) کہ ایک مرتبہ انہوں نے جھے نماز میں ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ کہتے سنا تو بھے ہے فرمایا اے میرے بیٹے! بدعت سے بچو! میں نے رسول الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ کہتے نہیں سا۔ جبتم حضرت عثمان مُن الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمِدُ اللّهِ الرّحَمَدُ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهُ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَةُ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَامِ الرّحَمَدُ اللّهِ الرّحَمَدُ اللّهُ الرّحَمَدُ اللّهُ الرّحَمَ اللّهِ الرّحَمَ اللّهُ الرّحَمَامُ اللّهُ الرّحَمَامُ اللّهُ الرّحَمَ الرّحَمَ ا

( ٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . قَالَ حُمَيْدٌ :وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(عبدالرزاق ۲۵۹۲ ابو يعلى ۳۵۰۹)

(۱۵۲) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمراور حضرت عثمان تفائش قراءت کو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع کیا کرتے تھے۔ راوی حمید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے نبی یاک مِلْ اَنْتَحَاقَ کَا ذکر بھی کیا۔

( ٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمْمَا ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(بخاری ۲۹۹)

(۱۵۳) حفرت انس خانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِظَةَ ،حفرت ابو بکر ،حفرت عمراور حفرت عثان مُنَاثِمَةُ مُراءت کو ﴿ الْبِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَانَةِ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(٣٥٣) حفرت عائشہ بنی منظف ماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ نماز کو کلمیر سے اور قراءت کو ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاثَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

(٣١٥٥) حفرت عبدالله ﴿ وَأَنَّهُ قراءت كوالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَثروعَ كياكرت تقيه

( ٤١٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(١٥٢) حضرت انس ولأفرز قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ تشروع كياكرت تهد

- ( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾.
  - (١٥٧) حضرت ابن سيرين آسته آواز ع ﴿ بِيسْمِ اللهِ الوَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ پرُها كرتے تھے۔
  - ( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَفْتَنِحُ الْقِرَاتَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (٣١٥٨) حضرت حن قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرتي تق
- ( ١٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِى الإِمَامُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
- (٣٥٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام بیسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، اَعُوُذُ بِاللَّهِ، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُوآ ہت۔ آوازے کہاکرتے تھے۔
- ( ٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُخْفِى ﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
  - (١٦٠) حضرت عبدالله ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُوآ سِته آواز ، پڑھاكرتے تھے۔
- ( ٤١٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَهْرُ الإِمَامِ بـ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بِدُعَةٌ.
  - (١٦١٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كمامام كااونجى آوازے ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ پڑھنا بدعت بـ
    - ( ٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ.
      - (١٦٢) حضرت عروه اورحضرت ابن زبيراو في آواز سے بيسم الله نه پڑھا كرتے تھے۔
  - ( ١٦٦٢) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمِيْدٍ ؛ أَنْ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَفْتَنِحُ الْقِرَانَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (١٦٣) حضرت ابو بمرقراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تقه
- ( ٤١٦٤) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا وَانِلٍ يَسْتَفُتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
  - (٣١٣) حضرت ابوواكل قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تهـ
- ( ٤١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْجَهُرِ ؟ قالوا :اقُولُ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) فِي نَفْسِك.
- (١١٦٥) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں حضرت حماد اور حضرت ابواسحاق سے بیشم الله کو بلندیا آ ہت، آواز سے



پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایابسم الله الوّ حُمّنِ الوَّحِيمِ کواپنے ول میں پڑھو۔

( ٤١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْجَهُرُ بـ ( ١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمُولِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْجَهُرُ بـ ( بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قِرَائَةُ الْأَعْرَابِ.

(١٧٧) حضرت ابن عباس مئن ومن فرماتے ہیں کہ بیٹسم اللّٰه الوَّحْمَنِ الوَّحِيمِ ديباتيوں كي قراءت ہے۔

( ٤١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكُو ، وَعُمَرَ ، وَعُثَمَانَ فَلَمْ يَجُهَرُوا بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). (بخارى ٢٣٣ـ مسلم ٢٩٩)

(۱۷۷) حضرت انس و الله فرمات میں کدمیں نی پاک میر الفی ایک میر سابو بکر، حضرت عمراور حضرت عمان و کا کھیے می از پڑھی وہ بیٹ مالله الر محمّنِ الرَّحِیمِ کواونجی آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا . بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الْحَمُدُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(٣١٦٨) حضرت انس دافخه فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِّقَةَ فَمَّ مَا اللهِ مُؤَلِّقَةَ فَمَارُكُو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ مے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُرَ الِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِهِ (بسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). (٢١٢٩) حضرت على ثن يُوبِسُمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كواو فِي آواز نِي بِي هاكرتِ تھے۔

( ٤١٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يُجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

( ١٤٠٠) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں كه بيسم الله الرَّخمَنِ الرَّحيم وأو في آواز سے نبيں برُ هاكرتے تھے۔

( ٤١٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ : صَلَّيْتَ خَلْفَ عُمَرَ سَبْعِينَ صَلَاةً ، فَلَمْ يَجْهَرُ فِيهَا بِـ (بِشُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۷۱۷) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ستر نمازیں پڑھی ہیں وہ بیسیم الله الوَّحمنِ الوَّحِيمِ کواونجی آواز سے نہیں پڑھاکرتے تھے۔

( ٤١٧٢) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمَّارًا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ بِه (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٢) حضرت على اور حضرت ممارين وينه بيسم الله كواو في آواز ينبيس برها كرتے تھے۔

( ٤١٧٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيْنِ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

منف ابن اليشيه مترجم (جلدا) كي منف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

(۱۷۳۳) حضرت ما لک بن زیاد فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں نماز پڑھائی، انہوں نے نماز کو ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ دَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے شروع کیا۔

# ( ١٩٦ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا

# جوحفرات بسم اللّٰد کواونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے

( ٤١٧٤) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٨٣) حفرت ابو ہرریہ دائٹوبسم الله کواونچی آوازے پڑھا کرتے تھے۔

( ٤١٧٥ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْهَرُ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٥) حفرت معيد بن جير بينم الله كواد في آواز سي راها كرتے تھے۔

( ٤١٧٦) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَلِ اللهِ الرَّحْمَلُ اللهِ الرَّمْمِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ اللهِ الرَّوْمِ اللّهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ المَامِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّوْمِ المَامِ اللهِ الرَّوْمِ المَامِ المَامِولِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المِنْ المِنْمِ المِنْ المِن المَامِ المَامِ

(٢٤٦) حفرت عطاء ،حفرت طاوس اورحفرت مجامد بيشيم الله كواونجي آواز سے برُ هاكرتے تھے۔

( ٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَوَأَ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، ثُمَّ قَرَأَ :(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ثُمَّ قَرَأً :(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۳۱۷۷) حَفَرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیرکو تنا کہ انہوں نے پہلے بِسُمِ اللّٰهِ پڑھی، پھر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھی پھربِسْمِ اللّٰهِ پڑھی۔

( ٤١٧٨) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْعَتَىٰحَ الصَّلَاةَ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِذَا فَوَعَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(٣١٨) حفرت ابن عمر دي الخو قراءت كو أَلْحَمْدُ لِللهِ سے شروع كيا كرتے تھے، جب سورة الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو پھر بِسْمِ الله يرُحة تھے۔

( ٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَيَقُولُ :مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إِلَّا الْكِبْرُ.

(۱۷۹) حضرت ابن زبیرنماز میں بیسیم اللّٰهِ کواو نچی آواز ہے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں کواس سے تکبرنے روک رکھاہے۔ هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۲) كري هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۲)

( ٤١٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَهَرَ بِد (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۳۱۸۰) حضرت عمر دخاتیؤ بسم الله کواونچی آ وازے پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٩٧ ) الرَّجُلُ يقرأ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### نماز میں بسم الله پڑھنے كابيان

( ٤١٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

(٣١٨١) حَفْرَتُ ابراتِيم فَرَّ اللَّهِ كُرْتُ تَحْ كُرْجَبُ آوَى نماز مِن اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ بِرُه لِوَ الرَّ مِنْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ قَالَ : إِذَا تَعَوَّذَ مَرَّةً ، وَقَرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَمُؤَذِّ أَوْ لِبَقِيَّة صَلَاتِهِ.

(۸۲ میر) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے نماز میں ایک مرتبہ اَعُوْ ذُبِاللّٰهِ اوربِیسْمِ اللّٰهِ پڑھ لی توبیاس کی باتی نماز کے لئے کافی ہے۔

( ٤١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

(٣٨٣) حفرت معيد بن جبير برركعت مين بسم الله يرها كرتے تھے۔

( ٤١٨٤) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ فَقَالُوا : اقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۳۱۸۴) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ،حضرت جماداور حضرت ابواسحاق سے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب نے فرمایا کہ ہررکعت میں بیٹسم اللّٰہ پڑھا کرو۔

( ٤١٨٥) حَذَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَةِ بِالسُّورَتَيْنِ، كُلَمَا قَرَأُ سُورَةً اسْتَفْتَحَ بِد (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۵) حفرت عم، حفرت حماداور حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھے تو ہرسورت کو بیسم اللّٰہِ سے شروع کرے۔

( ٤١٨٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً قَرَأَ : (بِسْمِ

الله والاثناني شير مترجم (جلدا) و المسلاة من الله والاثناني شير مترجم (جلدا)

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٨٦) حضرت ليف فرمات بين كه حضرت طلح قرآن مجيد كى تلاوت كرتے ہوئے جب بھى كوئى سورت ختم كرتے توبيسم الله

# ( ۱۹۸ ) فِيماً مُنْكَتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ جماعت كساته نمازير صني مين دو گناا جركب لكها جاتا ہے

( ٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِى آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَدُ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ ، وَإِذَا انْتَهَى اللَّهِمُ وَقَدُ سَلَّمَ الإِمَامُ ، وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا ، فَقَدْ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ :كَانَ يُقَالُ :إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ فَأَدْرَكَهُمْ ، أَوْ لَمْ يُدْرِكُهُمْ ، فَقَدُ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ.

(١٨٧) حضرت ابو ہررہ دیا نی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی جماعت کے اس حال میں شریک ہوا کہ لوگ نماز کے آخر میں بیٹھے

تھے تو اسے دوگنا اجر حاصل ہوگیا۔اگروہ امام کے سلام بھیرنے کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہوالیکن ابھی لوگ متفرق نہیں

ہوئے تھے تو پھر بھی اسے دو گناا جر حاصل ہو گیا۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص گھر سے اس ارادے سے بچار میں سے میں تیشر کے سات میں میں تیسر جماع میں نہیں ہے۔

نکلے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہوگا تواہے دوگناا جرحاصل ہوگیا خواہ وہ جماعت تک نہ بیٹی سکے۔

( ٤١٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

( ۱۸۸۸ ) حضرت عبدالله فرمات میں کہ جو خص تشہد تک پہنچ گیا اے دوگنا اجر حاصل ہوگیا۔

( ٤١٨٩) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ ، فَقَدُ أَذْرَكَ.

(۱۸۹۹) حفرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ جو خص امام کے سلام بہیرنے سے پہلے گھرے نکل جائے اسے دو گناا جرحاصل ہو گیا۔

( ١٩٩ ) إخراجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

بچول كوصفول سے نكالنے كا حكم

( ٤١٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ زَرٌ ، وَٱبُو وَائِلٍ إِذَا رَأُوْنَا فِى الصَّفِّ ، وَنَحُنُ صِبْيَانٌ أَخُرَجُونَا. هي مصنف اين الي شير مترجم (جلد۲) کي که کې که که که که که که که که که کاب العبلاة که که که کاب العبلاة که که که

(۱۹۰۰) حضرت ابن صهیب کہتے ہیں کہ بچپن میں حضرت زراور حضرت ابووائل اگر ہمیں صفول میں کھڑاد کیھتے تو ہمیں صفوں سے یا ہر نکال دیتے تھے۔

( ٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى صَبِيًّا فِي الصَّفِّ أَخُرَجَهُ. ( ٣٩١ ) حفرت عبدالله بن عَكيم أكر كي نج كوصفُ مِن كُورُاد كِيقة تواس بابرنكال دية تھے۔

( ٤١٩٢) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى غُلَامًا فِي الصَّفِّ أَخْرَجُهُ.

(۱۹۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹو اگر کسی بچے کوصف میں کھڑاد کیھتے تواہے باہر زکال دیتے تھے۔

( ٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ الْمُرَادِيْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصِّبْيَان فِي الصَّفِّ ، أَوَ قَالَ :فِي الصَّلَاةِ.

(١٩٣٧) حفرت مذيفه الركس بج كوصف من كفراد كمية تواس بابرنكال ديت تھے۔

#### (٢٠٠) أَلْإِمَامُ يُنْتَظَرُ بِالصَّلَاةِ

#### نماز کے لئے امام کا نظار کیا جائے گا

( ٤١٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوُ هِلَالِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْإَذَانِ ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ.

(۱۹۴۳) حضرت علی بھاٹھ فرماتے ہیں کہ اذان کے لئے مؤذن کا اورا قامت کے لئے امام کا انتظار کیا جائے گا۔

( ١٩٥٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْأَسْوَدَ، وَكَانَ إمَامَهُمْ.

(۱۹۵۵) حضرت حسن بن عبید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت اسود کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ ان کے امام تھے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُهُ ذُنُ.

(١٩٦٦) حضرت اساعيل بن ابي خالد فرمات بي كه لوگ امام كاانتظار كيا كرتے تھے يہاں تك كمؤذن منارے سے اتر آتا۔

## ( ٢٠١ ) فِي الصَّلاَةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلإِمَامِ مَا يَشْغَلُهُ

اگرا قامت کے بعدامام کوکوئی کام پیش آجائے تو کیا کیا جائے؟

( ٤١٩٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مَغْقِلِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) و معنف المعنف الم

الْحَطَّابِ انْتَظِرَ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

(۱۹۷۷) حضرت معقل بن ابی برفر ماتے ہیں کہ نمازی اقامت کیے جانے کے بعد حضرت عمر رفای کا نظار کیا جاتا تھا۔

( ٤١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ لِرَجُلِ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقُوْمُ.

(بخاری ۱۳۲ مسلم ۲۸۳)

(۱۹۸۸) حضرت انس داینو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوگئ تھی کیکن رسول اللہ مِیَرَافِظَ عَمَ مجد کے کونے میں کھڑے ایک آ دمی ہے اتنی دریسر گوثی فرماتے رہے کہ لوگ سونے لگے۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيْفَاوِمُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ.

(۱۹۹۹) حفرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حفرت عمر دیا تُو اقامت کے بعد بھی بعض اوقات کسی آ دُمی کے ساتھ کھڑے ہو کرکوئی ضروری بات کرلیا کرتے تھے۔

( ٤٢.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصُفَّتِ الصُّفُوفُ فَانْدَرَأَ رَجُلٌ لِعُمَرَ فَكَلَّمَهُ ، فَأَطَالَا الْقِيَامَ حَتَّى أَلْقَيَا إِلَى الأَرْضِ وَالْقَوْمُ صُفُوفٌ.

(۳۲۰۰) حفرت ابومجلز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقامت کہہ دی گئی تھی اور صفیں بنالی گئی تھیں کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے حضرت عمر جنافیز سے گفتگو شروع کر دی، وہ دونوں کا نی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھرز مین پر بیٹھ مجئے ، جبکہ لوگ صفوں میں کھڑے تھے۔

# ( ٢٠٢ ) التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَّاَهَا الرَّجُلُ

جوحفزات آیت مجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے

( ٤٢٠١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا قَرَآ السَّجْدَةَ سَلَّمَا.

(۲۰۱) حضرت ابوقلا بداور حضرت ابن سيرين آيت محده پره كر محده كرنے كے بعد سلام پھيرتے تھے۔

( ٤٣.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِذَا قَرَأُ السَّجْدَةَ.

( ۴۲۰۲ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت بجده پڑھتے تو سجدہ کرنے کے بعدالسلام علیم کہدکر سلام پھیرتے تھے۔

( ٤٢٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْأَحْوَص وَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً.

(۳۲۰۳) حفرت علم كہتے ہيں كديس في حفرت أحوص كود يكھا كدانہوں نے آيت سجدہ پڑھى اور سجدہ كرنے كے بعددا كي طرف ايك مرتبد سلام كھيرا۔

## هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي هي هي هي هي هي هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

#### (٢٠٣) من كان لا يسلم في السَّجْدَةِ

#### جوحفرات آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے

( ٤٢.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، وَيَحْيَى بُنُ وَثَابٍ لَا يُسَلِّمُونَ فِى السَّحْدَة.

( ۴۲۰ ۴ ) حضرت ابراہیم، حضرت ابوصالح اور حضرت بحیٰ بن وٹاب آیتِ مجدہ پڑھ کر مجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٥) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا.

(۲۲۰۵) حضرت عطاء جب آیت مجده کرخے تو مجده کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرُأُ بِنَا سُجُودَ الْقُرْآنِ وَلا يُسَلَّمُ.

(۲۰۲۸) حضرت بینس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اگر آیت بحدہ پڑھتے تو بحدہ کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسٍ الْاَسَدِى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُسَلِّمُ.

( ۲۰۷۵ ) حفرت سعید بن جبیر جب آیتِ تجده پڑھتے تو تحدہ کرنے کے بعد اپناسراٹھاتے تو سلام نہیں پھیرتے تھے۔

# ( ٢٠٤ ) من قَالَ إذا قُرئت السَّجْدَةُ فَكَبِّرُ وَاسْجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب آیت بحدہ پڑھی جائے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرو

( ٤٢.٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُمَا قَالَا :إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ ، فَلْيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ.

( ۴۲۰۸ ) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی آیتِ مجدہ پڑھے تو سراٹھاتے ہوئے اور مجدہ کرتے ہوئے اللَّهُ آگھو کیے۔

( ۲۰۹۹ ) حضرت ابوقلا بداور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھے تواللّه اُنگیو کے۔

( ٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إِذَا قَرَأَ السَّجُدَةَ ، قَالَ : اللَّهُ ٱكْبَرُ ، ثُمَّ سَجَدَ.

# مصنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلدم) کی کی کاب الصلاه کی مصنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلدم)

(۳۲۱۰) حضرت عبدالله بن مسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد جب آیت مجدہ پڑھتے تواللَّهُ أَنْحَبُرُ كہد كر مجدہ كيا كرتے تھے۔

( ٤٢١١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُكَبِّرُ وَيُومِىءُ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ.

(۳۲۱۱) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب چلتے ہوئے آیت مجدہ پڑھتے تو تکبیر کہدکراس طرف جھک جاتے جس طرف ان کامنہ ہوتااور پھر سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے۔

( ٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَكَبَّرْ.

(۲۱۲) حفرت عامر فرمات ہیں کہ جبتم آیت مجدد پر حواق تکبیر کہو۔

## ( ٢٠٥ ) إذا قرأ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ وَهُوَ يَمْشِي، مَا يَصْنَعُ؟

#### اگرکوئی آ دمی چلتے ہوئے آیتِ سجدہ پڑھےتو کیا کرے؟

( ٤٢١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَقُرَأُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَمْشِى ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَأَوْمَأَ وَسَلَّمَ ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(۳۲۱۳) حضرت ابوعبد الرحمٰن ملمی فرماتے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے حضرت ابوعبد الرحمٰن سے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ کوئی آیتِ تجدہ پڑھتے تو اللہ اکبر کہ کراشارے کے ساتھ جھکتے اور سلام پھیرتے تھے۔

( ٤٢١٤) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُرَوُونَ السَّجْدَةَ وَهُمُّ يَمْشُونَ ، فَيُومِنُونَ إِيمَاءً.

(۳۲۱۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کے شاگر داگر چلتے ہوئے آیتِ مجدہ پڑھتے تو اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُرَوُهَا وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُومِىءُ إِيمَاءً.

(۲۱۵) حفرت اسودا گرچلتے ہوئے آبہ بحدہ پڑھتے تواشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُومِيءُ.

(٢١٦) حفرت علقمه اگر چلتے ہوئے آیت مجدہ پڑھتے تو اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :سَأَلْتُ كُرْدُوسًا عَنِ السَّجْدَةِ يَقُرَوُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَمُشِى؟



( ۲۲۱۷ ) حضرت افعت کہتے ہیں کہ میں نے کردوس سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے آیت مجدہ پڑھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اشارے سے جھک جائے۔

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَارَةً بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ الإِيمَاءَ ، وَذَكَرْتُ لَهُ :أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَهَا فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَوْمَأَ.

(۳۲۱۸) حفرت ممارہ بن تعقاع فرماتے ہیں کہ ابوزرعہ بن عمرو بن جریر نے آیت بحد ً پڑھنے کا ذکر کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے آیت بحدہ پڑھی تو اشارے سے جھک گئے تھے۔

( ٤٢١٩ ) حَدَّلْنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبَيِّ وَيَعْرِضُ عَلَىّ فِى الطَّرِيقِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَنَسْجُدُ فِى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٢٩) حَفْرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کی راہتے میں میں اور میرے والدا کشھے ہوتے ،اگر بھی وہ آیت بجدہ پڑھتے تو تجدہ کرتے ۔میں ان سے بوچھتا کیا آپ راہتے میں بجدہ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہاں ۔

( ٤٢٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَآبِى الْعَالِيَةِ : إنِّى آخُذ فِى سِكَّةٍ ضَيِّقَةٍ ، فَأَسْمَعُ الْقَارِىءَ يَقُرَّأُ السَّجُدَةَ ، فَأَسْجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أُسُجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۲۰) حَمْرت ربع بن انس کہتے ہیں کہ میں نے ابوعالیہ سے بوچھا کہ میں بعض اوقات کی تک گل سے گذروں اور کسی قرآن پڑھنے والے کوآیت بجدہ کی تلاوت کرتے سنوں تو کیا میں رائے میں بحدَ ہر کرلوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، راستہ میں بجدہ کرلو۔

( ٤٢٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَأُ وَهُوَ يَمُشِى ، فَتَأْتِى السَّجُدَةَ فَيَتَنَجَى فَيَسْجُدُ.

(۳۲۲) حفرت محد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن مسعود دی اور کہتے ہوئی بھی تلاوت کررہے ہوتے اور آیت بجدہ آجاتی تو ایک طرف ہوکر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : إذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تَمْشِي ، فَضَعْ جَبْهَتَكَ عَلَى أَوَّلِ حَائِطٍ تَلْقَى.

(٣٢٢٣) حضرت سلمہ بن کہمل فرماتے ہیں کہ جب تم چلتے ہوئے آیت مجدہ کی تلاوت کروتو جو پہلی دیوارآئے اس پراپی پیشانی اگالو۔ معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدم) کی کسی ال کی کاب الصلان

## (٢٠٦) الرجل يقرأ السَّجْلَةَ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَ تَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

# اگر کوئی مخض ایک مرتبہ سی آیت ِسجدہ کی تلاوت کرے ، پھر دوبارہ اس آیت کو

#### یڑھےتو کیا کرے؟

( ٤٢٢٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَائَتَهَا ، قَالَا :تُجْزِئُهُ السَّجْدَةُ الأُولَى.

( ۳۲۲۳ ) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص ایک مرتبہ آیت بحدہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ ای کی تلاوت کرے تواس کے لئے ایک بحدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ أَجْزَأُك أَنْ تَسْجُدَ بِهَا مَرَّةً.

(۲۲۲۳) حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ جب تم آ یت مجدہ کوزیادہ مرتبہ پڑھوتو تمہارے لئے ایک مجدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسُجُدُ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ مِرَارًا ، لاَ يَسْجُدُ.

(۴۲۲۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت بحدہ پڑھتے تو بحدہ کیا کرتے تھے،اوراگرا یک مجلس میں ایک آیت ایک سے ذائد بار پڑھتے توا یک مرتبہ ہی مجدہ کیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٠٧ ) في اختصار السُّجُودِ

## سجدہ سے بیخے کے لئے آیت بجدہ کوچھوڑنے کا حکم

( ٤٢٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ.

(٣٢٢٦) حضرت ابوعاليه فرماتے بين كه اسلاف مجده سے بيخ كے لئے آيت مجده كوچھوڑ نے كوكروه خيال فرماتے تھے۔

( ٤٦٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوْا عَلَى السَّجْلَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا.

(۳۲۲۷) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ اسلاف محدہ سے بیچنے کے لئے آیت محدہ کوچھوڑنے کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔اوروہ اس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کی آیت مجدہ کو پڑھ کر بغیر مجدہ کئے گذرجا ئیں۔

( ٤٢٢٨ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ثَلَاكْ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ :اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الأَيْدِى فِي الدُّعَاءِ ، قَالَ هُشَيْمٌ :وَغَسِيتُ الثَّالِئَةَ. ( ۴۲۲۸ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ لوگوں میں تین بدعتیں پیدا ہوگئی ہیں بحیدہ سے بیچنے کے لئے آیت سحیدہ کوچھوڑنا، دعامیں ہاتھ کواٹھانا۔راوی بھیم کہتے ہیں کہ تیسری بات میں بھول گیا۔

( ٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ اخْتِصَارِ السُّجُودِ ؟ فَكَرِهَهُ وَعَبَسَ وَجُهُهُ ، وَقَالَ ﴿لَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۲۲۹) حضرت عبدالعزیز بن قریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے بحدہ سے بیخے کے لئے آیت بحدہ کوچھوڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے مکروہ خیال کیا اور اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی اور فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا حرکت ہے؟!

( ٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ.

( ۲۲۳۰) حضرت سعید بن میتب فرمات بین که جده سے بیخ کے لئے آیت بحدہ کوچھوڑ نالوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُخْتَصَرَ السَّجْدَةُ.

(۳۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ تجدہ ہے بیچنے کے لئے آیت تجدہ کو چھوڑا جائے۔

( ٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُخْتَصَرَ سُجُودُ الْقُرْآنِ.

(۲۳۲) حفرت حسن اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كە تجده سے بچنے كے لئے آيت تجده كوچھوڑ اجائے۔

( ٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: هُوَ مِمَّا أَحُدَثَ النَّاسُ.

(٣٣٣٣) حفرت شربن حوشب فرماتے ہیں كہ بجدہ سے بچنے كے لئے آيت بجدہ كوچھوڑ نالوگوں كا يجادكردہ طريقہ ہے۔

# ( ٢٠٨ ) في الرجل يَقْرُأُ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ

اگر کوئی آ دمی سواری پر آیت سجده کی تلاوت کرے تو وہ کیا کرے؟

( ٤٢٣٤) حَدَّثُنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجُدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ ؟ قَالَ : يُومِيءُ.

(۳۲۳۴) حفزت وبرہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہے آتے ہوئے میں نے حفزت ابن عمر ڈاپٹنو سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی سواری پر تبریست کے مدینہ کے مذات کا مدینہ کا تاہد کا مدینہ کا انجاز کی مدال کیا کہ اگر کوئی آ دمی سواری پر

آیتِ تجدہ کی تلاوت کرے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اشارے سے جھک جائے۔

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ ، قَالَ :يُومِيءُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءٌ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. ه منف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كل منف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كل منف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲)

(۳۲۳۵) حفزت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوسواری پرآیتِ سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی اس کا منہ ہووہ سرکو جھکا کراشارہ کرلے۔

(۱۲۳۱) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةً بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْمِعِيرَةِ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ، فَلَهَبْت أَنْزِلُ لأَسْجُدَ ، فَقَالَ : يُجْزِيك أَنْ تُومِيءَ بِرَأْسِكَ ، قَالَ : وَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. وَالْمِعِيرَةِ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ، فَلَهُبْت أَنْزِلُ لأَسْجُدَ ، فَقَالَ : يُجْزِيك أَنْ تُومِيءَ بِرَأْسِكَ ، قَالَ : وَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. وَالْمِعِيرَةِ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ، فَلَهُبُت أَنْزِلُ لأَسْجُدَ ، فَقَالَ : يُجْزِيك أَنْ تُومِيءَ بِرَأْسِكَ ، قَالَ : وَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. (٢٢٣٧) حضرت سعيد بن جير فرمات بي كريس الوعبيده كساته كوفي اور جيره كورميان چل را إنها ـ انهول نَ آيت بحده كل تعلق على الله على الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

( ٤٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِيءُ.

(۳۲۳۷) حضرت تو یر کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی جا پڑے جب سواری پر آیت بحدہ کی تلاوت کرتے تو سرے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٣٨ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُرُأُ السَّجُدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِيءُ.

( ٣٣٣٨ ) حضرت معيد بن زيد والثير جب سواري برآيت مجده كى تلاوت كرتے تو سر م جھكنے كا اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُويْدٍ، فَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَيُومِىءُ.

(۲۲۳۹) حفرت عبداللہ بن زبیر واٹھ جب سواری پر آیت مجدہ کی تلاوت کرتے تو سرے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَاتَتِهِ ، قَالَ: يُومِيءُ.

(۳۲۴۰)حضرت عطاءات فحض کے بارے میں جوسواری پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ وہ سرے جھکنے کا اشارہ کرے۔

(٤٣٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَاتَيْهِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

(۲۲۲۱) حفرت ابراہیم جب سواری پرآیت مجدہ کی تلاوت کرتے توسر سے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ عَلْقَمَةَ : أَيَنْزِلُ عَنْ دَايَّيْنِلِنَسَّجْدَةِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنُّ لَا يَنْزِلَ. المسلاة المسل

( ۱۳۳۴) حضرت ابراہیم نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا کہ اگرلوئی میں سواری پرا بت مجدہ پڑھےکو کیا مجدہ کرنے کے لئے لیچ اثر ہے گا؟انہوں نے فرمایا کنہیں بلکہ اثر ہے بغیر سرےاشارہ کرےگا۔

# ( ٢٠٩ ) من قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا

ہر سننے والے اور تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی سجدہ لازم ہے ( ٤٢٤٢) حَدَّنَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

ر ۲۲۳۳) حضرت ابن عباس فن و عن فرمات بين كه تلاوت كرف والے كي باس سننے كے لئے بيضے والے بر بھى محدولانم ہے۔ ( ٤٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَدِيْم ، قَالَ : أُخْبَرَ نَا خَالِد ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَر ؛ إِنَّمَا السَّجْدَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعِنْدَ الذِّكُو .

( ۱۳۳۳ ) حفزت عمر دہائی فرماتے ہیں کہ مجدہ تلاوت معجد میں اور ذکر کے وقت لازم ہے۔

( ٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا السَّجُدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

( ٢٢٥٥) حفرت ابن عباس مئن وعلى فرمات بين كه تلاوت كرف والے كے پاس سننے كے لئے بيشے والے پر بھى سجده لازم ہے۔

( ٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهُ ، وَأَنْصَتَ.

(٣٢٣٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بجدہ ہرائ مخص پرلازم ہے جو تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھے اوراس کے ایر درید یث

( ٤٢٤٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

. (۲۲۷۷) حضرت عثمان مربین فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی تجدہ لازم ہے۔

( ٤٢٤٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَاضًا كَانَ يَجُلِسُ قَرِيبًا مِنْ مَجُلِسِهِ ، فَيَقُرَأُ السَّجُدَةَ ، فَلَا يَسُجُدُ سَعِيدٌ وَقَدُ سَمِعَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَمَا يَمُنَعُك مِنَ السُّجُودِ ؟ قَالَ : لَيْسَ الِنَه جَلَسْتُ.

(۳۲۸) حضرت یمیٰ بن سعید فرماتے ہیں کدا یک شخص حضرت سعید بن سینب کے ہیٹھنے کی جگہ کے پاس ہیٹھا کرتا تھا۔وہ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو حضرت سعیداس آیت کو سننے کے باوجود بحدہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت سننے کے لئے تو یہاں نہیں ہیٹھا ہوا۔ ه منف ابن الي شير متر جر ( جلد ۲ ) في منف ابن الي شير متر جم ( جلد ۲ ) في منف ابن الي شير متر جم ( جلد ۲ )

(٤٢٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَنَافِعٍ ، وَسَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : مَنْ سَمِعَ السَّجُدَة ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ.

(۴۲۴۹) حضرت حماد ،حضرت ابراہیم ،حضرت نافع اور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جس نے آیت بحدہ سی اس پڑمجدہ

( ٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِتُّ الْمُسْجِدَ وَفِيهِ قَوْمٌ يُقُرَوُونَ ، فَقَرَوُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَوْلَا أَتَيْنَا هَوُّ لَاءِ الْقَوْمَ ، فَقَالَ : مَا لِهَذَا غَدَوْنَا.

( ۲۵۰) حضرت ابوعبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان مجد میں داخل ہوئے تو لوگ قر آن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آیت بحدہ کی تلاوت کی اور بحدہ کیا۔ ایک مختص نے حضرت سلمان سے کہا کہا سے ابوعبداللہ! ہم بھی ان لوگوں کی طرح سجدہ نہ كرير انبول ففر ماياكم ببال اس كے تونبيس آئے۔

( ٤٢٥١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَارَى فِي السَّجْدَةِ ، أَسَمِعَهَا أَمْ لَمْ يَسْمَعُهَا ؟ قَالَ :وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟ ثُمَّ قَالَ مُطَرِّفٌ :سَأَلْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَدُرِي أَسَمِعَ السَّجْدَةَ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟.

(۳۵۱) حضرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حضرت مطرف سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جے آیت بحدہ کے بارے میں شک ہو گیا کہ اس نے تی ہے یانہیں سی ،تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ اے سنتا تو کیا کرتا؟ پھر حضرت مطرف نے فر مایا کہ میں نے حضرت عمران بن حقیین جنامٹو سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تھا جسے بیٹنک ہوجائے کہاس نے آیت مجدہ تی ہے یا نہیں تووہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا تھا کدا گروہ اسے سنتا تو کیا کرتا۔

( ٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا. ( ۲۵۲ ) حضرت ابن عمر والتي فرمات بيل كر بحده اس يرلازم ب جوآيت بجده كو سے۔

( ٢١٠ ) من قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ، وَلَمْ يَسْجُدُ فِيهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کمفصل • میں بحد نے بیں ہیںاوروہ اس میں بحدہ نہیں کرتے تھے

( ٤٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللِهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ:قَالَ عُمَرُ:لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

🗨 سورة الحجرات سے لے کرآ خرِ قرآن تک کی سورتوں کو''مفصل'' کہاجاتا ہے۔''مفصل'' کی تین تشمیں ہیں: طوال ،اوساط اور قصار بطوال مفصل سورة الحجرات ہے لئے سرسورة البروج تک ،اوساط مفصل سورة الطارق ہے سورة البینة تک اور قصار مفصل سورة القدر ہے لئے کرسورة الناس تک جیں۔ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ۲۵۳) حضرت عمر واثنه فرماتے ہیں کہ فضل میں جو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ أَبِي الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.

(۳۲۵۳) حضرت ابن عباس رئي وين فرمات بين كه مفضل مين بجود تلاوت نبيس بين.

( ٤٢٥٥) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُو د.

(۳۲۵۵) حضرت ابن عہاس بن فرمایا کرتے تھے کہ مفصل میں بجودِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.

( ۲۵۲ ) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فضل میں بچودِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الْعَرَبِيِّي سُجُودٌ ، يَعْنِي الْمُفَصَّلَ.

( ۲۵۷ مرت حن فرماتے ہیں کہ مفصل میں جو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِى الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

( ۳۲۵۸ ) حضرت ابن المسيب ،حضرت عکر مهاور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ نَابِلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودُ.

(709) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ مفصّل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدُ.

(بخاری ۱۰۷۳ ابو داؤ د ۱۳۹۹)

(٣٢٦٠) حضرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كہ ميں نے نبى پاك مُؤَفِّقَةَ كے سامنے سورۃ النجم كى تلاوت كى، آپ نے تجدہ نہيں فرمایا۔

( ٤٢٦١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُبَيَّ . بُنَ كَعْبِ : فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ؟ قَالَ : لاَ.

۔ (۲۲ ۱۱) حضرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب سے سوال کیا کہ کیامفصل میں تجدے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

معنف ابن الى شبه مترجم (جلد) كي معنف ابن الى شبه مترجم (جلدا)

(۲۲۲۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مفضل میں جو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۲۲۷۳) حضرت الی بن کعب زایش فرماتے ہیں کہ مفضل میں جودِ تلاوت نبیس ہیں۔

# ( ۲۱۱ ) من كان يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ جوحضرات مفصل ميں سجدہ كيا كرتے تھے

( ٤٢٦٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ ، وَ ﴿ الْحَرَّأُ بِالسِمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(مسلم ۱۰۸ احمد ۲/ ۲۲۱)

(٣٢٦٣) حضرت ابو بريره و النَّوْ فرماتے جيں كه بم نے رسول الله مُؤْفَظَةً كے ماتھ سورة الانشقاق اور سورة العلق بيس بحده كيا ہے۔ ( ٤٦٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى مَكُرِ بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ حَرْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ سَجَدَ فِي : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ . (ابن ماجه ١٥٥١ ـ احمد ٢/ ٢٣٧)

(۲۲۵) حضرت ابو مربره واليو فرمات مي كدرسول الله والنفظية في سورة الانشقاق مي مجده فرمايا

( ٤٢٦٦) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، قَالَ : فَقَرَأَ فِيهَا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَّدَ فِيهَا ، فَلَا أَدُ عُ ذَلِكَ. (طحاوى ٣٥٤) فَقَالَ:رَأَيْت خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، فَلَا أَدْعُ ذَلِكَ. (طحاوى ٣٥٤)

(۳۲۶۳) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دخاتئو کے ساتھ مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھی۔انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں بحدہ کیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس سورت میں بحدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نزنہ بر معرف ن مضل میں است میں توزیج ہوئیں ہیں۔ یہ کہ جس سے معرب میں میں میں اس

نے فرمایا کہ میں نے اپنے ظیل ابوالقاسم مِنْزِفِنَیَا ﷺ کوابیا کرتے دیکھا تھا اس کے بعد سے میں بھی بونہی کرتا ہوں۔ ( ٤٦٦٧ ) حَدَّنَنَا یَزِیدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَجَدَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْمِ ، فَمَا بَقِي أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ ، إِلَّا شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ

إلَى جَبْهَةِهِ ، قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا. (بخارى ٣٩٧٦- ابوداؤد ١٣٠١) (٣٢٦٤) حفرت عبدالله فرمات بين كرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هي معنف ابن الي شيب ترجم ( جلدا ) کي مسخف ابن الي شيب ترجم ( جلدا ) کي مسخف ابن الي شيب ترجم ( جلدا )

نَى كَى اَيكَ مُصَى كَارَاتِ اِنِى پِيتَانَى تَكَ بَلْنَدَ كُلِيا حَضَرَت عَبِدَاللَّهُ فَرَمَاتِ بَيْلَ كَدِه كُو اللَّهِ وَافِع الصَّالِغُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَادُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ سُويْد بُنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَافِع الصَّالِغُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةً الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَرَأً فِي إِخْدَى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، عَمْرُ صَلاةً السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾ فَسَجَدَ ، رَدَ مَنْ ابْدَارُ السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾ فَسَجَدَ ،

(۳۲۶۸) حضرت ابورافع صائغ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہالٹوز نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔انہوں نے پہلی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں انہوں نے سجدہ کیا۔ہم نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔

( ٤٢٦٩ ) حَلَّاتُنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ يَسْجُدَانِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ﴾ ، أَوْ أَحَدَهُمَا.

(۳۲ ۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراور حضرت عبداللہ ج<sub>قاط</sub>ین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کودیکھا کہ انہوں نے سور ۃ الانشقاق میں سجد ہ کیا۔

( ٤٢٧. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

( • ٣٧٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود ولا ين سورة الانشقاق مين تجده كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٧١) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَالْمُسْلِمُونَ.

(١٧١٧) حضرت الوالعالية فرمات بين كه سورة النجم كى تلاوت مين حضور مَلْفِظَةُ إورمسلما نون نے تجدہ كيا۔

( ٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى الْأَعْرَافِ ، وَبَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَالنَّجْمِ وَ :﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

(٣٤٢٣) حضرت عبدالله بن مسعود ولأثيرُ سورة الاعراف، سورة بني اسرائيل، سورة النجم اورسورة العلق بيس تجده كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِى النَّجْمِ وَ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

( ٣٢٧ ) حضرت عبدالله جافظ نے سورة النجم اور سورة العلق ميں مجده فرمايا۔

( ٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :عَزَاثِمُ السُّجُودِ ؛ (الم تَنْزِيلُ) وَ(حم تَنْزِيلُ) وَ(النَّجُمُ) وَ﴿افُرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

( ٣٢٧ ) حضرت زرفر ماتے ہیں كماعلى تجد ب سورة الم تنزيل ، سورة حم تنزيل ، سورة النجم اور سورة العلق كے ہیں۔

ان الى شيبه ترجم (جلدم) كي منف ابن الى شيبه ترجم (جلدم)

( ٤٢٧٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغِيِّى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (وَالنَّجُمِ) فَسَجَدَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَّ ، وَالْجِنُّ ، وَالْجِنُّ ، وَالْإِنْسُ.

(۳۲۷۵) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ حضور مَؤَفِظَةَ آئے سور ۃ النجم کی تلاوت فرمائی اورمسلمانوں ،مشرکین ، جنات اورانسانوں نے سجدہ کیا۔

( ٤٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجُمِ ، وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

( ۲۲۷ ) حفرت قسامه بن زهیر سورة النجم اور سورة الانشقاق میں مجده کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَجَدُت مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

( ۲۷۷۷) حفرت سلیمان بن صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سورۃ الانشقاق میں مجدہ کیا ہے۔

( ٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَسُجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

( ۲۷۸ ) حضرت حسن بن عبیدالله کتبے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوسورۃ الانشقاق میں مجدہ کرتے ویکھا ہے۔

( ٤٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَسُجُدُ فِى النَّجْمِ ، وَفِى ﴿اقْوَأُ بِالسِّمِ رَبِّك﴾ إِلاَّ أَنْ يَقُرَأُ بِهِمَا فِى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ بِهِمَا وَيَرْكُعُ.

(۳۲۷۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹٹو سورۃ النجم اورسورۃ العلق میں تحدہ کیا کرتے تھے۔البت اگرانہیں فرض نماز میں پڑھتے تو ان میں تحدہ نہیں کرتے تھے اور رکوع کر لیتے تھے۔

( ٤٢٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَرَأَ مُحَمَّدٌ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ وَأَنَا جَالِسٌ فَسَجَدَ فِيهَا.

( ۱۳۸۰ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اور پھراس میں تعبدہ کیا۔ حالا نکہ میں جیٹھا تھا۔

( ٤٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدَ بِهَا .

(۴۲۸۱) حضرت ذر کہتے ہیں کہ حضرت عمار ڈاٹنو نے منبر پرسورۃ الانشقاق پڑھی۔ پھرز مین پراتر کر بجدہ کیا۔

( ٤٢٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ بِالنَّجْمِ ، فَسَجَدَ.

( ٣٢٨٢ ) حفرت مسروق بن اجدع كہتے ہيں كه حضرت عثمان جانئونے نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم پڑھى اور بجد و كيا۔

- ( ٤٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي (النَّجْمِ) إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ أَرَادَا بِلَالِكَ الشَّهْرَةَ. (احمد ٢/٣٠٣)
- (۳۲۸۳) حضرت ابو ہر میرہ نزایش فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَلِفِيَّ آئِ نے اورمسلمانوں نے سورۃ النجم کی تلاوت پرسجدہ کیا۔البعثہ قریش کے دوآ دمیوں نے شہرت کی غرض سے بحدہ نہ کیا۔
- ( ٤٢٨٤ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ﴾.
  - ( ۱۲۸ م) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ جانئو کوسورۃ الانشقاق میں مجدہ کرتے دیکھاہے۔

#### ( ٢١٢ ) من قَالَ فِي (ص)سَجُدَةٌ ، وَسَجَدَ فِيهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورہ ص میں سجدہ ہے اوروہ اس میں سجدہ کرتے تھے

- ( ٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :فِي (ص) سَجْدَةٌ ، وَتَلَا: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ).
- ( ٣٢٨٥) حفرت ابن عباس رى وين فرماتے ہيں كه مورة ص ميں تجده ہے۔ پھرانبول نے اس آيت كى تلاوت كى ﴿ أُو لَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْخَيْدِهِ ﴾ .
  - ( ٤٢٨٦ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، وَصَدَقَةَ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :فِي (ص) سَجْدَةٌ.
    - (٣٢٨ ٢) حضرت ابن عمر والنو فر ماياكرتے تھے كه سورة ص ميس تحده ہے۔
- ( ٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كُنْتُ لَا أَسْجُدُ فِي (ص) حَتَّى حَدَّثِنِي السَّانِبُ أَنَّ عُنْمَانَ سَجَدَ فِيهَا.
- (۳۲۸۷) حصرت زہری فرماتے ہیں کہ میں سور ۃ ص میں مجد ہنییں کیا کرتا تھا، پھر مجھے حصرت عطاء بن سائب نے بتایا کہ حصرت عثمان ڈٹٹٹو اس سورت میں مجدہ کیا کرتے تھے۔
  - ( ٤٢٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يسُجُدُ فِي (ص).
    - ( ۲۸۸ ) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہانٹی سورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَالْعَوَّامُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص) وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾. (بخارى ٣٣٢٢ـ ابوداؤد ١٣٠٣)

(۳۲۸۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس میں پینا مورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے ﴿ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَدِهِ ﴾ .

( ٤٢٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۰) حضرت ابن عباس تفاوين فرماتے ہيں كه نبي باك مُؤْفِظَةُ سورة من ميں مجده كيا كرتے تھے۔

(٤٢٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ (ص) وَهُو عَلَى الْمِنْبُرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأَهَا ، ثُمَّ نَزَّلَ فَسَجَدَ.

(۳۲۹۱) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْافِظَةَ اللّٰهِ منبر پرسورۃ ص کی تلاوت کی ، جب آیتِ محبرہ پر پہنچے تو منبر سے نیچے از کر محدہ کیا۔

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :هِیَ مُوجَبَّةٌ ، سَجْدَةُ (ص).

(۲۹۲) حضرت عبدالله بن حارث فرمات بین کسورة ص کا مجده واجب ہے۔

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :ذُكِرت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾.

(٣٢٩٣) حفرت مسروق فرماتے ہیں كەحفرت ابن عباس فن فين كے يہال سورة ص كا ذكر كيا كيا تو انہول نے فرمايا ﴿أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ افْتَكِهِهِ﴾.

( ٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۴۳) حفرت طاوی سورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَحَدَ

(۳۶۹۵) حضرت سفیان بن حسین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس تھاانہوں نے سورۃ ص کی آیب سجدہ کی تلاوت کی اور پھر سحدہ کیا۔

( ٤٢٩٦) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۲م) حضرت مسروق سورة ص میں مجده کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بُنِ عَمْرو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْجُدُ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي هي كل معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد)

فِي (ص).

( ۲۹۷ ) حضرت ابوعبد الرحمٰن سورة ص ميں تجده كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الطَّخَاكَ بْنَ قَيْسٍ يَسُجُدُ فِي (ص) ، قَالَ :فَذَكَّرُتُهُ لابُنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْجُدُ فِيهَا.

( ۲۹۸ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن قیس کوسورۃ میں میں مجدہ کرتے ویکھا تو اس کا ذکر حضرت

ا بن عباس دلافو سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب دلافو کوسورۃ ص میں تجدہ کرتے دیکھا ہے۔

( ١٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ :فِيهَا سَجُدَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ :﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾.

(۳۲۹۹) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ سورۃ ص میں بجدہ ہے۔ پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿ أُو لَیْكَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْفَیدِهِ﴾

## ( ٢١٣ ) من كان لاَ يَسْجُدُ فِي (ص) وَلاَ يَرَى فِيهَا سَجْدَةً

جوحفرات سورة ص میں سجدہ نہ کیا کرتے تھے اور اس میں سجدہ کے قائل نہ تھے

( ..٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ : تَوْبَةُ نَبْتَى.

سربہ بری ہے۔ (۳۳۰۰) حضرت عبداللہ من اور قاص میں مجدہ نہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیا یک نبی کی تو ہہے۔

(٤٣.١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :ذُكِرَتُ (صَ) عِنْدَ عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ: تَوْبَهُ نَبَيٍّ.

. (۲۳۰۱) حضرت عبدالله وی نفو کے سامنے سورة ص کے سجدے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیا یک نبی کی تو ہہے۔

(٤٣٠٢) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ :تَوْبَةُ نَبِيٍّ.

(٣٣٠٢) حضرت معنى فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله وزائل سورة ص ميں تجدہ نه كرتے تھے اور فرماتے تھے كه بيا يك بى كى توب ہے۔

( ٤٣.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص) ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَسْجُدُ ، فَأَىَّ ذَلِكَ شِنْتَ فَافْعَلُ.

(۳۳۰۳) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ میں منتم سورة حس میں مجدہ کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے ہتم ان میں سے

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي المسلاة على المسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلام كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالم

جس کی جا ہو پیروی کرلو۔

( 27.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص).

( ۲۳۰ مرت الوليح سورة ص ميس بحدة نبيس كرتے تھے۔

( ٤٣.٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَرَأَ :(ص) فَسَجَدَ فِيهَا ، وَعَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَرَاثَهُ ، فَلَمْ يَسُجُدُوا.

(۳۳۰۵) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن قبیں نے خطبہ میں سورۃ ص کی تلاوت کی اور بحدہ کیا۔حضرت علقمہ اور حضرت عبداللّہ کے دوسرے شاگر وان کے ہیجھے کھڑے تھے انہوں نے سجدہ نہ کیا۔

( ٤٣.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِي (ص).

(۲ ۳۳۰) حضرت ابوضی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ٹی کے شاگر دسورۃ ص میں بحیدہ نہ کیا کرتے تھے۔

( ٢١٤ ) من كان يَقُولُ الشُّجُودُ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ فِي سُورَةِ (حمر )

جوحفرات سورة حم السجدة كي آيات بحده مين دوسري آيت پرسجده كياكرتے تھے ٥

(٤٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي آخِرِ الاَيَتَيْنِ مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(٣٣٠٤) حظرت ابن عباس فئ ومن سورة حم السجدة كي آيات بحده مين دوسري آيت پر بحده كيا كرتے تھے۔

( ٤٣.٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٠٠٨) حفرت ابووائل سورة حم السجدة كى آيات بجده مين دوسرى آيت پر بجده كياكرت تھے۔

( ١٣.٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(۳۳۰۹) حضرت ابن سيرين سورة حم السجدة كي آيات بحده مين دوسري آيت پر بحده كيا كرتے تھے۔

( ٤٣١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(۱۳۱۰) حضرت ابراہیم سورة حم السجدة کی آیات بجده میں دوسری آیت پر بحده کیا کرتے تھے۔

( ٤٣١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ بِالآخِرَةِ.

(۳۳۱۱) حضرت ابن عباس بئ پین سورة حم السجدة کی آیات بحده میں دوسری آیت پر بحده کیا کرتے تھے۔

مورة حم السجدة كوسورة فصلت بهى كتبته بين -اس كى آيات بحده آيت نمبر ٢٣ اور ٣٨ بين -

# هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم )

### ( ٢١٥ ) من كان يَسْجُدُ بالأُولَى

# جوحفرات سورة حم کی آیات سجده میں پہلی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے

( ٤٣١٢ ) حَذَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي (حم) بِالآيَةِ الأُولَى.

( ٢٣١٢ ) بنوسليم كايك آدى كت بين كه بي إك مَوْفَظَةُ إسورة حم السجدة كي آيات بحده مين بيلي آيت بربحده كياكرت تته

( ٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالأُولَى.

(٣١١٣) حضرت ابن عمر في في سورة حم السجدة كى آيات بحده مين بملى آيت بر مجده كياكرتي تتھ۔

( ٤٣١٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَسْجُدُونَ بِالْأُولَى.

(۳۳۱۴) حضرت عبدالله رہ ہوئے گئے کے شاگر دسورۃ حم انسجدۃ کی آیاتِ بجدہ میں پہلی آیت پر بجدہ کیا کرتے تھے۔ .

( ٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم).

( ۱۳۱۵ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن سورة حم السجدة كي آيات بحبده ميں بہلي آيت پر بحبدہ كيا كرتے تھے۔

( ٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا صَالِحٍ ، وَطَلْحَةَ ، وَيَحْيَى ، وَزُبَيْدًا الْيَامِيَّ ؛ يَسْجُدُونَ بِالآيَةِ الْأُولَى مِنْ (حم) السَّجْدَةِ.

(۳۳۱۲) حفرت اعمش فرماً تے ہیں کہ حفرت ابراہیم، حفرت ابوصالح، حفرت طلحہ، حضرت کی اور حفرت زبیدیا می سورۃ حم السجدۃ کی آبات بحدہ میں پہلیآیت بربحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسُجُدَانِ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(٣٣١٤) حفزت حسن اور حفزت محمر سورة حم السجدة كي آيات بحبده مين بهلي آيت پر بجده كياكرتے تھے۔

# ( ٢١٦ ) من قَالَ فِي الْحَج سَجْدَتَانِ، وَكَانَ يَسُجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ

جوح طرات فرماتے ہیں کہ سورۃ انج میں دو تجدے ہیں اوروہ اس میں دومر تبہ تجدہ کیا کرتے تھے ( ٤٣٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضَلَتُ عَلَى سَائِرِ السُّورِ بِسَجُدَتَيْنِ.

(۳۳۱۸) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹٹو نے سور ۃ الحج میں دومر تبہ بجد ہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس سورت کو دو

سجدوں کی وجہ سے باقی سورتوں پرفوقیت حاصل ہے۔

عِدُوں وَجِدَ عَبِهِ عُرُوں رِرِيْتِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنِ اللهِ مُن مُعَمَّرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَرَأُ بِالْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجُدَتَيْنِ.

(۳۳۱۹) حضرت عبداللہ بن اصعرفر ماتے ہیں کہ انہوں نے حصرت عمر دیا تھ کے ساتھ نماز پڑھی ۔حضرت عمر نے سورۃ الحج کی تلاوت سے کی اوراس میں دومر تبہ بحدہ فر مایا۔

( ٤٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الذَّرْدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ.

( ٣٣٢٠) حضرت ابوالدرداء روائي في في سورة الحج مين دومرتبه تجده فر مايا-

( ٤٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَانِ.

(۲۳۲۱) حضرت ابن عباس تفاهن فرمائتے ہیں کہ سورة الحج میں دو تجدے ہیں۔

( ٤٣٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرِنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجُّ سَجُدَتَيْنِ.

(۲۳۲۲) حفزت علی خاش فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں دو تحدے ہیں۔

( ٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

(۳۳۲۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن سورة الحج میں دو تجدے کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الُحَجُّ سَجُّدَتَيْن.

( ۱۳۲۴ ) حضرت عبدالله بن عمرو نے سورة الحج میں دو بحدے کئے۔

( ٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : فِى الْحَجِّ سَجْدَتَانِ مُبَارَكَتَانِ

طیبتانِ. (۲۳۲۵) حفرت ابوالعالی فرماتے ہیں کہ مورة الحج میں دومبارک اور پاکیزہ مجدے ہیں۔ ( ۱۳۲۱) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَذُرَكُتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجْ

ر ٣٣٢١) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں كديس سر سال سے لوگول كوسورة الحج ميں دونجدے كرتے د كير بابول۔ ( ٤٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي په کار کې کاب الصلاة

أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ.

( ٣٣١٧ ) حفزت زراور حفرت ابوعبدالرحمٰن سورة الحج ميں دو مجدے کيا کرتے تھے۔

# ( ۲۱۷ ) من قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْأُولَى جِوحِفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الج میں ایک بجدہ ہے

( ٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِتْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ زِفِى الْحَجْ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ. ( ٣٣٢٨ ) حفرت ابن عباس ثنه ومُنافر ماتے بیں كه مورة الحج ميں ايك مجده ہے۔

( ٤٣٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

(٣٣٢٩) حضرت معيد بن جبير فرمايا كرتے تھے كه سورة الحج ميں ايك بحدہ ہے۔

( ٤٣٣. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْحَجِّ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ

( ٣٣٣٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەسورة الحج ميں ايك تجده بـ

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى السَّجْدَةِ : هِى السَّجْدَةُ الأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجْ.

(٣٣٣١) حضرت حسن فر مايا كرتے تھےكه كه سورة الحج كا بہلا محده واجب بـ

( ٤٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :فِي الْحَجِّ سَجْدَةً وَاحِدَةٌ ، الأُولَى مِنْهُمَا.

(٢٣٣٢) حضرت معيد بن ميتب اور حضرت حسن فرماتے ہيں كدمورة فج ميں ايك تحدہ ہے، پہلے والا۔

( ٤٣٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَجِّ إِلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِي الْأُولَى.

(٣٣٣٢) حضرت ابرابيم فر ماياكرتے تھے كمسورة الحج ميں ايك بى تجده بادروه ببلا بـ

( ٤٣٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى مَعَنْ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ زَيْد :رَجُلْ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَسْجُدُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۳۳۳۳) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی سورۃ الجج میں دو تجدے کرے گا؟ انہوں نے فرمایانہیں بلکہ ایک تجدہ کرے گا۔

# معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

#### ( ٢١٨ ) يسمعُ السجدة تُقرأ ، مَنْ قَالَ لاَ يَسْجُدُ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ دوران نماز آیت سجدہ سنے تو سجدہ نہیں کرے گا

( ٤٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لاَ يَسْجُدُ.

(۳۳۳۳) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہا گر کوئی فخص دوران نماز آیت سجدہ سے تو سجدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَسْجُدُ.

(۵۳۳۵) حضرت حسن فر ماتے جیں کہا گر کوئی فخص دوران نماز آیپ مجدہ سنے تو مجدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٦) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، قَالَ : لَا يَسْحُدُ

(٣٣٣٦) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہا گرکو کی شخص دوران نماز آیت مجدہ ہے تو سجدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تُدْخِلُ فِي صَلَاتِكَ صَلاَةَ غَيْرِك.

(۳۳۳۷) حفزت محمر فرماتے ہیں کہ اپنی نماز میں کسی دوسرے کی نماز داخل مت کرو۔

( ٤٣٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَسْجُدُ إِذَا انْصَرَفَ.

(۳۳۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کداگر دوران نماز آیت بحدہ سے تو نماز سے فارغ ہو کر بحدہ کرے گا۔

( ٤٣٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَانِمٍ يُصَلِّى ، وَرَجُلٌ يُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ ، فَقَرَأَ السَّجُدَةً ، أَيَسُجُدُ إِذَا سَّمِعَهَا ؟ قَالَ :لَا.

(۴۳۳۹) حفرت عمرو بن ہرم کہتے ہیں کہ حفرت جابر بن زیدہے پوچھا گیا کہا گرکوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہےاوراس کے قریب کوئی دوسرا آ دمی نماز میں کوئی آ ہے بجدہ تلاوت کرے تو یہ سننے والا بجدہ کرے گا پنہیں؟انہوں نے فرمایا کہ بیہ بجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُوَ يُصَلِّى فُلْيَسْجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز آیتِ سجدہ کو سننے والاسجدہ کرے گا

( ٤٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْنَسْجُدُ.

( ٣٣٨٠ ) حفرت ، ابراجيم فرياتے ہيں كدورانِ نماز آيت بجده كوسنے والا بجده كرے گا۔

# هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلم المسل

( ١٤٢١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ.

(۲۳۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوران نماز آیت مجدہ کو سننے والا مجدہ کرے گا۔

( ٤٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِنْـرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا سَمِعُوا السَّجْدَةَ سَجَدُوا ، فِي صَلَاةٍ كَانُوا ، أَوْ غَيْرِهَا.

(۳۳۳۲)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی ہونے کے شاگر دجب آیت بجدہ سنتے تو سجدہ کیا کرتے تصفحواہ نماز میں ہوتے ' یانماز سے ماہر۔

( ٤٣٤٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَسَمِعَ السَّجْدَةَ ؟ قَالَ : يَسُجُدُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِثْلَ ذَلِكَ. الْحَكُمُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی دوران نماز آیت بحدہ سے تو کیا وہ مجدہ کرےگا ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجدہ کرےگا ۔ حضرت تھم بھی یونہی فرماتے تھے۔

( ٤٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَلْيَخِرَّ سَاجِدًا.

(۲۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی دورانِ نماز آیت محدہ سے تو محدے میں گرجائے۔

( ٢٢٠ ) الجنبُ يَسمَعُ السَّجْلَةَ، مَا يَصنعُ ؟

#### اگرجنبی آیت سجدہ سنے تووہ کیا کرے؟

( ٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا سَمِعَ السَّجُدَةَ : يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَفُرَوُهَا فَيَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۷۵) حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنبی آیت تحبدہ سنے توعنسل کرے اور اس آیت کو پڑھ کر تحبدہ کرے۔ اور اگرخود ٹھیک طرح سے ندپڑھ سکتا ہوتو کو کی دوسری آیت پڑھے اور تجدہ کرے۔

( ٤٣٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا سَمِعَ الْجُنُبُ السَّجْدَةَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(٣٣٣١) حفرت ابراميم اورحفرت سعيد بن جبير فرمات بي كدا گرجنبي آيت مجده كوية ومنسل كر يحبده كرے گا۔

# مصنف ابن الى شيرمتر تم (جلدا) كي المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة المسلاق المسل

#### ( ٢٢١ ) الحائض تسمع السَّجْدَةَ

#### اگرحائضه آیت ِ بجده کونے تو کیا کرے؟

( ٤٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَانِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَعُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنَ السَّجْدَةِ ، الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةَ.

(۳۳۳۷) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جا نصبہ آیت مجدہ کو سنے تو وہ مجدہ نہیں کرے گی ، کیونکہ وہ مجدے سے زیادہ اہم چیز فرض نماز کوچھوڑ رہی ہے۔

( ٤٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْوَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَا :لَيْسَ عَلَيْهَا سُجُودٌ ، الصَّلَاة أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ.

· (۴۳۴۸) حفرت حماد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت سعيد بن جبيراور حضرت ابراہيم سے سوال كيا كہ حاكضہ اگر آيت تجدہ سے تو تجدہ

. کرے گی پانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر بحدہ تلاوت لازمنہیں نماز جواسے معاف ہےان مجدوں سے زیادہ اہم ہے۔

( ٤٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتُ حَالِضٌ بِقَوْمٍ يَقُرَوُونَ الْمُصْحَفَ فَسَجَدُوا ، تَسْجُد مَعَهُمُ ؟ قَالَ :لاَ ، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ،الصَّلَاة.

(٣٣٣٩) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے وض کیا کہ اگر کوئی حائضہ عورت بچھا ہے لوگوں کے پاس سے گذرے جوقر آن مجید کی تلاوت کر رہ اول کے باس سے گذرے جوقر آن مجید کی تلاوت کر بی اگروہ لوگ مجد کا تلاوت کر بی ایس کے ساتھ مجدہ کر ہے گی انہوں نے فر مایا کہ نہیں ،اسے ان مجدوں سے ذیادہ بہتر چیز فرض نماز سے بھی روک دیا گیا ہے۔

( ٤٢٥٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَعُ أُوْجَبَ مِنْ ذَلِكَ.

(۴۳۵۰) حضرت ابوقتی اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حائصنہ عورت مجدہ تلاوت والی آیت سے تو تحبدہ نہیں کرے گی، وہ اس سے زیادہ ضروری چیز کوچھوڑ رہی ہے۔

( ٤٣٥١) حَلَّانَنَا عُنْكُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجُنْبِ وَالْحَانِضِ يَسْمَعَانِ السَّجْدَةَ، فَقَال: لا يَسْجُدَانِ.

(۳۳۵۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گرجنبی یا جا نصبہ آیت سجدہ سنیں تو سجدہ نہیں کریں گے۔

( ٤٣٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : تُومِىءُ بِرَأْسِهَا اِيمَاءً.

(٣٣٥٢) ٥٠ رت مثمان زائل فرماتے ہیں کدا گرکوئی حائصہ آیت مجدہ نے تو سرکوتھوڑ اساجھ کا کراشارہ کر لے۔

هِ مَصنف ابْن الْبِيشِيهِ مَرْجِم (جُلام) كي مُحرَّف مُ ٨٠ ﴿ مُحرَّفُ مَا ابْن الْبِيشِيهِ مَرْجِم (جُلام)

( ٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تُومِىءُ بِرَأْسِهَا وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُت.

(۳۳۵۳) حضرت ابن میتب فرمائے ہیں کہ جا کضہ عورت سرکوتھوڑا سا جھکا کراشارہ کرلے اور کیے''اے اللہ! میں تیرے لئے سجدہ کرتی ہوں''

# ( ٢٢٢ ) في الرجل يسمع السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وَضُوءٍ

# اگر کوئی آ دمی بے وضوہونے کی حالت میں آیتِ سجدہ سے تو وہ کیا کرے؟

( ٤٣٥٤) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَلَّتُنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ كَنَفْسِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهُرِيقُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَرْكُبُ فَيَقُرَأُ السَّجُدَةَ فَيَسْجُدُ ، وَمَا تَوَضَّأَ.

(۳۳۵۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر الله فائد اپنی سواری سے اترتے ،استنجا کرتے اور پھر سوار ہوکر بغیر وضو کئے آ یہتے مجدہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٣٥٥) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَا سُجُودَ كَلَيْهِ.

(۳۳۵۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص بغیر وضو کے آیت سجدہ سنے تو اس پر سجدہ لازم نہیں۔

( ٤٣٥٦ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَقُرَأَهَا فَيَسُجُدُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخف نے بغیر وضو ہونے کی حالت میں آیت بجد و ٹی تو وضو کرے۔ پھر آیت بجدہ پڑھے اور پھر بجدہ کرے۔ اگر وہ خو دٹھ کی طرح سے نہ پڑھ سکتا ہوتو کوئی دوسرا پڑھے اور پھریہ بجدہ کرے۔

(٤٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

(۳۳۵۷) حفزت شعبی اس مخض کے بارے میں جو بے وضو ہونے کی حالت میں آیت سجدہ پڑھے فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا چہرہ ہوو ہیں محدہ کرلے۔

( ٤٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ تَوَضَّا وَسَجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَسَجَدَ. مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كل المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلاة

(۳۵۸) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوآیت تجدہ سے لیکن اس کا وضونہ ہوفر ماتے ہیں کداگراس کے باس پانی ہوتو وضو کر کے تجدہ کرے اوراگراس کے پاس پانی نہ ہوتو تیم کر کے تجدہ کرے۔

### ( ٢٢٣ ) الرجل يقدأ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ الركوئي آدمي قبلے سے رخ ہٹا كرآيت سجده كي تلاوت كرر ماہو

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَيْسُجُدُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۵۹) حضرت ابن عہاس تئا دینئ اس مخف کے بارے میں جو قبلے سے رخ ہٹا کرآیت بجدہ کی تلاوت کرے فر ماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرے گااس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُرُأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

(۲۳۷۰) حفزت عطاءفر ماتے ہیں کہ حفزت ابوعبدالرحمٰن چلتے ہوئے قبلے کے علاوہ کسی طرف رخ کر کے آ یہتے ہجدہ پڑھتے تھے اور پھرسر سے اشارہ کر کے سلام پھیر لیلتے تھے۔

( ٤٣٦١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خُسَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَجَدَ عَلَى حَرُفِ أُسْطُوانَةٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ :تَوَجَّهُوا.

(۳۳ ۱۱) حضرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوکر سورۃ مس کی آیہ ہے تجدہ پڑھی پھر لوگوں سے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کرلو۔

( ٤٣٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوَأُ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَسْجُدُ.

(٣٦٢ ) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہا گر کو نی مخف ہیٹھ کر آیت بحدہ پڑھے تو اسے جاہئے کہ قبلہ رخ ہو کر بحدہ کرے۔

#### ( ٢٢٤ ) الرجل يقرأ السَّجْلَةُ بَعْلُ الْعَصْرِ وَبَعْلُ الْفَجْر

اگر کوئی آ دمی عصرا در فجر کے بعد آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو کیاوہ سجدہ کرے گا؟

( ٤٣٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ، فَلْيَسْجُدُ

( ۲۳ ۲۳ ) حضرت شعبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی فجرا درعصر کے بعد آیب سجدہ کی تلاوت کرے تو سجدہ کرے گا۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

( ٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اقُرَأُ وَاسْجُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ .

(۳۳ ۱۳) حضرت حسن اور حضرت ابراً ہیم فرماتے ہیں کہ جب تم آیتِ سجدہ پڑھوتو کوئی بھی وقت ہو سجدہ کرلوخواہ عصر کے بعدیا فجر کر بعد

( ٤٣٦٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ بَعُدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَجَاءُ بُنُ حَيُوةَ زَمَانَ بَشُرِ بُنِ مَرُوانَ ، وَكَانَ قَاصَ الْعَامَّةِ ، فَكَانَ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ بَعُدَ الْعَصْرِ فَيَسْجُدُ، قَالَ شُعْبَةُ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :إذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلاَ بَأْسَ.

(۳۳۷۵) حفزت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضزت تھم ہے اس شخف کے بارے میں سوال کیا جوعصر کے بعد آیتِ تحبد ہ کی تلاوت کرے۔حضزت تھم نے فر مایا کہ بشربن مروان کے زمانے میں حضزت رجاء بن حیوۃ ہمارے ہاں تشریف لائے ،انہوں نے عمامہ باندھ رکھا تھا۔وہ عصر کے بعد آیتِ تحبدہ کی تلاوت کرتے تو تحبدہ کیا کرتے تھے۔حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نماز کاوقت ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرُأُ السَّجْدَةَ بَعُدَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَسْجُدُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ

(۳۳ ۱۲) حفزت سالم،حفزت قاسم،حفزت عطاءاورحفزت عامراس شخص کے بارے میں جوعفر کے بعداورسورج طلوع ہونے سے پہلے آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہوہ مجدہ کرے گا۔

( ٤٣٦٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْت عَلَى السَّجُدَةِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فَاسْجُدُ

(۴۳۷۷) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جبتم عصر یا فجر کے بعد آیت محدہ کی تلاوت کروتو مجدہ کرو۔

( ٤٣٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْكَسَلُ.

(۳۳۱۸) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ اس مجدے سے انہیں ستی ہی رو کتی ہے۔

( ٢٢٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَسْجُدُهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہوہ سجدہ نہ کرےاوروہ اس بات کومکروہ خیال فرماتے ہیں کہ

آ دمی اس وقت میں آیت بیجدہ کی تلاوت کرے

( ٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ؛ أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقُرَأُ



السَّجْدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَسْجُدُ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِى ، فَحَصَبَهُ ، وَقَالَ : إنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

(۲۳۷۹) حضرت عبدالله بن مقسم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی فجر کے بعد آیتِ تجدہ کی تلاوت کرتا اور تجدہ کیا کرتا تھا۔حضرت ابن

عمر دافتونے اےا یے کرنے ہے منع کیالیکن وہ بازنہ آیا۔حضرت این عمر دہ فتو نے اے جھڑ کا اور کہا کہ بیلوگ عقل نہیں رکھتے۔

( ٤٣٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيُمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَقْرَأُ السَّجُدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَسْجُدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَانِي.

(۳۳۷۰) حفزت ابوتمیمہ جیمی فرماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد آیت مجدہ کی تلاوت کر کے مجدہ کیا کرتا تھا،حفزت ابن عمر ولا ٹٹونے پیغام بھیج کر مجھے منع کردیا۔

(٤٣٧١) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ يَقْرَأُ بَعْدَ الْغَدَاةِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُجَاوِزُهَا ، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاة قُرَّاهَا وَسَجَدَ.

(۳۷۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن الی الحن فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ، جب کوئی آیت بحدہ آتی تواس سے گذرجاتے۔ جب نماز پڑھ لیتے تواس آیت کو پڑھ کر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ قَرَأَ سَجُدَةً بَغْدَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ فَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۷۷۳) حفرت مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد آیت بجدہ پڑھی اور جب سورج غروب ہو گیا تواہے پڑھ کر سجدہ کیا۔

( ٤٣٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى عُتُبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُحَدِّثُ ، فَإِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَرَأُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ.

(۳۳۷۳) حفرت عبدالله بن الى عتبه فرماتے ہیں كه حفرت ابوالوب بیان تلاوت كيا كرتے تھے، جب سورج غروب ہوجاتا تو آیت بجدہ پڑھ كرىجدہ كرتے تھے۔

( ٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقُرَؤُونَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ ، لَمْ يَجْلِسُ مَعَهُمْ.

(۳۳۷۳) حفزت ابو غالب فرماتے ہیں کہ حفزت ابو امامہ عصر کے بعد سورج غرّوب ہونے تک اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔ اہلِ شام عصر کے بعد آیتِ تجدہ پڑھتے ۔ ابوامامہ اگران میں سے کسی کوعصر کے بعد کوئی الی سورت پڑھتے ہوئے دیکھتے جس میں مجدہ تلاوت ہوتا توان کے ساتھ نہیں میٹھتے تھے۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي هم منف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

( ٤٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنِ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَاصًّا يَقُرَأُ السَّجُدَةَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّلَاة ، فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَمَنْ مَعَهُ ، كَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدَىَّ ، فَلَمَّا أَضْحَى ، قَالَ لِى : يَا نَافِعُ ، ٱسْجُدُ بِنَا السَّجُدَةَ الَّتِي سَجَدَهَا الْقَوْمُ فِي غَيْرِ حِينِهَا.

(۳۳۷۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ ہوئے ایک آ دمی کونماز کے حلال ہونے سے پہلے آیپ سجدہ کی علاوت کرتے ہوئے سنا۔اس پراس نے بھی سجدہ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔حضرت عمر وہ ہوئے نے میرا ہاتھ پکڑا، جب جاشت کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا اے نافع! آ کوہ سجدہ کریں جوان لوگوں نے بےوقت کیا تھا۔

# ( ٢٢٦ ) جميعُ سجود القرآنِ ، وَاخْتِلاَ فَهُمْ فِي ذَلِكَ

#### قرآن مجید کے تمام سجد ہے اور اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنُ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ اثْنَتَى عَشْرَةَ سَجُدَةً فِى الْقُرْآنِ ، الَّتِى يَسْجُدُونَ فِيهَا ، لَمْ يَذْكُرُ فِيهَا :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾.

(۳۳۷۱) حُصَرٰت مسروق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہ مقامات پراسلاف مجدہ کیا کرتے تھے۔انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کاذکر نہ کیا۔

( ٤٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : عَدَّ عَلَيَّ مَسْرُوقٌ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَحْدَةً فِى الْقُرْآنِ ، لَمْ يَذْكُرِ الَّتِي فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ .

(۳۳۷۷) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے میرے سامنے قرآن مجید کے بارہ سجدوں کو گنوایا اور اس میں سور ۃ الانشقاق کاذکرنہ کیا۔

( ٤٣٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرُآنِ ، فَقَالَ : الْأَعْرَافُ ، وَالرَّعْدُ ، وَالنَّحْلُ ، وَبَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَمَرْيَمُ ، وَالْحَجُّ سَجُدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالنَّمْلُ، وَالْفُرُقَانُ ، وَ(الم تَنْزِيلُ) ، وَ(حم تَنْزِيل) ، وَ(ص) ، وَقَالَ :وَلَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۳۳۷۸) حضرت ابن عباس بن هنئ فرآن مجيد كے مجدوں كاذكر كيا اوران سورتوں كانام ليا: سورة الاعراف، سورة الرعد، سورة النحل، سورة بنى اسرائيل، سورة مريم، سورة الحج كاايك مجده، سورة النمل، سورة الفرقان، سورة الم تنزيل، سورة حم تنزيل، سورة ص\_اور فرمايا كمفصل ميں مجد نے بيں ہيں۔

( ٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأَعْرَافِ ، وَيَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالنَّجُمِ ، وَ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ﴾.



(۳۳۷۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میناٹیو سور قالاعراف ،سور ق بنی اسرائیل ،سور قالنجم ،سور قالعلق اور سور قالانشقاق میں مجد ہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عَزَائِمُ السُّجُودِ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ(لِحْمَ تَنْزِيلُ) ، وَالْأَعْرَافُ ، وَيَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۱۹۳۸) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ اہم تجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل،سورۃ حم تنزیل،سورۃ الاعراف اورسورۃ بی اسرائیل

( ٤٣٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهُرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهُرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عَزَائِمُ سُجُود الْقُرُآن : (الم تَنْزِيلُ) السَّجُدَةَ ، وَ(حم تَنْزِيلُ) السَّجُدَةَ ، وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُورُ أَنْ بَالْمِ وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُورُ أَنْ بَالْمِ وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُورُ أَنْ بَالْمِ عَنْ عَلِيٍّ ) السَّجُدَة ، وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُورُ أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

(۳۳۸۱) حضرت علی جانثہ فرماتے ہیں کہ قر آن مجید کے اہم مجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل السجدۃ ،مم تنزیل السجدۃ ،سورۃ والنجم، سورۃ العلق ۔

( ٤٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، يَعْنِي ابْنَ إِيَاسٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ :عَزَائِمُ السُّجُودِ :(الم تَنْزِيلُ) ، وَالنَّجُمُ ، وَ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

(٣٣٨٢) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كەقر آن مجيد كے اہم مجدے بيہ ہيں: سورة الم تنزيل ،سورة والنجم اورسورة العلق \_

( ٤٣٨٢) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِ بَعَثُوا رَاكِبًا لَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى مَكَّةَ ، لِيَسْأَلَ لَهُمْ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، فَرَجَعَ الِيُهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ عَشُرِ سَجَدَاتٍ.

(۳۳۸۳) حضرت ابوتمیمہ جیمی فرماتے ہیں کہ بنو جیم کے پچھلوگوں نے اپنے ایک سوار کو مکہ اور یدینہ کی طرف روانہ کیا تا کہ وہاں کے لوگوں سے قر آن مجید کے تجدوں کے بارے میں سوال کرے، جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ ان کا دس مجدوں پر اتفاق ہے۔

( ٢٢٧ ) من كره إذا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدَ

جن حضرات نے اس بات کومکروہ خیال کیا ہے کہ آیتِ سجدہ کی تلاوت کرےاور

#### سجدہ کئے بغیر گذرجائے

( ٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ يَقُرَأُ أَحَدُهُمَا عَلَى

معنف ابن الياشيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدم)

صَاحِبِهِ الْقُرُآنَ ، فَجَلَسْتُ الِنِهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا فَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْآسَدِيُّ ، وَإِذَا الآخَرُ يَقُرَأُ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَةَ قَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَكَنٍ : دَعْهَا ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَرَكَهَا وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، قَالَ قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا شَيْطَانٌ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأَهَا فَسَجَدنَا.

(۳۳۸۳) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوا تو دو بوڑھے آدمی ہیٹھے تھے، جن میں سے ایک دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی ان سے بورة مریم پڑھا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدمی ان سے سورة مریم پڑھا۔ جب وہ آیت بجدہ پر بہنچ تو قیس بن سکن نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم اس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ مسجد والے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد والاحصہ پڑھا۔ پھر حضرت قیس نے فرمایا کہ خدا کی قسم! اس آیت کے چھوڑ نے پڑھیان نے ابھارا تھا۔ اسے پڑھو۔ چنانچوانہوں نے پڑھااور پڑھ کر سجدہ کیا۔

( ٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوُا عَلَى السَّجُدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا.

(۳۳۸۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ آیت سجدہ سے بغیر مجدہ کئے گذرجا کیں۔

( ٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَرَّ بِهَا فَيَتُرُكَهَا.

(۳۳۸۷) حفرت حسن اس محف کے بارے میں جونماز میں آیت سحدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہاس کے لئے اس کوچھوڑ کر گذرنا مناسب نہیں۔

( ٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا.

(۳۳۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیتِ بجدہ کو چھوڑ کر گذر نا درست نہیں۔البتہ اگر چاہے تو اسے پڑھ کر بجدہ کرے اوراگر چاہے تو رکوع کرے۔

## ( ۲۲۸ ) السجدة تقرأ عكى الْمِنْبَرِ ، مَا يَصْنَع صَاحِبُهَا ؟ اگرمنبريرآيت تجده كى تلاوت كرية كياكري؟

( ٤٣٨٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىّ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ:بَيْنَا الْاَشْعَرِىُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآخِرَةَ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ ، قَالَ :فَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِّ ، فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ. ه مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كل مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

(۳۳۸۸) حضرت صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ حضرت اشعری ہمیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے انہوں نے اس میں سورۃ الحج کی مریس میں بھریۃ ہونے میں میں اس کر بیاد علی بالدیت میں

دوسری آیت سجدہ پڑھی تومنبرے نیچا تر کرسجدہ کیااور پھراپی جگہدواپس آھے۔

( ٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سَجْدَةَ سُورَةِ (ص) عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا أَنَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأُهَا ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

(٣٣٨٩) حضرت سعيد بن جير فرمات بي كه نبي ياك مُؤْفِظَةً في منبر برسورة ص كي آيت بحده براهي اورينچا تركر بحده فرمايا ـ

( ٤٣٩.) حَدَّثًا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةَ (ص) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ.

(۳۳۹۰) حضرت نعمان بن بشیر چھٹیؤ نے منبر پرسورۃ ص کی آیت سجدہ پڑھی اور پنچے اتر کرسجدہ فرمایا۔ پھراپی جگہ واپس تشریف لے گئے۔

( ٤٣٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : فَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : (إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتُ ) ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدَ بِهَا.

(۳۳۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت زرنے منبر پرسورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اور پھرز مین پراتر کر بجدہ کیا۔

( ٤٣٩٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

(۳۳۹۲) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے منبر پرآ بت محبدہ کی تلاوت کی اور پھر نیچےاتر کرسجدہ کیا۔

( ٤٣٩٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :حدَّثِنى وَاهِبٌ الْمَعَافِرِتُ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ بِشُرِ، قَالَ :رَأَيْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ.

( ٣٩٩٣ ) حفرت اوس بن بشر کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے منبر پرآیتِ محبدہ کی تلاوت کی اور پھر نیچے اتر کر محبدہ کیا۔

( ٢٢٩ ) المرأة تقرأ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ، مَا يَصْنَعُ ؟

اگرکوئی عورت آیت سجدہ پڑھے اوراس کے ساتھ کوئی مرد ہوتو سجدے کا کیا تھم ہے؟

( ٤٣٩٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رِجَالٌ ، أَوْ رَجُلٌ ، قَالَ : يَسْجُدُونَ قَبْلَهَا ، وَلَا يَأْتَمُونَ بها.

(۳۳۹۴) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آیت مجدہ پڑھے اور اس کے پاس ایک یازیادہ مرد ہوں تو وہ اس سے پہلے سحدہ کرلیس اس کی اتباع نہ کریں۔

( ٤٣٩٥ ) حَلَّتَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقُرَأُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : هِيَ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي هي هم کي هي کناب الصلاة کي هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي هي کي هي معنف ابن الي مثلث الي معنف الي

(۳۳۹۵) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہتمہاری امام ہے۔ یعنی تم بھی بحدہ کرو گے۔

( ٢٣٠ ) السجدة يقرؤها الرَّجُلُ وَمُعَهُ قُومٌ ، لاَ يُسْجُدُونَ حُتَّى يُسْجُدُ

ا گر کوئی آ دمی آیت سجدہ کی تلاوت کرے اور لوگ اس کے پاس موجود ہوں تووہ اس

#### ونت تک سجدہ نہیں کریں گے جب تک وہ خودسجدہ نہیں کر لیتا

( ٤٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ؛ أَنَّ غُلَامًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجُدَةَ ، فَانْتَظَرَ الْغُلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسْجُدَ ، فَلَمَّا لَمُ يَسْجُدُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَيْسَ فِى هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةً ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّك كُنْت إِمَامَنَا فِيهَا ، فَلَوْ سَجَدُتَ لَسَجَدُنَا.

(بیهقی ۳۲۳)

(۳۳۹۲) حفرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے نے نبی پاک مَؤْفِقَةَ کے پاس آیت بحدہ کی تلاوت کی۔اس نے انتظار کیا کہ نبی پاک مَؤْفِقَةَ تَجدہ فرما کیں۔ جب آپ نے بحدہ نہ کیا تو وہ کہنے لگایار سول اللہ! کیا اس سورت میں بحدہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس سورت میں مجدہ تو ہے۔البتہ تم اس بارے میں ہمارے امام تھے۔اگر تم مجدہ کرتے تو ہم بھی مجدہ کرتے۔

( ٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِى إِسْحَاقُ ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ شُورَةَ يَنِى إِسُرَائِيلَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقْرَأْهَا ، فَإِنَّك إِمَامُنَا فِيهَا.

(۷۳۹۷) حفرت سلیم بن حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود خلائیے کے پاس سورۃ بنی اسرائیل پڑھی۔ جب میں آ بہت بجدہ پر پہنچا تو حضرت عبداللہ نے فر مایا کہا ہے پڑھو،تم اس میں ہمارے امام ہو۔

# ( ٢٣١ ) في السجدة تكُونُ آخِرَ السُّورَةِ

#### اگر سجدہ سورت کے آخر میں ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٤٣٩٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ ، وَمَسُرُوقًا ، وَعَمْرَو بُنَ شُرَحبيلَ ؛ كَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، أَجْزَاك أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.

(۳۳۹۸) حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت مسروق اور حضرت عمرو بن شرحبیل فرمایا کرتے تھے کہ اگر بجدہ سورت کے آخر میں ہوتو رکوع کرنا کافی ہے۔



( ٤٣٩٩) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ، أَجْزَاكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.

(٣٩٩٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجدہ سورت کے آخر میں ہوتو تمہارے لئے رکوع کرنا کافی ہے۔

( ٤٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ : (تَـنْزِيلَ) السَّجْدَةَ فَيَرْكُعُ بِالسَّجْدَةِ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت ابن طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس عشاء کی نماز میں سورۃ تنزیل السجدہ پڑھتے اور سجدے کی جگدر کوع کیا کرتے ہتھے۔

( ٤٤.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ:سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُرَأُ بِالسَّجُدَةِ فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ؟ فَقَالَ :إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا.

(۳۴۰۱) حضرت شعمی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی فخص ایسی سورت پڑھے جس کے آخر میں مجد ہ تلاوت ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں

نے فر مایا کہ اگر چاہےتو تحبدہ کرےاور کھڑ اہو کراس کے بعد کی قراءت کرےاورا گر چاہےتو رکوع کرلے۔

( £21.7 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُنبَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوَأُ السَّجْدَةَ فِى يَنِى إِسُرَائِيلٌ ، وَمَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ يَرْكَعُ.

(۳۴۰۲) حفرت قیس کہتے ہیں کہ حفرت مجاہد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مجدہ اوراس کے بعد کا پچھ حصہ پڑھا کرتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے۔

( ٤٤.٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ السَّجُدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ فَارْكُعْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْجُدْ ، فَإِنَّ الرَّكُعَةَ مَعَ السَّجُدَةِ. (٣٠٣٣) حفرت ربَح بن خثيم فر ماتے بين كما كرىجده سورت كم آخر بين بوتو اكرتم چا بوتو ركوع كرلوا وراكر چا بوتو كرده كرلو \_ كونك ركوع كرد عاته ہے۔

( ٤٤.٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَا :حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَىِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّورَةِ تَكُونُ فِى آخِرِهَا سَجْدَةٌ ، أَيْرُكُعُ ، أَوْ يَسْجُدُ ؟ قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ إِلَّا الرُّكُوعُ فَهُوَ قَرِيبٌ.

(۳۴۰۳) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ہے سوال کیا کدا گرکوئی آیت مجدہ سورت کے آخر میں ہوتو وہ رکوع کرے گایا مجدہ؟ انہوں نے فر مایا کدا گرتمہارے اور مجدے کے درمیان صرف رکوع ہے قورکوع زیادہ بہتر ہے۔

# ه منف ابن الباشيه مترجم (جلد) كي المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسل

# ( ٢٣٢ ) في سجود القرآنِ، وَمَا يُقرأُ فِيهِ

#### قرآن مجید کے سجدوں میں کیا پڑھا جائے گا؟

( ٤٤.٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ :سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

(ترمذی ۵۸۰ احمد ۳۰)

(۳۴۰۵) حضرت عائشہ شیختافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُنِلِ النظامَ آن مجید کے مجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چبرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ اسے بیدا کیا، اسے صورت بخشی اور اسے ساعت وبصارت سے مرفراز فرمایا۔

( ٤٤.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِى ، وَبِكَ آمَنَ فُؤَادِى ، اللَّهُمَّ أُرْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي ، وَعَمَلًا يَرُفَعُنِي.

(۳۳۰۱) حضرت ابن عمر دفاظ سجود تلاوت میں بیکہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میرے چبرے نے تیرے لئے سجدہ کیا، میرا دل تھے پرایمان لایا،اے اللہ! مجھے ایساعلم عطافر ما جو فائدہ دینے والا ہواور مجھے ایسائمل عطافر ما جومیرے درجات کو بلند کر نہ والا ہو۔۔

( ٤٤.٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ فِى السَّجْدَةِ مِرَارًا :سَجَدَ وَجْهِى لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ. (ابوداؤد ١٠٩١ ـ احمد ٢١٧)

(۷۴۰۷) حضرت عائشہ میں طبیعی فرماتی ہیں کہ نبی پاک میلائے گئے قرآن مجید کے بحدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چبرے نے اس ذات کے لئے بحدہ کیا جس نے اپنی طافت اورقوت کے ذریعے اسے پیدا کیا اوراسے ساعت وبصارت سے سرفرازفر مایا۔

( ٤٤.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ ﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا لِهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِعَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِعَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۳۳۰۸) حضرت سعید بن الی عروبه فرماتے ہیں کہ حضرت قناوہ جب بی آیت پڑھتے ﴿ سُبُحَانَ رَبُنَنَا إِنْ کَانَ وَعُدُ رَبُنَا لَمَفْعُولاً﴾ تو مجدہ کرتے اور اس مجدے میں تین مرتبہ بیکلمات کہتے (ترجمہ) پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں۔ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي کاب العدلاة کي العداد کاب العداد که کاب العداد کاب العداد که کاب العداد کاب العداد که کاب العداد که کاب العداد که کاب العداد که کاب العداد کاب

( ٤٤.٩) حَلَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْحَيْنِ يَقُرُأُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْقُرْآنَ ، فَجُلَسْتُ إِلَيْهِمَا فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَيْسُ بُنُ سَكَنِ الْأَسَدِيُّ ، وَالْأَخَرُ يَقُرُأُ عَلَيْهِ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَةَ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : دَعُهَا ، فَإِنَّا نَكُرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَرَكَهَا وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ فَلَمَ اللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُوُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُوُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُوُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَاهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُوُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : تَدْرِى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، قَالَ : صَدَفْت ، وَبَلَغِنِى أَنْ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى مُنْعَلَى التَّرَابِ لِخَالِقِى وَحُقَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا أَشْبَهَ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ بَعْضَهُم بِبَعْض .

(۳۰۹) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ مجد میں داخل ہواتو دو بوڑھ آدمی ہیٹھے تھے، جن ہیں ہے ایک دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی ان سے بورۃ مربی بڑھا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدمی ان سے سورۃ مربی بڑھار ہاتھا۔ ہیں بھی ان کے پاس بیٹے تو قیس بن سکن نے کہا کہ اسے بھوڑ دو، ہم اس بات کو تا پیند کرتے ہیں کہ مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد والا حصہ پڑھا۔ پھر حضرت قیس نے فرمایا کہ خدا کی تم اس اس کے است کہ مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے ابھارا تھا۔ اسے پڑھو۔ چنا نچہ انہوں نے پڑھا اور ہم نے بحدہ کیا۔ جب ہم نے اپنے سر اٹھائے تو حضرت قیس نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ درسول اللہ مُؤفِقِکَۃ جب بحدہ کیا جس نے اسے بیدا کیا اور اس سے عت اس داکہ علی کہا کہ تم بی کہتے ہو۔ بھے یہ بات بینی ہے کہ حضرت دا کو علی کہا کہ اس کہا کہ تم بی گئے ہوئے میرے خالق کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا درس کے گئا مالیک دوسرے کے کتنا مشا ہہے۔

( ٤٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَرَأَ عَبُدُ اللهِ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَ اللهِ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك .

( ۱۳۳۰) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہاٹئو نے آیت بجدہ پڑھی اور بجدہ کیا۔ مجھے یہ بات پیٹی ہے کہ حضرت عبداللہ وہاٹئو اپنے بحدوں میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں سعادت سمجھ کر حاضر ہوں اور ساری بھلا کیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔

> ( ٤٤١١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِی ؛ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ لَبَی وَهُوَ سَاجِدٌ. ( ٣٢١١ ) حضرت زبیر بن عدی کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مجدہ تلاوت میں لببک کہا کرتے تھے۔

# هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

# ( ٢٣٣ ) فِي الرجل يقرأ السَّجْلَةَ فَيسْهُو ، فَيضُمَّ إلَّيهَا أُخْرَى

# جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دمی نے ایک سجد و تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے

#### تووه ہجو دِسہوکرے گا

( ٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : قَرَأْتُ سَجْدَةً فَسَجَدُت بِهَا ، فَأَضَفُتُ إِلَيْهَا سَجْدَةً أُخْرَى نَاسِيًا ؟ قَالَ :اُسْجُدُ سَجْدَتَى الشَّهُو.

(۳۲۱۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے بو چھا کہ میں آیت مجدہ پڑھوں اور مجدہ کرتے ہوئے بھول کراس کے ساتھ ایک اور مجدہ ملالوں تو میرے لئے کیا تھم ہے؟انہوں نے فرمایا کہا بسہو کے بھی دومجدے کرو۔

( ٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ السَّجُدَةَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن ، قَالَ :يَسْجُدُ سَجُدَتَيْن إذَا فَرَغَ.

( ٣٣١٣ ) حضرت حسن اس تحض كے بارے ميں جوفرض نماز كے دوران آيت بحدہ پڑھے، پھر دو بحدے كرلے فر ماتے ہيں كدوہ فارغ ہونے كے بعد دو بحدے بہو كے بھی كرے گا۔

( ٤٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ :قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا سَاجَدٌ ، أَسُجُدُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَقُرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ ؟.

(۱۲۲۴) حضرت عبیداللہ بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میں اگر حالت جود میں آیت مجدہ پڑھوں تو کیامیں مجدہ کروں گا؟ انہوں نے فرمایانہیں ،کیکن تم مجدے کی حالت میں آیت مجدہ کیوں پڑھتے ہو؟

## ( ٢٣٤ ) الرجل يقرأ السُّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

ا گرکوئی شخص خانهٔ کعبه کاطواف کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کیسے کرے؟

( ٤٤١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَاتِم بْنِ أَبِى صَغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ : قَرَأْتُ السَّجُدَةَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : آمُرُك أَنْ تَسْجُدَ ، قُلْتُ : إِذَا تَرَكِنِى النَّاسُ وَهُمْ يَطُوفُونَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَيَقُولُونَ : مَجْنُونٌ ، أَفَاسَتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ وَهُمْ يَطُوفُونَ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ السَّجْدَةَ فَتَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِينَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ السَّجْدَةَ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّجْدَة وَهُ فَقَرَأَ السَّجْدَة ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا مَنعَك أَنْ تَسْجُدَ قُبَيْلُ حَيْثُ قَرَأْتَ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : لَآئَ شَيْءٍ أَسْجُدُ ؟ إِنِّى لَوْ كُنْتِ فِى صَلَاقٍ مَا الْجَدْتُ ، فَأَمَّا إِذَا لَمُ أَكُنْ فِى صَلَاقٍ فَإِنِّى لَا أَسْجُدُهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْبِلِ الْبَيْتُ مَا اللَّ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْبِلِ الْبَيْتُ

ر ۱۳۵۵) حضرت حاتم بن ابی صغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی ملیہ سے سوال کیا کہ اگر میں دوران طواف آبت سجدہ پڑھوں تو سجدہ کروں یا نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں سجدہ کرنے کا تھم دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر لوگ دوران طواف مجھے ہدہ کرتے ہوں اور میں سجدہ کروں؟! انہوں نے کہا اگر سجے ہوں اور میں سجدہ کروں؟! انہوں نے کہا اگر سید نے یہا سبت ہوت سن لو کہ حضرت ابن زبیر وہا ہوں نے سرتہ آبت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت حارث بن الی ربیعہ نے آبت سجدہ پڑھی اور آکر کہنے گے اے امیر المؤمنین! ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آست سجدہ پڑھی تھی، لیکن آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابن زبیر وہا ہوں تو سجدہ کروں؟ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں اورا کر میں نماز کے باہر آبت سجدہ کی تلاوت کروں تو سجدہ نہیں کرتا۔ حاتم بن الی صغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فر ما یا کہ خل فر فر درخ کر کے سرکوا شارے سے جھالو۔

( ٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بُنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يُومِىءُ ، أَوْ قَالَ :يَسُجُدُ

(٣٨١٦) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص دوران طواف آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو سرکے اشارے سے سجدہ کرلے۔

# ( ٢٣٥ ) السجدة تُقرأ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

#### ظهراور عصر کی نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کا بیان

( ٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ سَجْدَةً ، ثُمَّ سَجَدَ.

(١٨٣١) حضرت ابوجعفر فرماتے بين كه نبي پاك مَثَرِ الْفَصَافِحَ فِي فرض نماز ميں آيتِ تجده پڑھي پھر تجده كيا۔

( ٤٤١٨ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى صَلَاةِ الظُّهُرِ سَجُدَة فَسَجَدَ ، فَرَأُوْ أَنَّهُ قَرَأً : (ألم تَنْزِيلُ) السَّجُدَّةَ.

( ۱۳۱۸ ) حصرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَّفِظَةَ أِنے ظہر کی نماز میں آیت سجدہ پڑھی، پھر سجدہ کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے الم تنزیل السجدۃ پڑھی تھی۔

( ٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا التَّيْمِتُّى ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ ، قَالَ :وَلَمْ يَسْمَعُهُ التَّيْمِتُى مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ .

(٣١٩) حضرت ابن عمر رفائغهٔ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم ) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلدم )

( ١٤٢٠) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغْفَلٍ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهُرَ، فَسَجَدَ فِيهَا.

( ۴۲۲۰ ) حضرت ابو حکیمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹھ نے اپنے ساتھیوں کوظہر کی نماز پڑھائی اوراس میں محبدہ تلاوت کیا۔

( ٤٤٢١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ فِي حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَصَلَّى الْعَصْرَ ، أَوِ الظُّهْرَ ، قَالَ . فَسَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّك صَلَيْت خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : إِنِّى قَرَأْتُ سُورَةً فِيهَا سَجُدَةً .

(۳۳۲۱) حفرت بمرکتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ انہوں نے حفرت ابن زبیر وہ اٹنو کو مکہ میں دیکھا کہ انہوں نے عصریا ظہر کی نماز پڑھی اور اس میں بحدہ کیا۔ نماز کے بعد کسی آ دمی نے ان سے کہا کہ آپ نے پانچ رکھات پڑھائی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں بحدہ تلاوت تھا۔

( ٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ فِى الظَّهُرِ : (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ ، وَفِى الْأُخْرَى بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى.

( ۳۴۲۲ ) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ظہر کی پہلی رکعت میں الم تنزیل اسجدۃ دوسری رکعت میں مثانی میں سےکوئی سورت پڑھی۔

( ٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ: لَا تَقْرَأُ السَّجُدَةَ فِى شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجُدَةٌ.

(۳۳۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ سوائے فجر کے کسی فرض نماز میں آیتِ سجدہ نہ پڑھو۔حفزت ابراہیم جعد کے دن اس بات کوستحب خیال فرماتے تھے کہ کوئی الی سورت پڑھی جائے جس میں سجدہ تلاوت ہو۔

( ٤٤٢٤) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عِمْرَانَ بن حُدير ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسُجُدُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَيَقُولُ :أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ .

(۳۳۲۳) حفرت ابومجلز فرض میں تحدہ تلاوت نہ کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں فرض نماز میں کو کی اضافہ کروں۔

# ( ٢٣٦ ) من رخص أَنْ تَقْرَأُ السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُّ بِهِ مِنَ الصَّلاَة

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جہری نمازوں میں آ یت سجدہ کی تلاوت کی جائے ( ٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : ابن ابی شیرمترجم (جلدم ) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدم ) کی کی است الصلا ف

إِنَّ فُلَانًا صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ سَجَدَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَوَقَدُ فَعَلَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، فَصَلَّى عُمَرُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَرَأَ بِالنَّحُلِ وَيَنِى إِسُرَائِيلَ ، فَسَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۳۲۵) حضرت بگر بن عبدالله فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ایک آ دمی حضرت عمر رفاہ نوکے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ فلال شخص نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں ایس سورت پڑھی جس میں سجدہ تھا۔ حضرت عمر جل ٹوٹ نے فرمایا کہ کیا اس نے واقعی ایسا کیا ہے؟ خبر دینے والے نے کہا ہاں۔ حضرت عمر جل ٹوٹ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ اٹھل اور سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کی اور دونوں میں سجدہ کیا۔

( ٤٤٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ :وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

(۲۲۲ مهم) حضرت مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دلاٹو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ،اس میں انہوں نے سورة النجم کی تلاوت کی اور بحدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورۃ النین کی تلاوت فر مائی۔

( ٤٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سُويُد بُنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو رَافِع ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(۳۳۲۷) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹنے نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور اُس کی ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی ،اس میں انہوں نے بھی بجدہ کیااور ہم نے بھی۔

# ( ٢٣٧ ) الإمام يقرأ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلاَ يَسْجُدُ

اگرامام اليى سورت پڑھے جس ميں آيت سجده ہاوروه سجده نه كرے تومقترى كوكيا كرنا چاہئے ( ١٤٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لأبِى الْعَالِيَةِ : صَلَّنْتُ فِى مَسْجِدِ يَنِى فُلَانٍ ، فَقَرَأَ إِمَامُهُمُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدُ ، قَالَ : أَفَلَا سَجَدُتَ ؟.

( ۱۳۲۸) حفرت ابوغلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کو بتایا کہ میں نے فلاں لوگوں کی مجد میں نماز پڑھی ہے، ان کے امام نے آیت بجدہ کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کتم نے سجدہ کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کتم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

( ٤٤٢٩ ) حَلَّاثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن الْأَعْرَجَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ فَإِذَا قُرِنَتُ وَكَانَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَمُ يَسْجُدِ الإِمَامُ ، قَالَ : فَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.

(۲۹ ۲۹) حضرت مبدالرحمٰن اعرج كہتے ہيں كەحضرت ابو ہررہ واٹن سورۃ الانشقاق ميں بحدہ كيا كرتے تھے۔اگر وہ كسي يجھيے

ه مسنف ابن الي شير متر مجم (جلد) كي المسلاة المسلام المسلوم ال

نماز پڑھتے اورامام سورة الانشقاق کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ نہ کرتا تو حضرت البو ہریرہ ڈٹاٹٹو سرکو جھکا کرا شارہ کرلیا کرتے تھے۔ ( ٤٤٣٠) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ ، قَالَ : إِنِّى لَقَاعِدٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى حُجُووَ عَائِشَةَ ، وَطَارِقٌ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنبَرِ ، فَقَرَأَ (النَّجْمَ) ، فَلَمَّا فَرَغُ وَقَعَ ابْنُ عُمَرَ سَاجِدًا ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ ، وَمَا يَتَحَرَّكَ الْأَخَرُ.

( بسلام) حضرت ابوعمرمولی المطلب فرماتے ہیں کہ بین جعہ کے دن حضرت ابن عمر وہ انتخا کے ساتھ حضرت عائشہ خی دینے اس کے ساتھ مجد میں بیٹھا تھا۔ حضرت طارق لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ انتجم کی تلاوت کی۔ اسے من کر حضرت ابن عمر دہ نونے نے بھی سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ اور اس بدنصیب (طارق خطیب) نے کوئی حرکت نہ کی۔

# ( ٢٢٨ ) الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَة ، فَيَذْ كُرُهَا وَهُوَ يُصَلِّى

ايك آ دمى نماز كاسحِده تلاوت كرنا بهول جائے اوراسے دوسرى نماز ميں ياوآئے توكيا كرے؟ ( ٤٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ نَسِىَ سَجْدَةً مِنْ اول صَلاَتِهِ فَلَمْ يَذْكُرُهَا حَتَّى كَانَ فِى آجِدَ أَنْكُونُ الْحَدَّى بَعُونَى صَلاَتَهُ كَانَ فِى آجِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَتِهِ ، قَالَ : يَسْجُدُ فِيهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذُكُرُهَا حَتَّى يَقُضِى صَلاَتَهُ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ بَعُدُ ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَإِنْ تَكُلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاة.

(۱۳۳۳) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی نماز کے شروع میں مجدہ تلاوت کرنا بھول جائے اورا نے نماز کی دوسری رکعت میں یاد آئے تو اس رکعت میں وہ تین مجدے کرے۔اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آئے تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک مجدہ کرلے اوراگر گفتگو کرنے کے بعدیا د آئے تو نئے سرے نماز اداکرے۔

( ٤٤٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاة ، فَلْيَسْجُدُهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي صَلَاتِهِ.

( ۳۳۳۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرآ دمی کونماز میں سجدہ کرنا بھول جائے تو نماز میں جب بھی یا دآئے سجدہ کرلے۔

( ٤٤٣٣ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى سَجُدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَدُرِى سَجَدَهَا أَمُ لَا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ شِنْتَ فَاسْجُدُهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، فَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلاَ تَسْجُدُهَا ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِى آخِرِ صَلاَتِك.

( ٣٣٣٣) حفرت مجاہد ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کواس بارے میں شک ہوجاتا ہے کہ اس نے مجدہ کیا یانہیں ، اب وہ بیشا ہوا ہے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو مجدہ کرلو پھر جب نماز کمل کر چکوتو بیٹھے بیٹھے دو مجدے ہوکے کرلو۔ اورا گرتم چا ہو تو مجدہ نہ کر واور نماز کے آخر میں بیٹھے بیٹھے دمجدے کرلو۔



# ( ٢٣٩) في الرجل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ، أَوْ رَاكِعٌ، مَنْ قَالَ يُجْزِئه الرَّويَ السَّجْدة وَهُو سَاجِدٌ، أَوْ رَاكِعٌ، مَنْ قَالَ يُجْزِئه الرَّكِ فَي صَحْص ركوع ياسجد على حالت مين آيتِ سجده سنة كياكر ع

( ٤٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ ، أَجْزَأَهُ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ مِنَ السُّجُودِ بِهَا.

(۳۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے رکوع یا سجدے کی حالت میں آیتِ سجدہ ٹی تواس کے لئے بہی رکوع یا سجدہ کافی ہے۔

#### ( ٢٤٠ ) في الرجل يُصَلِّي فَلاَ يَدُري زَادَ، أَوْ نَقَصَ

سَى آ دَى نِهُ مَا زَيْرُ هَى لَيكن اسے يمعلوم بيس ہے كه اس نے كتنى نما زيڑھ لى ، اب وه كيا كر ہے؟ ( ٤٤٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىءٌ أَنْبُأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّى بَشَرٌ أَنْسَى كُمَا تَنْسُونَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِى ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ .

(بخاری ۲۰۰۱ ابوداؤد ۱۰۱۲)

( ٤٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُلُع الشَّكَّ ، ه مسنف ابن الى شير مترجم (جلد) كي المسلاة على المسلام المسلوم المسلوم

وَيَثْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ يَائِّهُ عَامَّةً ، وَإِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ السَّيْطَانَ. (ابوداؤد ١٠١٢ـ احمد ٣/ ٨٣)

(۳۳۳۷) حضرت ابوسعید دی بین سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِنَّفَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کسی کواپی نماز کے بارے میں شک ہوجائے تو شک کوزائل کردے اور بیقین پڑھل کرے۔اگراس کونماز کے تعمل ہونے کا یقین ہوتو ایک رکعت پڑھے اور سہو کے دو بجدے کرے۔اگراس کی نماز ناکمل تھی تو اس رکعت کی وجہ سے کمل ہوجائے گی اور دو بجد سے شیطان کوذلیل کردیں گے۔

گی وجہ سے کمل ہوجائے گی اور دو بجد سے شیطان کوذلیل کردیں گے۔

( ٤٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ :إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ ، وَلَا تَكُنُ فِي نُقْصَانِ.

(۳۳۳۷) حفرت عون بن عبداللہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جائے کئے ساتھ ان کے کمرے میں ظہر سے پہلے کی چاررکعتیں پڑھیں۔انہوں نے فر مایا کہ جب تہہیں نماز کے بارے میں شک ہوتو زیادہ پڑھوکم نہ پڑھو۔

( ٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : إذَا شَكَّ فِى الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِى صَلَاة ، فَإِنْ كَانَتُ زيَادَةً كَانَتُ لَهُ.

( ٤٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إِذَا شَكَكُتَ فَلَمْ تَدْرِ، أَتْمَمُتَ، أَوْ لَمْ تُتِمَّ ، فَأَتْمِمُ مَا شَكَكُتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَدِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(۴۳۳۹)حضرت علی دہائیڈ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہوجائے کہ نماز پوری کی ہے یانہیں تو جوشک ہےاہے پورا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیاد ہ پڑھنے پرعذاب نہیں دےگا۔

( ٤٤٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكُعُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنَّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

( ۳۳۴۰) حضرت عبدالله دولی فر ماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کسی کونماز کی مقدار کے بارے میں شک ہوجائے تو غور وفکر کے بعد حو

ه منف ابن الي شيبه متر جم ( جلوا ) كي منف ابن الي شيبه متر جم ( جلوا ) كي منف ابن الي شيبه متر جم ( جلوا )

غالب گمان ہواس بڑمل کر لے۔اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں تو ایک رکعت پڑھے اور بحدہ مہوکرے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اس نے چار رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آخر ہیں صرف جو دیہوکر لے۔

( ٤٤١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَلْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ

(۲۳۳۱) حضرت عبدالله رفائي فرماتے ہیں کہ وہ غور وفکر کرے گا اور جو دِ بہو کرے گا۔

( 1227 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَتَوَخَّى الَّذِي يُرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمَّهُ.

(۳۳۳۲) حضرت ابن عمر تفاشؤ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کی کا خیال بھی آ رہا ہے تو اے پورا کرے گا۔

( ٤٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدُرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرُمِ بِالشَّكُ وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ :وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ ، وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ.

( ۳۳۳۳ ) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوشک ہوگیا کہ اُس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارتو وہ شک سے نجات حاصل کر لےاور جو دِسہوکرے۔ یجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس قول کا ذکر حضرت قاسم سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔

( £££) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنُ عَفِيفِ بُنِ عَمْرِو السَّهُمِىِّ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبُدُّ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، وَكُعْبًا عَنِ الَّذِى يَشُكُّ فِى صَلَاتِهِ ، صَلَّى ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ زِلِيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، إذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۳۳۳) حفزت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عبداللہ بن عمرو دیا ہو اور حفزت کعب دی ہو ہے اکہ اگرایک آ دی کو اس بارے میں شک ہوجائے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارتو وہ کیا کرے؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ ایک رکعت پڑھے پھرآ خرمیں بیٹھ کر سجدہ مہوکرے۔

( ٤٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

(٣٣٥٥) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كدوه غور وفكر كرے گا و بجو ير بهوكرے گا۔

( ٤٤٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَيْنِى عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، قِيلَ لَهُ: وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمُ. (٣٣٣٦) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اسے یقین ہواس پر بنا کرے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بجو دِسہوکرے گا؟

انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٤٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالنَّنَتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهَا

المعنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ۲) كل العملاة على العملاق على العمل

وَاحِدَةً حَتَى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، ثُمَّ يُسَلَّمُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَا سَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : قَالَ مُحَمَّدٌ : هَا سَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٩٨ ـ احمد ١/ ١٩٠) عَوْفٍ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٩٨ ـ احمد ١/ ١٩٠) عَوْفٍ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٨٨ ـ احمد ١/ ١٩٠) مَوْرِتَ مُحول فرمات بِي كرمول الله فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَكَى وَا بِي نَمَاذَ كَ بارے مِن شَك مُواعِ عَنْ يَرْهُ عَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَكَى وَا بِي نَمَاذَ كَ بارے مِن شَك مُواعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَيْ وَعَلَى وَا يَعْ مَا عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَيْ وَعَلَى وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَا بُو مَنْ مَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهُ وَلَيْكُ مِن عَلَى وَاللّهُ مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِهُ وَمِهُ وَمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَالَ عَلَيْهُ وَمِعْ مَا مِنْ مُنْ وَلِي مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِهُ عَلَيْهُ وَمُومَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ مَا وَمِن مُنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُومَ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُومَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

( ٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا ، فَلَمْ يَدُرِيا ثَلَاثًا صَلَّيَا ، أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا.

( ۱۳۴۸ ) حضرت عبدالکریم کہتے ہیں کہ اگر حضرت سعید بن مستب اور حضرت ابوعبیدہ کونماز کی مقدار کے بارے میں وہم ہوجا ۳ اور بیانداز ہ نہ ہوتا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو وہ دونوں سلام پھیرنے سے پہلے جو دِسہو کیا کرتے تھے۔

( 1219) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، يُقَالُ لَهُ : الْحِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِى صَنَعَ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكُعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(مسلم ١٠١١ أبوداؤد ١٠١٠)

(۳۳۳۹) حضرت عمران بن حسین جافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَقَاقَ نے جمیں عصر کی نماز پڑھائی اور تمین رکھتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ اپنے جمرے میں تشریف لے گئے۔ ایک آ دمی جنہیں خربات کہا جاتا تھا وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے آج یوں کیا ہے۔ اس پر نبی پاک مِنْ فَقَاقَ فَح ہے جا ور گھیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور لوگوں کے پاس بینی کرفر مایا کہ کیا یہ تھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی بال۔ اس پر آپ نے وہ رکعت پڑھائی پھر سلام پھیر کردو تجدے کے اور پھر سلام پھیرا۔ کہ کیا یہ تھی کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی فقا فَقَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، وَ الْحَسَنِ ، قَالَا : يَنْسَلِي الْمَى آخِرِ وَ هُمِهِ ، ثُمَّ بَسْجُدُ لَيْنَ الْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، وَ الْحَسَنِ ، قَالَا : يَنْسَلِي الْمَى آخِرِ وَ هُمِهِ ، ثُمَّ بَسْجُدُ سَنَدُنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

( ۴۲۵۰) حضرت انس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آخری وہم پڑمل کرے گا اور بچو رسم ہو کرے گا۔



( ٤٤٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :أَخْصِ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَلَا تُعِدُ.

(۵۲۵۱) حضرت ابن عمر جائنی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شار کرواور نماز کا عادہ نہ کرو۔

( 1607) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَعَدَ فِي الرَّكُعَةِ التَّالِئَةِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَامَ فَأَتَمَّهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهَمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكُذَا

( ۳۴۵۲ ) حضرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک دباتا نے نیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچھے سے تبیح کہی۔وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت مکمل فرمائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دو سجدے کئے۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو یوں کرو۔

( ٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ ، أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ جن پینے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جب تنہیں نماز کی مقدار بجول جائے تو تشہد کی حالت میں بیٹے کرمہو کے دو مجد ہے کرو۔

( ٢٤١ ) من قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْدِ كُمْ صَلَّى أَعَادَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرنماز میں شک ہوجائے آور پتہ نہ چلے کہ کتنی نماز پڑھی ہے تو

#### نماز كااعاده موگا

( ٤٤٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كُمْ صَلَّيْتُ فَإِنِّى أُعِيدُ.

(٣٣٥٣) حضرت ابن عمر طائن فرمات بيل كما كر مجھ معلوم نه موسكے كه ميس نے كتنى نماز پڙھ لى ہے تو ميس دوباره نماز پڑھول گا۔ ( ١٤٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي لَا يَدُرِي ثَلَاثًا صَلَّى ، أَوْ

ئۇرۇغا ، قال :يُعِيدُ حَتَّى يَجُفَظَ. أَرْبَعًا ، قَالَ :يُعِيدُ حَتَّى يَجُفَظَ.

(۵۵سمہ) حضرت این عمر نزاہنو اس شخص کے بارے میں جے بید یا د نہ رہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارفر ماتے ہیں کہ وہ دوبارہ نماز یز ھے گاتا کہ اسے یا درہ سکے۔

( ٤٤٥٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : إذَا صَلَّى

فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى شَفْعًا ، أَوْ وِتُرًّا ، فَلْيُعِدْ.

(۳۵۷) حفرت شعبی اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو محض نماز سے فارغ ہواورا سے معلوم نہ ہو سکے کہاس نے طاق عدد میں نماز پڑھی ہے یا جفت میں تو وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

( ۲۳۵۷) ایک اور سند سے یو نہی منقول ہے۔

( ٤٤٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنِّي أُعِيدُ.

(۳۵۸) حفرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جے نماز میں شک ہوجائے۔انہوں نے فر مایا کہا گرمیر ہے ساتھ فرض نماز میں ایبا ہوتو میں دوبارہ نماز پڑھوں گا۔

( ٤٤٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ رَمَيْتُ الْجِمَارِ فَلَمُ أَدْرِ بِكُمْ رَمَيْتُ ، فَصَالَتُهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ فَسَالَتُهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكَرْت لابْنِ عُمْرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمُ أَهُلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ.

(۱۳۵۹) حضرت ابو مجبور کہتے ہیں کہ رمی جمار کرتے ہوئے بھے یاد ندرہا کہ میں نے کتنی کنگریاں ماری ہیں۔ چنانچہ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عمر میں اللہ سے سوال کیالیکن انہوں نے جھے کوئی جواب نددیا۔ اتنے میں حضرت ابن الحنفیہ گذرے میں نے اس ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اے اللہ کے بندے! تم دوبارہ رمی کرو، ہمارے نزدیک نماز سے بوھ کرکوئی چیز نہیں، جب ہم میں سے کوئی نماز میں بھولتا ہے تو اس کا اعادہ کرتا ہے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت ابن عمر ہوڑ تو سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیال بیت ہیں اور زیادہ جھنے والے ہیں۔

( ٤٤٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ ، فَذَكَرْتُهُ لَأَبِى الضُّحَى ، فَقَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :يُعِيدُ.

(۳۳۹۰) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فرمایا کہ وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابوضیٰ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شریح بھی نماز کا اعادہ کرنے کے قائل تھے۔

( ٤٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدُرِ كُمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدُهَا مَرَّةً ، فَإِنِ التبستُ عَلَيْك مَرَّةً أُخْرَى ، فَلاَ تُعِدُهَا.

(۳۳۶)حضرت طاوی فریاتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہوئے معلوم نہ ہوسکے کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہے تو اسے ایک مرتبہ دہرا لو۔اگر دوبارہ یہی معاملہ ہوتو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ هي مصنف اين الي شيبه متر يم (جلوم) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلوم

( ٤٤٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُعِيدُ.

(۹۲ ۲۲)حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کود ہرائے گا۔

( ١٤٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعِيدُ مَرَّةً.

(٣٣٦٣) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدد ہرائے گا۔

( ٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، وَمَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا وَهَمُوا فِي الصَّلَاةَ أَعَادُوا .

( ۲۴ ۲۴ ) حضرت عبدالكريم ،حضرت سعيد بن جبيراورحضرت ميمون كوجب نماز ميں وہم ہوتا تو نماز دہرايا كرتے تھے۔

( ٢٤٢ ) الرجل يسهو فِي التَّطَوُّعِ مَا يَصْنَعُ ؟

اگرکسی کوفلی نماز میں سہوہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا :فِي التَّطَوُّعِ سَهُوٌّ .

(۲۲۵) حضرت معمى اور حضرت سعيد بن جبير فرماتے جي كفل ميں سجو دِسهو ہوتے جيں۔

( ٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(٢٢٦٦) حضرت حسن نفل ميں جود مهوك قائل تھے۔

( ٤٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ :سَجُدَتَا السَّهُو فِي النَّوَافِلِ ، كَسَجُدَتَي السَّهُو فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(٢٢٦٤) حفرت سعيد بن مينب فرمات بيس كرجس طرح فرض ميس جود سهور تي بين اي طرح نفل مين بهي موت بين -

( ٤٤٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْوَهُمِ فِي التَّطَوُّعِ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي

أَيْنَ مَوْضِعُهُ ، فَقُلْتُ : أَسُجُدُ بَعْدَهُ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : أَتُشَبِّهُهَا بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَفْعَلْ.

(۲۴۲۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ہے سوال کیا کہ کیانفل نماز میں وہم کااعتبار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مدینیوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کے میں اور اس کیا کہ کیانفل نماز میں وہم کااعتبار ہے؟ انہوں نے

میں نہیں جانتا کہاس کا مقام کون سا ہے۔ میں نے کہا کیفل میں وہم کی صورت میں سہو کے دو سجدے کئے جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نفل کوفرضوں کے مشابہ مانتے ہو؟ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتو میں سجد ہُسہونہیں کروں گا۔

( ٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(۲۳۲۹) حضرت قاد وفل نمازیس وجم کااعتبار ندکرتے تھے۔



# ( ٢٤٣ ) في السلام فِي سَجْدَتَيِ السَّهُوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ

#### سہوکے دوسجدے سلام پھیرنے کے بعد ہول کے یا پہلے؟

( ٤٤٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ بَعْدَ السَّلَام.

( ۲۳۷۰) حضرت انس مناتفونے سہو کے دو محدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔

( ٤٤٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(۱۷۲۷) حضرت الوسلمه ور تنونے سہوکے دو مجدے سلام بھیرنے کے بعد کئے۔

( ٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ :سَجْدَتَا السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْكَلَامِ.

(٢٧٧٢) حضرت على خلافي فرمات بين كرمهو ك تجد سلام ك بعداور كلام سے بہلے بير-

( ٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ. (بخارى ١٣٢٩ـ مسلم ٩٤)

( ٣٧٤٣ ) حضرت ابو مريره رافي فرمات بي كه ني پاك مُرَافِقَةَ في سلام اور كلام كے بعد سہو كے تجد فرمائ ـ

( £121 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَصَلَّى رَكُّعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۷۷۳) حضرت عمران بن حسین رفی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِفْفِیْ کَمْ از میں سہوبوگیا تو آپ نے ایک رکعت پڑھی، پھرسلام بھیرا، پھر دو بجدے کئے بھرسلام پھیرا۔

( ٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَّنَاةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ سَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارى١٠٣٠ـ ترمذى ٣٩٢)

(۵۷۲۵) حضرت عقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہائن نے سہو کے دو تجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے اور فرمایا کہ رسول اللہ مِنَائِنَ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کِیاتھا۔

( ٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعْدًا ، وَعَمَّارًا سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(٢ ٢٣٨) حضرت عمار تناتين اورحضرت سعد جن ثن ني سهوك دو تجد سام پھيرنے كے بعد كے۔

( ٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ؛

ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) في معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) في معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَالسَّائِبَ الْقَارِيُّ كَانَا يَقُولَانِ : السَّجُدَتَانِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ۱۳۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو اور حضرت سائب القاری فرمایا کرتے تھے کہ مہو کے دو مجدے کلام سے پہلے اور سلاَم کے بعد ہیں۔

( ٤٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَّهُمَا سَجَدَا سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا.

( ۴۲۷۸) حضرت حسن اور حضرت انس می دین نے سہو کے دو مجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سلام نہیں پھیرا۔

المُ اللهُ اللهُ

(۹۷۷۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی کی کو مہوہوا، انہول نے سلام پھیرا پھرمہوکے دو حدے کئے پھر سلام پھیرا۔

( ٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَهَا فِي الصَّلَاة بِالشَّامِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ۴۸۸ ) حضرت عبدالعزیز بن عمراین والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں ملکِ شام میں نماز میں سہو ہوا تو انہوں نے سلام بھیرنے کے بعد سہوکے دو تجدے کئے۔

( ٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

(۲۲۸۱) حفزت ابراہیم نے سہو کے دو تجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔

# ( ٢٤٤ ) من كان يَقُولُ أَسَجُلُهُمَا قَبُلُ أَنْ تُسَلِّمُ

جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہو دِسہوکرو

( ٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهُرِ ۚ ، عَنِ الْأَعُرَ جِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِئَةِ فَامَ قَبُلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَلَمَّا كَانَ فَبُلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ . صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِئَةِ فَامَ قَبُلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَلَمَّا كَانَ فَبُلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ . (بخارى ٨٢٩ ـ ابو داؤ د ١٠٢٤)

( ٣٣٨٢) حضرت ابن بحسید کتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَلِّفَظِیَّے نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، ہمارے خیال میں وہ عصر کی نمازتھی۔ تیسر بی رکعت میں بیٹھنے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ مُؤِلِّفَظِیَّے نے سلام پھیرنے سے پہلے دو بجد نے مائے۔ ( ٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَکْحُولِ ، وَالزُّهْرِتْ ، قَالاً :سَجُدَتَانِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي ۱۰۷ کي ۱۰۷ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

(۳۲۸۳) حفرت کمول اورحفرت زہری فرماتے ہیں کہ مہو کے دو بجدے سلام سے پہلے ہوں گے۔

# ( ٢٤٥ ) التسليم في سَجُدَتَي السَّهُو

سجورسہو کے درمیان سلام پھیرنے کابیان

( ٤٤٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، وَحَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِى سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(٣٨٨٣) حضرت ابوقلا بەفر ماتے ہيں كەنبى ياك مَرْاَفْقَيْحَةَ نے جودِسہو كے درميان سلام يھيرا۔

( ٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

(٣٨٨) حفرت عبدالله ذائؤ ني جود سهوك درميان سلام پهيرار

( ٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِيهِمَا تَسْلِيمٌ.

(۲۸۸۲) حضرت عبدالله والثار وات بي كهجود مهوك درميان سلام بـ

( ٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَعَمَّارٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَا ،

فَقِيلَ لَهُمَا : فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ كَبَّرًا ، ثُمَّ سَجَدَا ، ثُمَّ سَلَّمَا تَسْلِيمَتَيْنِ.

(۸۲۸۷) حفرت شععی فرماتے ہیں کہ حفرت سعداور حفرت ممار نے تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیردیا، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں

نے باقی نمازکو پورا کیا، پھرتکبیر کہی چردو بجدے کئے پھر دومر تبدسلام پھیرا۔

( ٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ.

( ۱۳۸۸) حفرت ابن الی کیلی نے سبو کے دو تجدے کئے چھر سلام چھیرا۔

( ٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

( ٣٨٩ ) حفرت ابراجيم نے جو ديمو كردميان سلام جيرار

( ٤٤٩٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تَسْلِيمُ السَّهُوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ.

( ۴۳۹۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سہوا در جنازے کا سلام ایک ہے۔

( ٤٤٩١ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي سَجْدَتَيِ السَّهُوِ فِيهِمَا سَلاَّمٌ.

(۱۳۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بجو دِسمو کے درمیان سلام ہے۔

## ه معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲)

## ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَهُّنَّ أَمْ لاَ ؟ وَمَنْ قَال لاَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ہجود سہومیں تشہدہے

( ٤٤٩٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا.

(١٣٩٢) حفرت عبدالله والنوفر مات بي كسبحور مهومين تشهد بـ

( ٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِيهِمَا تَشَهُّدٌ.

( ٣٨٩٣) حفرت عبدالله والنوفر مات بي كيجو رسويس تشهد بـ

( ٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا ثُمَّ سَلَّمَ.

(۲۲۹۴) حضرت ابراہیم نے سہو کے دو بحدے کئے ،ان کے درمیان تشہد روهی پھرسلام پھیرا۔

( ٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَجْدَتَي الْوَهُمِ ، فِيهِمَا تَشَهَّدٌ ؟ قَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَنَشَهَّدَ فِيهِمَا.

(٣٣٩٥) حفرت علقمہ کہتے ہیں کہ حفرت محمد بن سیرین سے دہم کے دو سجدوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان میں تشہد ہے یا نبیں ؟ انہوں نے فرمایا کہ ان میں تشہد پڑھنا مجھے پہند ہے۔

( ٤٤٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِى سَجْدَتَى السَّهُوِ تَشَهُّدٌ ، وَلَا تَسُلِيمٌ.

(٣٣٩٦) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہجو دیہومیں تشہداورسلام نہیں ہیں۔

( ١٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ ، وَلَا تَسْلِيمٌ.

( ٣٨٩٧) حفرت عامر فرماتے ہيں كہ جو دِسبويس تشهداورسلام نہيں ہيں۔

( ٤٤٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَّهُمَا سَجَدَاهُمَا ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا.

( ۱۳۹۸ ) حضرت قمادہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت انس نے جو دِسبو کئے اور پھر کھڑے موصحے اور سلام نہیں پھیرا۔

( ٤٤٩٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَنَشَهَّدُ الإِمَام فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ.

(١٩٩٩) حفرت ابرا ميم فرمات بي كدام جود يهويس سلام پهير عاد

( ..٥٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يَنَشَهَّدُ فِي السَّهُوِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

( ٥٠٠ ٢٥ ) حضرت محكم اور حضرت حما و فرمات بي كرسبويس تشبدير هے گا چوسلام بھير ے گا۔



## ( ٢٤٧ ) في سجدتي السُّهُوِ يُكِّبِّرُ أَمُّر لَا ؟

## سحوِ رسہومیں تکبیر کے گایانہیں؟

(٤٥.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَكَبَّرَ ، فَسَجَدَ وَكَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ.

(۵۰۱) حضرت ابو ہر یرہ وٹڑٹوز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِائِٹُٹِیَا نے سہوکے دو سجدے سلام پھیرنے اور تکبیر کہنے کے بعد کئے۔ آپ نے سجد ہ کیا اور پھر تکبیر کہی ۔ پھر سرا ٹھایا پھر تکبیر کہی ۔ پھر سجد ہ کیا پھر تکبیر کہی ۔

( ٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ سَغْدٍ، وَعَمَّارٍ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُمَا: فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ سَلَّمَا، ثُمَّ كَبَّرًا، ثُمَّ سَجَدًا، ثُمَّ كَبَّرًا، ثُمَّ رَفَعَا، ثُمَّ كَبَّرًا وَسَجَدَا، ثُمَّ كَبَرًا وَرَفَعَا.

(۵۰۲) حضرت طعمی ًفرماتے ہیں کہ حضرت سعد اور حضرت عمار میں پینے نین رکعت نماز پڑھ کی ، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں

نے باقی نمازا داکر کے سلام پھیرا، پھرتکبیر کہی اور بحدہ کیا، پھرتکبیر کہی اور سراٹھایا، پھرتکبیر کہی اور سواٹھایا۔

( ٤٥.٢ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُقْبَةَ بن أبى العَيزار ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ.

( ٣٥٠٣ ) حضرت ابرائيم نے تكبير كهدكر جود سهوكوادا كيا۔

## ( ٢٤٨ ) في السهو فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ

#### كيا يجور سهومين سهوموتا ب?

( ٤٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهُوِ سَهُوٌ.

( ۴۵۰ ۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو دِسہومیں سہونہیں ہوتا۔

( ٤٥.٥ ) حَذَّتُنَا عُقْبَةً بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُو سَهُوْ".

(۵۰۵) حضرت تکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو دیمہو میں سبونیس ہوتا۔

( ٤٥.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُغِيرَةَ ، وَابْنَ أَبِى لَيْلَى ، والبَتَّى ، عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِى سَجْدَتَىِ السَّهُو ؟ فَقَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌ.

(۴۵۰۱) حَفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ،حضرت ابن ابی لیلیٰ اور حضرت بتی سے اس شخص کے ہارے میں سوال کیا جے جو دِسہومیں سہوہوجائے۔انہوں نے فرمایا کہاس پرسہونہیں ہے۔ ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي المحالي المحالية الم

( ٤٥.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ سَهُوٌ .

(۷۵۰۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ بچو دِ بہومیں سہونہیں ہوتا۔

## ( ٢٤٩ ) في سجدتي السَّهُوِ تُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلَامِ ؟

#### کیابات کرنے کے بعد ہجو دِسہو ہو سکتے ہیں

( ٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ. (مسلم ٣٠٣ـ ترمذی ٣٩٣)

(۸۵۰۸) حضرت عبدالله مخاتف فرمات ہیں کہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ نے بات کرنے کے بعد جو دِسہوفر مائے۔

( ٤٥.٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؛ قَالَ : لَا يُعِيدُ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ :يُعِيدُ الصَّلَاة.

(۴۵۰۹) حضرت حماداس محض کے بارے میں جو بحد ہ سہو کرنا بھول جائے اور مسجد سے باہرنگل جائے فرماتے ہیں کہ وہ نماز کونہیں لوٹائے گا۔جبکہ حضرت ابن شہر مەفر ماتے ہیں کہ وہ نماز کولوٹائے گا۔

( ٤٥١. ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ لَقِيَ ذَلِكَ فَأَعَادَ الصَّلَاة.

(۵۱۰) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت تھم کو بیصورت پیش آئی توانہوں نے نمازلونائی تھی۔

( ٤٥١١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَضَّاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ فَتَادَةَ ، فَقَالَ : يُعِيدُ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(۵۱۱) حضرت وضاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قبادہ ہےاس ہارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہوہ جنو دِسہوکولونائے گا۔ میریہ ویں دیم ویوں کا میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک ہوئے کا میں ایک ہوں کے ایک کا میں ایک کا میں ایک کا م

( ٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا صَرَفَ وَجُهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَبْنِ ، وَلَمْ يَسُجُدُ سَجُدَتَى السَّهُو .

(۲۵۱۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے چبرے وقبلے سے پھیرلیا تو ہجود مہونہ کرے۔

( ٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ، قَالَ:قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ: إِنِّي سَهَوْتُ، وَلَمْ أَسْجُدُ؟ قَالَ:هَاهُنَا فَاسْجُدُ.

(۳۵۱۳) حضرت سلمہ بن نبیط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ننحاک سے سوال کیا کہ مجھے سہو ہو گیااور میں نے تحدہ نہ کیااب کی حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاب یہاں بحدہ کرلو۔

( ٤٥١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: هُمَا عَلَيْهِ حَتَّى يَخُرُجَ ، أَوْ يَتَكَلَّهَ. (٣٥١٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو دِسهواس وقت تک واجب رہتے ہيں جب تک محبد سے نكل نہ ج ئے يابات چيت نہ

کر لے۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المنظم ا

( ٤٥١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِى بُنِ مُدُرِكٍ ، قَالَا : صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى بِنَا خَمُسًّا ، فَالْتَفَتَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : كَذَلَكَ يَا أَعُورُ ؟ فَقَالَ : خَمُسًّا ، فَالَّتَفَتَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : كَذَلَكَ يَا أَعُورُ ؟ فَقَالَ : نَعُمُ ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن.

(۵۱۵م) حضرت ابراہیم اور حصرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت علقہ نے ہمیں نماز میں بھول کر پانچ رکعات پڑھادیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھادی ہیں۔ وہ لوگوں میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوئے اورائے فرمایا کہ اے کانے! کیا واقعی ایسا ہواہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔ پھر حضرت علقمہ نے سہو کے دو مجدے کئے۔

## ( ٤٥٠ ) من كان يَقُولُ فِي كُلِّ سَهُوٍ سَجْدَتَانِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ہرسہومیں دوسجدے واجب ہیں

( ٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَا :فِي كُلِّ سَهُو ِ سَجُدَتَانِ.

(۵۱۲) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ ہرسہومیں وو بجدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْحِمْصِيّ. عَنْ تَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ.

(۵۱۷) حضرت توبان کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ فرماتے ہیں کہ برسہومیں دو بحدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى ، فَلَمَّا جَلَسَ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، سَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ.

(۵۱۸) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ نے ہمیں نماز پڑ ھائی ، جب وہ بیٹھے تو (غلطی ہے )انہوں نے قیام کے لئے حرکت کی اور سہو کے دو محدے کئے۔

( ٤٥١٩) حَلَّثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَمَّنَا أَنَسٌ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا جَلَسَ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ. جَلَسَ فِي الثَّانِيَة نَسِى أَنْ يُسَلِّمَ ، فَذَهَبَ لِيتُومَ فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسَ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ.

(۵۱۹ معزت یخی بن سعید کہتے ہیں کہ حضزت انس نے ہمیں ایک سفر میں عصر کی دور کعتیں پڑھا کمیں، جب وہ دوسری رکعت

میں بیٹھے تو سلام پھیرنا بھول گئے اور کھڑے ہونے لگے۔جس پرلوگوں نے تبیع کہی۔ جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے سلام پھیرااور سہو کے سیسے

کے دو محبدے کئے۔

( ٤٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا قَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ فَسَبَّحُوا ، فَقَامَ فَأَتَمَّهَا

ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲) كي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲) كي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲)

أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا.

(۵۲۰) حضرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹوئے نے تیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچھے سے تبیع کہی ۔وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت تکمل فر مائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دو بحدے کئے ۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو یوں کرو۔

( ٤٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :إنَّمَا السَّهُوُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ..

(٣٥٢١) حضرت الوجعفراور حضرت عطاءفر ماتے ہیں كه مهوزيادتى اورنقصان ميں موتا ہے۔

( ٢٥١ ) من كان يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَتَمْ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُو

## جوشخص پوری طرح کفر انه ہواس پر سجد هٔ سہولا زم نہیں

( ٤٥٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا مِنَّ السُّجُودِ حَتَّى تَرْتَفِعَ أَلْيَتَاهُمَا ، فَيَجْلِسَانِ وَلاَ يَسْجُدَانِ سَجْدَتَى السَّهُوِ . (٣٥٢٢) حضرت اسوداور حضرت علقم بعض اوقات تجدے سے کھڑے ہوئے (تشہد میں بیضے کے بجائے) غلطی سے اتنا

اٹھ جاتے کہان کے کو لہے بلند ہو جاتے لیکن پھروہ بیٹھ جاتے اور بجو دِسہونہیں کرتے تھے۔

( ٤٥٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى فَنَهَضَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَسُجُدُ لِذَلِكَ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ.

(۲۵۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ نے (دورکعت والی) نماز پڑھائی ،وہ دورکعتوں کے بعد اٹھنے گلے لیکن پوری

طرح کھڑے نہ ہوئے تھے کہلوگوں نے سجان اللہ کہااوروہ بیٹھ گئے ۔اوراس مہو پرانہوں نے مہو کے دو تجد نے بیس کئے۔

( ٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ؛ فِي الَّذِي يَقُومُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُنَكَادِبٌ جَلَسَ.

(۳۵۲۳) حضرت ضحاک اس شخص کے بارے میں جودور کعت کی نماز میں دور کعتوں کے بعد کھڑا ہونے لگے فر ماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے۔

( ٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاة ، إنِ اسْتَوَى قَانِمًا فَعَلَيْهِ السَّجُدَتَان ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِّلَ قَانِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ.

(۵۲۵) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں جسے نماز میں ہو ہوجائے فرماتے ہیں کہا گروہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس پر دو تحدیث

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدم) کي په الکي کا الکی ک

لازم ہیں اوراگر بوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اسے یادآ گیا تو اس پر بجدہ سہولا زمنہیں۔

## ( ٢٥٢ ) مَا قَالُوا فِيه إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مَا يَصْنَعُ ؟

## اگر کوئی شخص دور کعتیں پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٥٢٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يَجْلِسُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْفَتَلَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ. (ابوداؤد ١٠٢٩ـ احمد ٣/ ٢٥٣)

(۳۵۲۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو کے پیچھے نماز پڑھی، وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے گئے تو لوگوں نے تنبیح کہی لیکن وہ نہیں ہیٹھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرااور میٹھ کرسہو کے دو سجدے کئے۔ پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللّٰہ مُنِرِنْ ﷺ کبھی یونبی کرتے دیکھا تھا۔

( ٤٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :صَلَّى سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَامَ فِى الرَّكُعَةِ الثانية فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَلَمْ يَجْلِسُ وَسَّبَّحَ هُوَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ ، أَنْ قُومُوا فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(۳۵۲۷) حضرت قیس کہتے ہیں کہ سعد بن مالک نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے گئے تو لوگوں نے تبیع کہی ،لیکن وہ نہیں بیٹھے اورلوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ کھڑے ہوجا کیں ، پھرانہوں نے نماز پڑھائی اورسہو کے دو تحدے کئے۔

( ٤٥٢٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ؛ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، نَسِىَ الْجُلُوسَ ، حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْرِ وَسَلَّمَ. (ابن ماجه ١٣٠٤)

(۵۲۸) حضرت ابن تحسینہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةُ اللّٰہ کی دور کعتیں پڑھنے کے بعد بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہوگئے۔ پھر جب آپ نمازے فارغ ہونے گئے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو مجدے کئے اور سلام پھیرا۔

( ٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَامَ فِى رَكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهَمَ فَمَضَى فِى صَلَاتِهِ.

(۵۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر <sub>گذافخ</sub>و دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہونے <u>نگ</u>و لوگوں نے شیخ کبی۔ یہاں تک کہانہوں نے جان لیا کہانہیں وہم ہوگیا ہے پھربھی وہ نماز پڑھتے رہے۔

( ٤٥٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

ه مسنف ابن الى شيبر متر جم (جلدم ) كري المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ.

(۴۵۳۰) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر نے نماز پڑھائی، وہ دورکعتیں پڑھ کرا ٹھنے لگے تو لوگوں نے تبیح کہی لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بیٹھ کر سہو کے دو بجدے کئے۔

( ٤٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابُنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ :صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَرَدُتُ أَنْ أَجُلِسَ قُمْتُ ، قَالَ :لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمَضَيْتُ.

(۳۵۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمی ہے کہا کہ میں نے دورکعت نماز پڑھی، جب جھے بیٹھنا چاہئے تھا تو میں کھڑا ہوگیا۔انہوں نے کہا کہا گرمیں ہوتا تو میں نماز پڑھتار ہتا۔

( ٤٥٣٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَامَ فِى صَلَاةٍ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ :سُبُحَانَ اللهِ ، فَعَرَفَ الَّذِى يُرِيدُونَ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.

(۳۵۳۲) حفزت عبدالرحمٰن بن شاسه فرماتے ہیں کہ حفزت عقبہ بن عامر نماز میں بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے ۔لوگوں نے سجان الله کہا تو وہ ان کا مقصد مجھ گئے ۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو بیٹھے بیٹھے دو تجدے کئے ۔اور فرمایا کہ میں نے تمہاری بات من لی تھی اور بیسنت ہے۔

( ٤٥٣٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، قَالَ : إِنِ استتم قَائِمًا مَضَى فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكُمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

(۵۳۳) حضرت عطاءاس شخص کے بارے میں جوفرض نماز کی دور کعتیں پڑھ کر کھڑا ہوجائے فرماتے ہیں اگروہ پوری طرح کھڑا ہوجائے تواپنی نماز کوجاری رکھے۔اور جب نماز کمل کرلے توسلام پھیرنے کے بعد دو یجدے کرے۔

( ٤٥٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُولَبِةِ وَنَسِىَ أَنْ يَتَشَهَّدَ حَتَّى نَهَضَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَى قَالِمًّا مَضَى فِى صَلاَتِهِ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهُو.

( ۲۵۳۴) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جوفرض کی دور کعتیں پڑھ رہا ہواور تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑ ا ہونے گئے فرماتے ہیں کہ اگر دہ پوری طرح کھڑا ہوگیا ہے تو نماز جاری رکھے اور سہو کے دو بحدے کرے۔

( ٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :صَلَيْت خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً، فَقَامَ فِي الرَّكُعَيْنِ فَلَمْ يَجُّلِسُ ، فَلَمَّا فَرَ غَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۵۳۵) حفرت ٹابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُٹھ کے پیچیے نماز پڑھی، وہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد

هي مسنف ابن الي شيبه سترجم (جلدم) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم ا

بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور فارغ ہوئے تو انہوں نے سہو کے دو بجدے گئے۔

( ٤٥٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فِى الْمَسْجِدِ فَنَهَضَ فِى رَكُعَتَيْنِ ، أَوْ قَعَدَ فِى ثَلَاثٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّ هِشَامٍ أَنَهُ فَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاة سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو.

(٣٥٣٦) حفرت محمد فرماتے ہیں كەحفرت عمران بن حصین فلائو نے ہمیں معجد میں نماز پڑھائی، وہ دور کعتیں پڑھ کر كھڑے ہو گئے یا تین رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہشام کا غالب گمان ہے ہے كہ وہ دور كعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے نماز كلمل كرلى توسہو كے دو مجد نے فرمائے۔

( ٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَلَمْ يَجْلِسُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۵۳۷) حفزت معنی کہتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نے لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دور کعتوں کے بعد نہیں بیٹھے۔ جب سلام پھیرا تو بیٹھ کرسہو کے دو بجدے کئے۔

## ( ٢٥٣ ) إذا سلم مِنَ الرَّ كُعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ

ا گركوئى تخص دوركعتيس پڙھكرسلام پھيرد \_اور پھريا دآئے كه نماز پورى نہيں ہوئى تو وہ كياكر \_؟ ( ٤٥٣٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلَّى ابْنُ الزَّبَيْرِ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إلى الْحَجَرِ فَاسْتَكَمَهُ ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَرَجَعَ فَاتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَالَ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :لِلَّهِ أَبُوهُ ، مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَيَّةٍ نَبِيِّهِ. (احمد ١/ ٣٥١ ـ ابو يعلى ٢٥٩٧)

(۳۵۳۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ حضزت ابن زبیر وٹاٹونے نماز پڑھائی اور دور کعت پڑھ کرسلام پھیر دیا۔ پھر حجراسود کے پاس جا کراس کا استلام کیا۔لوگوں نے تبیع کہی تو وہ واپس آ گئے اور دو تجدے کئے۔عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابن عباس ٹنا پیٹنا سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کے کیا کہنے!وہ اپنے نبی کی سنت سے دور نبیس ہوئے۔

( ٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ ، فَقَامَ فَاتَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(۳۵۳۹) حضرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے دور کعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کرنماز کمل کی اور دو تجدے گئے۔

( ٤٥٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتَيْنِ ؟ قَالَ :ثُمَّ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المسلاة المسلاء المسلاة المسلاء المسلاة المسلاء المسلا

ذَكَرَ ، قَالَ : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

(۳۵۴۰) حضرت ابراہیم ای شخص کے بارے میں جے نماز میں سہوہوجائے اوروہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیرد نے ماتے ہیں کہوہ نماز جاری رکھے اور سہوکے دو مجدے کرے۔

( ٤٥٤١) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيٌ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَبُلَى فَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلَاة ، فَلَمَّا فَرَ عُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، قَالَ : فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِعِكُومَة ، فَقَالَ : أَحْسَنَ. فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلَاة ، فَلَمَّا فَرَ عُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، قَالَ : فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِعِكُومَة ، فَقَالَ : أَحْسَنَ. (٣٥٣) حضرت ابن اصبانى كم عن الله عنها المراه المحصرة المحالى المردور كعتيل برح كرسلام بحصره يا جم في المواجه المحتلى الم

( ٤٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ. ( ٤٥٤٢ ) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جب دورکعتیں پڑھ کرکوئی سلام پھیرد ہے تنماز کمل کر سے اور ہو کے دو تجد سے کر ہے۔

### ( ٢٥٤ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدُ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ وَتَكَلَّمَ

اگركوئى شخص نامكمل نماز پڑھكرسلام پھيرد اوركى سے تفتكو بھي كر لے تواس كے لئے كيا حكم ہے؟ ( ٤٥٤٢) حَدِّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادِ ، قَالَ : حَدِّنَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَادِيةَ بْنِ حُبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِي عَلَيْهِ مِن الصَّلَاة رَكْعَةً ، فَرَجَعَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الصَّلَاة وَكُعَةً ، فَرَجَعَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَى بِالنَّاسِ رَكْعَةً ، فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا : أَتَعْرِفُ الرَّجُلُ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، إِلاَ أَنْ أَرَاهُ ، فَمَرَّ بِي ، فَقُلْتُ : هُو هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ . (ابوداؤد ١٥٠٥ ـ احمد ٢٠٠١)

(۳۵۳۳) حضرت معاویہ بن حدی کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اِنْفَظَةَ ایک دن نماز پڑھائی اور سلام پھیر کرچل دیے عالانکہ ابھی ایک رکعت باتی رہتی تھی۔ ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ ایک رکعت باتی رہتی تھی۔ ایک آپ نماز کی ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ آپ مِنْ اَفْظَةَ اِلَی رہتی تھی۔ ایک اور مجد میں داخل ہو کر حضرت بلال اور اللہ کو تھم دیا کہ اقامت کہیں۔ انہوں نے اقامت کبی اور نبی پاک مِنْ اَفْظَةَ نِیْ اور کو ایک رکعت پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو وہ آ دی کون تھا؟ میں نے کہا کہ ویے تو میں نہیں جانا لیکن اگر دیکھوں گا تو بہجان لوں گا۔ پھر میں نے ایک آ دی کود کھر کہا کہ یہی وہ آ دی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ ہیں۔

( ٤٥٤٤ ) حَلَّقَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

ابن الى شيبرسر جم (جلوم) كي مستقد ابن الى شيبرسر جم (جلوم) كي مستقد ابن الى شيبرسر جم (جلوم)

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدُرَكَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَقَصِتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ : لَمْ تَنْقُصِ الصَّلَاة ، وَلَمْ أَنْسَ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَالَّذِى بَعَنَك بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ . (بخارى 21۵ ـ ابوداؤد ۱۰۰۱)

( ۴۵ ۴۳) حَفَرت ابو ہریہ دی ٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے ایک دن نماز پڑھائی اور دور کعتیں پڑھ کر خلطی ہے سلام بھیر دیا۔ جب آپ چل پڑے و و ثالین نے جا کرعرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ مَلِفظَةَ نِے فرمایا کہ نہ میں نے نماز کو کم کیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں! ذو ثالین نے کہا کہ اس ذات کی تتم جس نے آپ کوخ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! ایسا کچھ ہوگیا ہے۔ نبی پاک مِلفظة فَرِ نے لوگوں ہے بوچھا کہ کیا ذوالیدین (انبی کو ذوالشمالین بھی کہا جاتا تھا) بچ کہتا ہوں! نہوں نے تصدیق کی تو رسول اللہ مِلفظة فَر نے لوگوں کو دور کعتیں پڑھا کیں۔

( ٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ زَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنَقَصَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (بخارى ١٣٢٤ ابوداؤد ١٠٠١)

(۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈیاٹئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفْتِیَا آبِ اُوکوں کوظبر کی نماز میں دور کعتیں پڑھائیں، پھرسلام پھیر دیا۔ آپ مِنْلِفْتَیَا آب بوچھا گیا کہ کیا نماز میں کمی ہوگئی ہے؟ آپ مِنْلِفَتِیَا آب پر دوسری دور کعتیں پڑھائیں اور سلام پھیرا، پھر سہو کے دوسجد نے مائے۔

( ٤٥٤٦ ) حَلَّاثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ بَغُضُ الْقَوْمِ : حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىٰءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : لَمُ تُصَلِّ إِلَّا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْكِدَيْنِ ؟ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الشِّمَالَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَتَيُنِ.

(۳۵۳۱) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ آنے لوگوں کو تین رکعات نماز پڑھا کرسلام پھیردیا تو ایک آ دی نے کہا کہ کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے صرف تین ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے پوچھاا نے ذوالیدین! (انہی کو ذوالشمالین بھی کہاجاتا تھا) کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی یاک مِنَافِظَةَ ہِنَے نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور پھردو بحدے کئے۔

( ٤٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنِ ابى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ اِلْمِهِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: معنف ابن الى شيب ترجم (جلدا) كي كال كي كال المن معنف ابن الى شيب ترجم (جلدا)

الْحِرْبَاقُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَ كَمَرَ لَه الَّذِى صَنَعَ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :صَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۵۴۷) حضرت عمران بن حصین خلائو کہتے ہیں کہ نبی پاک نیزائنٹی اِنٹے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پڑھا کرسلام پھیردیا۔ پھر مجر ہ مبار کہ میں تشریف لے گئے ۔خرباق نامی ایک آ دمی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی پاک میزائنٹٹی آج غصے سے اپنی چا در مبارک تھیٹے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں سے بو چھا کہ کیا ہے تج کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا بی ہاں۔اس پرنبی پاک میزائنٹٹی آج نے ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیرااور سہوکے دو بحدے کئے پھرسلام پھیرا۔

( ٤٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتُيْنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُّلٌ ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْن ، وَهِشَامٍ ، وَحَدِيثُهُمَا أَنَّهُ قَالَ : نَقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَّدُ سَجُدَتَيْن ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۵۴۸) حفرت ابن عمر رفتاتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک میر الفیکی آئے نے لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی اور غلطی سے سلام پھیر دیا۔ ذو الیدین نامی ایک آدمی نے کہا کہ کیا نماز میں کی ہوگئ ہے؟ آپ نے فر مایانہیں۔ پھرآپ نے دوسری دور کعتیں پڑھا کی پھرسلام پھیرا پھر دو بحدے کئے، پھرسلام پھیرا۔

( ٤٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.

(۴۵۳۹) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے نماز پڑھی، پھربات کی پھراس نماز کو تکمل فر مایا۔

( ٤٥٥٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَاتَ ابْنَ الزَّبَيْرِ بَغُضُ الصَّلَاة ، فَقَالُ لِى بِيَدِهِ : كُمْ فَاتَنِى ؟ قَالَ : فَلُتُ : لَا أَدْرِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : كُمْ صَلَّيْتُم ؟ فَلُتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۵۵۰) حضرت محمد بن بوسف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر و اپنے کی کچھ نماز فوت ہوگئی۔ انہوں نے ' اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کتنی نماز فوت ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ کیا کہدر ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا کہ اتنی نماز پڑھ لی ہے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور سہو کے دو محد ہے گئے۔

( ٤٥٥١) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ أَبَا اللَّرُدَاءِ صَلَّى بِهِمْ فِى سَقِيغَةٍ بِالشَّامِ وَهُمْ خَارِجُونَ ، قَالَ :فَمُطِرُوا مَطَرًّا بَلَغَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا صَلَّى أُو سَلَّمَ ، قَالَ :أَمَا كَانَ فِى الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ :يَا هَذَا ، خَفُفْ ، فَانَّا قَدْ مُطِدُ نَا.

(۵۵۱) حضرت مکول کہتے ہیں کہ حضرت ابوالد دراء دلاٹو نے لوگوں کوشام میں نماز پڑھائی، حضرت ابوالدرداء دلاٹو ایک حجیت

کے نیچے تھے اورلوگ باہر تھے۔اتنے میں بارش ہوگئی اورلوگ بھیگ گئے۔ جب حضرت ابوالدرداء واللہ نمازے فارغ ہوئے تو

لوگوں سے فرمایا کہ کیالوگوں میں کوئی مجھدارآ دمی نہیں تھا جو یہ کہد دیتا کہ 'اے امام! نماز کو مخضر کر دے ہم پر ہارش ہور ہی ہے''

( ٤٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الشَّمَالَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَصُرَتِ الصَّلَاة ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصُرَتِ الصَّلَاة ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَعَمْ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(۵۵۲) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائے بنے عمر کی نماز میں دور کعتیں پڑھادیں۔ پھر سلام پھیر کر گھر تشریف لے گئے۔آپ کے صحابہ میں سے ذوالیدین نامی ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا نماز میں کی کردی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا! انہوں نے کہا کہ آپ نے آج دور کعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں سے بوچھا ذوالیدین کیا کہدرہ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ! وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ نبی پاک میلائے نے لوگوں کودو رکعتیں پڑھا کیں ادر سہوکے دو تجدے کئے۔

( ٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا :أَحُدَثْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمْت.

(۵۵۳) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مہولات ہو جائے تو دور کعتیں پڑھلوخواہتم نے بات چیت کی ہو۔

( £601) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُرُوَةَ بُنِ الزَّبُيْرِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً الْمَغْرِبَ رَكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ فَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا.

( ٢٥٥ ) الإمام يسهو فَلاَ يُسجِّدُ، مَا يُصِنَعُ القُومُ ؟

اگرامام کونماز میں سہو ہوجائے اور وہ سجدہ سہونہ کرے تولوگ کیا کریں؟

( ٤٥٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَّةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُوِ،

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم ) في المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم ا

فَسَجَدَ بَعْضُ الْقُوْمِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ بَعْضُهُمْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ سُجُودًا ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لابُنِ سِيرِينَ ، فَاخْتَارَ صَنِيعَ الَّذِينَ سَجَدُوا.

(۵۵۵) حضرت یونس فر ماتے ہیں کدایک مرتبہ جامع معجد کے ایک امام کونماز میں مبوہو گیا ،اس نے سجد کا سہونہ کیا۔ پچھلوگوں نے سجدہ ہوکرلیااور کچھنے نہ کیا۔ بیمسئلہ حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہوگوں پراس صورت میں جدہ کرنا

واجب نہیں۔حضرت ابن سیرین سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے ان لوگوں کے عمل کوراج قر اردیا جنہوں نے بحدہ کیا تھا۔

( ٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :إذَا لَمْ

يَسُجُدِ الإمّام ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهُوْ. (۵۵۷م) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب امام تجد ہ سہونہ کرے تو لوگوں پر بھی واجب نہیں۔

( ٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ وُهَيب بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَام فَسَهَا فَلَمْ

يَسُجُدُ ، فَلَمْ يَسْجُدُا. (۵۵۷) حفرت وہیب بن مجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کود یکھا کہ انہوں نے ایک امام کے پیجھیے

نماز پڑھی،امام کو ہوہوالیکن اس نے تحدہ نہیں کیا تو ان دونو ں حضرات نے بھی تحدہ نہیں کیا۔ ( ٤٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ : إذَا أَوْهَمَ الإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدُ،

(۵۵۸) حضرت جمادفر ماتے ہیں کہ اگرامام کو دہم ہوجائے اور وہ تجدہ نہ کریتو لوگ بھی تجدہ نہ کریں۔

( ٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَ الْحَكُمُ : يَسْجُدُونَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.

(۵۵۹) حفرت معر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حفرت علم اور حفرت حمادے سوال کیا تو حفزت علم نے فرمایا کہ لوگ

سجدہ کریں گےاور حضرت حماد نے فرمایا کہان پر سجدہ وا جب نہیں۔

## ( ٢٥٦ ) فيمن خَلُفَ الإِمَام يَسُهُو ، وَلَمْ يَسُهُ الإِمَام اگرکسی مقتدی کوسہو ہو جائے تو وہ تحید ہُسہونہیں کرے گا

( ٤٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ فَيَسْهُو ، قَالَ :تُجْزِئه صَلَاةُ الإمّام ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌّ.

(۲۵۱۰) حضرت عطاءات فخف کے بارے میں جے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سہو ہوجائے فرماتے ہیں کہ امام کی نماز اس

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة

کے لئے کافی ہے،اس بر مجدہ سہولازم نبیں۔

( ٤٥٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَام سَهْوٌ.

( ٢٥١١) حفرت ابراجيم فرماتے بين كدامام كے يتھے مهوہونے پر تجده مهولان مبين-

( ٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ بَكَّارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَام سَهُوٌّ .

(۲۵۱۲) حفرت محول فرماتے ہیں کدامام کے بیجھے مہوہونے پر تجدہ مہولازم نہیں۔

( ٢٥٧ ) من كان يُسْجُدُ لِلسَّهُو وَلَمْ يَسْهُ

اگرکسی آ دمی کوسہونہ ہواور وہ سجد ہُسہوکر لے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٤٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ ، وَلَا نَعْلَمُهُ نَقَصَ ، فَنَقُولُ : إِنَّكَ لَمْ تَنْقُصْ شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ : إِنِّى حَدَّثُتُ نَفْسِى بشَىْءٍ.

(٣٥٦٣) حفرت حسن بن عبيدالله كيتے بيل كه حفرت ابرائيم في مهو كے دو بحد في كيكن بميں معلوم في تقا كه انہوں في كيا كى كيا - بم في ان سے عرض كيا كه آپ في كي كي كي انہوں كئے؟ انہوں في فرمايا كه ميں في الله على الله على كي ہے۔ بم في ان سے عرض كيا كه آپ في كي تقال ميں كيا تھا۔ محسول كيا تھا۔

( ٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَعُيْمُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْمَعْرِبَ ، فَلَمَّا قَطْى الصَّلَاة سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، وَلَمْ نَرَهُ سَهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا لَهُ ، قَالَ : إِنِّى سَهَوُت.

(۳۵ ۲۳) حفرت ابومریم تقفی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسن بن علی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے نماز کمل کر لی تو سہو کے دو مجدے کئے حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان سے کیاسہو ہوا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیر کیا تو اس بارے میں ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سہو ہوا تھا۔

( ٢٥٨ ) من كرة الالتِّفَاتَ فِي الصَّلاة

نماز میں دائیں بائیں متوجہ ہونا مکروہ ہے

( ٤٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. (بخارى 201 ابوداؤد 200)

(۵۷۵) حفرت عائشہ رہی منظم فافر ماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک مَرْفَظَةَ اللہ اللہ اللہ ادھر متوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسخف الما المنظم الما المنظم الما المنظم الما المنظم الم

تو آپ مَانِفَعُ أَفْر ما ياكه بيشيطان كى طرف سے بندے كى نماز ميں جورى كا ايك طريقه بـ

( ٤٥٦٦) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُورٍ لَا يَلْتَفِت إِذَا صَلَّى.

(٢٥٢١) حفرت عبيد بن عمير فرمات بيل كه حفرت ابو بكر وفائظ نماز يرص بوئ ادهرادهر متوجد فد بوت تهد

(٤٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُب ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاة ، فَجَعَلَ وَيُدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاة ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فَضَرَبَّهُ بِاللَّرْزَةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاة ، وَقَالَ : لاَ تَلْتَفِتُ ، ولم يَعِب الرَّكُعَتَيْنِ.

(۲۵۷۷) حفرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹنو نے ایک آ دمی کودیکھا اس نے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں اوا کیں اور ان میں اوھرا دھر متوجہ ہوتا رہا۔ جب اس نے نماز مکمل کر کی تو حضرت عمر جائٹنو نے اے اپنا کوڑا مارا اور فرمایا کہ نماز میں اوھرا دھر متوجہ نہ ہوا کرو۔ آپ نے ان دور کعتوں پراسے پچھے نہ کہا۔

( ٤٥٦٨) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، مَا لَمُ يُحْدِثُ ، أَوْ يَلْتَفِتُ.

(۲۵۷۸) حفرت ابن مسعود والتُحدُّ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک اس کا وضو نے ٹوٹے اور جب تک وہ ادھرادھرمتوجہ نہ ہو۔

( ٤٥٦٩ ) حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مَنْصُورِ بن حَيَّانَ ، قَالَ :حَلَّنِي جَعْفَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ السَّهْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاة ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلْمُلْتَفِتِ ، وَإِنْ غُلِبْتُهُ عَلَى تَطَوُّعِ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ.

(۲۹۹) حفرت ابوالدرداء جانو فرماتے ہیں کہ اے لوگو! نماز میں ادھرادھرمتوجہ ہونے سے بچو،اس کئے کہ ادھرادھرمتوجہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی ،اگرنفل نماز میں تمہارادھیان بٹ بھی جائے تو فرض میں اپنے خیالات کومنتشر نہ ہونے دو۔

( ٤٥٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَة

(۵۷۰) حضرت ابن عمر مزین نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٥٧١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ : الالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة خِلْسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ.

(۵۷۱) حفرت عائشہ ٹفافٹیفافر ماتی ہیں کہ نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونا شیطان کا نماز میں سے چوری کا ایک طریقہ ہے۔ ( ۲۵۷۲) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :إذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّ رَبَّك أَمَامَك هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد۲) کي په مستقد ابن الي شير مترجم (جلد۲) کي په مستقد ابن الي شير مترجم (جلد۲)

وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ فَلاَ تَلْتَفِتُ ، قَالَ عَطَاءٌ :وَبَلَغَنِي أَنَّ الرَّبَّ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إلَى مَنْ تَلْتَفِت ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.

(۵۷۲) حفرت ابو ہریرہ وہ گاڑو فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھتے ہوتو تمہاراربتمہارے سامنے ہوتا ہےاورتم اس سے سرگوشی اور باتیں کرتے ہواس لئے ادھرادھرمتوجہ مت ہوا کرو۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجھے سے بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا ہے ابن آ دم ابتو کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ میں ہراس چیز سے بہتر ہوں جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے۔

( ٤٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا يُؤْمَنُ هَذَا الَّذِى يَلْتَفِتُ فِى الصَّلَاة أَنْ يُقَلِّبَ اللَّهُ وَجْهَهُ ؟ اللَّهُ مُفْهِلٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُلْتَفِتٌ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو محض نماز میں ادھرادھر متوجہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈرہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کو پھیر نید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ کسی اور طرف لگا ہوا ہے!

( ٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنْقِذ ، قَالَ :إذَا قَامَ الرَّجُلُ إلَى الصَّلَاة أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حضرت عبدالله بن منقذ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں، جب بندہ ادھرادھر متوجہ ہوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرمالیتے ہیں۔

( ٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاة.

(۵۷۵) حفرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہادھرادھرمتوجہ ہونانمازکوناقص کردیتا ہے۔

( ٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا.

(۲ ۵۷۷) حضرت خالد بن الى بكر فرمات بين كه حضرت سالم اور حضرت قاسم نماز مين ادهرادهر متوجنهين بوت تھے۔

( ٤٥٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ .

(۲۵۷۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ ادھرادھر متوجہ نہ ہو۔

( ٤٥٧٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ : أَقْعِدُونِي ، فَإِنَّ عِنْدِى وَدِيعَةً أَوْدَعَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَلْتَفِتُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِي غَيْرِ مَا الْخَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (ترمذى ٥٨٩)

(۵۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وہا نے اپنے مرض الوفات میں فر مایا کہ مجھے بٹھا دو، میرے پاس رسول

هي مصنف ابن الياشيبرمترجم (جلدم) کي که کام ۱۳۳ کي مصنف ابن الياشيبرمترجم (جلدم) کي کام العمالا ذ

للهُ مَلِّنْ فَيَعَ إِلَى الله المانت ٢- آپ مَلِ فَقَعَ فِي إِلَا تَعَا كَهُمَاز مِن ادهرادهرمتوجه مت بونا، الركسي وجه تهمين ايباكرناي پڑےتو فرض نماز کے دوران ہرحال میں اس سے بچنا۔

٤٥٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَطَّابٌ الْعُصْفُرِتُّ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :إنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ

عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِك.

(۹۵۷۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال یہ ہے کتمہیں بیمعلوم نہ ہو کہ تمہارے دائیں کون ہے اور تمہارے بائیں کون۔ .٤٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنْ عِمْرَانَ

بُنِ حُصَيْنِ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قَالَ :الَّذِى لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ.

( ۴۵۸ ) حضرت عمران بن حسین و اور آن مجید کی آیت ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سےمراد وہ لوگ ہیں جونماز میں ادھرادھر متوجہ نہ ہوں۔

( ٤٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَبَا وَانِلٍ مُلْتَفِتًا فِى صَلَاتِهِ قَطُ.

(۵۸۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودائل کو بھی نماز میں ادھراً دھرمتوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔

#### ( ٢٥٩ ) من كان يُرَخُّصُ أَنْ يَلُحُظَ وَيَلُتَفِتَ

جوح منرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ نماز میں نظر گھما کر دیکھنے کی اجازت ہے

٤٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلُحَظُ فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْرِ أَنْ يُثْنِي عُنُقَهُ. (ابوداؤد ٢٥ـ احمد ١/ ٢٥٥)

۵۸۲۷) حضرت عکرمہ کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِقَ فِنْ نماز میں گردن مبارک کوموڑے بغیر آنکھیں گھما کر ویکھاکرتے تھے۔

٤٥٨٢) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۲۵۸۳) حفرت تیمی کہتے ہیں کہ حفرت عکرمہ بھی ایما کیا کرتے تھے۔

. ٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَخْبَرَنِي عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاة ، وَلَا يَلْتَفِتُ.

۴۵۸ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِنْظَیَّا نماز میں آٹکھیں گما کر دیکھتے تھے لیکن چہرہ مبارک نہ

٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ عَلَى الإِمَام السَّهُوُ فَلَمْ يَدُرِ مَا هُوَ،



فَلْيُلَمُّحُ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ.

(۵۸۵) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگرامام کونماز میں مہو ہوجائے اوراے اس کے بارے میں عم نہ ہوتو چیھیے مڑ کراپنے پیچھے کھڑے فخص کومعلوم کرلے۔

( ٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَشَرَّفُ إِلَى الشُّرْءِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۵۸۲) حفرت انس بن سرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کونماز میں کسی چیز کود کیھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ ، قَالَ :لَكِنَّا نَلْتَفِتُ وَنَتَحَرَّكُ.

(۵۸۷) حضرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانثوٰ سے کہا گیا کہ حضرت ابن زبیر وہ نیٹو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ندادهرادهر دیکھتے ہیں اور ندحرکت کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر می تو نے فرمایا کدلیکن ہم تو ادهرادهر دیکھتے بھی ہیں اورحرکت مجھی کرتے ہیں۔

( ٤٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَهَا الإِمَامِ فَلَمْ يَدُرِ كَمْ صَلَّى نَظَرَ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ.

( ۵۸۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر امام کو نہو ہو جائے اور اے معلوم نہ ہو سکے کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہے تو اپنے ہیجھے کھڑے مخص کود کھے لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔

( ١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَلْحَظُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

(۵۸۹) حضرت ولید بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابڑا ہیم کونماز میں آٹکھیں تھما کر دائمیں بائمیں دیکھتے دیکھا ہے۔

( ١٥٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلِ ، يَفْعَلُهُ.

( ٣٥٩٠) حفرت فطركت بين كه حفرت ابن معقل بهي يون كما كرتے تھے۔

#### ( ٢٦٠ ) في الرجل يَسْهُو مِرَارًا

اگرایک آ دمی کونما زمیں ایک ہے زیادہ سہوہوں تو وہ کیا کرے؟

( ٤٥٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْهُو مِرَارًا فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : تُجْزِئُه سَجْدَتَانِ لِجَمِيع سَهُوهِ.

(۵۹۱) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جے نماز میں کئی مرتبہ مہو ہوفر ماتے ہیں کہ دو بحدے ایک ہے زیادہ مہو کے لئے کافی ہوجا ئیں گئے۔ 

## ( ٢٦١ ) في الرجل يُسْبَقُ بِالرَّكْعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَعَلَى الإِمَامِ سَهُوُ

اگرکسی آ دمی کی کوئی رکعت جماعت ہے چھوٹ جائے اورامام پرسجدہ سہولا زم ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٤٥٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا انْتَهَى إلَى الإِمَام وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ لِيَقُضِ مَا سَبَقَ بِهِ.

(٣٥٩٢) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كما كركوئى فخص جماعت ميں شريك مواورامام كواس سے پہلے مہومو چكا ب تووہ امام كے ساتھ

سجدة مهوكر ي پيرا بني نمازكو پوراكر \_ \_ \_ ( 1097 ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۳۵۹۳) حفزت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

(£104) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا سُبِقَ بِبَعُضِ الصَّلَاة وَقَدْ سَهَا الإِمَام ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى.

(۳۵۹۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکوئی مخف جماعت میں شریک ہواور امام کواس سے پہلے ہوہو چکا ہے تو وہ امام کے ساتھ سجدہ سہوکر سے پھراپی نماز کو پوراکر ہے۔

( ٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ مِثْلُهُ.

(۴۵۹۵)حضرت ضحاك بھى يونہى فرماتے ہیں۔

( ٤٥٩٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِى ، ثُمَّ يَسُجُدُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَسُجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى.

(۳۵۹۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے اپی نماز پوری کرے پھر بجدہ سبوکرے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پہلے بجدہ سبوکرے پھر نماز پوری کرے۔ سبوکرے پھرنماز پوری کرے۔

ر دعة ( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ.

(٣٥٩٧) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کدوہ امام کے ساتھ محبدہ کرے، جب امام فارغ ہُوجائے تو پھر کھڑا ہوکر باقی نماز پوری کرئے۔

( ٢٦٢ ) الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ ، مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ يَقْضِى صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِ

اگرامام کی نماز کا کچھ حصہ مقتدی سے چھوٹ جائے تو وہ اس کوامام کی طرز پر قضاء کرے ( ٤٥٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ فِي الرَّجُلِ هي معنف ابن الباشير مترجم (جلدا) كي من البالب العدد العالم الما المعالم الما المعالم ا

يَدُّ -ُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدُ فَاتَهُ بَعُضُ الصَّلَاة ، قَالُوا :يَصُنَعُ كَمَا يَصُنَعُ الإِمَام ، فَإِذَا قَضَى الإِمَام صَلَاتَهُ قَامَ فَقَضَى، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۵۹۸) حضرت ابوسعید، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر منگانیم اس شخص کے بارے میں جوامام کے ساتھ نماز شروع کرے لیکن نماز کا کچھ حصہ اس سے چھوٹ جائے فر ماتے ہیں کہ وہ اسی طرح کرے جس طرح امام کرتا ہے۔ جب امام اپنی نماز کو پورا

كريتويدائي نمازكے چھوٹے ہوئے حصے كواداكر اور مہوكے دو تجدر كر ۔

( ٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنُ زَكِرِيَّا بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، حَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا فَاتَكَ التَّشَهَّدُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَا تَجُلِسُ فِى رَكْعَتِكَ نَشَهَّدُ ، افْتَدِ بِالإِمَامِ.

(۳۵۹۹) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ جب دورکعتوں کے بعد کی تشہدتم ہے رہ جائے تو اب اپنی رکعت میں تشہد پڑھنے: بیٹھ جاؤ بلکہ امام کی اقتداء کرو۔

يَصْبَعُ كَمَا يَصُنَعُ الْإَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِى الرَّجُلِ يَدُخُلُ فِى الصَّلَاة وَقَدُ سُبِقَ بِرَكُعَةٍ ، فَإِنَّ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ فَامَ وَقَضَى.

(۲۰۰۰) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں جو جماعت میں شروع ہے شریک ہوالیکن اس کی ایک رکعت رہ گئی فرماتے ہیں کہ وہ امام کی اقتداء کرتارہے اور جب امام نماز سے فارغ ہوتو یہ کھڑا ہو کراہے قضاء کرلے۔

(٤٦.١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدْ

سَبَقَهُ الإِمَام بِرَكْعَةٍ وَ قَدْ سَهَا الإِمَام ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَالَ :إذَا ذَخَلْتَ مَعَ الإِمَامِ فَاصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ. (٣٢٠١) حضرت عقبه بن الجي عيز اركهت بين كه مين نے حضرت ابراہيم سے اس مخص كے بارے ميں سوال كيا جوامام كے ساتھ نماز

(۱۹۰۱) حکرت عقب بن ابی میز ارتهے ہیں کہ یں سے مطرت ابرا میں سے اس سے بارے کی مواں کیا بوامام سے ساتھ تمار میں شامل ہو، لیکن اس کی ایک رکعت جھوٹ جائے ، اور امام کو نہو ہو تو وہ کیا کر ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب امام کے ساتھ نماز

میں شامل ہواہے تو وی کرے جوامام کرتا ہے۔

## ( ٢٦٣ ) الرجل يصلى بِالْقُومِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

اگرکوئی شخص بغیر وضو کے لوگوں کونماز پڑھادے تو نماز کا کیا تھم ہے؟

( ٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو جُنُبٌ ، فَأَعَادُ وَأَعَادُوا . (بيهقى ٢٠٠) (٢٠٢٣) حفرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه ايك مرتبه نبي پاك مَالِشَقِيَّةَ نے لوگوں كوحالت جنابت ميں نماز پڑھادى ،اس ب

آپ نے بھی دوبارہ نماز پڑھی اورلوگوں نے بھی دوبارہ نماز پڑھی۔

ه منف ابن الى شير بتر جم (جلوم) كي كالكالي المعلاة الم

(٤٦.٣) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرِ وُصُوءٍ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا.

(٣٦٠٣) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر چھٹٹو نے فجر کی نماز پڑھائی، پھرانہیں یاد آیا کہ انہوں نے بغیروضو کے نماز پڑھادی ہے، چنا نچے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی لیکن لوگوں نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔

( ٤٦.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمُ

(۳۲۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر قلای نے ایک مرتبہ حالت جنابت میں نماز پڑھادی، پھرانہوں نے نماز کااعادہ کیالیکن لوگوں کو بھکہ دیا کہ نماز کااعادہ نہ کریں۔

( ٤٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ :يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.

(۲۰۵) حضرت علی دی فو فرماتے ہیں کہ امام بھی دوبارہ نماز پڑھے گااور مقتدی بھی۔

( ٤٦.٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ :يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۲۰۲۸) حضرت حسن سے سوالل کیا گیا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بغیر وضو کے لوگوں کوعشاء، تر اوت کا اور وتر پڑھا دے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو دو بارہ نماز پڑھے گالیکن لوگ نماز کونہیں دہرا نمیں گے۔

( ٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَعِدِ الصَّلَاة وَأَخْبِرُ أَصْحَابَك أَنَّك

صَلَيْتَ بِهِمْ وَأَنْتُ غَيْرُ طَاهِرٍ.

(۷۰۷ میں حضرت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم نماز کو د ہراؤ اوراپے مقتدیوں کو بتاد د کہتم نے انہیں بے وضو ہونے کی حالت میں فمازیڑھائی ہے۔

( ٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام نماز کا اعادہ کرے گالیکن مقتدی نہیں کریں گے۔

(٤٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذا صَلَّى الْجُنُّبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَهَ بِهِمُ الصَّلَاة ، آمُرُه أَنَّ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ ، وَلَمْ آمُرُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.

(۲۰۹۹) حضرت علی تفاتی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت جنابت میں لوگوں کونماز پڑھادی تو میں اسے تھم دوں گا کہ وہ عسل کرےاور دوبارہ نماز پڑھے، جبکہ میں لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کا تھنم نہیں دوں گا۔

( ٤٦١ ) حَدَّثَوْا عُنْدَرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ



( ۲۱۰ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کہا گر کوئی محض لوگوں کو بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑ ھادیتو میرے نز دیک بہتریہ ہے۔ ۔

کەسب دوبارەنماز پڑھیں۔

( ٤٦١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَاذَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا.

(٣٦١١) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اگر امام نے لوگوں كذبے وضو ہونے كى حالت ميں نماز پڑھا دى تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گائيكن لوگ دوبارہ نہيں پڑھيں مے۔حضرت سفيان فرماتے ہيں كدمير ئزديك بہتر بدہے كه امام بھى دوبارہ نماز پڑھے اور مقتدى بھى۔

## ( ٢٦٤ ) المصحف أو الشَّيءُ يُوضَعُ فِي الْقِبْلَةِ

## مبحد میں قبلہ کی جانب قرآن مجیدیا کوئی اور چیزر کھنا کیساہے؟

( ٤٦١٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا ، أَوْ شِبْهَهُ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ.

( ۱۱۲ س) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹوٹٹؤ جب کمرے میں داخل ہوتے اور قبلہ کی جانب قر آن مجیدیا اس جیسی کوئی چیز و کیھتے تواہے وہاں سے ہٹاویتے ۔اگران کے دائیں یا ہائیں جانب قر آن مجید ہوتا تواہے رکھار ہے دیتے۔

( ٤٦١٣ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ ، أَوْ غَيْرُهُ.

(٣٦١٣) حضرت ابراہيم اس بات كومكروہ خيال فرماتے تھے كه آ دى اس طرح نماز پڑھے كەقبلەكى جانب قر آن مجيديا كوئى ايسى چيز ركھى ہے۔

( ٤٦١٤) حَدَّثَنَا حَرَمِىّ بن عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاه.

(۳۶۱۴) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حصرت حماد ہے سوال کیا کہا گر کوئی مخص اس طرح نماز پڑھے کہ قبلہ کی طرف قرآن مجیدر کھا ہو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیر کمروہ ہے۔

( ٤٦١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ.



(۳۶۱۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ نمازیوں اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہوتی کرقر آن مجید کے رکھنے کوبھی مکروہ فرماتے تھے۔

## ( ٢٦٥ ) الصلاة في الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ

## ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جس میں تصاویر ہوں

( ٤٦١٦) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ. (٢٦١٧) حضرت ابن عباس تَعَاشِ مَن فرماتے بين كه ايے كرے مِس نمازنه يرحوجس مِس تصاوير بول۔

( ٤٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ جَعَلُوا فِي

سَفْفِهِ أَتْرُجَّة ، فَكَانَ الدَّاحِلُ إِذَا دَخَلَ يَسْمُو بَصَرُهُ إِلَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَمَر بِهَا فَنُزِعَتْ.

(۱۱۷٪) حضرت عطا ہزاسانی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان وہائٹو کے دور خلافت میں مجد کی تعمیر کی گئی تولوگوں نے مسجد کی حجبت میں تارنگیاں رکھ دیں۔اب مسجد میں آنے والے کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑتی تھی۔حضرت عثان وہائٹو نے انہیں اتار نے کا حکم دیا چنانچیوہ واتاردی کئیں۔

( ٤٦١٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنُ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ خَالَةِ مُسَافِع ، عَنْ أُخْتِهِ صَفِيَّةَ أُمْ مَنْصُورٍ ، قَالَتُ : أَخْبَرَتُنِى امْرَأَةٌ مِنْ أَهُلِ الدَّارِ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ ، قَالَتُ : قُلْتُ لِعُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ :لِمَ دَعَاك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : قَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَك أَنْ تُحَمِّرَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّى. (ابوداؤد ٢٠٢٣ عبدالرزاق ٩٠٨٣)

( ٣٦١٨) بنوسليم كى ايك خانون كهتى بين كه مين نے حضرت عثان جائئو ہے پوچھا كه نبى پاك بَيَزَافِقَافِيَّةِ نے كمرے سے نكلتے ہوئے آپ كوكيا كہاتھا؟ حضرت عثان وہ نئو نے فر مايا كه آپ مِرَافِقَافِیَّةِ نے فر مايا تھا كه مين نے مينڈ ھے كے دوسينگ ديھے ہيں، ميں تهميں سيتھم دينا بھول گيا كه تم ان پر كپڑ اڈال دو-كمرے ميں كوئى اليم چيزنہيں ہونی چاہئے جونمازى كوا پلى طرف متوجه كرے۔

( ٤٦١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بُنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُقْبَةُ الْحَسَنَ ، قَالَ : إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، قَالَ : إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، قَالَ : إِنْخَرُوهَا.

(٣٦١٩) حفرت عقبہ نے حفزت حسن سے سوال کیا کہ ہماری مسجد ساج کی بنی ہوئی ہے اور اس میں تصویریں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان تصویروں کوختم کردو۔

( ٤٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُٰدِیٌّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِی عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِی لُبَابَةُ ، عَنُ أُمَّهَا ، وَكَانَتُ تَخْدِمُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُكَّ. ( ۲۲۰ م) حضرت لبابدایی والدہ ہے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثان ٹٹاٹھ ایک الماری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے

جس پرتصویریتھیں۔آپ نے تھم دیا کہ ان تصویروں کو کھر چ دیا جائے چنا نچیانہیں اس پر سے کھر چ دیا گیا۔

## ( ٢٦٦ ) الكتاب في المُسْجِدِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ غَيْرِةِ

کیامبجد میں قبلہ کی طرف قرآن مجید کی آیت یا کوئی دوسری چیز کھی جاسکتی ہے؟

( ٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي قِبُلَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٢١) حفرت عطاء بيسوال كيا گيا كەمجدىي قبلے كى طرف قرآن مجيد كى آيت ياكوئى دوسرى چېزىكى جاسكتى ہے؟ انہوں نے فرمایا کهاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٦٢٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲,۹۲۲) حفرت ابراہیم نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

( ٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظِلِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَأَى ابْنًا لَهُ كَتَبَ فِي الْحَائِطِ ، بِسُمِ اللهِ ، فَضَرَبَهُ.

( ۱۲۳ م) حضرت محمد بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے دیوار پر' بسم اللہ' لکھاتو انہوں نے اسے مارا۔

#### ( ٢٦٧ ) الرجل يضعُ يَكَةُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاَةِ

#### نماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھنا کیساہے؟

( ٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ صُبَيْحِ الْحَنَفِيّ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِى ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :هَذَا الصُّلُبُ فِي الصَّلَاة كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ (ابوداؤد ٨٩٩ ـ احمد ٢/٣٠)

( ۱۲۴ م ) حفزت زیاد بن صبیح حفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہاٹنو کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے اپنے کو لہے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے فر مایا کہ بینماز میں کمی کےمترادف ہےاوررسول اللہ مَ<del>رَّاتِشَةَ ثِ</del>اس ہے منع فر مایا

( ٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاةِ ، وَقَالَتُ : تَفْعُلُهُ الْيَهُودُ.



(٣٦٢٥) حفرت عائشة بن فنط فن فازيس كوليم يرباته يرباته وكف كوكروه قرارديا اورفر مايا كديبوداس طرت كياكرت ته-( ٤٦٢١) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا ثُورٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنْهَا رَأْتُ رَجُلاً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَتْ :هَكَذَا أَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ.

(٣٦٢٦) حضرت عائشہ تفعفۂ نفانے ایک آ دمی کودیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کوکو کہے پررکھا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ جہنم والے جہنم

میں ایسے کریں گے۔ ایسے کریں گئے۔

( ٤٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ.

( ۱۲۷ م) حضرت ابن عباس جي پينن نے نماز ميں کو لہے پر ہاتھ ر کھنے کو مکر وہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس طرح کرنے سے شیطان حاضر

ر ، ١٦٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة.

( ۲۲۸ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کومکر وہ قرار دیا کہ آ دمی نماز میں کو کہے پر ہاتھ رکھے۔

( ٤٦٢٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : وَضُعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْحَقْوِ اسْتِرَاحَةُ أَهُلِ النَّارِ.

(٢٦٢٩) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کو لہے پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کا آرام ہے۔

( ٤٦٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَهُ رَأَى رَجُلاً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة ، فَضَرَبَ يَدَهُ.

(۲۲۰۰) حضرت ابوجلزنے ایک آدمی ونماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھے دیکھا تواس کے ہاتھ پر مارا۔

(٤٦٣١) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ التَّخَصُّرُ فِي الصَّلَاة ، أَنَّ إِيُلِيسَ أَهْبِطَ مُتَخَصِّرًا.

(٣٦٣١) حضرت حميد بن بلال فرماتے ہيں كەنماز ميں كو لىچے پر ہاتھ ركھنے كوئر وہ قرار ديا گيا ہے، شيطان جب زمين پرا تارا گيا تو اس نے كولىجے پر ہاتھ ركھا ہوا تھا۔

( ٤٦٣٢) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نُهِيَ عَنِ الانْحِيْصَارِ فِي الصَّلَاة ، قَالَ مُحَمَّدٌ ، وَهُو أَنْ يَضَعَ يَدَه عَلَى خَاصِرَتِهِ وَهُو يُصَلِّى. (بخارى ١٢٢٠ـ ابوداؤد ٩٣٣)

(٢٦٣٢) حضرت ابو ہر برہ ور اللہ فرماتے ہیں كه نماز ميں كوليے پر باتھ ركھنے كوكرو وقر ارديا كيا ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ٤٦٢٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْمُجُرِيرِ تِى ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنى كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى مُتَخَصِّرًا ، فَقَالَ :اذْهَبْ إِلَى ذَلكَ فَقُلْ لَهُ :يَضَعُ يَدُه مِنْ مَكَان يَلِدِ الراجز .

(٣٦٣٣) حفرت حبان بن عمير فرمات بي كمين حفرت قين بن عبادك ساته تقاء أنهون في ايك آدمى كود يكاجس في كولهم بر باته در كهم موئ تهدانهول في مجمد فرمايا كداس كي پاس جا واورات كهوكدافسوس كرف والى كل طرح باته ندر كهد ( ٤٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنْهَا كوهَتِ الاخْتِصَارَ فِي

الصَّلَاةِ ، وَقَالَتُ : لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. (۲۶۳۴) حفرت عائشه تُنْهِ مُنْهِ مُنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى اللّهِ عِيمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

( ٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُتَّخَصِّرًا.

(٣٦٣٥) حفرت ابو ہریرہ ٹراٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِظَةَ نے نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

#### ( ٢٦٨ ) في الرخصة فِي الصَّلَاة جَالِسًا

#### بیٹھ کرنماز پڑھنے کی رخصت

( ٤٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. (إحمد ٣٢٢ـ طبراني ٥١٧)

(٣٦٣٦) حضرت ام سلمه ام المؤمنين من هند من فرماتي جي كه وه ذات جو اس دنيا سے چلى گئى (يعنی حضور مَطَّفَظَةُ كى ذاتِ با بركات )وفات سے يہلےان كى اكثر نمازيں بيٹھ كر ہوتى تھيں۔

( ٤٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ كَهُمَس ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا ؟ قَالَتُ : بُغْدَ مَا حَطَّمَتُهُ السِّنُّ. (مسلم ٥٠٦- ابوداؤد ٩٥٣)

(٣٦٣٧) حفرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹیکھٹیفنا سے پوچھا کہ کیا نبی پاک مَرَفِظَ ﷺ بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئی تھی۔

( ٤٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا. (مسلم ١١٥- بيهقى ٣٩٠)

(۲۷۲۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈیاٹیو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک میلیٹنٹیکی ٹے وفات سے پہلے بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

## معنف ابن الي شيبر مترجم (جلوم) كي المسلاة المس

# ( ٢٦٩ ) من كان يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذُرٍ

### جن حضرات کے نز دیک بلاعذر بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يُصَلَّى جَالِسًا إِلَّا مِنْ مَرَضٍ .

(۲۷۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت این عمر واٹن کو کوائے بیاری کے بھی بیٹھ کرنماز پر تھے نہیں ویکھا۔

( ٤٦٤٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَأَكُوهُ أَنْ يَرَانِى اللَّهُ أُصَلِّى لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرٍ مَرَضٍ.

(۳۲۴۰) حضرت مسلم بن بیارفر ماتے ہیں کہ مجھے ہیہ بات پسندنہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں دیکھیں کہ میں بغیر بیاری کے اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھوں۔

(٤٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ ، مَا حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ :حَدُّهُ لَوْ كَانَتْ دُنْيَا تُعْرَضُ لَهُ لَمْ يَقُمْ إلَيْهَا.

(٣٦٣) كُوسَرَت ميمون بن مهران سے سوال كيا كيا كيا كه مرض كى وہ كون كى حالت كې جس ميں بيش كرنماز پڑھنے كى كنجائش ہے؟ انہوں نے فرمايا كه مريض اس حال كو پہنچ جائے كه اگر سارى دنيا بھى اسے پیش كى جائے تو وہ اسے حاصل كرنے كے لئے كھڑانہ ہو سكے۔

#### ورو و ( ٢٧٠ ) الصلاة في المقصورةِ

مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز کے جواز کا حکم

(٤٦٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلَّى فِى الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ يَخرج عَلَيْنَا مِنْهَا.

(۲۹۳۲) حفزت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک دانو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھتے مجر ہمارے یاس تشریف لے آتے۔

( ٤٦٤٣ ) حَدَّلُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُصَلَّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(٣٦٣٣) حفرت حسن مقصوره ميس نمازيز ها كرتے تھے۔

( ٤٦٤١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعُفَرٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنٍ، وأبى والْقَاسِمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَفْصُورَةِ. (٣٦٣٣) حفرت جعفر كبتے بين كه حضرت على بن سين ،ميرے والداور حضرت قاسم قصوره مين نمازيرُ هاكرتے تھے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلاق المسلوق ا

( ٤٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فِي الْمَقْصُورَة.

(٣٦٣٥) حضرت عبيدالله بن يركمت بين كدمين في سائب بن يزيد كومقصوره مين نماز يرصة ويكها بـــ

( ٤٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ ثِقَةٌ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلَّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(۲۳۲) حضرت قیس بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کومقصورہ میں نماز پڑھتے ویکھا ہے

( ٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا صَلَّى عِنْدَ الْحَجِرِ.

( ۲۳۷ م) حضرت سلمه بن وردان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت انس والله كو مجروں كے ياس نماز برا ھتے و يكھا ہے۔

( ٤٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ ذُوْيَبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ :إنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَقَتْلُوهُمْ.

(۳۱۴۸) حضرت عامر بن ذؤیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹیا تھؤ سے جمروں کے پاس نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں بیخوف ہے لوگ انہیں قتل کر دیں گے!

( ٤٦٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَنَافِعًا يُصَلُّونَ فِي الْمَفْصُورَةِ.

(١٨٩٩) حضرت عبيدالله كبيح بين كه بين في حضرت سالم ،حضرت قاسم اورحضرت نافع كومقصوره مين نماز يرهي و يكها ب

#### ( ۲۷۱ ) من كرة ذَلِكَ

جن حضرات نے مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز بڑھنے

#### کومکروہ قرار دیا ہے

( . 10. ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْمَقُصُورَةِ.

(۲۵۰) حضرت احنف بن قیس نے مقصورہ میں نماز پڑھنے کو تکروہ فرار دیا ہے۔

( ٤٦٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۲۵۱ مرت شعمی فرماتے ہیں کہ مقصورہ معجد کا حصہ نہیں۔

( ٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِيهَا.

(۲۷۵۲) حضرت ابن محيريز نے مقصوره ميں نمازيز ھنے كومكروه قرار ديا ہے۔

ه مسنف ابن الي شيه متر تم (جلدم ) في مسنف ابن الي شيه متر تم (جلدم ) في التحقيق التحق التحقيق التحقيق

( ٤٦٥٢) حُكَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتُهُ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ الْمَالُمَةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

( ۲۵۳ ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹنو کواگر مقصورہ میں نماز کاوقت ہوجا تا تو با ہر متجد میں تشریف لے آتے ۔

( ٢٧٢ ) الرجل يرفع رأسة قَبْلَ الإِمَام مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيَسْجُدُ

## اگر کوئی شخص امام سے پہلے سراٹھا لے تواس کو کیا کرنا جا ہے؟

( ٤٦٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ الْأَشْجَعِتَى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عبد الله : لاَ تُبَادِرُوا أَيْمَتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلاَ بِالسُّجُودِ ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمُ رَأْسَهُ وَالإِمَامِ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدُ ، ثُمَّ لَيُمْكُثُ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ الإِمَامِ.

(۳۲۵۳) حضرَت عبدالله دی فی فرماتے ہیں کہ رکوع اور تجدے میں اپنے امام ہے آگے نہ بڑھو، جبتم میں ہے کو کی اپناسرا ٹھائے اور امام تجدے کی حالت میں ہوتو دوبارہ تجدہ میں پڑجائے اور پھراتنی دیر تھبرار ہے جتنی دیراس نے امام کے ساتھ تجدہ میں شراکت شہیں کی۔

( ٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :قَالَ عبد الله :فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۲۵۵ م) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٤٦٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن الْأَشَجْ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَحْدِ ، وَلْيَمْكُثُ حَتَى يَرَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَخْلَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدُ ، وَلْيَمْكُثُ حَتَى يَرَى الْمَا أَنْهُ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ.

(۲۵۲ ۴) حضرت عمر مزاینی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام ہے پہلے سراتھایا وہ واپس مجدے میں چلا جائے اوراتی دیر بجدے میں رہے کداے احساس ہوجائے کہ ایم نے مجدے کے فوت شدہ حصے کو یالیا ہے۔

( ٤٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ كِنْدِيرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعْت رَاسِي قَبْلَ الإمَام ، فَأَحَذَهُ فَأَعَادَهُ.

( ۲۵۷ ° ) حضرت سلیمان بن کند بر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مذافق کے ساتھ نماز پڑھی ، میں نے امام ہے پہلے اپنا سر اٹھایا ،انہوں نے مجھے پکڑ کر دوبارہ محدے میں ڈال دیا۔

( ٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَعُدُ ، فَلْيَسْجُدُ. هم معنف ابن الى تئير مترجم (جلد) كي معنف ابن الى تئير مترجم (جلد) كي معنف ابن الى تئير مترجم (جلد)

( ۲۵۸ ۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخص امام سے پہلے سراٹھا لے اور امام تجدے کی حالت میں ہوتو وہ واپس تجدے میں چلا جائے۔

( ٤٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَزِلكَ.

(٣٦٥٩) حضرت ابراہيم بھي يونهي فرمايا كرتے تھے۔

( ٤٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَعُودُ فَيَسْجُدُ.

(۲۲۷۰) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ واپس تجدے میں چلا جائے۔

( ٤٦٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعُدُ إِلَى أَنْ تَرَى ، أَنَّ الإِمَامِ قَدُ رَفَعَ قَبْلَك.

(٣٦٦١) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کداگرتم امام سے پہلے سراٹھالوتو واپس ہوجاؤ، یہاں تک کہتم دیکھلوکہ امام نے تم سے پہلے سراٹھا لیاہے۔

( ١٦٦٢) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ مُخَارِقِ ، قَالَ : مَرَرُتُ بِأَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَأَنَا حَاجٌ ، فَلَا خَاجُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةً ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى يُخَفِّفُ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُرُّ أَ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثَرَ) ، وَ(إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ) وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، رَأَيْتُك تُخَفِّف الْقِيَامَ وَتُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، أَوْ يَرْكُعُ لَهُ رَكُعُ لَهُ رَحُده لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : احمد ٥/ ١٣٤ ـ بزار ٢٩٠٣)

(۱۹۲۳) حفرت مخارق فرماتے ہیں کہ میں مقام ربذہ میں حضرت ابوذر واقتی کے پاس سے گذرا، میں جج کے ارادے سے تھا۔
میں ان کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اورا تنامخصر قیام فرماتے جتنی دیر ہیں سورۃ الکوٹر اور سورۃ النصر
پڑھی جاسکے۔ وہ رکوع اور بجدے کثرت سے کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا اے ابوذر! میں نے
آپ کودیکھا آپ قیام کو مختر کررہے ہیں اور زیادہ رکوع و بجود کررہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول
الله مَؤْفَظَةً کوفرماتے ہوئے سناہے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے بجدہ کرتا ہے اور اس کے لئے رکوع کرتا ہے واللہ تعالیٰ اس کے
ایک گناہ کومعاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے۔

( ٤٦٦٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :هُوَ فَرِيضَةٌ أَذَّيْتَهَا ، أَوْ تَطَوُّعُ تَطَوَّعُتَهُ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَه بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِينَة.

(٣٦٦٣) حفرت ابن سيرين فرمات بي كدلوگول في حضرت عائشه جي هندائ كي پاس قرآن مجيد كے تجدول كا ذكر كيا تو انهول

معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طدم) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طدم) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طدم) کی معنف ابن ابی کے ایک نے ایک نے ایک نے ایک ایک کے ایک ک

ے رویے سے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔

( ٤٦٦٤) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِر ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ : اتَيْتُ الشَّامَ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يُصَلِّى ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلاَ يَفْصِلُ ، فَقُلْتُ : لَوْ فَعَدْتُ حَتَى أَرْشُدَ هَذَا الشَّيْخَ ، قَالَ : الشَّامَ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يُصَلِّى ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلاَ يَفْصِلُ ، فَقُلْتُ : لَوْ فَعَدْتُ حَتَى أَرْشُدَ هَذَا الشَّيْخَ ، قَالَ : فَدُ كُفِيتُ فَجَدَسُّتُ ، فَلَمَّ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدُتُ سَجُدَةً إِلاَّ رَفَعِنِى اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدُتُ سَجُدَةً إِلاَّ رَفَعِنِى اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدُتُ سَجُدَةً إِلاَّ رَفَعِنِى اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْى بِهَا خَطِيئَةً ، قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبُدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرِّ ، قُلْتُ : ثَكِلْت مُطُوفًا أَمَّهُ يُعْلِمُ أَبَا ذَرَّ السُّنَة ، فَلْتَ اللهِ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرِّ ، قُلْتُ : ثَكِلْت مُطْرِفًا أَمَّهُ يُعْلِمُ أَبَا ذَرِّ السُّنَة ، فَلْتَ اللهِ ؟ قَالَ إِلَى : قَدْ سَأَلَ عَنْك ، فَلَمَّا لَقِيتُهُ ذَكُرْتُ لَهُ أَمْرَ أَبِى ذَرِّ ، وَمَا قَالَ لِى ، قَالَ إِلَى ، قَالَ إِلَى ، قَلْمُ الْقِيتُهُ ذَكُرْتُ لَهُ أَمْرَ أَبِى ذَرِّ ، وَمَا قَالَ لِى ، قَالَ إِلَى مِثْلَ قَوْلِهِ .

(۲۹۲۳) حضرت مطرف بن عبدالله بن صحیر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ دہا تھا اور بغیر فصل کے رکوع و بچود کرر ہاتھا۔ میں نے سوچا کہ جھے بیٹے کران بزرگ کا کھوج لگا نا چاہئے کہ یہ کون ہیں؟ چنا نچہ میں میٹے گیا۔ جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں نے کہاا سے اللہ کے بند نے! آپ نے طاق رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرا ہے یا جفت؟ انہوں نے کہا میں اس سے بے نیاز ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کوکس نے بے نیاز کیا ہے؟ انہوں نے کہاا عمال لکھنے والے معزز فرشتوں نے ۔ کیونکہ میں نے جب بھی ہجدہ کیا اللہ تعالی نے میرا ایک درجہ بلند کیا اور جھے سے ایک گناہ کوختم کردیا۔ میں نے کہا کہ اساللہ کے بند کے بند کیا اور جھے سے ایک گناہ کوختم کردیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابوذر جوائو کو کوسنت سکھا تا ہے! جب میں حضرت ابوذر جوائو کی بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔

( ٤٦٦٥) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :قِبلَ لِنَوْبَانَ : حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً . (مسلم ٢٥٥- نرمذى ٢٨٩) مَا مِنْ الى الجعد كَمِ مِن كرحفرت ثوبان سے كها كيا كر مِين صفور مَا فَيْفَا فَي مديث ساكي - انہوں فَر مايا كراؤك مير ب بار ب مِين جموث بولتے ہيں! مِن فررسول الله مَا فَيْفَا فَيْ كوفرماتے ہوئے سنا ہے كہ جب كوئى بندہ الله كرا يك مجده كرتا ہے والله تعالى اس كا يك در ج كو بلند كرتے ہيں اور ايك مناه كومعاف فرماتے ہيں۔



## ( ٢٧٣ ) صلاة القاعد عَلَى النُّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

#### بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے

( ٤٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةَ قَاعِدًا ؟ فَقَالَ :صَلَّ قَانِمًا ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ قَالَ :صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ. (بخارى ١١١٤ ابوداؤد ٩٣٨)

(۲۹۲۷) حضرت عمران بن حسین رفی تنوی نے نبی پاک میز فی تنویج سے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کرنماز پڑھو کیونکہ بیانفنل ہے۔ پھر فرمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہےاور لیٹ کر نماز مریے تھنے کا تواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

(٤٦٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ :أْرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَانِمِ.

(ابن ماجه ۱۲۲۹ احمد ۲/ ۱۹۲)

(۲۱۷۷) حفرت عبدالله بن عمر و را پنتو سے روایت ہے کہ رسول الله مُتَوَافِقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو ، قَالَ :قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَصَابَنَا وَبَاءٌ حَتَّى سَبَّحْنَا فَعُودًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(۲۲۸ ) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں ہمیں بیاری لاحق ہوگئی جس کی وجہ ہے ہم بیٹھ کرنفل نماز

پڑھنے لگے۔اں پر نبی پاک مَرْفَظَ فَعَ اِنْ فَرِمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔ پر تین دمیر دیں میں میں میں دور میں دیں دور میں میں میں میں اور میں میں میں اور میں دور میں دور میں میں میں می

( ١٦٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَانِمِ.

(٣٦٦٩) حفرت عبدالله بن عمرو دان تؤنف فرمایا که میشکرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ؟ فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : صَلَاَةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (نسانى ٣٩٣١ـ احمد ٢/ ٢٢٤)

میں (۲۷۰ م) حفرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت سائب نے حضرت عائشہ ٹنگ فضائے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو مصنف ابن الي شيبر متر جم ( جلوم ) كل المسلاة ا

انہوں نے فر مایا کدرسول الله مَافِينَ فَقَعَ كارشاد ہے كہ بیش كرنماز پڑھنے كا تواب كھڑے ہوكرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ غَيْرُ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(۱۷۲۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چارزانوں کے علاوہ کسی اور طرح بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَّا مِنْ عُذْرِ.

(٣٧٢٣) حضرت ميتب بن رافع فرَّ ماتے ہيں كہ بلاعذر بيٹھ كرنماز پڑھنے كا ثواب كھڑے ہوكرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ١٦٧٣) حَلَّانَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (نسانى ١٣٦٣ـ احمد ٣/ ٢١٢)

(٣٦٤٣) حفرت انس بن ما لك و الله و ايت ب كدرسول الله و الل

## ( ۲۷۶ ) الرجل يصلى وَهُوَ مُحتَبٍ حبوه ٩ بنا كرنماز يرُ صنح كاحكم

( ٤٦٧٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْتَبٍ، وَابْنُ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُهُ.

(٣١٧٣) حضرت حسن حبوه بنا كرنماز پڑھنے میں كوئی حرج نہ مجھتے تھے اور حضرت ابن سیرین اسے مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٤٦٧٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۵) حفزت ابرائیم حبوه بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ حبوہ بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

حبوہ بنانے کا مطلب ہے ہے کہ آ دی سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے ان کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گھنوں کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔

ه منف ابن الي شيه متر جم (جلد) كي منف ابن الي شيه متر جم (جلد) كي منف ابن الي شيه متر جم (جلد)

( ٤٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَة بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلَّى مُحْتَيِيًّا.

(٧٦٧٤) حضرت طلحه بن تحيل كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن كوحبوہ بنا كرنماز يڑھتے ويكھا ہے۔

( ٤٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ يُصَلِّي مُحْتَبيًّا.

(٣١٤٨) حضرت طلح بن مجيل كهتم بين كدمي فيسلى بن طلح كوحوه بنا كرنماز يزهة و يكها بــ

( ٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى مُحْتَبِيًا خَلْفَ الْمَقَامِ تَطَوَّعًا.

(۴۶۷۹) حضرت عباد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کومقام ابراہیم کے بیچھے حبوہ بنا کرنماز پڑھتے د کھھا ہے...

( ٤٦٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ حَلَّ حَبُوتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ.

(۴۷۸۰) حفرت حسن بن عمرو کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب وہ رکوع میں جانے لگتے تو حبوہ کھول لیتے پھر کھڑے ہوکر رکوع کرتے۔

( ٤٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُحْتَبيًا.

(۲۸۱) حفرت سعید بن میتب حبوه بنا کرنماز پرها کرتے تھے۔

(٤٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يُصَلَّى مُحْتَبيًا.

(۲۸۲۳) حضرت عمر وبن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ١٦٨٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا ، يَعْنِى التَّطَوُّ عَ.

(٣٦٨٣) حضرت رئيع بن صبيح فرمات ميں كەميل نے حضرت عطاء كوحبوه بنا كرنماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٢٧٥ ) من كرة لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرْفَعِنُ رُؤُوسَهُنَّ قبلهم

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرعورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو مردوں سے پہلے

#### سراٹھاناان کے لئے مکروہ ہے

( ٤٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْت الرَّجَالَ

عَاقِدِى أُزُرَهُمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ ، خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قائِلٌ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، لَا تَرُفَعَنْ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ. (بخارى ٣٦٢ـ ابوداؤد ٢٣٠)

(۳۱۸۴) حفرت بهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کودیکھا کہ وہ تہبندوں کی کی وجہ ہے اپنے تہبندوں کو بچوں کی طرح گردنوں سے باندھا کرتے تھے اور نبی پاک مُلِفِّقَ اُٹِ کے بیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ورتوں کی جماعت! مردوں سے پہلے اپنے سرندا ٹھاؤ۔

( 17۸۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ ، لَا تَرَيُّنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ . (احمد ٣٨٧)

(۳۱۸۵) حضرت جابر جن تنویے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَةُ نے ارشاد فرمایا کہا ہے ورتوں کی جماعت! جب مرد بحدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کررکھو، تبہندوں کی تنگی کی وجہ ہے تم مردوں کا ستر ندد کیھنے یا ؤ۔

( 1707) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضُنَ ابْصَارَكُنَّ ، لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ. (احمد ٣/٣- بيهقى ١٦)

(٣٦٨٦) حفزت ابوسعید خدری بڑا تو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفَظَةَ آنے ارشاد فر مایا کہ اے مورتوں کی جماعت! جب مرد سجدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کرر کھو، تبہندوں کی تنگی کی وجہ سے تم مردوں کاستر نیدد کیھنے یا ؤ۔

#### ( ٢٧٦ ) التخفيف في الصَّلاَة ، مَنْ كَانَ يُخَفُّفُهَا

#### نماز کومخضر کرنے کا بیان ، جوحضرات نماز کومخضر کیا کرتے تھے

( ٤٦٨٧) حَدَّثَنَا مَرُوَّانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بشر الْحُزَاعِيُّ ، عَنُ حَالِهِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ أُصَلُ حَلْفَ إِمَامٍ كَانَ أَحَفَّ صَلاَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُ. (احمد ٥/ ٢٥٥ـ طبراني ٤٥٢)

(۲۸۷۷) حضرت ( مک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُثِلِّنْتُکَافِ کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی۔ میں نے کسی فرض نماز کوحضور مِثَلِّنْتُکَافِ سے زیادہ مختصر پڑھانے والا امام نہیں دیکھا۔

( ٤٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا. (بخارى ٢٠٦ـ مسلم ٣٣٢) ۱۳۲ کی معنف ابن الی شیر متر جم (جلدم) کی کا ۱۳۲ کی کا ۱۳۲ کی کا ۱۳۲ کی کا با الفسالا ف

( ٣٦٨٨ ) حضرت انس وفي فر مات بين كه نبي ياك يَزَافِكَ فَعَمَازَ وَمُحْضِرَاو رَكُمُل يِرْ حِتْمَ تَص

( ٤٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. (مسلَم ٣١- احمد ٥/ ١٩)

(٣١٨٩) حضرت جابر بن سمره ورُوَّوْ فرمات ميں كه نبي ياك مُؤْفِقَةَ كَي نماز اور آپ كاخطبه درميانه ہوا كرتے تھے۔

( ٤٦٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَجَوَّزُوا الصَّلَاة ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٤٠٣ـ ابوداؤد ٤٩١)

(۲۹۰ ۳) حضرت ابو ہریرہ دبی فیزے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِیٰتَظَیَّے نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو مخصر رکھو، کیونکہ لوگوں میں کمزور، پوڑھےاورکسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دمی بھی ہوتے ہیں۔

( ٤٦٩١) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عن قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَأَتَأْخُرُّ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ فُلَانٌ فِيهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُهُ فِى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ مِنْهُ غَضَبًا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ فِيكُمْ مُنَقَرِينَ ، فَأَيَّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٩٠- ابن ماجه ٩٨٣)

(۲۹۱) حضرت ابومسعود جان فرماتے ہیں کہ ایک آدی ہی پاک سِلِنَفَعَ فَر کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ میں فجر کی نماز سے اس لئے رہ جاتا ہوں کہ فلال شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے! اس پر نبی پاک سِنَفِیَعَ فَجُوعظ کے لئے کھڑے ہوئے اور میں نماز سے اس کوکسی وعظ کے دوران استے غصے میں نہیں دیکھاجتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے لوگوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا''ا ہے لوگو! تم میں سے چھودین سے لوگوں کو تنظر کرنے والے ہیں، تم میں سے جوکوئی نماز پڑھائے تو مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بوڑھا درکسی کام کی جلدی میں مبتل آدمی بھی ہوتے ہیں''

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفَتَانًا ؟ أَفَتَانًا ؟ (بخارى ٢٠٥- احمد ٣/ ٢٩٩)

(۱۹۲۳) حضرت جابر بن عبدالله ولا ثنو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ولا ثنو نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔اس پر نبی پاک مَیْلِفِیْکَیْنِیْ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ! کیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا فتنہ میں ڈالنا حاہتے ہو؟!

( ٤٦٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ مَوهَبِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : أُمَّ قَوْمَك ، وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُحَفِّفُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْت. (مسلم ١٨٦ـ احمد ٣/ ٢١٨) هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) في المسلاد المسلاد المسلاد المسلاد المسلاد المسلاد المسلاد المسلاد

(٣٦٩٣) حضرت عثان بن الى العاص فرماتے ہيں كه نبي ياك مَثِوْفَظِيَّةٍ نے ان سے فرمايا كدا پني قوم كى امامت كرو، اور جوكوئي كسى توم کی امامت کرے اسے جاہے کمختصرنمازیز ھائے ، کیونکہ لوگوں میں کمزور ، پوڑھے اور کسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دی بھی ہوتے ہیں۔البتہ جبتم اسکیلےنماز پڑھوتو جتنی مرضی جا ہوکمبی کراو۔

( ٤٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ. (بخارى ١٥٠ـ مسلم ٣٣٢)

(٣٦٩٣) حضرت الس بزائيَّةِ فرماتے ہيں كہ نبي پاك مُنِلِّفَظِيَّةِ تمام لوگوں ميں سب سے زيادہ مخضراوركمىل نماز يڑھنے والے تھے۔ ( ٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاتِينَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِينَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْأَنِمَّةِ طَرَّادِينَ. (دار قطني ٨٥)

( ۱۹۵ س ) حضرت عباس جشمی کہتے ہیں کہ نبی باک مَلِّ النَّفَائِ فَي ارشاد فر مایا کہ بعض امام لوگوں کو جماعت سے بھگانے والے ہیں۔ ( ٤٦٩٦ ) حَلَّتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُنيم ، عَنْ نَافِع بْنِ سَرْجِسَ ، أبى سَعِيدٍ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا وَاقِدٍ اللَّيْفِيَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُونُ الصَّلَاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ ، وَأَدُومَهُ عَلَى نَفْسِهِ. (ابويعلى ١٣٣٣ـ طبراني ٣٣١٣)

(۲۹۲) حضرت ابووا قدلیثی دیاهن کے پاس نماز کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مِیَائِنْتِیْ اُوْلُول کوسب سے زیادہ مختصر نماز پڑھانے والے اوراپے تفس پرسب سے زیادہ قابور کھنے والے تھے۔

( ٤٦٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إنَّ مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ ،وَالْكَبِيرَ ، وَالْمَرِيضَ ، وَالْعَابِرَ سَبِيلِ ، وَذَا الْحَاجَةِ ، هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ٢٢٢)

( ۲۹۷ س ) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جو ہماری امامت کرائے وہ رکوع اور بچود کو پوری طرح کرے، کیونکہ ہم میں کمزور، بوڑ ھے،کسی کام کی جلدی میں مبتلا ،مریض اور مسافرلوگ ہوتے ہیں۔ہم رسول الله م<del>یز نظیف</del>ے کے ساتھ بھی ایسی ہی نماز

یڑھاکرتے تھے۔

. ٤٦٩٨) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَنَسٍ الْعَتَمَةَ فَتَجَوَّزَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ( ۲۹۸ م ) حضرت ٹابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑا تو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور انہوں نے اے اتنا مخضر کیا جتنا اللہ

نے جایا۔

٤٦٩٩) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُوسَى الْحَنَفِى ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَجَوَّزَ ، وَإِذَا صَلَّى فِى بَيْتِهِ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

المستندا بن الى شيبرمتر جم (جلدم ) كل المستند متر جم (جلدم ) كل المستد

وَالصَّلَاةَ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا أَئِمَّةٌ يُفْتَدَى بِنَا.

( ۲۹۹۹ ) حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد جب متجد میں نماز پڑھتے تو رکوع اور سجدہ کو مختصر رکھتے اور مبکی نماز پڑھتے اور جب کھر میں نماز پڑھتے تو نماز اور رکوع وجود کولمبا کرتے۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم وہ

امام میں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

( . ٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَالَ : أَنْتُمُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً ، قَالَ : إِنَا نُبَادِرُ هَذَا الْوَسُواسَ.

(۰۰ ۲۷) حضرت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام کو دیکھا کہ انہوں نے انتہائی مختصر نماز پڑھائی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ مَا فِنْفَظَةَ کے صحابہ ہو کر اتن مختصر نماز پڑھتے ہیں؟! حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہم ان وسوس کو دور کرنا جاہتے ہیں۔

(٤٧٠١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسٍ ، عَنْ نُسَير ، عَنْ خُلَيْد الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :احْدِفُوا هَذِهِ الصَّلَاة قَبْلَ وَسُوَسَةِ الشَّيْطَانِ. (عبدالرزَّاق ٣٤٢٨)

(۱۰ یم) حضرت ممار دہاؤی فرماتے ہیں کہ اس نماز ( فرض ) کوشیطانی وساوس کے آنے ہے پہلے یورا کرلو۔

(٤٧.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيْخَفِّفُ الصَّلَاة ، وَيُبِّتُمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

کیلے مقلف الصادہ ، ویہتم امر حوع و السبجو د. (۲۰۷۲) حضرت حذیفہ دلا شی نے ایک آ دمی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آ دمی نماز کو مختصرر کھے گا اور رکوع و بجو دکو بوری طرح اوا

-BL-5

(٤٧٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَكَانَتُ صَلَاةُ صَلَاتُهُ نَحُوا مِنْ صَلَاةٍ قَيْسٍ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ وَيُجَوِّزُ ، قَالَ : فَقِيلَ لَأَبِي هُرَيْرَةَ : هَكَذَا كَانَتُ صَلَاةُ النِّيِّ صَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ؟ فَالَ : نَعَمُ ، وَأَجُوزُ. (ابويعلى ٦٣٢٢ ـ حميدى ٩٨٤)

(۳۷۰۳) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ ان کے والد (ابوخالد ) حضرت ابو ہریرہ دیکٹیز کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز کی نماز حضرت قیس کی نماز کی طرح تھی ، وہ رکوع و ہجو د تو پوری طرح کرتے تھے لیکن نماز کومختصرر کھتے تھے۔اس بارے میں حضرت ابو ہر ہر وہٹائٹن سے بوچھا گیا کہ ارسول اللہ مَالْفِیْکَافِلَا کی نمازہ کھی ؟ انہوں نے فرمال کا اس سے بھی زیادہ

مبی حضرت ابو ہریرہ ژناٹو سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَرَّافِیْکَا آئی کی نما زالیں تھی؟ انہوں نے فر مایا کہ الی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مختر تھی۔

(٤٧.٤) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً نَجَوَّزَ فِيهَا ، فَقُلْتُ لَهُ :هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَأَجْوَزُ. مصنف ابن الب شير مترجم (جلدم) كي المسلاة المسل

( ۴ - ۲۷ ) حضرت ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ دی ٹی کو انتہا کی مختصر نماز پڑھتے ویکھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا نبی پاک مِزْفِظِیَوْفِر کی نمازالی ہوا کرتی تھی؟انہوں نے فرمایا ہاں،اس سے بھی زیادہ مختصر ہوتی تھی۔

\* يَ يَىٰ يُوْكِ عَرِّكِ مِنْ عُنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ وَمَاجَ النَّاسُ،

؟ ١٧٠ كَدُنْنَا وَكِيعَ ، عَنْ سَفَيَانَ ، عَنْ ابِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مِيمُونَ ، قالَ ؛ لمَا طَعِن عَمْر وَمَا جَ النَّاسَ، تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَرَأَ بِأَقْصَرَ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ :﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكُوثُورَ ﴾ وَ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾.

(٠٥ ٣٧) حضرت عمرو بن ميمون كہتے ہيں كه جب حضرت عمر دي تين و مار ديا گيا اور لوگ بكھر كئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی،انہوں نے اس نماز میں قر آن مجید کی دوچھوٹی سورتوں سورۃ الکوٹر اورسورۃ النصر کی تلاوت فرمائی۔

( ٤٧.٦ ) حَلَّانَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاة ، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

(۲۰۷۷) حضرت ابراہیم نماز کو مخضر کرتے تھے لیکن رکوع وجود پوری طرح کیا کرتے تھے۔

( ٤٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ ، وَيُبَادِرُونَ الْوَسُوَسَةَ.

بچاتے تھے۔

( ٤٧.٨) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً وَأَوْجَزَ.

(۷۷۰۸) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ جی پاک مَلِّنْفَظَة کی نمازتمام لوگوں سے زیادہ مختصراور خفیف تھی۔

( ٤٧.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت الصَّلَاة فِي مَوْضِعٍ أَخَفَّ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْأَعْظَمَ.

(۴۷۰۹) حضرت عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ میں جتنی مختصر نماز ان دونوں دیواروں کے درمیان یعنی کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھی ہے . کہد نهد سکھ

اور کہیں نہیں دیکھی۔

( ٤٧١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ إِذَا مَرَزُنَ عَلَى عبيدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، قُلُنَ : خَفَّفُوا ، فَإِنَّهَا صَلَاةً عبيدَةَ ، يَثْنِي مِنْ حِفَّتِهَا.

(۱۷۱۰) حضرت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ عورتیں جب حضرت عبیدہ کے پاس سے گذرتیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ایک دوسری سے بہتیں کمخضرنماز پڑھا کرو کیونکہ دیکھوحضرت عبیدہ کی نماز کتنی مخضر ہے۔ الم مصنف ابن الى شيه متر جم (جلد) كل المسلاة ا

# ( ٢٧٧ ) من كان يُخَفِّفُ الصَّلاَة لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ

#### جوحفرات بچے کے رونے کی آوازین کرنماز کو مختصر کردیا کرتے تھے

( ٤٧١١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَكُونُ فِى الصَّلَاةِ فَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِى ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ.

(ترمذی ۳۷۹ احمد ۲۵۷)

(۱۱۷۲) حضرت انس جناشۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِلِنٹیکیجَ نے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کی بچے کے رونے کی آواز سنائی ویتی ہے تو میں اس کی ماں کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

( ٤٧١٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنِّى لَأَكُونُ فِي الصَّلَاة فَأْرِيدُ أَنُ أَطُولَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاة، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْهِ (بخارى ٢٠٧ ـ ابو داؤد ٢٨٥ ـ احمد ٢٠٥٥) (٢٢٢) حضرت ابوقاده وَانْ فِي صروايت بِ كرسول الله يَوْفَقِيَّ فَي ارشاد فرمايا: بعض ادقات مِس نماز مِن بوتا بول اورنماز كولم با

ر ۱۷۱۷) سفرت بومادہ دی دیا ہے دوایت ہے نہ رسوں اللہ روضیح ہے ارساد کرمایا۔ '' ن ادفاعت یں ماریں ہونا ہوں اور ماروسہ کرنا چا ہتا ہوں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مخصر کردیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ماں کی مشقت پسند نہیں ۔ بر سرمید سے '' میں دیو جس میں دیا ہے وہ میں دیوں موسود کا میں میں اور میں اور دیا ہے۔

( ٤٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيُرِثِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حسين ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَلْفِي فَأَخَفَّفُ ، شَفَقَةَ أَنْ أَفْتِنَ أُمَّهُ. (عبدالرزاق ٣٧٣٣)

کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مخصر کردیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ماں کی پریشانی کا ڈر ہوتا ہے۔

( ٤٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى السَّوْدَاءِ النَّهُدِى ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى بِسُورَةٍ نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ آيَةً ، فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيِّ ، قَالَ :فَقَرَأَ فِى النَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ. (ابوداؤد ٣٩ـ عبدالرزاق ٣٧٣٣)

(۱۳۱۷) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ نے ایک نماز کی پہلی رکعت میں ساٹھ آیات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ایک بیچ کے رونے کی آواز نی تو دوسری رکعت میں صرف تین آیات کی تلاوت فرمائی۔

( ٤٧١٥) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِيمَا نَعْلِمُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنَّى لَاَكُونُ فِي الصَّلَاة ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَخَفُّفُ مَخَافَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمّهِ ، أَوَ قَالَ :أَنْ تُفْتَنَ أُمَّهُ.

(عبدالرزاق ۲۷۲۱)

هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدم)

(۱۷۱۵) حضرت ابوسعید ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّلِفَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کسی بیچ کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اس کی مال کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

# ( ٢٧٨ ) الرجل يفوتُهُ وِتُر مِنْ صَلاَةِ الإِمَام

اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیا وہ سجدہ سہوکرے گا؟

( ٤٧١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتُرَّا مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : يُصَلِّى مَا أَذْرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

(۱۷۲) حفرت سعید بن میتب اس محف کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ ایک رکعت جھوٹ جائے فرماتے ہیں کہ وہ جتنی نماز ملے اسے اداکر لے اور دو بحدے نہ کرے۔

( ٤٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سُئِلَ يُونُسُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ رَكَعَةً ، أَوْ تَفُوتُهُ رَكُعَةٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ لَا يَرَيَان عَلَيْهِ سُجُودًا.

(۷۱۷) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ تعفرت یونس ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی جماعت ہے ایک رکعت حجیوٹ جائے یا اے ایک رکعت ملے، تو کیا وہ مجدہُ سہوکرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت محمد ایسے شخص پر دو مجدول کے دجوب کے قائل نہ تھے۔

( ٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ؛ كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌّ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ.

(۱۸۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حصرت ابن عباس، حصرت ابن زبیر، حصرت ابوسعیداور حصرت ابن عمر حمالیتم کی اگر جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جاتی تو وہ دو مجدے کیا کرتے تھے۔

( ٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ قَالُوا :إذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةَ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۱۹۷۷) حضرت ابوسعید، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر جنگیم فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی کی جماعت سے پھی نماز رہ جائے تو وہ اے بورا کرے اور دو بجدے کرے۔

( ٤٧٢.) حَلَّقُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةً ، قَالَ :إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنُ صَلَاةِ الإِمَام سَجَدَ اللَّهَا أُخْرَى ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفُرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَتَيْنِ ، سَجَدَ بَغْدَ مَا يَفُرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٣) كي المسلاة عند المسلاة المسل

(۴۷۲۰) حضرت ابوقلا بے فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کوامام کے ساتھ ایک بجدہ ملے تو وہ اس کے ساتھ ایک اور بجدہ کرے۔ پھرامام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو بجدے کرے۔ اگر وہ امام کے ساتھ دو بجدوں کو پالے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو سحدے کرے۔

( ٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۲۱) حضرت ابن عمر وزائفؤ سے بھی یونمی منقول ہے۔

( ٤٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا :إذَا فَاتَكَ وِتُرٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، فَاقْضِ مَا فَاتَكَ ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ.

(۳۷۲۲) حفرت عطاء ،حفرت طاوس اورحفرت مجامد فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے تمہاری ایک رکعت فوت ہوجائے تو اس کی قضاء کرواور بیٹھ کر دو محدے کرو۔

( ٤٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۲۷۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بجدہ کرے گا اوراس کے ساتھ کوئی دوسر اسجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢٧٩ ) الرجل تفوتهُ الركعة مع الإمام

اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یا د نہ

#### رہے،بعد میں یادآئے تو کیا کرے؟

(۷۲۳) حضرت قنادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس جھٹن کی امام کے ساتھ سے ایک رکعت چھوٹ گئی، انہوں نے کھڑے ہو کرنفل پڑھے، پھرانہیں وہ رکعت یادآ گئی تو انہوں نے اسے اوا کیا اور دو مجدے کئے۔

. ( ٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يَفُطُعُ وَيُصَلِّى الرَّكُعَةَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

(۷۷۲۵) حضرت علم فرمائتے ہیں کہا گر کسی آ دی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت رو گئی اور وہ اسے بھول کرنفلوں میں مشغول ہو گیا ، جب اسے یا د آئے تو نفلوں کوتو ژکراس رکعت کوا داکر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی فر مایا کہ وہ دو بجدے کرے۔ ابن الي شير مرجم (جلدم) كي المعلم الم

( ٤٧٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُولُ فِي رَجُلِ فَاتَنَهُ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَام ظَنَّ أَنَّهُ قَدُ أَدْرَكَ مَعَهُ أَوَّلَ الصَّلَاة فَقَامَ يَتَطَوَّعُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ :إِذَا أَدَخَلَ تَطُوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاَتُهُ.

(۲۷۲۷) حضرت حسن سے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی امام کے ساتھ سے ایک رکعت فوت ہوجائے ، جبّ امام سلام پھیرے تو وہ بیہ خیال کرے کہ وہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوا تھا، لہٰذا وہ سلام پھیر کرنفل پڑھنے گئے۔حضرت حسن نے فرمایا کہ جب اس نے نفل نماز کوفرض میں داخل کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔

# ( ٢٨٠ ) الصلاة في الطَّاقِ

# ذرج خانے میں نماز پڑھنے کا حکم ہ

( ٤٧٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الطَّاق.

( 4212) حضرت على جناثونے ذرئ خانے میں نماز پڑھنے كومروه قرار دیا ہے۔

( ٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَتَنَكَّبُ الطَّاقَ.

( ٧٧ ٢٨ ) حضرت موى بن قيس فرمات بي كديش في حضرت ابراجيم ويكها كدكوذ كاخاف سے في كر جلاكرتے تھے۔

( ٤٧٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِياد ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ المذبح فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۷۲۹) حضرت كعب نے اس بات كوكروه خيال فرمايا كەمجدوں ميں ذبح خانے بنائے جائيں۔

( ٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :لاَ تَتَنْجِذُوا المَّذَابِحِ فِي الْمَسَاجِدِ.

(۳۷۳۰) حفرت سالم بن الى جعد فرماتے ہيں كە مجدوں ميں ذبح خانے مت بناؤ۔

( ٤٧٣١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي الطَّاقِ.

(۱۷۷۳) حضرت ابراہیم نے ذرج خانے میں نماز پڑھنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ بَدُرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ.

( ۴۷۳۲) حفرت حسن نے ذیج خانے میں نماز پڑھنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

اسموضوع كي تحقيق كے لئے امام سيوطي كارساله "اعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب" ملاحظ فرمايے۔



( ٤٧٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبيدَةُ ، عَنْ عُبيد بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِنْ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَخَذَ المذابح فِي الْمَسَاجِدِ ، يَعْنِي الطَّاقَاتِ.

(۳۷۳۳) حضرت عبید بن الی جعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حماکتہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ ذرخ خانے مجدوں میں بنالئے جائیں گے۔

( ٤٧٣٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأَمَّةُ ، أَوَ قَالَ :أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِى مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى.

(۳۷ ۳۳) حضرت موی جبنی سے روایت ہے کہ رسول الله فیر الله فیر الله الله الله میر کی امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گ جب تک اپنی مجدوں میں عیسائیوں کی عبادت گا ہوں جیسے ذکح خانے نہیں بناتی۔

( ٤٧٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :اتَّقُوا هَذِهِ الْمَحَارِيبَ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَقُومُ فِيهَا.

(۳۷۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو نے فرمایا تھا کہان ذکح خانوں سے بچو۔حضرت ابراہیم ذکح خانوں میں کھڑے نہ ہوتے تھے۔

( ٤٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسَاجِدِ.

(٣٧٣١) حضرت ابوذر والله فرمات بي كه قيامت كي نشانيول ميس سے ب كدذ كاخانے مجدول ميں بنالئے جائيں كے۔

( ۱۷۳۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَنْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ لَا يَقُومُ فِي الطَّاقِ ، وَيَقُومُ قِبَلَ الطَّاقِ.

(۳۷۳۷) حفزت اساعیل بن عبدالملک فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد والبی ذکخ خانے میں کھڑے نہ ہوتے تھے، بلکہ اس سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔

( ١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَسْجِدَ أَبِي ذَرٌّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ طَاقًا.

(٣٧٣٨) حفرت موىٰ بن عبيده كتم بي كهيں نے حضرت ابوذ ركى مجدد كيمى كيكن اس ميں ذ كح خاندنة تعا۔

# ( ٢٨١ ) من رخص الصَّلاَة فِي الطَّاقِ

جن حضرات نے ذبح خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي بِنَا فِي الطَّاقِ.

اها کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدم) کی کی اها کی کاب العسلاة کی کاب العسلات کی

(279) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن ابی حازم ہمیں ذبح خانے میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٤٧٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي فِي الطَّاقِ.

( ۴۷ مر) حضرت موی بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوذی خانے میں نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

( ٤٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نِفَاعَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ يُصَلَّى فِي الطَّاقِ.

(M M) حضرت نفاعه بن مسلم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سويد بن غفله كوذئ خانے ميں نماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أُمْ عَمْرٍو الْمُرَادِيَّةِ ، قَالَتْ :رَأَيْت الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۴۲ سے) حضرت اِمعمر ومرادیہ ہتی ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب بڑٹاٹو کوذیح خانے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٤٧٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ وِقَاءَ بُنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۱۳۳۷) حضرت وقاء بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوذ کج خانے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٤٧٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ قطن ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا رَجَاءٍ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت قطن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابور جاء کوذ کے خانے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

### ( ٢٨٢ ) الرجل يمسح جُبهَتُهُ فِي الصَّلاَة

### جن حضرات کے نز دیک نماز میں پیشانی پر ہاتھ پھیر نامنع ہے

( ٤٧٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَلَا تَمْسَحُ جَبُهُمَكَ ، وَلَا تَنْفُخُ ، وَلَا تُحَرِّكِ الْحَصْبَاءَ.

(۴۵ سے) حضرت ابن عباس نئھڈ عن فریاتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھ رہے ہوتو اپنی بیشانی پر ہاتھ نہ پھیرو، پھونک نہ مارواور کنگریوں کونہ ہلاؤ۔

( ٤٧٤٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، غُنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

(٢٧٦) حفرت معيد بن جير فرمات بي كماييا كرناب دين كى علامت بـــ

( ٤٧٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ، أَرْبُعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَمْسَحَ

جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِي ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِه.

(۷۵ میں) حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ چار چیزیں بے دینی کی علامت ہیں: نماز پوری کرنے سے پہلے بیشانی پر ہاتھ چھیرتا، کھڑے ہوکر پیشاب کرنا،اذان کی آوازس کراس کا جواب نید ینااور بحدے میں زمین پر پھونک مارنا۔ هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ )

( ٤٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاة ، وَيَقُولُ :هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

( ۴۷ ۲۷ ) حضرت کمحول نماز میں پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بے دینی کی علامت ہے۔

( ٤٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

( ۲۷ ۲۹ ) حضرت حسن نماز کاسلام پھیرنے سے پہلے بیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٤٧٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَ :هُوَ جَفَاء ، وَقَالَ الْحَكُمُ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۵۰) حفرت معمی نماز پورگ کرنے سے پہلے پیثانی پر ہاتھ پھیرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور حفرت تھم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ فَبْلَ أَنْ يَنْصُوفَ ، أَوْ يَبُولَ فَائِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِي ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ.

(۵۷۵) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہے دینی کی علامت ہیں: بغیرسترہ کے نماز پڑھنا،نماز پوری کرنے سے پہلے بیثانی پر ہاتھ پھیرنا، کھڑے ہوکر بیثاب کرنااوراذان کی آوازین کراس کا جواب نہ دینا۔

#### ریک بر و رو ر و رور ر دور رو در و رو رو رو رو رو ( و رو رو ) ( ۲۸۳ ) من رخص آن یمسهٔ جبهه

جن حضرات نے دورانِ نماز پیثانی پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٥١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَعْنِي يَمْسَح جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ نَنْصَ فَ.

(۷۵۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے ہے پہلے پیٹانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي الْحَنْدِقِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَٱلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُسَحُ جَبُهَنَهُ ؟ فَلَمُ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۷۵۳) حضرت مالک بن وینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۵ ۷ ۲ منرت حماد فرماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

- ( ٤٧٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ مِثْلَهُ.
  - (۵۵/۷۷) آیک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٤٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رَأَيْتُه قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ، فَمَسَحَ بِهِ جَبْهَنَهُ ، وَأَمَرَّ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ.
- (۷۵۲) حضرت یزید بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن سیرین کونماز میں کپڑے سے اپنی بیشانی صاف کرتے دیکھا ہے اور حضرت وکیج نے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر پھیرا۔

( ٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ بِنَحُو حَدِيثِ وَكِيعٍ ، أَوْ مِثْلِهِ.

(۵۷ مم) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

# ( ٢٨٤ ) في الرجل ينام خلف الإِمَام يُسْبِقُهُ الإِمَام

ایک آ دمی امام کے پیچھے سوجائے اوراس کی کچھنمازرہ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٧٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى يَرْكُعَ الإِمَامُ وَيَسْجُدَ ، ثُمَّ يَنْتُهِ النَّائِمُ ، قَالَا : يَتُبُعُ الإِمَامَ فَيصلى مَا سَبَقَهُ بِهِ .

(۵۸ یم) معنرت حسن اور حَفزت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوامام کے چیچے سو جائے اورامام رکوع اور بجدہ کرلے پھریہ بیدار ہوفر ماتے ہیں کدوہ امام کے پیچھے جائے اور چیموٹی ہوئی نماز کوادا کرے۔

### ( ٢٨٥ ) في الرجل يَنْسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا

# (۲۸۵)اگرکوئی شخص ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

( ٤٧٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْأُولَى فَالْأُولَى.

(۵۹سے) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جو ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ وہ پہلی نمازیں پہنے ادا کرے۔

( ٤٧٦٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الصَّلَوَاتِ فَلْيَبْدَأُ بِالأَولِ فَالأَولِ ، فَإِنْ حَافَ الْفَوْتَ يَبْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا.

(۲۷ ۲۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص نمازیں پڑھنی بھول جائے تو جونماز پہلے ہے اسے پہلے اوا کرے۔ البت اگر کسی نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ ہوتو اسے پہلے اوا کرلے۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المسلاة على المالي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

( ٤٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : نِمْتُ عَنِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، فَأَتَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ابْدَأْ بِالظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء.

(۲۱ ۲۲) حضرت ابوراشد کہتے ہیں کہ میں ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نماز وں میں سویار ہا، پھر میں حضرت عبید بن عمیسر کی خدمت

میں حاضر ہوااوران سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پہلے ظہر پڑھو، پھرعصر، پھرمغرب، پھرعشاء۔

( ٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلِ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ خَشِىَ أَنُ يُصَلِّى هَذِهِ الَّتِي كَانَ نَسِيَ فَيَذُهَبَ وَقُتُ تِلُكَ ، فَلْيَبُدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا.

( ۶۲ ۲۲) حضرت سعید بن مستب اس شخص کے بارے میں جوکوئی نماز بھی پڑھنا بھول گیااورا سے غروبِ ثمس کے وقت نمازیا د آئی اوراس نے اس وقت کی نماز بھی نہ پڑھی تھی ، فرماتے ہیں کیا گراسے اندیشہ ہو کیا گروہ بھولی ہوئی نماز میں مصروف ہوگیا توبیہ وتت والى نمازنكل جائے گى تو يہلے اس كوادا كرلے۔

( ٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَقْضِى الأولَ فَالأولَ.

(۲۷ ۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جونماز پہلے ہائے پہلے قضاء کرےگا۔

( ٤٧٦٤ ) حَدَّثْنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ فَرُوَةَ ، قَالَ : أَهُرَقُتُ الْمَاءُ فَنَسِيتُ أَنْ ٱتَوَظَّأَ ، فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ ، فَذَكَرْت أَنَّى صَلَّيْتَهَا عَلَي غَيْرِ طُهْرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ جَعْفَرُ :وَأَحْسِبُهُ ، قَالَ :وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهُ :تَوَضَّأُ وَأَعِدُ صَلَاتَكَ الآنَ، تَبُدُأُ بِالْأُولِ فَالْأُولِ.

(۲۷ ۲۳) حضرت حماد بن فروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے استنجا کیا اور میں وضو کرنا بھول گیا۔ پھر میں نے ظہر،عصراور مغرب کی نماز اداکی۔ پھر مجھے یادآیا کہ بینمازیں تو میں نے بغیروضو کے پڑھی ہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء، حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو سب نے فر مایا کہ وضو کرو اور ان سب نماز وں کو دوبارہ پڑھواور جونماز پہلے ہاہے مملے ادا کرو۔

( ٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مَوْلًى لَأَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :دَخَلَ أَبُو بَكُرَةَ بُسْتَانًا ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَنَسِىَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا ذَكَرَهَا تَوَضَّأَ وَجَلَسَ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ قَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

(۷۵ ۲۷) حضرت ابو بکرہ کے ایک مولی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ایک باغ میں داخل ہوئے ،اس میں چکر نگایا اورا ہے دیکھنے گئے۔اس مصروفیت میں وہ عصر کی نماز بھول گئے ، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا توانہیں نمازیا دآئی ،انہوں نے وضوکیا

مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المحالي المحالية المحالي

اور بیٹھ مکئے۔ جب سورج غروب ہو گیا توانہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھرمغرب کی۔

( ٤٧٦٦) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ وَاصِلْ مَوْلَىٰ أَبِى عُيَيْنَةَ ، عَنُ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ : سَعُدٌ ، قَالَ : صَلَيْت فِيهِ فَنِمْت لَبُلَتِى وَيَوْمِى وَلَيُلَتِى حَتَّى الْغَدِ ، فَاتَيْت فِي رَمَضَانَ مَعَ النَّاسِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْتًا لَأَهْلِى فَدَّحَلْت فِيهِ فَنِمْت لَيْلَتِى وَيَوْمِى وَلَيْلَتِى حَتَّى الْغَدِ ، فَاتَيْت الْفَهْرَ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : ثم مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الظَّهْرَ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : ثم مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الظَّهْرِ بَ قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُغْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُغْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُغْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْعَشَاءَ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصُنْعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثَمَّ

(۲۷ ۲۲) سعد نامی ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان ہیں ہیں نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر میں اپ گھر والوں کے پاس آگیا۔ اور رات کوسویا، پھرا گلے دن بھی سویار ہا اور پھرا گلی رات بھی سویار ہا۔ پھر میں حضرت ابن عمر وہا ہؤ کے باس آ یا اور ان سے ساری بات عرض کی اور مسکلہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے فلم کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہیں نے فلم کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہیں نے کہا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا، پھرکیا کیا؟ میں نے کہا میں نے در پڑھی۔ انہوں نے کہا تھر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا تھری کیا گیا؟ میں نے کہا گئر ہیں پڑھے جا ہے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے وتر پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں وتر نہیں پڑھنے چا ہے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے فیح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اچھا کیا۔

( ۶۸۶ ) مَا قَالُوا إِذَا نَامَ عَنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ايک آ دمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجائے اور پھرطلوعِ فجر کے بعداس کی آ نکھ کھلے تو وہ پہلے کون سی نماز پڑھے

( ٤٧٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاقِ الْعِشَاءِ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، قَالَ : يُصَلِّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ.

(۱۷ ۲۷) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہا گر کوئی آ دمی عشاء کی نماز ہے پہلے سو گیااور پھرسورج طلوع ہونے کے بعداس کی آ نکھ کھلے تو وہ پہلے نجر کی نماز پڑھےاور پھرعشاء کی ۔

( ٤٧٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ الَّتِي نَامَ عَنْهَا.

(۷۷۱۸) حفزت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، جے پڑھے بغیروہ سوگیا تھا۔

( ٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوُ حُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْعَتَمَةَ ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا حَتَّى

یکُونَ الصَّبُحُ ، فَقِیلَ لَهُ : فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ فَاتَنَهُ الصَّبُحُ ؟ قَالَ : فَلْیَبُدَأُ بِالْعَتَمَةِ وَإِنْ فَاتَنَهُ الصَّبُحُ .

(219) حضرت عطاءا سُخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھنا بھول گیایا وہ صبح کنسویار ہافر ماتے ہیں کہ وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اگرعشاء کی نماز پڑھے کی صورت میں صبح کی نماز تضا ہور ہی ہوتو پھر کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ پھر بھی عشاء کی نماز پڑھے ،خواہ اس کی فجر کی نماز تضاء ہوجائے۔

# ( ٢٨٧ ) الرجل ينسى الصَّلاَّة ، أَوْ يَنَامُ عَنْهَا

اكركونى آ ومى ثماز بره صنا بجول جائے يا نماز بره هے بغير سوجائے تواس كے لئے كيا حكم ہے؟
( ٤٧٧ ) حَدَّنَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِى صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّمَهَا إِذَا ذَكَرَهُا. (بخارى ١٩٥٠ مسلم ٣١٣)
( و بربر ) حضرت انس عاف في التربي من الله عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّمَهَا إِذَا ذَكَرَهُا . (بخارى ١٩٥٥ مسلم ٣١٣)

( 24 مر) حفرت انس ر التي فرمات ميں كه نبى پاك مَرْفَقَعَ في ارشاد فرمايا كه أكركو كي مخص نماز پڑھنا بھول جائے يانماز پڑھے بغير سوجائے تواس كا كفارہ بير ہے كہ جب اسے ياد آئے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧١) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ جَامِع بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى عَلْقَمَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكُرُوا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقُبُلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْعُحَدَيْبِيَةِ ، فَذَكُرُوا أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِى بِالدَّهَاسِ : الرَّمْلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ عَلَيْهِمُ يَكُلُونًا ؟ فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَعَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : الْمُضِبُوا ، يَعْنِى تَكَلّمُوا ، قَالَ : الشّمُسُ ، قَالَ : فَاسْتَيْقَطَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُونَ ، فَقُلُنَا : الْمُضِبُوا ، يَعْنِى تَكَلّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُونَ ، فَقُلُ : أَوْ نَسِى فَالَ : افْعَلُونَ ، قَالَ : فَقَعَلْنا ، قَالَ : كَذَلِكَ لِمَنْ فَالَ نَامَ ، أَوْ نَسِى . (ابوداؤد ٣٨٥ ـ احمد ١/ ٣٨٧)

(۱۷۷۳) حفرت عبداللہ بن مسعود والتو فر ماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ مُرْفَظَةَ کے ساتھ حدیبیہ ہے واپس آرہے تھ تو ہم نے

ایک ریتلی زمین پر پڑا وُڈ الا۔ نبی پاک مُرِفِظَةَ نے فر مایا کہ ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال والتُوفِظة نے عرض کیا کہ میں جگاؤں گا۔
حضور مَرَفَظَةَ فَا فِر مَایا تو پھر ہم سوجاتے ہیں۔ چنا نچے سب لوگ سو گئے اور سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر پچھ لوگ
اٹھے جن میں فلاں فلاں اور حضرت عمر جھ ٹھے۔ہم نے کہا کہ چلو بات کرو۔ پھر نبی پاک مِرَفِظة بھی بیدار ہوئے اور فر مایا کہ جس طرح تم کررہے تھے کرتے رہو۔ چنا نچے ہم نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ مِرَفِظةَ نے فر مایا کہ جو محض نماز کے وقت سوجائے

بی طرح تم کررہے تھے کرتے رہو۔ چنا نچے ہم نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ مَرَفِظةَ نَانِ کہ جو محض نماز کے وقت سوجائے
یا بھول جائے اس کے لئے بہی حکم ہے۔

( ٤٧٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ابى إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ

هي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي مسخف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي مسخف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لِيَمْأُخُذُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ لَيْتَنَحَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى. (مسلم ٣١٠ احمد ٢/ ٣٢٩)

(٢٧٢) حفرت ابو مريره والنو كت بين كدايك رات كة خرى حصد من بم في ياك مُؤلفَفَعَ م كساته براؤوالا من من من ے کوئی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ نبی پاک <u>مُؤَفِّقَة</u> فِنے ہم سے فر مایا کہ ہر مخص اپنی سواری کو پکڑ کراس جگہ سے نگل

جائے۔ پھرآپ نے پانی منگوا کروضوفر مایا اور دو بحدے کئے۔ پھرنما زے لئے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔

( ٤٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِهِ الَّذِى نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِي صَلَاةً فَلَيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا اسْنَيْقَظَ.

(ابو یعلی ۸۹۵ طبرانی ۲۲۸)

( ۴۷۷۳) حضرت ابو جمیفه کہتے ہیں کہ نبی یا ک مُثِلِّفَتُ فَقِعَ نے اس سفر میں جس میں سب سوئے رہ گئے اور سورج طلوع ہو گیا تھا ،فر مایا ''تم مردہ حالت میں تھے،التدتعالیٰ نے تمہارے اندرتمہاری روحوں کوواپس لوٹایا۔ جونماز کے وقت سوجائے یا سے نماز پڑھنا بھول

( ٤٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :إذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِى فَلْيُصَلُّ إِذَا اسْتَيْقَظَ ، أَوْ ذَكَرَ.

( ۴۷۷۴ ) حضرت علی نظافتو فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سوجائے تو جب یا د آئے اور جب بیدار ہواس وقت

( ٤٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يَنُسَى صَلَاتَهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ :يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرِهَا ، وَقَالَ سَمُرَةُ :يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَ وَفِي وَقُتِهَا مِنَ الْغَلِد.

(۷۷۷۵)حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب ڈاپٹو اور حضرت عمران بن حصین ڈاپٹو کا اس محص کے بارے میں

اختلاف ہوگیا جونماز پڑھنا بھول جائے۔حضرت عمران بن حصین دہ ٹٹھ نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے اس وقت پڑھ لےاور

حضرت سمرہ ڈٹائٹو نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے اس وقت پڑھ لے یا اگلے دن اس کے وقت میں پڑھ لے۔

( ٤٧٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ نَحَفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:يُصَلَّى إذَا ذَكَرَ.

(۷۷۷۲) حضرت ابن عباس مزئ ديمنا فرماتے ہيں كه جب اے يا دآ جائے اس وقت پڑھ لے۔

جائے توجب جا محےاور جباسے یادآئے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ:

ور و در سرت در دور و دبر سرور و د

يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَيُصَلِّى مِثْلُهَا مِنَ الْعَلِد.

(۷۷۷) حفرت سعد فرماتے ہیں کہ جب اسے یا وآ جائے اس وقت پڑھ لے اورا گلے دِن اس کے وقت اس جیسی نماز پڑھے۔

( ٤٧٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاقٍ ، أَوْ نَسِيهَا ، قَالَ : يُصَلِّى مَتَى ذَكَرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ : (أَقِمِ الصَّلَاة لِلِيكُوي) قَالَ : إِذَا ذَكُرْتَهَا فَصَلَّهَا فِي أَيْ سَاعَةٍ كُنْتَ.

(۸۷۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض نماز بڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سویارہ جائے تو طلوع میس یاغروب عشمی یا در آجائے اس وقت بڑھ لے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ﴿أَفِيمِ الصَّلاَةَ لِلْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ لِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ لِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الصَّلاَةِ لِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٤٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ ) ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ؛ فِي الصَّلَاة تُنْسَى ؟ قَالَا :يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(9249) حضرت ابوذ راور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹئی پین اس فخص کے بارے میں جونماز پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ جباے یا دآ جائے اس وقت پڑھ لے۔

﴿ ٤٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَكَرِيّا بُنِ جَرَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كَانَ لَكَ أَحَدٌ يُهِبَّكَ ؟ صَلِّهَا لِذِنْحُرِى.

(۸۷۸۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کتمہیں جگانے والا کوئی نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یا د کے لئے نماز پڑھو۔

( ٤٧٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِى﴾ أَى : صَلِّهَا إذَا ذَكَرْتَهَا وَقَدْ نَسِيتَهَا.

(۵۷۸۱) حفرت معنی اور حفرت ابراہیم اس آیت ﴿ أَقِیمِ الْصَّلَا ة لِذِنْحُوِی﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اگرتم نماز پڑھنا بھول جاؤتو جب یاد آجائے اس وقت پڑھاو۔

(٤٧٨٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَى اصْفَارَّت الشَّمْسُ ؟ قَالَ :يُصَلِّيهَا لَيْسَتْ كَشَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

جائے اور سورج زرد پڑ جائے تو اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کدوہ اے ادا کر لے، نماز جیسی کوئی چیز نہیں۔

( ٤٧٨٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قَالَ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(۳۷۸۳)حضرت تکم فرماتے ہیں کہ جب یادآئے اس وقت پڑھ لے۔

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلوم ) كي المحالي المحالي

( ٤٧٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ صَلَاقِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَبْزُغَ السَّمْسُ ، قَالَ : يُصَلِّى .

( ۲۷۸۳) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے فرماتے میں کہوہ اسے اس وقت اداکر لے۔

( ٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَأَصُّحَابِهِ : تَزَحْزَحُوا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِى أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْعَفْلَةُ ، فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِى ﴾ .

(۲۷۸۵) حفرت زہری فُر ماتے ہیں کہ نی پاک مِرَافِقَةَ فِحر کی نماز کے وقت سو گئے ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ اس جگہ کوچھوڑ دوجس میں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ پھر بیآ یت پڑھی: ﴿ أَقِعِ الصَّلَاةَ لِذِ نُحرِی ﴾ اپنے صحابہ سے فر مایا کہ اس جگہ کوچھوڑ دوجس میں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ پھر بیآ یت پڑھی: ﴿ أَقِعِ الصَّلَاةَ لِذِ نُحرِی ﴾ (۲۸۸ ) مَن کَانَ يَقُولُ لَا يُحَمِّلِيها حَتَّى تَطَلَعُ السَّمِسُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج

#### غروب ماطلوع نههوجائے

( ٤٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْضِ يَنِى أَبِى بَكُرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ نَامَ فِى دَالِيَةٍ لَهُمْ وَظَنَنَا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَاسْتَيْقَظ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى.

مسلمان مسلم مسلم مسلمی. (۷۵۸۲) بنوالی بکر د کے ایک آ دمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہ ہمارے ایک کمرے میں سو گئے ۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے عصر کی نماز مڑھ کی ہوگی ، و ہسور ج کے غروب کے وقت بہدار ہوئے تو انہوں نے نسور ج کے غروب ہونے کا انتظار کہا چھرنماز مرجمی۔

پڑھ لی ہوگی ،وہ سورج کےغروب کے وقت بیدار ہوئے توانہوں نے سورج کےغروب ہونے کا انتظار کیا کھرنماز پڑھی۔ ۷ ۱۷۸۷ ) کے قبیرا آگو، خوالد الگڑئی رہے ڈی کیٹوں ، اور کے ایک بری کیٹر الگٹری ڈی پیٹر اور آپارو ڈی سیٹر کیٹر ک

( ٤٧٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَغَدِ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ كَفْ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَّذَ وَلَا اللَّهُ مُو مَنْ النَّخُلِ فَالَ : نِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ ، وَنَحْنُ خَارِفُونَ فِي مَالٍ لَنَا ، فَمِلْتُ إِلَى شَرْبَةٍ مِنَ النَّخُلِ أَلَوَ مَنْ النَّخُلِ أَتُوضَا ، فَاكَ الْمَ فَلَا اللَّهُ مِنَ النَّخُلِ الْمَكْرِ بَى أَبِى فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ قُلْتُ : أُصَلِّى قَدْ تَوَضَّأْتُ ، فَدَعَانِى فَأَجُلَسَنِى إلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتُ وَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، ضَرَيْنِى قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إلَى الصَّلَاة ، وَقَالَ : تَنْسَى ؟ صَالًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَالَّذَ اللَّهُ مَنْ وَالْمَنْ وَانْمُنْ وَانْمُ وَانْمُ الْمُنْ وَانْمُ وَلَا وَقُولُ السَّمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَالَى الصَّلَاقُ وَمَ اللَّهُ وَالَا وَالْمُ الْمُسْتِعِلَ وَالْمُونَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَا وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُ الْمُسْتِعِلَا وَالْمُ وَالْمُ وَالَامُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُونُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُونُ وَالْمُ

( ۱۸۷۷) حضرت عبدالملك بن كعب فرماتے بین كه میں فجركی نماز كے وقت سوگیا يہاں تك كه سورج طلوع ہوگیا۔اس وقت جم پھل چننے كے لئے اپن ایك زمین میں تھے۔ میں تھجور كے ایك درخت كے پاس وضوكرنے كے لئے گیا تو ميرے والدنے مجھے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

د کھے لیا اور فر مایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں وضوکر کے نماز پڑھنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھے اپنے ساتھ بھالیا۔ جب سورج بلند ہو گیا اور سفید ہو گیا۔تو انہوں نے میرے نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے مارا اور فر مایا کیا تو مجھول گیا تھا؟ مستند ہو

( ٤٧٨٨) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِي أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، قَالَ: يُصَلِّيهَا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۸٪) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی عصر کی نماز پڑھنا بھول جائے یہاں تک کے سورج زرد پڑ جائے تو اے سورج غروب ہونے کے بعدا داکرے۔حضرت قمارہ بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

( ٤٧٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : يَسِوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ عَرَّسْت بِنَا ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةَ ، فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يَا بِلالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يَا بِلالً ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ وَالّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَلْقِيَتُ عَلَى نَوْمَةٌ مِثْلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَاللّهِ مُولَدَى بَعَنْكَ بِالْحَقِي مَا أَلْقِيتُ عَلَى نَوْمَةٌ مِثْلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمْرَهُمْ فَالنَّتُشَرُّ والْحَاجَتِهِمْ ، وَتَوَضَّوُوا وَارْرَقَفَقِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْفَحُرَ. (بخارى ٥٩٥ ـ ابوداؤد ٢٣٥)

(۲۷۹۹) حفرت ابوقادہ و اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور مَؤَفَعَ آج کے ساتھ ایک سفر میں سے ۔ رات کوہم نے کہا کہ یارسول اللہ! اگر اس وقت ہم پڑاؤ ڈال لیس تو اچھا ہو۔ آپ مِؤَفِقَ آج فرمایا کہ جھے ڈر ہے تم نماز کے وقت میں سوئے رہو گے۔ ہمیں نماز کے لئے کون جگائے گا؟ حضرت بلال واللہ نے کہا کہ میں جگاؤں گا۔ چنانچ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اورسو گئے ۔ حضرت بلال واللہ واللہ

( ٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كادَتِ الشَّمْسُ أَنْ الالم المنظر المراجدة على المنظر المن

تَغِيبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ الْعَصْرَ . (بخارى ٩٣٥ مسلم ٣٣٨)

(۹۰ کے) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضرت ہمر رہ گڑے قریش سرداروں کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے۔وہ کہدرہے تھے کہا اللہ کے رسول! میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا۔حضور مِراَفِقَ آئے فرمایا کہ خدا کی قتم! میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔اس کے بعد نبی پاک مِرافِقَ آئے فرمایا اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادافر مائی۔

( ٤٧٩١) حَذَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ ، وَلاَ وَقَعَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ ، وَلاَ وَقَعَةَ عَمَرُ يُكْبُرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَخْلَى مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكْبُرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عَرُ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللَّهِ عَرُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

(۹۱ م) حفزت عمران بن حمین دون فر ماتے میں کہ ہم ایک سفر میں حضور مُؤَفِّقَةَ کے ساتھ تھے۔ ہم نے رات کوسفر کی ارت کے آخری حصہ میں ہم نے پڑا وَ ڈالا اوراس پڑا وَ سے زیادہ مجبوب کوئی پڑا وَ مسافر کے لئے نہیں ہوتا۔ پھر ہم ایسا سوئے کہ سورج کی گری نے ہمیں بیدار کیا۔ حضرت عمر دون فو اس موقع پر تکبیر کہنے گئے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور مَالِنَّقَعَةَ ہے۔ خبالوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور مَالِنَّقَعَةَ ہے۔ خبال سے چل پڑو۔ ابھی تھوڑا دور بی گئے تھے کہ پھر قیام ہوا دراذان دی گئی ،اور نبی یاک مَرِلِنَّفَیَّةَ نے لوگوں کونماز بڑھائی۔

# ( ٢٨٩ ) الرجل يـن كر صَلاَةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى

اگرکوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نماز اسے کوئی دوسری نمازیا د آجائے

( ٤٧٩٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا:إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظَّهُرُّ ، فَانْصَرِفُ فَصَلِّ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

(۹۲ کے ۴۷) حضرت عامراور حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ جب تم عصر کی نماز پڑھ رہے ہواور تہہیں یاد آ جائے کہ ابھی تم نے ظہر ک نماز نہیں پڑھی تو نماز تو ژوواور پہلے ظہر کی نماز پڑھو پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِىَ الظَّهْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ ، قَالَ :يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ.



(۹۳۵۹۳) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جوظہر کی نماز پڑھنا بھول جائے اورا سے عصر کے وقت میں ظہر کی نمازیاد آئے تو وہ عصر کی نماز تو ڑدے اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ : وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعُدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ فَقَدُ مَضَتُ ، وَيُصَلِّى الظُّهُرَ. الظُّهُرَ.

(۹۲۷ میر) حضرت مغیرہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہا گراہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو عصر کی نماز ہوگئ اب وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔

( ٤٧٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، انْصَرَفَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ.

(۹۵ سے) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوعصر کی نماز میں یاد آئے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس نماز کوتو ڑ دے اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، فَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي صَلَاةٍ ؟ قَالَا : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجُلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ تَرَكَ هَذِهِ وَعَادَ اللَّي تِلْكَ ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعُدَ ذَلِكَ اعْتَدَّ بِهَذِهِ ، وَعَادَ إِلَى تِلْكَ.

(۹۷ کم) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت تھم اور حضرت تماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوا کی نماز پڑھ رہا ہو اورا سے دوسری نمازیا دا آجائے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ اگر اسے تشہد پڑھنے سے پہلے یا تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے یاد آئے تو وہ اس نماز کوچھوڑ دے اور پہلے اس نماز کو اداکرے اور اگر تشہد کے بعد یاد آئے تو اس نماز کو شار کرے اور دوسری نماز کی طرف لوٹ آئے۔

# ( ٢٩٠ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّى الظَّهْرِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ (اگرظهر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھرظهر کی ( ایک کے مطرکی اللہ کی الگھر کی ( ۱۷۹۷ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : یُصَلّی الْعَصْرَ ، فَإِذَا فَرَ عَ صَلّی الظّهُرَ. ( ۱۷۹۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ (اگرظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو ) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھرظہر کی۔

( ٤٧٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِى الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظَّهْرَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهْرَ بَعْدُ.

(۹۸ ۲۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کدا گرا یک آ دمی کوعصر کی نماز کے دوران یاد آئے کداس نے ظہر کی نمازنبیں پڑھی تو پہلے عصر کی



نمازیڑھ لے پھرظہر کی۔

( ٤٧٩٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذَكَرُتَ وَأَنْتَ تُصَلِّى الْعَصْرَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهُرَ ، مَضَيّْت فِيهَا ، ثُمَّ صَلَّيْت الظُّهْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ وَذَكَرْت أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَصَلَّيْت أَجْزَأَتْك.

(99 سے) حضرت ابن عمر واقتی فرمایا کرتے تھے کہ آگر تہمیں عصر کی نماز کے دوران یاد آئے کہتم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر کی نماز پڑھے تھے کہ اگر تہمیں عصر کی نماز پڑھے تے بعد یاد آئے کہتم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو تمہاری عصر کی نماز ہوگئی۔

( ٤٨٠٠ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۴۸۰۰) حضرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٢٩١ ) في الرجل يُصَلِّي بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

اگرامام كوئى نماز پرُص رہا ہواور مقتدى كوئى دوسرى نماز پرُص ہے ہول تو مقتد يول كى نماز نہيں ہوگى (٤٨.١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمِ الظَّهْرَ وَهِيَ لَهُ الْعَصُرُ ، قَالَ : تَمَّتُ صَلَامُهُ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۴۸۰۱) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جولوگوں کوظہر کی نماز پڑھائے کیکن وہ اس کی عصر کی نماز ہوفر ماتے ہیں کہاس کی نماز ہوجائے گی کیکن مقتذی اپنی نماز کااعادہ کریں گے۔

( ٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى.

(۲۸۰۲)حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ ایک جماعت دومختلف نماز وں سے نہیں ہوسکتی۔

( ٤٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ ، قَالَ : انْتَهَيْت إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَأَنَا أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الظَّهُرَ ، فَقُمْتُ أَتَطَوَّعُ حَتَى أُقِيمَتِ الصَّلَّاةَ ، فَلَمَّا صَلَّوْا إِذَا هِىَ الْعَصْرُ ، فَقُمْت فَصَلَّيْت بِهِمُ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَلَيْت الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحَسَنَ ، فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرِنِي بِمِثْلِ الَّذِي صَنَعْت.

(۳۰ ۴۸) حفرت عباد بن منصور کہتے ہیں کہ میں جامع متجد حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں ظہر کے انتظار میں نفل پڑھنے لگا ہے میں جماعت کھڑی ہوگئی۔ جب انہوں نے نماز پڑھ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ بیعصر کی نماز تھی۔ چنانچہ میں نے بھراپی ظہر کی نماز ادا کی۔ بھر عصر کی نماز پڑھی۔ بھر میں حضرت حسن کے پاس آیا اور ان سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا جو میں نے کیا تھا۔ ( ٤٨.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : انْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّيْت مَعَهُمْ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا الْمَغْرِبُ ، فَإِذَا هِى الْعِشَاءُ ، فَقُسْت فَصَلَّيْت الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَيْت الْعِشَاءَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ ، فَأَمَرُ ونِي بِالَّذِي صَنَعْت.

(۳۸۰۳) حضرت کثیر بن افلح کہتے ہیں کہ میں مجد پہنچا، میں نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اتنے میں جماعت کھڑئ ہوگئی، میں نے مغرب کی نماز تیز ہور ہے تھے۔ چنا نچہ ہوگئی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھرعشاء کی۔ پھر میں نے بزرگوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم میں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور پھرعشاء کی۔ پھر میں نے بزرگوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم ویا جو میں نے کیا تھا۔

( ٤٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِى رَجُلٍ دَحَلَ مَعَ قَوْمٍ فِى الظُّهْرِ ، وَهِي الظُّهْرِ ، وَهِي لَهُمُّ الْعَصْرَ. وَهِيَ لَهُمُّ الْعَصْرُ ؟ قَالَ :يَبُدَأُ بِالَّذِي بَدَأُ اللَّهُ بِهِ يُصَلِّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ.

(۵۰۵٪) حضرت زبری اس شخص کے بارے میں جوظہر کی نماز سمجھ کر کسی جماعت میں شریک ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں ،فر ماتے ہیں کہ وہ پہلے وہ نماز پڑھے گا جے اللہ نے پہلے رکھا ہے یعنی ظہر کی پھرعصر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :يُجْزِئُهُ.

(۴۸۰۷) حضرت طاوس اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی اس کی نماز ہوجائے گی۔

(٤٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُو يَرَى أَنَّهَا الظَّهُرُ ؟ قَالُوا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ صُبَيْحٍ ، فَقَالًا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى ويُجْزِءُ عَنْهُ الْعَصْرِ ، قَالَ : وَسَأَلْت عَامِرًا ، وَمُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ ، فَقَالًا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْفُهُرَ ، وَقَالَ جَابِرٌ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، الْعَصْرِ ، فَلَا تَكُونُ لَهُ الظَّهُرُ . وَقَالَ جَابِرٌ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۷۰ - ۲۸) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوجعفر، حفزت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عطاء ہے اس شخف کے بارے میں سوال کیا جوظہر کی نماز سمجھتے ہوئے کسی جماعت میں داخل ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ سلام پھیر نے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا البتہ اس کی عصر کی نماز ہوجائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عامر، حضرت مسلم بن صبح ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فارغ ہوکر پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا پھرعصر کی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کوعصر سے پہلے فرض کیا ہے۔ لہذا ظہر کی نماز عصر کے بعد نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت جماداور حضرت ابراہیم کی بھی یہی دائے ہے۔

( ٤٨٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي من المحالية على المحالية المحا

قُوْم فِی صَلَاقِ الْعَصْرِ، وَهُو یَحْسَبُهُمْ فِی صَلَاقِ الظُّهُرِ، فَإِذَا هُمْ فِی الْعَصْرِ، قَالَ: یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَیُنِ جَمِیعًا. (۸۰۸٪) حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن اس مخض کے بارے میں جوظبر کی نماز سجھتے ہوئے کسی جماعت میں شریک ہواور لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں ،فر ماتے ہیں کہوہ دونوں نمازوں کو دوبارہ پڑھےگا۔

( ۲۹۲ ) الرَّجلُ يَنْسى الصَّلوات فِي الْحَضَرِ ، فَيَذُ كُرُهَا فِي السَّفَرِ ايك آ دمى حضر ميں كچھنمازيں پڑھنا بھول جائے اورائے وہ سفر ميبى يا دآئيں تو وہ انہيں كسےا داكرے؟

( ٤٨.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا

فِی الْحَضَرِ: صَلَّی صَلاَةَ السَّفَرِ، وَإِذَا نَسِی صَلاَةً فِی الْحَضَرِ فَذَکَرَهَا فِی السَّفَرِ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْحَضَرِ. (۱۹۸۹) حضرت صنفر ماتے ہیں کہ اگر کسی مسافر کوسفر میں کوئی نماز بھول گئی اور وہ اسے حضر میں یا دآئی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا اور اگر حضر میں کوئی نماز بھول گئی اور سفر میں یا دآئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨١. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۸۱۰) حفرت ابراہیم بھی یوننی فرماتے ہیں۔

( ٤٨١١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابى الْفَضْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا نَسِىَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَالَ تَعِنَا اللَّهُ فِي الْحَضَرِ ، وَإِذَا نَسِىَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، صَلَّى صَلَاةً السَّفَرِ .

(۴۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر سی مخص کوحضر میں کوئی نماز بھول گئی اورسفر میں یا دآئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔اورا گرسفہ

( ٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفُيَانَ يَقُولُ : يُصَلَّى الصَّلَاةِ الَّتِي نَسِيَهَا.

( ۱۲۸ ) حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ وہ وہی نماز پڑھے گا جواہے بھو لی تھی۔

( ٤٨١٢) حَلَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى الْحَصَرِ فَذَكَرَهَا فِى السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِى الْحَضَرِ ، صَلَّى صَلَاةً سَفَرِ

(۳۸۱۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص حضر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیا اُورا سے سفر میں یاد آیا تو وہ چاررکعات پڑھے گا۔اورا گرسفر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیااورا سے حضر میں یاد آیا تو سفر کی نماز پڑھے گا۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المعالي المعالم المع

# الرجل يَتَشَاعَلُ فِي الْحَرْبِ، أَوْ نَحْوَلُا، كَيْفَ يُصَلِّى ؟ اگركوئى آدمى جنگ وغيره مين مشغوليت كى وجه سے كوئى نمازند پڑھ سكاتو بعد ميں اسے كيسے يڑھے گا؟

( ٤٨١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرَابِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرَبِ بَا اللَّهُ الْعَصُرَ ، ثُمُ الْوَامَ فَصَلَى الْمُعْرَبِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرِبَ ، ثُمَ اللّهُ الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرِبَ اللّهِ الْمُعْرَابُ اللّهُ الْمُعْرِبُ اللّهُ الْمُعْرَابِ اللّهِ الْمُ الْمُعْرَابِ اللّهَ الْمُصَلّى الْمُعْرَابِ اللّهَ الْمُعْرِبُ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْرِبُ اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ الْمُعْرِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبِ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ اللّهَ الْمُعْرِبُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٤٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسُنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ عَنِ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَخَلِكَ قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ فَقَامَ رَسُولُ طللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلالاً ، فَأَقَامَ الصَّلاة ، ثُمَّ صَلَّى الظَّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى الْمُغُوبِ عَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغُوبِ وَاللَّهُ مَنْ فَلِهُ الْمَعْمِ بَاللَّهُ الْمُعْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمُ اللَّهُ الْمَعْرِبَ عَلْمَ أَوْلُ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَاللَّهُ الْمُعْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ ، فَشَلّى الْمُعْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمُ اللّهِ الْمُعْرِبَ اللّهُ الْمُعْرِبُ عَلْمَا أَوْ الْمُعْرِبُ كَمَا كَانَ يُصَلِّمُ اللّهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُهُولِ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُ الْمُؤْلِكَ ، وَلَا اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ اللّهُ ا

(احمد ۳/ ۲۸ دارمی ۱۵۲۳)

(۱۵۵) حضرت ابوسعید و الی فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم ظہر، عصر، مغرب اورعشاء کی نماز نہ پڑھ سکے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَ کُفَی اللّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِعَالُ وَ کُانَ اللّهُ قُوِیًّا عَزِیزًا ﴾ پھر نبی پاک مِیَوَفَیْ اللّهُ الْمُوْمِنِینَ الْقِعَالُ وَ کُانَ اللّهُ قُویًّا عَزِیزًا ﴾ پھر نبی پاک مِیَوَفَیْ اللّهُ اللّهُ عَزِیزًا ﴾ پھر نبی پاک مِیَوَفَیْ اللّهُ عَرْب ہوئے اور حضرت بال و فاٹو کو کھم ویا انہوں نے نماز کے لئے اقامت کبی، پھرظم کی نماز پڑھی جس طرح پہلے مناز پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھر عضر کے لئے اقامت کبی اور عشاء کی نماز اس طرح پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ لا اس کے ایک میاز اس طرح پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ لا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے ﴿ فَانِ نُحِفَتُمْ فَوِ جَالًا أَوْ رُحُبَانًا ﴾۔

# مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كل مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲ )

# ( ٢٩٤ ) الرجل ينام عَنْ حِزْبِهِ، أَيَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيهُ ؟

# اگرآ دمی کا تلاوت قرآن کا وظیفه چھوٹ جائے تواہے کب ادا کرے؟

- ( ٤٨١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ فَاتَهُ شَىٰءٌ مِنْ قِرَانَتِهِ بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهُرِ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى بِاللَّيْلِ.
- (۲۸۱۷) حضرت عمر والني فرمات ميں كه اگر كسى آ دى كارات كوتلاوت كرنے كامعمول مواور نه كرسكے تو ظهرے پہلے كرلے، اس طرح كويا كه اس نے رات كويمل كرليا۔
- ( ٤٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ عَبْدَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِالْهَاجِرَةِ ، فَحَجَبَهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّي كُنْتُ نِمْتُ عَنْ حِزْبِيْ ، فَكُنْت أَقْضِيهِ.
- (۴۸۱۷) حَفرت ابو بکر بن عمرُ و فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے دو پہر کے وقت حضرتَ عمر منی ٹنوے حاضری کی اجازت ما نگ۔ انہوں نے کافی دیر تک اے اجازت نہ دی۔ پھراے اجازت مل گئی۔ حضرت عمر دی ٹنونے اس سے فر مایا کہ میں رات کوقر آن مجید کا کچھ حصہ پڑھا کرتا تھاو ہ آج رات نہ پڑھ سکا تو اسے اس وقت پڑھ رہا تھا۔
- ( ٤٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَانِيلَ ، عَنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ حِزْیِهِ ، فَصَلَّاهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ بِاللَّيْلِ.
- (۳۸۱۸) حضرت علی وزائز فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کا رات کی تلاوت کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو دن نکلنے کے بعدا سے پڑھنا ابیا ہی ہے جیسے رات کو پڑھنا۔
- ( ٤٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كُنَّا نَأْتِي عَائِشَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَتَيْنَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هِيَ تُصَلِّى ، فَقَالَتُ :نِمُت عَنْ حِزْبِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَلَمْ أَكُنْ لَأَدَعَهُ.
- (۳۸۱۹) حفرت قاسم کہتے ہیں کہ ہم فجر (غالبًا ظہر ہونا چاہئے) کی نماز سے پہلے حضرت عائشہ ٹی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن ہم حاضر ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔انہوں نے فر مایا کہ میں آج رات اپنے وظینے کی نماز نہ پڑھ کی تو میں نے اسے چھوڑ نامناسب نہ سمجھااس لئے اس وقت پڑھ رہی ہوں۔
- ( ٤٨٢.) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :مَنْ فَاتَهُ جُزْؤُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ.
- (۴۸۲۰) حضرت ابوسلمہ بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کارات کوکوئی عمل فوت ہوج نے اور وہ سورج کے زوال سے پہنے اس کی قضا کرلے تو گویا اس نے اپنے عمل کو پالیا۔



#### ( ٢٩٥ ) من كره الْفُدُّحُ عَلَى الإمام

# جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دیناً مکروہ ہے

( ٤٨٢١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :هُوَ كَلَامٌ ، يَغْنِي الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.

(۲۸۲۱) حضرت علی اور حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کدامام کولقمہ دینا کلام ہے۔

( ٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كان يَكُرَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَام.

(٣٨٢٢) حضرت ابراہيم امام كولقمه دينے كومروه خيال فرماتے تھے۔

( ٤٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِي تَلْقِينِ الإِمَامِ :إنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُلْقِيهِ الِيَّهِ ، قَالَ :وَقَالَ ابْرَاهِيمٌ :مَا أُبَالِي لَقَنْتُهٌ ، أَوْ قُلْتُ :يَا كَبِيرة.

( ۴۸۲۳ ) حضرت ابن مسعود وٹاٹنز امام کولقمہ دینے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بیکلام ہے۔حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک امام کولقمہ دینااوراپی خادمہ کو یا کبیرہ کہہ کر بلا نابرابر ہے۔

( ٤٨٢٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمٍ بُنِ عَطِيَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَتَحَ عَلَى إمَامٍ شُرَيْحٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ :افُص صُّلاَتَك.

(۳۸۲۳) حضرت سلم بن عطید کہتے ہیں کہا لیک آدمی نے امام شریح کودورانِ نمازلقمددیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے فرمایا کہا بی نماز دوبارہ بیڑھو۔

( ٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلَقَّنَ الْقَارِىءُ.

( ۴۸۲۵ ) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن اس بات کو مکروه خیال فر ماتے تھے کہ قاری کو فقہد ویا جائے۔

( ٤٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَنْ فَتَحَ عَلَى الإِمَام فَقَدُ تَكَلَّمَ.

(٢٨٢١) حفرت عامر فرمات بي كدجس في امام كالقدد ياس في بات كرلى -

( ٤٨٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.

(۸۲۷) حضرت علی مزانو امام کولقمه دینے کومکروه قرار دیتے تھے۔

( ٢٩٦ ) من رخص فِي الْفَتُحِ عَلَى الإِمَامِ

جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینے کی اُجازت ہے

( ٤٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِيْدَةً بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ

هي مصنف اين الي شيبه متر جم ( جلوم ) كي المحالي المحال

الْمُقَامَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثَيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّى فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُه ا: عُنْمَانَ.

( ۱۸۲۸) حضرت عبیدہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پاس آیا تو وہاں خوبصورت کپڑوں والے اورعمہ ہ خوشبو والے ایک صاحب کھڑے تھے اورنماز میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ان کے پاس کھڑاایک آ دمی انہیں لقمہ دے رہا تھا۔ میں نے

المیک صاحب طرح سے جاور مار میں ہمارات میں معالی میں اور ہے ہے۔ان سے پان طرز ایک وی ایس میدو سے رہا تھا۔ یا سے پوچھا بیکون ہیں؟ لوگوں نے بیہ بتا یا کہ حضرت عثمان دہاؤہ ہیں۔

( ٤٨٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَك الإمَام فَأَطْعِمُهُ.

(۴۸۲۹) حضرت علی نزدینو فرماتے ہیں کداگرامامتم سے لقمہ طلب کری تواسے لقمہ دو۔

( ٤٨٣٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ يُلَقِّنُ فِى الصَّلَاة وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدِينَةِ.

(۸۳۰) حضرت زهری فرمانے میں که مروان کونماز میں لقمہ دیا جاتا تھا اور صحابہ کرام ڈیکٹٹنز کو بھی نماز میں لقمہ دیا جاتا تھا۔

( ٤٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الإِمَام.

(۲۸۳۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين امام كولقمه ديني ميس كوئي حرج نبيس سجھتے تھے۔

( ٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَنُ لِدُرِيسَ ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لُـقُنَ الإِمَام.

(۲۸۳۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين فرمات بين كدامام كوفقمد يا جائ گا-

( ٤٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلِ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقُّنُهُ إِذَا تَعَايَى.

(۲۸۳۳) حفرت محر کہتے ہیں کہ حضرت ابن مغفل نے ایک آ دی کو حکم دیا کہ جب وہ بھولیں تو انہیں لقمہ دے۔

( ٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى هِلَالٌ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَفْتَحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ إذَا تَعَايَى فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ لِى يَوْمًا :أَمَا صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ :فَقُلْتُ :لَا ،قَالَ :قَدِ اسْتَنكُوتُ ذَلِكَ ، تَرَدَّدُتُ الْبَارِحَةَ فَلَمُ أَجِدُ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَىَّ ؟.

(۴۸۳۴) حفرت ہلال بن البی حمید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عکیم جب نماز میں بھولتے تو میں ان کولقمہ دیا کرتا تھا۔ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیاتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہانہیں ۔انہوں نے فرمایا کتیجی تو رات کو مجھے بہت تکلیف ہوئی ، مجھے ایک مقام پرشک ہوائیکن مجھے لقمہ دینے والا کوئی نہ تھا؟!

( ٤٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِتَلْقِي الإِمَام.

(۴۸۳۵) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کدا مام کولقمہ دیئے میں کوئی حرج نہیں۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا)

( ٤٨٣٦ ) حَدَّثَنَا معن بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلَّى إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.

(۴۸۳۱) حفرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ میں حضرت نافع بن جبیر بن مطعم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، وہ کسی مقام پر بھو لتے تو مين نماز ميں انہيں لقمہ دیا کرتا تھا۔

( ٤٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :فَتَرَدَّدَ ، قَالَ :فَفَتَحْتُ عَلَيْهِ

(۲۸۳۷) حضرت نافع فر ماتے ہیں حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ نے جمیس نماز پڑھائی ، ایک مقام پر انہیں تر دوہوا تو میں نے انہیں لقمہ دیا اورانہوں نے میرالقمہ قبول فر مایا۔

#### ( ٢٩٧ ) الرجل يسلم عَلَيْهِ فِي الصَّلاَة

# اگر کسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٤٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عن أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنًا ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَىٌّ ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبُ ، وَمَا بَعُدَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاة. (ابوداؤد ٩٢١ـ احمد ا/ ٣٧٧)

(۲۸۳۸) حفرت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ جبشہ کی طرف جرت کرنے سے پہلے ہم دوران نماز نی پاک مِزْفَقَعَ کوسلام کرتے اورآ پہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم حبث سے واپس آئ تو میں نے دوران نماز نبی یا ک مَوْفَقَعُ أَم كوسلام كياليكن آپ نے میرے سلام کا جواب نددیا۔ جب آپ نے نماز ممل کرلی تو فر مایا کداللہ تعالی اینے احکامات کو جب جا ہے ہیں لاگو

فرماتے ہیں،اب الله تعالی نے ریحکم دیا ہے کہ تم نماز میں بات چیت نہ کرو۔

( ٤٨٣٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أبى الزُّبَيْرِ ، عن جابر ، قَالَ :بَعَضِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَجِنْت وَهُوَ يُصُلِّي ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ .

(ابو داؤد ۹۲۳ احمد ۳/ ۳۷۹)

(٨٣٩) حضرت جابر وللفر فرمات بي كدني باك مَرافَقَةَ في مجمل كام ع بهيجا، جب مين والي آيا تو آب نماز برهدب تھے۔ میں نے سلام کیالیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

( ٤٨٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي عَجْز.

معنف ابن الي شيبر مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

( ۴۸ ۲۸) حضرت ابوکیلزفر ماتے ہیں کہ نمازی کوسلام کرنا ہے وقو فی ہے۔

( ١٨٤١) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :أَدْخُلُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى ، أَأْسَلَمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : لا.

(۴۸ M) حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی ہے بوچھا کہ اگر میں کچھاوگوں سے ملاقات کروں اوروہ اسکیے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا میں انہیں سلام کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٤٨٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ.

(۳۸ ۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کوکوئی سلام کرے تو وہ اپنے دل میں جواب دے۔

( ٤٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : قُمْتُ إلَى جَنْبِ أَبِي ذَرًّ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَمَا رَدَّ عَلَيَّ.

(۳۸۳۳) بنوعامر کے ایک آ دی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رہا تھ کے پاس جا کر کھڑا ہوا ، وہ نماز پڑھ رہے تھے ، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

( ٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُّ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيكِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْهَاهُ.

(۳۸۳۳) حضرت بسر بن سعیدروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَشِّقَ مُناز پڑھر ہے تھے کہ ایک آ دمی نے آپ کوسلام کیا، آپ نے

اے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے اے منع کررہے ہوں۔

( ٤٨٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخُرُجَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا. (بخارى ١١٩٥ ـ ابوداؤد ٩٢٠)

(۱۸۵۵) حضرت عبداللہ دولائے فرماتے ہیں کہ نجائی کے پاس جانے سے پہلے ہم نبی پاک مُطِّنظَیَّا ہم کوسلام کیا کرتے تھے اور آ پ ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاثی کے پاس سے واپس آئے تو میں نے حضور مُلِّنظِیَّا ہم کوسلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز کی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے۔

( ٢٩٨ ) مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِةِ وَبِرَأْسِهِ

جوحفرات ہاتھ یاسرے سلام کاجواب دیا کرتے تھے

( ٤٨٤٦ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ صُهَيْبًا ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ

هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۲) كي المسلاة علي المسلاة المسلمة المس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. (ابوداؤد ٩٣٢ـ ترمذى ٣٧٥) (٣٨٣٦) حضرت ابن عمر و النو كتب بيل كديس نے حضرت صهيب و النو سے يو چھا كدا كركوني فخض دوران نماز آپ مِنْ النظيمة كم كوسلام

كرتاتوآپكياكرتے تھى؟ انبول نے فرماياكرآپ باتھ سے اشاره كياكرتے تھے۔

( ٤٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ ،

( ۲۸ ۳۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بنی پیٹن کوسلام کیا،اس وفت وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جواب میں میرا ہاتھ بکڑلیا۔

( ٤٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ،فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ ، وَبُسَطَ يَدَهُ إِلَى وَصَافَحَنِي.

( ٨٨ ٨٨ ) حضرت عطاء فرماتے ہيں كدميں نے حضرت ابن عباس مئي ينن كوسلام كيا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ميرے سلام كاجواب ندديااورا پناہاتھ ميرى طرف بردھاكر مجھے مصافحہ فربايا۔

( ٤٨٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : إِذَا سُلُّمَ عَلَيْك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَرُدَّ.

(۲۸ ۲۹) حضرت ابو ہر رہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب تہمیں کوئی سلام کرے اور تم نماز پڑھ رہے ہوتو اس کے سلام کا جواب دو۔

( ٤٨٥. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُسَلَّمُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىَّ لَرَدَدْت عَلَيْهِ.

(۸۵۰) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں کسی نمازی کوسلام نہیں کروں گا۔ ابومعاویہ نے بیاضا فد کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے نماز میں سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔

( ٤٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا سُلَّمَ على أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلْيُشِرُ بِيَدِهِ.

الصدة وليسيسر بيديو. ( ٣٨٥١) حفرت ابن عمر وليَّوْ فرمات بين كما كرنماز مين تم مين سے كى كوسلام كياجائة باتھ سے اشاره كرے۔ ( ١٨٥٢) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ : يَرُدُّ بِشِقَ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ.

( ۱۸۵۲ ) حضرت ابونجلز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ مرکو دا کمیں طرف جھکا کرجواب دے۔ هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة العبلاة المسلاة المسلاة

( ٤٨٥٣ ) حَلَّاثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إذَا انْصَرَفَ ، فَإِذَا ذَهَبَ اتَّبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

(۳۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کونماز میں سلام کیا جائے تو وہ فارغ ہونے کے بعداس کے سلام کا جواب

دے۔اگروہ جاچکا ہوتو اے سلام کر بھجوائے۔

( ٤٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَأُومًا ، وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ.

(٣٨٥٨) حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله الله الله علي جب حبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے نماز كے دوران نبي

پاک مَائِنَشَخَةَ كُوسُلام كيا-آپ نے مركا شارے سے آئيں سلام كاجواب ديا۔ ( ٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، وَغَمَزَ يَدَهُ.

(٢٨٥٥) حفرت عطاء بن الى رباح فرمات بي كدايك آدى نے نماز ميں حضرت عبدالله بن عباس بي وسلام كيا تو انہوں

نے اس کا ہاتھ کیز کراس سے مصافحہ کیااوراس کا ہاتھ دبایا۔

( ٤٨٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا يَرُدُّ السَّلَامَ حَتَّى يُصَلِّى ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا رَذَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَبِعَهُ بِالسَّلَامِ.

(۲۸۵۷) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام کا جواب نہ دیا جائے گا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعدا گر قریب ہوتواس کے سلام کا جواب دے دے اورا گر دور ہوتوا سے سلام کرے۔

( ٤٨٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمْ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ :إذَا قَضَى الصَّلَاة أَتْبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

(۵۷ میم) حضرت ابوالعالیہ ہے پوچھا گیا کہ اگر کسی آ دمی کودورانِ نماز سلام کیا جائے تو وہ کیا کرئے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز پوری منت سرمین

( ٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، قَالَ :فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ.

(احمد ۱۲۳۳ ابو يعلى ۱۲۳۳)

( ۱۸۵۸) حضرت عمار رہائٹو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک مُٹِرِ اُنٹیٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔



# ( ٢٩٩ ) من كره أَنْ يُشَبِّكَ الْاصَابِعَ فِي الصَّلاَة فِي الْمُسْجِدِ

#### نماز میں اور مسجد میں انگیوں کو چنخا نا مکروہ ہے

( ٤٨٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ مَوْلَى لأبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيُ ؛

أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِي وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً جَالِسًا وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبَكًا أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفْطِنُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِي ، فَقَالَ : إذَا صَلَّى فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفْطِنُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِي ، فَقَالَ : إذَا صَلَّى أَوْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفُطِنُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِي ، فَقَالَ : إذَا صَلَّى أَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفُطِنُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي ، فَقَالَ : إذَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفُطِنُ ، فَالْتَفْتَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي ، فَقَالَ : إذَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَعْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَفُولُ ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا السَّيْكُونَ السَّيْكِ فَلَا يُسَعِيدٍ الْحَدُومُ لَا يَوْالُ فِي صَلَاقٍ مَا وَامَ فِي الشَّيْطُونِ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَوْالُ فِي صَلَاقٍ مَا وَامَ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۳۵۹) حضرت ابوسعید خدری و و این کرده ایک مرتبه نبی پاک مَنْ اَنْ اَلَیْمَ اَنْ اَلَیْمَ اَنْ اَلَیْمَ اَنْ اَلِیْمَ اَنْ اَلِیْمَ اَنْ اَلِیْمَ اَنْ اَلِیْمَ اَنْ اَلِیْمَ اَنْ اَلِیْمِ اَنْ اَلِی اِلْمَالِیَّ اِلْمِیْمِ اِلْمَالِیِ اِنْ اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِنْ اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِنْ اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِنْ اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِلْمِیْمِ اِلْمَالِی اِلْمِی اِلْمَالِی اِلْمِی اِلْمُیْمِی اِلْمَالِی اِلْمِی اِلْمَالِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمَالِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٤٨٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُشَبَّكَنَّ أَصَابِعَهُ.

(۴۸۲۰) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کو کَی مسجد میں ہوتو اپنی انگلیوں کوایک دوسری میں داخل نہ کرے۔

( ٤٨٦١) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سعيد ، عن أبى ثُمَامَةَ الْقَمَّاحِ ، قَالَ: لَقِيت كَفُبًا وَأَنَا بِالْبُلَاطِ قَدُ أَدْخَلْت بَعْضَ أَصَابِعِى فِى بَعْضِ ، فَضَرَبَ يَدِى ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : نُهِينَا أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنا فِى الصَّلَاة ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ تَرَانِي فِي صَلَاةٍ ؟ فَقَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَعَمَدَ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَهُو فِي صَلَاةٍ . (ابو داؤد ٥٦٣ ـ احمد ٣/ ٢٣١)

(۳۸ ۱۱) حصرت ابونمامہ قماح کہتے ہیں کہ مقام بلاط میں، میں حصرت کعب وہٹو نے ملا، میں نے اپنی انگلیوں کوایک دوسری میں داخل کیا توانہوں نے میرے ہاتھ پرزورے مارااور فر مایا کہ ہمیں نماز میں انگلیاں چٹخانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے! آپ کیا مجھے نماز میں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جوشخص وضوکر کے نماز کے ارادے سے كتاب الصلاة 

نكتا ہے وہنماز میں ہوتا ہے۔

( ٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ تَشْبِيكِ الأصابع ، يُعْنِى فِي الصَّلَاة.

رور ۱۳۸۹) حفرت نعمان بن الى عياش فرمات بين كداسلاف نماز مين انگليان چنخان يا منع كرتے تھے۔

( ١٨٦٢) حَدَّثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاة.

(۲۸ ۲۳) حفرت أبراتيم نے نماز ميں انگلياں چنجانے كو مروه قرار ديا ہے۔

#### ( ٣٠٠ ) من رخص فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے نماز میں انگلیاں چٹخانے کی رخصت دی ہے

( ٤٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

رى (٣٨ ١٣) حفرت نافع كتم بين كه بين كه مين في حضرت ابن عمر ولي كونماز مين الكليان چنى تروي كليا به المساع و يكها بـ . ( ٤٨٦٥ ) حَدَّنَنَا هُ شَدِّمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ. (٨٦٥) حفرت حسن نمازيس انگليال چنايا كرتے تھے۔

( ٤٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُشَبِّكُ بَيْنَ

أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاة. (٨٧٢) حضرت اساعيل بن اميه كتبة بين كه مين في حضرت سالم بن عبدالله كونماز مين انگليان چنخاته ويكها ب-

( ٢١٠ ) الرجل يريد أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اگر کوئی آ دمی نماز میں سمع الله لمن حمدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیتواس کے لئے کیا حکم ہے؟ ( ٤٨٦٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : يَسْتَغُفِرُ اللَّهُ.

(١٧١٧) حفرت على ولي فرات بيس كم الركوئي آومي نماز ميس سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَ بَجَاعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كهدد يقووه الله

ہےمغفرت طلب کرے۔ ( ١٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ،



فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ.

( ۲۸ ۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں سیمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بجائے اللَّهُ اُنْحَبَرُ کہدد ہے تو اس پرسہو نہیں ہے۔

( ٤٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، وَغَيْرِهِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌّ .

(٣٨ ٢٩) حضرت عامر فرماتے ہیں كەاگركوئى آ دى نماز میں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كے بجائے اللَّهُ أَكْبَرُ كهه ديتواس پرسہو نہیں ہے۔

( ٤٨٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ

( ۴۸۷ ) حضرت محمد بن علی، حضرت عامر اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں سیمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بچائے اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِد بِوَاس بِرسبونبیں ہے۔

( ٤٨٧١) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلٍ نَسِىَ تَكْبِيرَةً ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجُدَنِي السَّهُوِ. ( ٣٨٤) حضرت شعبه كتب بين كديس نے حضرت علم ساس خض كے بارے ميں سوال كيا جوا يك تبير بيول جائے۔ انہوں نے فرمايا كدوه مهوك دو تحدث كرے گا۔

# ( ٣٠٢ ) مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا

اگر کوئی آ دمی مغرب کی چار رکعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ .

(۲۸۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی جار رکعتیں پڑھ لے تو وہ مہو کے دو بجدے کرےگا۔

( ٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُعِيدُ

(۲۸۷۳)حضرت عامر فرماتے ہیں کدوہ دوبار دنماز پڑھے گا۔

( ٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَجُلِسُ فِي التَّالِثَةِ أَعَادَ.

( ۴۸۷ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگروہ تیسری رکعت میں میضانبیں تھا تو دوبارہ نماز پڑھےگا۔

# مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) كي المسلاة كالمساف المسلاة كالمساف المسلاة المسلاق المسلاة المسلاة المسلاة المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلوق المس

# ( ٣٠٣ ) في الصلاة إذا أَخَذَ الْمُؤَدِّثُ فِي الإِقَامَةِ

#### جب مؤذن ا قامت شروع كردي توتفل نماز كا كياحكم ہے؟

( ٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداؤد ١٣٢٠)

(۴۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔

( ٤٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ ۚ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداؤد ١٢٦٠)

(۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ وہ ڈاٹھ فر ماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔

( ٤٨٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى عِنْدَ إِقَامَةِ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَسُرُّك أَنْ يُقَالَ : صَلَّى ابْنُ فُلاَنَةً سِتَّا ، قَالَ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاة مَعَ الإِقَامَةِ.

(۵۷۷) حفرت ففیل فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن جمیر نے ایک آدی کودیکھا کہ وہ عمری اقامت کے وقت نماز پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تہمیں یہ بن کرخوشی ہوگی کہ فلانی کے بیٹے نے چھ رکعتیں پڑھی ہیں؟ حضرت ففیل کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا حضرت ابراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اقامت کے وقت نماز کو کمروہ خیال کیا جاتا تھا۔

( ٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة إذَا أَحَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.

(۴۸۷۸) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مؤذن کے اقامت شروع کردینے کے بعد نماز کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٨٧٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَلاَ تُصَلِّينَ شَيْنًا حَتَى تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ.

(٣٨٤٩) حضرت ميمون فرمات بيس كه جب مؤذن ا قامت كے لئے الله اكبر كمهدو بو فرض نماز كى ادائيگى تك وكى نماز ند پڑھو۔ ( ٤٨٨٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُب ، عَنِ ابْنِ أَبِى فَرُوةَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَالْمُوَذِّنُ يُقِيمُ فَانْنَهَرَهُ ، وَقَالَ : لاَ صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةِ.

(۴۸۸۰) حضرت سعید بن مستب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ژناٹیؤ نے ایک آ دمی کودیکھاوہ مؤ ذن کی اقامت کے دوران دورکعتیں

پڑھ رہاتھا۔انہوں نے اسے ڈانٹااور فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کہے تواس وقت سوائے اس نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے لئے اقامت کمی جاری ہے۔

( ٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا تَرْكُعُ.

(۴۸۸۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں ہواور نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو رکوع نہ کرو۔

( ٣٠٤ ) الرجل يدخل المُسْجِدَ وَهُو يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الْفُريضَةَ، فَيُصَلِّي اگر کوئی آ دمی مسجد میں آگرانی نمازیڑھ لے اور پھراسی نماز کے لئے جماعت کھڑی

#### ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٨٨٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيصَةِ وَحُدَهُ ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاة ، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمُ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا.

(۴۸۸۲) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مجد میں آ کرا پی فرض نماز ا کیلے پڑھ لے اور پھر جماعت کھڑی ہوجائے تووہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اورا پی نماز کوشار نہ کرے۔

( ٤٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، وَالْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ

الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنُ عَطَاءٍ (ح) وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالُوا :يُسَلِّمُ ثُمَّ يَذْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِيهِ.

( ۱۸۸۳) حفرت فعلی ،حفرت حسن ،حفرت شعبه اور حفرت تکم فر ماتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کا سلام پھیرد ہے اور امام کے ساتھ اس کی نماز میں داخل ہوجائے۔

( ٤٨٨٤) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : أَظُنَّهُ ، عَنْ عُتَبَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : يَقُطَعُها ثُمَّ

. س ۱۹۸۸) حضرت عبدالله بن عتب فر ماتے بین که اپنی نمازتو ژکران کی جماعت میں داخل ہوجائے۔ ( ۱۸۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : أَحَبُّ اِلَىَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَدْخُلَ مَعَهُمُ فِي

(۸۸۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ کلام کرےاور پھران کی جماعت میں ّ داخل ہوجائے۔

( ٤٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِئنَـُهُ الإِقَامَةُ قَطَعَهَا ، وَكَانَتُ لَهُ نَافِلَةٌ وَدَخَلَ فِي الْفَرِيضَةِ.

ه معنف ابن الب شير مترجم (جلد) كي المحالية المحا

(۳۸۸۷) حضرت فیعمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی فرض نماز شروع کرے اور اس نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو وہ اپنی نماز تو ڑ دے، وہ اس کے لئے نفل بن جائے گی اور وہ ان کے ساتھ فرض نماز میں داخل ہو جائے۔

# ( ٣٠٥ ) مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الإِمَامِ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا

جوحفرات اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ باقی نماز کوامام کے ساتھ بورا کرے اور اس

#### باقی نماز کوفل بنالے

( ٤٨٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُونِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيرى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ، فَافْتَرَضَ الصَّلَاة فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة ، قَالَ :يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّم ، ثُمَّ يَجْعَلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخُويَيْنِ مَعَ الإِمَامِ تَطَوُّعًا.

(۴۸۸۷) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی معید میں آئے ، وہ یہ سمجھے کہ لوگ نماز پڑھ بچکے ہیں، لہذاوہ فرض نماز پڑھنے کے لئے نیت باندھ لے، ابھی اس نے دور کعتیں ہی کمل کی تھیں کہ نماز کے لئے اقامت ہوگئی۔ اب وہ امام کے ساتھ اس کی نماز میں داخل ہوجائے، جب امام دور کعتیں پڑھ لے (تو اس کی چار کمل ہوگئیں) اب بیسلام پھیر کر باقی نماز میں امام کے ساتھ شریک رہاور امام کے ساتھ اس کے ساتھ شریک رہے اور امام کے ساتھ آخری دور کعتوں کوفل بنالے۔

( ٤٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۴۸۸۸) حضرت حماد بھی یونبی فرماتے ہیں۔

# ( ٣٠٦ ) الرجل يكون قَانِمًا يُصَلِّي، فَيَسْمَعُ الإِقَامَةَ وَقُت صَلَّى

ا گر کوئی آ دمی نفل نمازیر هر ما ہواور دورانِ نماز اقامت کی آ وازیں لیو کیا کرے؟

( ٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا يُصَلِّى فَسَمِع الإِقَامَةَ فَلْيَقُطُعُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقْطَعُ.

(۴۸۸۹) حصرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر کوئی محض نقل نماز پڑھ رہا ہوا در دورانِ نماز اقامت کی آواز من لے تواپی نماز توڑ دے۔ حصرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہا یک رکعت کے ساتھ ایک اور ملائے اور اے نہ تو ڑے۔

( ٤٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : إِنْ بَقِى عَلَيْك مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ فَأَتْمِمُهُ . وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ :افْطَعْهَا.

(۴۸۹۰)حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم پرتمہاری نماز میں ہے کچھ باقی رہ جائے تو اسے پورا کرلو۔حضرت سعید بن جبیر

ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي المحالية الم

فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کوتو ژوے۔

(٤٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا افْتَنَحْت الصَّلَاة تَطُوَّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَأَتِيمً.

( ٣٨٩١) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى نقل نماز شروع كرے اور نماز كے لئے اقامت ہوجائے تو نفل نماز بورى كرلے۔ ( ٤٨٩٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بُنِ

معقل ، وَهُوَ يُصَلِّى وَيَقُرَأُ فِي سُورَةِ النَّورِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَامَ مَعَ الإِمَامِ فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى.

(۴۸۹۲) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن معقل کے ساتھ کھڑا تھا۔وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورة

النور کی تلاوت کررہے تھے۔اتنے میں مؤذن نے اقامت کہددی ،انہوں نے رکوع کیا اور بجدہ کیا ، پھر بیٹھ گئے اور تشہد پڑھی۔پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے شروع کیا جہاں تک پنچے تھے۔

( ٤٨٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَوُمَّنَا ، فَأَفَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاة وَقَدْ صَلَّى رَكُعَةً ، قَالَ :فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا.

(۱۹۹۳) حفرت بیان فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن انہوں نے ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ مؤذن نے نماز کے لئے اقامت کہددی ،انہوں نے اپنی نماز کوچھوڑ دیا اور آ گئے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

( ٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنْ كَبَّرْت بِالصَّلَاة تَطُوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالإِقَامَةِ، فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

(۸۹۳) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اگرتم اقامت ہے پہلے فٹل نماز کی تکبیر کہدلوتو دور کعتیں مکمل کرلو۔

( ٤٨٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا تَرُكُعُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى وِتْرِ فَتَشْفَع.

(۱۹۹۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم محدیث ہواور نماز کے لئے اقامت ہوجائے تو رکوع نہ کرو۔البتہ اگرتم نے طاق عدد میں رکعت پڑھی ہوتو اس کے ساتھ ایک اور ملالو۔

## ( ٣٠٧ ) الصلاة في الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

عیسائیوں اور بہود یوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٤٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ مِنْ نَجْرَانَ : لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا

كتاب الصلاة هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) کي پهري الما کي پهري الما کي پهري الما کي پهري الما کي پهري که پهري که پهري

أَنْظَفَ ، وَلَا أَجُودَ مِنْ بَيْعَةٍ ؟ فَكَتَبَ :انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا.

(۴۸۹۲) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جڑا تھ کونجران سے خطالکھا گیا کہ وہاں اوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لئے گرجا گھر ہے بہتر اورصاف جگد کوئی نہیں ۔ کیا وہاں نماز پڑھ لیں؟ حضرت عمر ڈٹاٹھ نے جواب میں فرمایا کداس جگہ کو پانی اور بیری سے صاف

( ٤٨٩٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ خُصَيْنٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْبِيَعِ.

( ۲۸۹۷ ) حضرت ابراہیم، حضرت حسن اور حضرت شعمی فرماً تے ہیں کد گر جا گھروں میں نماز بڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٨٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي الْكَنَانِسِ وَالْبِيَعِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا

(۴۸۹۸)حفرت تجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گرجا گھراور کلیسا میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٨٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ وَالْبِيعَةِ.

(۹۸ ۹۹) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گا ہوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( .. ٤٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ.

(۴۹۰۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٤٩.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۰ ۲۹) حضرت حسن نے غیرمسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ اور حضرت محمد نے جائز تا یا ہے۔

( ٤٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كرِهَ الصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ.

(٣٩٠٢) حَفَرت ابنَ عَبَاسَ تُنْهَوْمَن فُرماتِ بَيْن كَما كُركَرِجا بِمِن تَصاوير بُون تَوْوَبَال نَمَاز پُرْ هَنا مَرُوه ہے۔ (٤٩.٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَوْقَ كَنِيسَةٍ ، وَالنَّاسُ أَسْفُلُ مِنْهُ.

(۳۰۳) حضرت عثمان بن الي مند كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر بن عبد العزيز كوايك كليسا پر كھڑے ہوكر لوگوں كونماز پڑھاتے دیکھاجبکہ لوگ آپ کے نیچے کھڑے تھے۔ ( ٤٩.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَذِيزِ يَوُمُّ النَّاسَ فِي كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ. ( ٣٩٠٣) حفرت اساعيل بن رافع فرماتے بين كه ميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كو ملك شام ميں ايك كليسا ميں نماز پڑھاتے

ویکھاہے۔

( ٤٩.٥) حَلَّنَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمُوو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَدُر ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَرَجْنَا وَفُدًا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعَةً لَنَا ، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ فَضُلَ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ وَفُدًّا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعَةً لَنَا ، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ فَضُلَ طَهُورِهِ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا بِهِ مَعَكُمُ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمُ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ، وَانْضَحُوا مَكَانِهَا بِالْمَاءِ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٢٣٠ ابن حبان ١٦٠٢)

(۳۹۰۵) حضرت طلق بن علی کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں نبی پاک مِنْوَفِظَةُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم نے عرض کیا کہ ہماری سرز مین میں ایک گر جا ہے۔ہم نے اسے پاک کرنے کے لئے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی ما نگا۔ آپ نے پانی منگوا کروضو کیا اور پھرکلی کی اور بچا ہوا پانی ہمارے ایک برتن میں رکھ کر فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو تو اپنے گر اور اس جگہ میدوالا یانی چھڑ کو اور اس جگہ کو مجدینا لو۔

( ٤٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَزْهَرُ الحَرَازى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى فِى كَنِيسَةٍ بدِمَشْقَ ، يُقَالُ لَهَا :كَنِيسَةُ يُحَنَّا.

(۲۰۹۰ ) حضرت از برحرازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے دمشق کے ایک گرجامیں نماز پڑھی ،اے بوحنا کا گرجا کہا جاتا تھا۔

### ( ٣٠٨ ) فِي الرَّجُل يعتمد عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ يُصَلِّى

کیا آدمی نماز پڑھتے ہوئے دیوار سے سہارا لے سکتا ہے؟

( ٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَانِطِ فِى صَلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا مِنْ عِلَةٍ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِى التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

(ے ۳۹۰) حضرت حسن اس بات کو کمروہ خیال فر مائتے تھے کہ آ دی فرض نماز کے دوران بلا عذر دیوار سے سہارا لے۔البت نفل میں ایسے کرنا جائز قرار دیتے تھے۔

( ٤٩.٨) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَسَانَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِى الصَّلَاة ، وَكَانَ يَكُرَهُ رَفْعَ رِجُلَيْهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

(۳۹۰۸) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی دیوار سے نماز میں سہارا لیے، وہ یغیر عذر کے دونوں پاؤں کواٹھانا بھی مکروہ خیال فرماتے تھے۔ هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) کي هي المه المه المه المعلاة المعلاق المعلاق

( ٩.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِى الصَّلَاة ، وَيُسند إلَى جِدَار إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.

(۹۰۹س) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں اٹھائے اور اس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ بغیر عذر کے دیوارے سہارالے۔

( ٤٩١٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

( ۴۹۱۰ ) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جتنا سہارالے گااس کے اجر میں اتنی ہی کمی ہوگی۔

( ٤٩١١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلَّى فَيَتَوَكَّأُ عَلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

(۳۹۱۱) حضرت مجاہدا س تحف کے بار مے میں جونماز کے دوران کی دیواروغیرہ سے سہارا لے فرماتے ہیں کہ جتنا سہارا لے گااس کی نماز میں آتی ہی کمی ہوجائے گی۔

( ٤٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْحَائِطِ.

(٣٩١٢) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں دیوار کا سبارالینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٩١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ فِى الْفَرِيضَةِ إِلَّا مِنْ عِلَةٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا فِى التَّطَوُّعِ . وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ فِى الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.

(٣٩١٣) حضرت حسن اس بات كومكروه خيال فرماتے مصے كه آ دمى فرض نماز ميں بلا عذر كسى چيز كاسهارا لے۔الببته فرض نماز ميں وه

اس بارے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔حضرت ابن سیرین فرض اور نفل دونوں میں اے مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٣٠٩ ) الرجل يريد السَّفَرَ، مَنْ كَانَ يُستَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِهِ

#### سفر پر نکلنے سے پہلے نماز پڑھنامستحب ہے

( ٤٩١٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًّا.

(۳۹۱۴) حضرت مطعم بن مقدام فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ آ دمی اپنے گھر والوں کے پاس ان دور کعات ہے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑتا جو وہ سفر پرروانہ ہونے سے پہلے پڑھتا ہے۔

( ٤٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

(٩١٥) حضرت على الثانية فرمات بي كه جبتم سفر ير تكلف لكوتو دوركعت يزهاو

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي په اله معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي په اله معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم)

( ٤٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ

(٣٩١٦) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اپنے جب کسی سفریر نگلنے کا ارادہ کرتے تو مسجد میں جا کرنمازیڑھتے ۔

( ٤٩١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثُ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى

حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ ضُحَّى رَكَعَتَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ.

(١٩١٤) حضرت ابواسحاق كہتے ہيں كدميں نے حضرت حارث بن الى ربيعه كود يكھا كدجب وہ باجميرا كى طرف جانے گئے تو انہوں نے اپنے مجرے میں چاشت کے وقت دور کعتیں پڑھیں۔اوران کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی جن میں حضرت اسود بن یزید بھی تھے۔

# ( ٣١٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

#### سفرے واپس آ کرجھی نماز پڑھنی حاہے

( ٤٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حبيب ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِي :يَا جَابِرُ ، هَلْ صَلَّيْت ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ :فَصَلُّ رَكُعَتَيْنِ.

( ۲۹۱۸ ) حضرت جابر وہ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک سِرِ اَنظافَةَ کے ساتھ ایک سفرے واپس آئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کاے جابر! کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہائمیں ۔انہوں نے فرمایا کہ پھردور تعتیس پڑھاو۔

( ٤٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(٣٩١٩) حفرت عثمان ولاتو جب سفرے واپس آتے تو دور لعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا قَدِمْت فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

( ۴۹۲۰ ) حصرت علی مزاینو فرمات میں کہ جبتم سفر سے واپس آؤ تو دور کعت نماز پڑھاو۔

( ٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بُنِ بَشِيرِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَلِهُم مِنْ سَفَرٍ ، فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكُعَتَيْنِ عَلَى طِنْفِسَةٍ.

(٣٩٢١) حضرت ابن عباس ميئه وينزاكيك مرتبه سفر سے واپس آئے اور انہوں نے ايك درى كے اوپر دوركعت نماز اوا فرمائى \_

( ٤٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكُعَتْيُنِ. (بخارى ٣٠٨٨\_ مسلم ٣٩٦)



(۳۹۲۲) حضرت کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْرِ فَقِیْعَ فَهِ دن کو جاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لا یا کرتے ہتھے اور جب آپ واپس آتے تو سب سے پہلے مجد میں جا کر دور کعت نماز اوا فر ما یا کرتے تھے۔

#### ( ٣١١ ) في القوم يُنْسُونَ الصَّلاَة ، أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا

اگریچھلوگ سفر میں نمازیڑھنا بھول جائیں یا نماز کے وقت سوئے رہ جائیں تو وہ کیا کریں؟

( ٤٩٢٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عليه الصَّلَاة والسلام فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِأَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يُوقِظُهُمْ مَعَ تَعْرِيسِهِمْ إِلَّا الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فاذن وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ :مَا أُحِبُّ أَنَّ لَنَا الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۳۹۲۳) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَتَهُ آیک سفر میں تھے۔ آپ نے رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ ڈالا اور نیند کے غلبے کی وجہ سے ایسی آگھ کی کہ سورج کی کرنوں نے آکر جگایا۔ آپ نے مؤذن کواذان کا تھم دیا، اس نے اذان دی، پھرا قامت کبی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةً کی طلوع شمس کی نماز ہمیں محبوب تھی کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے تیج نظر آتی تھیں۔

( ٤٩٢٤) حَلَّاتُنَا عَبيدة بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلُهُ. (احمد ١/ ٢٥٩ـ ابو يعلى ٢٣٧٥)

(۲۹۲۴) حفزت ابن عباس ٹئامیئنئا سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِى ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَآذَنَ وَأَقَامُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ.

(۳۹۲۵) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطِّقَظَةِ نے اس دادی کوعبور کرنے کے بعد فجر کی دوسنتیں ادا فرما کیں۔ پھر حذیب ایا کا تحکمہ ہوئی میں نہ زیریں میں میں ایک کم کوئی نے ذخصر نور در بالی کا

حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے اذان دی اورا قامت کہی پھرآپ نے فرض نما زادا فرمائی۔

( ٤٩٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُنِوءُ الرَّجُلَ أَنُ يَقُضِى الصَّلواتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۴۹۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی کئی نماز وں کوایک اقامت کے ساتھ اوا کرسکتا ہے۔

( ٤٩٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

الأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتُ رِكَابُنَا؟ قَالَ : فَمَنْ يَحُرُسُنَا؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : فَعَلَبَتْنِى عَيْنِى ، فَلَمْ يُوقِظْنَا إِلَّا وَقُتَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا. (احمد ا/ ٣٥٠ـ طبراني ١٠٣٣٩)

(۳۹۲۷) حضرت عبدالله دیافی فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے نبی پاک مِلْفَظَیْمَ کے ساتھ سفرکیا۔ ایک جگہ پینی کرہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم کچھ دریر کے لیے پڑا و ڈال لیس تو ہم کچھ دریر سوجا کیں گے اور ہماری سواریاں جر لیس گے۔ چنا نچہ آپ مِلَوْفَظَیَمَ نے فرمایا کہ ہمارا ہمرہ کون دے گا؟ میں نے کہا میں ہمرہ دوں گا۔لیکن مجھے نیندا گئی اور ہم اس وقت سوکرا مجھے جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نبی پاک مِلْفَظَیَمَ ہمی ہماری باتوں کی وجہ سے بیدار ہوئے۔ آپ مِلْفَظَیَمَ نے حضرت بلال کو حکم ویا انہول نے اذان اورا قامت کمی اور آپ مِلْفَظِیمَ نے نماز پڑھائی۔

## ( ٣١٢ ) في عدد الآي فِي الصَّلاَة ، مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

جن حضرات کے نز دیک نماز میں آیتیں گننا جائز ہے

( ٤٩٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة بَأْسًا.

(۴۹۲۸) حضرت ابراہیم نماز کے اندرآیتیں گنے کو جائز کہتے ہیں۔

( ٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلُهُ.

(۴۹۲۹) حضرت حسن بھی یونہی فر ماتے ہیں۔

( ٤٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسيرِ بُنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۰) حفرت يسربن عمرونماز كاندرآيتي كننے كوجائز كہتے ہيں۔

( ٤٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، وَوَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاةِ.

(۴۹۳۱) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نماز کے اندرآ بیتی گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابِ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلاَة.

(۳۹۳۲) مفرت اعمش فرماتے ہیں کہ مفرت کیجیٰ بن وثاب نماز کے اندرآ بیتی گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَنَافِعًا يَعُدَّانِ الآي فِي الصَّلاَة.

(۳۹۳۳) حفرت طاوس اور حفرت نافع نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآى بِشِمَالِهِ فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۴)حفرت این سیرین نماز کے اندر با کمیں ہاتھ سے آیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدُ الآي فِي الصَّلَاة.

(٣٩٣٥) حفرت ابرائيم نماز كاندرآيتي كنن كوجائز كہتے ہيں۔

( ٤٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۷) حفزت معید بن جبیرنماز کے اندرآ بیٹی گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة.

(۲۹۳۷) حفزت ابوعبدالرحمٰن والثين نماز كاندرآيتي كناكرتے تھے۔

( ٤٩٣٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَعُدُّ الآى فِى الصَّلَاة ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنَّهُ أَحْفَظُ.

(۳۹۳۸) حضرت اساعیل بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی ملیکہ کونماز میں آیتیں گنتے دیکھا تو اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیمل زیادہ یا در کھوانے والا ہے۔

( ٤٩٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَالْمُغِيرَةَ بُنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِىَّ يَعُدَّانِ الآَى فِى الصَّلَاة.

(۴۹۳۹) حفزت طاوس اورحفزت مغیرہ بن حکیم نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْقُريعِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۴۹۴۰) حضرت عمران بن حدرینماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔حضرت ابوکجلربھی اس کو جائز بتاتے تھے۔

( ٤٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الآي فِي الصَّلَاة إِذَا حَافَ النَّسْيَانَ.

(۲۹۴۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر بھول جانے کا اندیشہ ہوتو نماز کے اندر آیتی گننا جائز ہے۔

( ٤٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ رَبِيعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَعُدُّ الآيَ فِي الْعَصْرِ.

(۲۹۳۲) حفرت رائع کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین عصر کی نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِعَدِّ الآي فِي الْفَرِيضَةِ.

(۳۹۴۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے اندرآیتیں گننا جائز ہے۔

( ٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدُ الآي فِي الصَّلَاة.

( ۳۹۳۳ ) حضرت عطا ، فر ماتے ہیں کہ نماز کے اندرآ بیتی گننا جائز ہے۔

(۳۹۴۵) حضرت نافع بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی ملیکہ کونماز میں آیتیں گنتے و یکھا ہے۔حضرت کیجیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیعیادت کی جان ہے۔

#### ( ۳۱۳ ) من کرهه

#### جن حضرات کے نز دیکے نماز میں آیتیں گننا مکروہ ہے

( ٤٩٤٦) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتُى ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْفَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، فَالَ : صَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، تَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : مَا أَفْعَلُ ، قَالَ : وَأَنَّا أَيْضًا مَا أَفْعَلُ . مَنْ أَنْعُلُ اللّهُ عُمْرُ بَنَ عَبِيلًا مَا أَفْعَلُ . وَاللّهُ عَمْرُ بَنِ مَيُون كَبّة بِيل كه مِن فَ حضرت عمر بن عبدالعزيز سوال كيا كه كيا آ بنماز مِن آيات كنت بين؟ انهول في المانبيل كرتا و حضرت عمروبن ميمون فرمات بيل كه ميل بهي اليانبيل كرتا و حضرت عمروبن ميمون فرماتے بيل كه ميل بهي اليانبيل كرتا و

# ( ٣١٤ ) في النوم فِي الْمُسْجِدِ

### مسجد کے اندرسونے کا حکم

( ٤٩٤٧) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَدِي ؛ فَقَالَ :كَنْ مُونَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ فِيهِ. النَّوْمِ فِي الْمُعْرِبِ النَّوْمِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا لَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَوْمُ فَلَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَالْمُعْدِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِل

(۷۹۴۷) حضرت حارث بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن بیار ہے مجد میں سونے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں میں میں میں سے بیار کیا ہے۔

نے فرمایا کہتم بیسوال کیسے کرتے ہوحالا نکداصحاب صفد مجدمیں سویا کرتے تھے اور مبحد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٤٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۹۲۸) حفرت يونس كهتم بيل كديس في حضرت ابن سيرين كومجديس سوت ديكها بـ

( ٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيَنَامُ فِيهِ .

(۴۹۴۹) حضرت حسن کی ایک متحد تھی جس میں سوتے بھی تتھاور نماز بھی پڑھتے تتھے۔

( ٤٩٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ نَبِيتُ فِي

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَقْيلُ. (ترمَّذي ٣٢١ ـ احمد ٢/١١)

( ۴۹۵۰) حضرت ابن عمر من الثو فرماتے ہیں کہ ہم نو جوان تھے اور نبی پاک مِلْفَظَةَ فَمَ مُحِد میں رات بھی گذارتے تھے اور دن کو بھی

هي معنف ابن الي شير مر جود ٢) ﴿ المعالم المعنف ابن الي شير مر جم (جد ٢) ﴿ المعالم المعنف المعنف ابن الي المعنف الم

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لُوبُنِ عَبَّاسِ : إِنِّي نِمْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

١٩٥) حَدَثنا جَرِير ، عَن يَزِيد ، عَن عَطاءٍ ، قال : قال رَجَل لَابَنِ عَبَاسٍ : إِنَّى بِمَتْ فِي المُسَجِدِ الحَراهِ فَاحْتَلُمْت ، فَقَالَ :أُمَّا أَنْ تَتَخِذَهُ مَبِيتًا ، أَوْ مَقِيلًا فَلَا ، وَأَمَّا أَنْ تَنَامَ تَسْتَرِيحَ ، أَوْ تَنْتَظِرَ حَاجَةً فَلَا بَأْسَ.

(۳۹۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس جی پین کا کہ میں بعض اوقات مسجد میں سوجا تا ہوں اور .

مجھےاحتلام ہوجا تا ہےتو کیامبحد میں سونا جائز ہے؟انہوں نے فرمایا کہ مجدکورات گذار نے اور قیلولہ کرنے کی جگہ بنا تا تو جائز نہیں۔ البتہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنایا کسی کام کا انظار کرنا جائز ہے۔

( ٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۳۹۵۲) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجامد نے متجد میں سونے کومکر وہ قر اردیا ہے۔

( ٤٩٥٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكُرَهُ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: بَلْ أُحِبُّهُ.

(۳۹۵۳) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ مجد میں سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تواسے بیند کرتا ہوں۔

( ٤٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :نهَانِي مُجَاهِدٌ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ.

(٣٩٥٣) حفرت ابوبیشم کہتے ہیں کہ حضرت مجاہدنے مجھے مجد میں سونے سے منع فر مایا۔

( ٤٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَيْمَنِ بُنِ نَابِلٍ ، قَالَ :رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ فَأَيْقَظِنِي ، وَقَالَ : مِثْلُك يَنَامُ هَاهُنَا ؟.

( ۳۹۵۵) حضرت ایمن بن نابل کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے سجد میں سویاد یکھا تو جگادیا اور فرمایا کہ تجھ جبیسا آدمی بھی یہاں پڑا سور ہاہے؟

( ٤٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَعُسُّ فِي الْمَسْجِدِ لَيُلاً ، فَلَا يَدَعُ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ ، إِلَّا رَجُلاً يُصَلِّى.

(٣٩٥٦) حضرت ابوعمر وشيباني كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن مسعود وزائو كوايك رات ديكھا كه وہ مجدميں پہرہ دے رہے

تھے۔وہ جہاں کہیں کی انسان کا ساید کیھتے اسے جا کر نکال دیتے البتہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا آپ نے اسے نہیں نکالا۔

( ٤٩٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَحْتَلِمُ فِي اللَّلْلَة مِرَارًا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ :نَمْ وَإِن احْتَلَمْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

(۹۵۷) حضرت مغیره بن زیاد کہتے ہیں کہ میں مجدحرام میں سوجایا کرتا تھا اور وہاں مجھے ایک رات میں کئی مرتبہ احتلام

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي المحالي العالم المحالي العالم العالم

ہو باتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء ہے سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہتم مسجد میں سو جایا کروخواہ تہمیں دس مرتبہ احتلام ہو جائے۔

( ٤٩٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَمِية ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ؟ يَعْنِي يَنَامُونَ فِيهِ.

(۴۹۵۸) حضرت سعید بن میتب ہے متحد میں سونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اہل صفہ کہاں رہتے تھے؟ بینی و ہمجد میں ہی سویا کرتے تھے۔

( ٤٩٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ نِسْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَلَمْتُ فِيهِ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ :اذْهَبْ وَاخْتَسِلْ ، يَعْنِي ، وَلَمْ يَنْهَهُ.

(۹۵۹) حضرت ابن الی تجیح سکتے ہیں کہ میں مجدحرام میں سویا اور مجھے احتلام ہوگیا۔ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جا کرغسل کرلو۔ یعنی انہوں نے مجھے مجد میں سونے سے منع نہیں کیا۔

### ( ٣١٥ ) في الرجل يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ

اگرایک امام اورایک مقتدی ہوتو امام مقتدی کواینے دائیں جانب کھڑا کرے

( ٤٩٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِذُوَابَةٍ كَانَتُ لِى ، أَوْ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (بخارى ١١٤- احمد ١/ ٢١٥)

(٣٩٦٠) حضرت ابن عباس ويدين فرماتے ہيں كه ايك رات ميں اپنى خالد حضرت ميموند بنت حارث بيئ وفائل كے يہال تھا۔ نبي

پاک مِنَوْفَظَ اَرات کونماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ نے مجھے میرے بالوں یا میرے سرے کپڑ کر مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔

( ٤٩٦١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَفَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (مسلم ٢٦٩ـ احمد ٣/ ١٩٣)

(۳۹۲۱) حضرت انس ڈٹاٹوروایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک مَلِّنْفَعَ اِس عاضر ہوا آپنماز پڑھ رہے تھے، آپ نے مجھے اینے داکمیں جانب کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى

معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) كي الما يستريم (جلوم) كي الما يستريم (جلوم) كي الما يستريم (جلوم) كي الما يستريم الم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (ابن ماجه ٩٤٣ـ احمد ٣٢٢/٣)

(۲۹۲۲) حفرت جابر والثي فرمات ميں كه ميس نے نبى كريم مَ الفَظَيْقِ كے ساتھ نماز بردھى۔ آپ نے مجھے اپنے واكيس طرف كفرا

-<u>L</u>J

( ٤٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

ر سرور معرب عبیداللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں حصرت عمر وہ اللہ کے پاس آیادہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے بائی طرف (۲۹۲۳)

(۱۹۹۴) حضرت مبیداللہ ہے والد فرمائے ہیں کہ یک مصرت ہمر وی تو نے پال یا وہ تمار پڑھ رہے تھے۔ یں ان نے بالی عرف کھڑا ہواتو انہوں نے مجھے اپنے دائمیں طرف کھڑا کر دیا۔

( ٤٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ لَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

(٣٩٢٣) حفرت ثابت كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت انس وائٹو كے ساتھ نماز پڑھى انہوں نے مجھے اپنے داكيں طرف كھڑاكيا۔ ( ٤٩٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُهَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ ،

. فَحَوَّلُهُ عَن يَهِمِينِهِ. فَحَوَّلُهُ عَن يَهِمِينِهِ.

(۹۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر رہ اُٹھڑ کے بائیں طرف کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسے اینے دائیں طرف لاکھڑا کیا۔

( ٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا صَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ يـ د رَبِّ

عَنْ يَدِمِينِهِ (٣٩٦٢) حفرت مجمد فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص حضرت ابن عباس میں پینن کے ساتھ نماز پڑ ھتا تو وہ اے اپ وائیس طر ف

۱۹۱۱) سرت مدمره کے بیال کہ بہب وق س سرت ابن م میں ماہ ماہ مار پر سیا و وہ اے اب را یہ را یہ را کھڑا کرتے۔

( ٤٩٦٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ ، دَخَلْتُ مَعَ مَكْحُولٍ مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ بِصَلَاتِهِ.

( ۲۷ ۳۹ ) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد كتب بين كه مين حفرت مكول كے ساتھ دمشق كى محيد ميں داخل ہوا۔ وہاں كے لوگ نماز پڑھ

چکے تھے،انہوں نے مجھےاپنے دائیں طرف کھڑ اکر کے نماز پڑھائی۔

( ٤٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۹۹۸ )حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام اپنے ایک مقتدی کواپنے دائیں طرف کھڑا کرےگا۔

( ٤٩٦٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم ) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدم ) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدم )

(٣٩٦٩) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ایک آ دمی ہوتو اسے اپنے دائیں جانب کھڑ اکرےگا۔

( ٤٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْتُ إلى عُرُوَّةً وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

( ۲۹۷۰ ) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عروہ کے پاس آیاوہ نماز پڑھد ہے تھانہوں نے مجھے اپنے دائمیں طرف کھڑا کیا۔

( ٤٩٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ.

(۴۹۷۱)حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں بعضرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہوہ ا سے اپ یا نکس طرف کھڑ اکرے گا۔

# ( ٣١٦ ) مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَدَّمُ الإمَام

#### جب مقتدی تین ہوں توامام آ گے بڑھ جائے

( ٤٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ الْاَسُودِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْاَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَأَذِنَ لَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاة ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ قَامَ فصلى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَقَالَ :هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

(۹۷۲) حفرت عبدالرطن بن اسود کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود نے حضرت عبدالقد روز تنوز کی خدمت میں حاضری کی اجازت ما تھی۔ حضرت عبداللہ جائے ہیں کے جونماز وں کوان کے وقت پر ادا کرنا۔ بھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہم دونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَرِّ اَنْتَحَاتُیْمَ کَلُمْ کَا اِسْدِ مَرْ اِللّٰہُ مَرِّ اِللّٰہُ مَرْ اِللّٰہُ مَا اِلْدُ مَرْ اِللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَرْ اِللّٰہُ مَا اِلْدُمَ اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَرْ اِللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَرْ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِن اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الل

( ٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ رَفَعَهُ ، مِثْلَهُ.

(۳۹۷۳) ایک اور سند سے بونہی منقول ہے۔

( ٤٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ :إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُ ۗ أَحَدُهُمْ وَتَأَخَّرَ اثْنَانِ.

( ٣٩٧ ) حضرت ابن عمر جبالتي فرماتے بين كه جب تين آ دمي موں تو ايك آ گے بڑھ جائے اور دو يتھيے كھڑے موں۔

( ٤٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى ثَالِكُ ثَلَاثَةٍ جَعَلَ اثْنَيْرٍ. خَلُفَهُ. مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم ) و المسلاة المس

(۴۹۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حیاتی جب اپنے ساتھ دوآ دمیوں کو جماعت کراتے تو انہیں اپنے بیچھا کہ وور کا کہ ت

- ( ٤٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَهُ الرَّجُلَانِ خَلَفَهُمَا خَلْفَهُ.
- (۲۹۷۶) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حفزت عروہ جباپ ساتھ دوآ دمیوں کونماز پڑھاتے توانبیں اپنے بیچھے کھڑا کرتے۔
  - ( ٤٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
    - ( ۲۹۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تین آ دمی ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے۔
- ( ٤٩٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً سِوَى الإِمَام ، تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
  - ( ۴۹۷۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ امام کے علاوہ تمین ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے۔
- ( ٤٩٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَر عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ :هَكَذَا يَصْنَعُ النَّلَاتَةُ.
- (۹۷۹) حضرت عثان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک اور آ دمی نے حضرت مجاہد کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہوں نے ہم
  - میں سے ایک کواپنے دائیں اور دوسرے واپنے ہائیں طرف کھڑا کمیا اور فر مایا کہ تین آ دمیوں کواس طرح نماز پڑھنی جاہئے۔
- ( ٤٩٨.) حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى بِالْهَاجِرَةِ ، فَقُمْت عَنْ شِمَالِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرْفَأ فَتَأَخَّرُنَا فصرنا اثْنَيْنِ خَلْفَهُ.
- (۳۹۸۰) حفزت عبیداللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں حفزت عمر ڈاٹٹو کے پاس آیا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے وائیں طرف کھڑا کردیا۔ آئی دیر میں برفاُ بھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے تو ہم پیچھے ہو گئے اور ہم دونوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔
- ( ٤٩٨١) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَصَلَّى اثْنَان خَلْفَهُ.
- (۴۹۸۱) حفرت سعید بن مسیّب اور حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب تین آ دمی ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے اور دواس کے پیچیے نماز پڑھیں۔
- ( ٤٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَمْمَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ : جِئْت إلَى عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرْفَأُ فَجَعَلَنَا خَلْفَهُ.
- ( ۲۹۸۲ ) حضرت عبید الله کے والد فرماتے میں کہ میں حضرت عمر وہ اللہ کے پاس آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ( میں ان کے

ه مسنف ابن الى شيبر مترجم (جلد) كي العلاق المسلاة العلاة العلاق ا

بائیں طرف کھڑا ہواتو )انہوں نے مجھےا پنے دائیں طرف کھڑا کردیا۔اتی دیر میں برفا کھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے تو ہم مجھے ہو گئے۔

( ٤٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا نُصَيْرُ بُنُ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ حُوَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَلَّمَهِم أَحَدُهُمْ.

( ٣٩٨٣) حضرت على والنو فرماتے ہیں كہ جب تين آ دمي موں توان ميں سے ايك آ كے بڑھ جائے۔

### ( ٣١٧ ) إذا كان الإمَام وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟

### اگرایک امام ،ایک مرداورایک عورت موتووه کیسے نماز پڑھیں؟

( ٤٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ وَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَجَعَلَ أَنَسًّا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلُفَهُ.

(۳۹۸۴) حضرت انس ٹڑٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِفِنَفِیَجَ نے مجھے اور ہمارے گھر کی ایک عورت کونماز اس طرح پڑھائی کہ میں آپ کے دائمیں طرف کھڑ اہوااورعورت آپ کے بیچھے کھڑی ہوئی۔

( ٤٩٨٥ ) خَدَّتْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَامَتْ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا .

(۴۹۸۵) حفزت ٹابت کہتے ہیں کہ میں نے حفزت انس جائٹھ کے ساتھ نماز پڑھی، میں ان کے دا کمیں طرف کھڑا ہوا اور ان کی ایک ام ولد باندی ہمارے بیچھے کھڑی ہوئی۔

( ٤٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْت إلَى عُرْوَةَ وَهُوَ يُصَلِّى وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ ، فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ.

(۳۹۸۷) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ میں حفرت عروہ کے پاس آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک عورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑ اکیااورعورت ان کے پیچھےتی۔

( ٤٩٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَامْرَأَةٌ ، فَلْيَقُومُوا مُتَوَاتِرَيْن.

( ٣٩٨٧) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ ایک مردادرایک عورت ہوتو وہ آگے بیچھے کھڑے ہوں گے۔ یعن عورت اس مقتدی مرد کے بیچھے ہوگی۔



#### ( ٣١٨ ) المرأة تؤمر النِّسَاءَ

### جن حضرات کے نز دیکے عورت عورتوں کی امامت کرسکتی ہے

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَنَةً ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ ، قَالَتْ أَمَّتَنَا أَمُّ سَلَمَةً

( ۴۹۸۸ ) حضرت ججیر دکہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ شکھنی فیانے عورتوں کے درمیان کھڑی ہوکر ہماری امامت کرائی۔

( ٤٩٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفْهِنَّ.

(۳۹۸۹) حضرت ام حسن کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ میں ہناف کو کورتوں کی امامت کرتے دیکھا ہے۔ وہ عورتوں کے ساتھد ان کی صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔

( ٤٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.

( ۴۹۹۰ )حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جھنرت عائشہ منک مذیخا فرض نماز وں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں ۔

( ٤٩٩١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَوُمُّ النِّسَاءَ ، تقوم مَعَهُنَّ في الصَّفْ.

(۹۹۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھکا فیض نمازوں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں۔اورصف میں ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :تَوُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

(۳۹۹۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان میں عورتوں کی امامت کراسکتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی

( ٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَوُمَّ الْمَرْأَةُ النَسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفْ.

( ۲۹۹۳ ) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ عورت کا امامت کرانا جائز ہے اور وہ ان کے ساتھ صف میں کھڑئ ہوگی۔

# ( ٣١٩ ) من كرة أَن تَؤُمَّرُ الْمَرَأَةُ النَّسَاءَ

#### جن حضرات کے نز دیک عورت کا نماز پڑھانا مکروہ ہے

( ٤٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِيَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لاَ تَؤُمُّ الْمَوْأَةُ.

(٣٩٩٣) حفرت على جاننو فرماتے ميں كه عورت امامت نہيں كرائے گا۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسُالُهُ ، أَتَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَوُمُّ النِّسَاءَ.

(۹۹۵) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے عورتوں کی امامت کا مسئلہ دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق عورت عورتوں کی امامت نہیں کرائے گی۔

( ٣٢٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَأَوْمِي المِاءَ ا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو

( ٤٩٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عمرو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُومِيءُ فِي مَاىءٍ وَطِينٍ.

(۴۹۹۲) حضرت جابر بن زید کیچژ میں نماز پڑھتے ہوئے اشارے سے محدہ کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِي مَاءٍ وَطِينِ أَوْمَأَ إيمَاءً.

( ۲۹۹۷ ) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو۔

( ٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :الَّذِي فِي الْمَاءِ وَالطّينِ يُومِءُ إيمَاءً.

(۴۹۹۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جو محض کیچز میں نماز پڑھ رہا ہووہ مجد داشارے ہے کرے۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ ، أَوْ سَبْخَةٍ ، فَأَوْمِيءُ إيمَاءً.

( ۱۹۹۹ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں یاسیم زدہ زمین میں نماز پڑھ رہے بموتو اشارے سے مجدہ کرلو۔

( ...ه ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاة فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ ،

قَالَ : يُومِيءُ إِيمَاءً ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۵۰۰۰) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہوتو اشارے سے بحدہ کرلے اور جود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوا بنائے۔ معنف ابن الي نيبه متر جم ( جلد ۱) كل معنف ابن الي نيبه متر جم ( جلد ۱)

( ٥٠٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطَّينِ. (بخارى ٢٧٩ـ مسلم ٨٢٧) ( ٥٠٠١) حضرت ابوسعيد وَلِيْ فرمات بين كدين نے بي ياك يَرْفَضَيْ فَي كَيْرُ مِن مجده كرتِ ديكھا ہے۔

( ٢..٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْبَلُت مَعَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ مِنَ الْكُوفَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطَطٍ وَقَدُ أَخَذَتُنَا السَّمَّاءُ قَبُلَ ذَلِكَ ، وَالْأَرْضُ صَحْضَاحٌ ، فَصَلَّى أَنَسْ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَوْمَأَ إِيمَاءً ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. الْقِبْلَةِ ، وَأَوْمَأَ إِيمَاءً ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۵۰۰۲) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ کوفہ میں تھا۔ جب ہم مقام اُطط میں تھے تو ہمارے وہاں آنے سے پہلے بارش ہوگئی اور زمین پر کیچڑ ہوگیا۔حضرت انس نے اپنی سواری پرسوار ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھی اور مجدہ اشارے سے کیا۔اور مجود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوا بنایا

( ٥..٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَامِرٍ ، قَالَا :إذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ لَا تَجِدُ مَكَانًا تَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَأَوْمِىءُ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً.

(۵۰۰۳)حضرت سالم اورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کیچڑ والی جگہ ہواور تہہیں تجدہ کرنے کی جگہ نہ مطے تو اشارے سے سجدہ کرلو۔

( ٤..٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حُدَّان ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ وَقَعَ فِى مَاءٍ وَطِينٍ فَجَعَلَ يَرْكُعُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَحْمَقُ ، أَتُويدُ أَنْ أُفْسِدَ ثِيَابِي؟

(۵۰۰۳) حدان کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید کیچڑ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ رکوع کرتے اور جب بجدہ کرنے لگتے تو سرے اشارہ کر لیتے ۔ میں نے اس پرسوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اے بے وقوف! کیا توبہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے خراب کرلوں؟

### ( ۳۲۱ ) فی قتل الْعَقْرَبِ فِی الصَّلاَة دورانِ نماز بچھو مارنے کا حکم

( ٥.٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُوكَيْنِ فِي الصَّلَاة ، الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ. (ابن ماجه ١٣٣٥ـ احمد ٢/ ٢٣٨)



(٥٠٠٥) حضرت ابو ہر رہ جانور فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤْفِقَعَةِ نے نماز میں دو کالی چیز وں سانپ اور پچھو کو مارا۔

( ٥..٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ :رَأَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلَّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ :إنَّ عَقْرَبًا لَسَعَيْنِى ، قَالَ : فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا ، وَإِنْ كَانَ فِى الصَّلَاة ، فَلْيَأْخُذُ نَعْلَهُ اليُسْرَى ، فَلْيَقْتُلُهَا بِهَآ.

(۵۰۰۱) حضرت سلیمان بُن موی کہتے ہیں کہ نبی پاک مُلِّنْ ﷺ نے ایک آدمی کودیکھا جو بیٹھ کرنماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے
پوچھا کہتم بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بچھونے وس لیا ہے۔ نبی پاک مُلِنَّفَظَةً نے فر مایا کہ جب تنہیں نماز میں
بچھونظر آئے توانی بائیں جو تی بکڑکراہے ماردو۔

(٧٠.٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(٥٠٠٤) حفرت ابن الي ليل كتب بين كه حضرت على جايزة في نمازيس بجهوكومارا

(٥٠.٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّى ، فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ.

(۵۰۰۸) حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے نماز میں کوئی چیز چلتی ہوئی دیکھی اور اسے بچھو خیال کرتے ہوئے اسے جوتی سے مارڈ الا۔

( ٥..٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكيَّةَ ، عَنْ شعبة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَهُوَ يُصَلِّي.

(٩ - ٥) حضرت شعبه كهتے بين كه حضرت ابوعاليد نے دوران نماز بچھوكو مار ۋالا۔

( ٥٠١. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَتْلِهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۰۱۰)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز بچھوکو مار ناجا کز ہے۔

( ٥.١٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْم بْنِ أَبِى اللَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَقْتُلُهَا وَهُوَ يُصَلِّى ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :إذَا لَمْ تَعْرِضُ لَكَ فَلَا تَقْتُلُهَا.

(۵۰۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز بچھوکو مارنا جائز ہے۔حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہاگرہ ہتمہاری طرف نہ آئے تواہے

ىت مارو ب

( ٥.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اقْتُلُهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۰۱۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز میں بچھوکو مار سکتے ہو۔

( ٥.١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ قَالَ فِي الْعَقْرَبِ يَرَاهَا الرَّجُلُ فِي

معنف ابن اليشير مترجم (جلدم) كي المحالي المحال

الصَّلَاة ، قَالَ : اصُرِفُهَا عَنْك ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ : اصُرِفُهَا عَنْك ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ : فَاقْتُلُهَا ، وَاغْسِلُ مَكَانَهَا الَّذِي فَتَلْتُهَا فِيهِ.

(۵۰۱۳) حفزت نفیل کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص نماز میں بچھوکود کیھے تواسے دور مثادے۔ میں نے کہا کہ اگروہ بھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے کہااسے بھر چھچے ہٹا دے۔ میں نے کہااگروہ بھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاسے ماردے اوراس کی جگہ کودھولے۔

( ٥.١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ مُورِّقًا قَتَلَهَا وَهُو يُصَلَّى.

(۵۰۱۴) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ حضرت مورق نے دوران نماز کچھوکو مارا۔

( ٥.١٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاة لَشُغُلًا.

(۵۰۱۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے دورانِ نماز بچھوکو مارنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کی اپنی مصروفیت ہے۔

### ( ٣٢٢ ) في الرجل يُوطِّنُ الْمَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ، مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات کے نز دیک نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں

( ١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوطَّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ كَمَا يُوطَنُ الْبَعِيرُ.

(۵۰۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن هبل كہتے ہيں كه نبي پاك مَرْفَضَةَ فَي غياز كے لئے با قاعدہ طور برايك جگه تعين كرنے ہے منع كيا

ہے جس طرح اونٹ اپنے لئے ایک جگہ کومتعین کر لیتا ہے۔ دیدر دریج ڈوئوز کرنے کے دری کے دراکھ طالبہ کرنے کہ کار کا اور دری کرنے کا ذریع کر اور کارکٹر کارکٹر کا کہ کارکٹر

( ٥.١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَّحِذُ فِى بَيْتِهِ مَكَانًا يُصَلِّى فِيهِ.

(۵۰۱۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں ٹیونے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی مخصوص جگہ نہ بنائی تھی۔

#### ( ٣٢٣ ) من رخص أَنْ يُصَلِّي فِي مُوْضِعٍ وَاحِدٍ

جن حضرات کے نزد یک ایک ہی جگہ متقل طور پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٥،١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبِيهٍ ، عَنْ جُمْهَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعْدًا جَاءَ مِرَارًا وَالنَّاسُ فِى

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي مسخف ابن الى شيبه متر جم (جلدم)

الصَّلَاة ، فَمَشَى بَيْنَ الصَّفُّ وَالْجِدَارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ ، وَكَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الاسْطُوانَةِ الْحَامِسَةِ.

(۵۰۱۸) حضرت جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کوئی مرتبدد یکھا کہ دہ مسجد میں آئے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔وہ صف

اور دیوار کے درمیان چلتے ہوئے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ برپہنچ گئے۔وہ پانچویں ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥.١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمِسُوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يَتَحَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِىَ إِلَى الثَّانِى ، أَوِ الْأَوَّلِ.

(۵۰۱۹) حفزت عبیداللہ بن ابی بزید کہتے ہیں کہ میں نے حفزت مسور بن مخر مدکود یکھا کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد صفوں کے درمیان سے گذرتے ہوئے بہلی یا دوسری صف میں پہنچ گئے۔

( ٥.٢. ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ مُصَلَّى وَاحِدًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ ، وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِهِ ، وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۵۰۲۰) حضرت محمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کود یکھا کہ وہ مبجد میں ایک مخصوص جگہ نماز بڑھا کرتے تھے وہ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت سعید بن میڈب کوبھی ایبا کرتے دیکھاہے۔

## ( ٣٢٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلاَة

#### اگرلوگوں کے پاس کپڑے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کریں؟

( ٥.٢١ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ الْتَكَسَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَدْرَكَتُهُمُ الصَّلَاة وَهُمْ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ :يُومِئُونَ إِيمَاءً ، فَإِنْ خَرَجُوا عُرَاةً ؟ قَالَ :يُصَلُّونَ فُعُودًا.

(۵۰۲۱) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کی کشتی ٹوٹ جائے اور پانی میں انہیں نماز کا وقت ہوجائے ۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اشارے ہے نماز پڑھیں گے ۔ اگروہ نظے نکل آئیں تو بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔

(٥.٢٢) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ سَأَلَهُ عَنْ قَوْمِ انْكَسَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَخَرَجُوا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : يَكُونُ إِمَامُهُمْ مَيْسَرَتَهُمْ ، وَيَصُفُّونَ صَفَّا وَاحِدًا ، وَيَسْتَرُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ الْفَرْجَ.

(۵۰۲۲) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جن کی شتی ٹوٹ جائے اوروہ باہر نگلیں تو نماز کا وقت ہوجائے (اوران کے بدن پر کپڑے نہ ہوں) تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کا مام ان کے هي معنف ابن الى شيب مترجم (جلد) كي المعلق ال

بائیں طرف ہوگا۔ وہ سب ایک صف بنائیں گے۔ ہرآ دمی اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کاستر کرے گالیکن شرم گاہ کو چھوئے مرہند

( ٥.٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَوْمِ تَنْكَسِرُ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَيَخُرُجُونَ عُرَاةً ، كَيْفَ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ :جُلُوسًا ، وَإِمَامُهُمُّ وَسَطُّهُمْ ، وَيَسْجُدُونَ وَيَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ.

(۵۰۲۳) حضرت حسن ان لوگوں کے بارے میں جن کی کشتی ٹوٹ جائے اوروہ اس میں سے نظف کلیں فرماتے ہیں کہوہ بیٹھ کرنماز

پڑھیں گے،ان کاامام ان کے درمیان ہوگا اور وہ تجدہ کرتے ہوئے اپنی نگا ہوں کو جھکا کرر تھیں گے۔

( ٦٤. ٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعُرَاةِ ، قَالَ :يُصَلَّونَ قُعُودًا ، يُومِنُونَ إِيمَاءً ، يَقُومُ إمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ.

(۵۰۲۳)حضرت عطاء کیڑوں ہےمحروم لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھیں گےاوران کا امام

( ٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْغَرِيقُ يَسْجُدُ عَلَى مَتْنِ الْمَاءِ.

(۵۰۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈوباہوا شخص پانی کی سطح پر سجدہ کرےگا۔

ان کے درمیان ہوگا۔



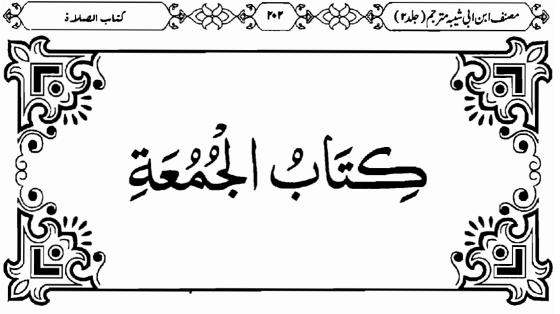

( ٣٢٥ ) فِي غُسْلِ الْجُمْعَةِ

جعہ کے دن عسل کرنے کابیان

( ٥.٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

(بخاری ۲۷۲۵ ابن ماجه ۱۰۸۹)

(۵۰۲۱) حفرت ابوسعید خدری واثر سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن کاعسل واجب ہے۔

(٥.٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ. (ترمذى ٥٢٨ـ احمد ٣/ ٢٨٢)

(۵۰۱۷) حضرت براء بن عازب و این سے روایت ہے کہ نبی پاک میز شکھنے نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کے

دن مسل کریں ،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا کیں اورا گرخوشبونہ ہوتو پانی ان کے لئے خوشبو ہے۔

( ٥.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ،

قَالَ :حَلَّاثِنِى أَوْسُ بْنُ أَوْسِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَرَ وَابْنَكُرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ ، فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي المسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلام كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلاء كالمسلا

خُطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ، أَجُرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. (تر مذى ٣٩٦ ـ ابو داؤ د ٣٣٩) ( ٤٠٢٨) حضرت اوس بن اوس ثقفي كيتے بيں كه نبي پاك مِلْفَظَةَ إِنْ ارشاد فرمايا كه جس فخص نے جعد كے دن عشل كيا، جلدى نماز

کے لئے گیا، چل کر گیا سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہوا، امام کا خطبہ سنااور خطبے کے دوران کوئی نفنول کام نہ کیا تواسے ہرقدم پرایک

سے سے بیان رہا ور حدادہ، اسے ریب برطری کا تصبیط اروب سے روب کر روب روب کر ہی وہ سے ہرجو اپر میں سال کے روز وں اور نماز وں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔

(٥.٢٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَنَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (نسانى ١٢٨٠)

(۵۰۲۹) حضرت ابن عمر ولا تقوی سے روایت ہے کہ نبی پاک مِزَافِقَ نِنَے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے اے چاہئے کونسل

. مَدَ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٨٤٧ـ مسلم ٥٤٥)

(۵۰۳۰)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٦١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (نسانى ١٦٦٩ - ١ حمد ٣/ ٣٠٣) ( ٥٠٣١) حضرت جابر هِ فَيْ عَد وايت ہے كہ نِي پاك شَرِّ فَضَيْحَ فَيْ ارشاد فر ما يا كه برمسلمان برسات دن مِس ا يك دن عسل كرنا واجب ہاوروہ دن جمعہ كادن ہے۔

( ٥.٣٢) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوْ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ مُصُعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنُ طُلُقِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْغُسُلُ مِنْ أَرْبَعٍ ؛ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْجِجَامَةِ ، وَغُسُلِ الْمَيِّتِ ، وَغُسُلِ الْجُمُعَةِ.

( ٥.٣٣ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُوْصَانِي خَلِيلِي بِالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ابويعلي ١١٩٨)

(۵۰۳۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ مجھے میر نے طیل نے جعدے دن عنسل کرنے کی تھیجت فرمائی۔

( ٥.٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :مَا هُوَ إِلَّا أَنْ این الی شیبرتر جم ( جلوم ) کی مصنف این الی شیبرتر جم ( جلوم ) کی الم سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ :وَالْوُصُوءُ أَيْضًا ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ. (بخارى ٨٨٢ ـ مسلم ٥٨٠)

(۵۰۳۴) حضرت ابو ہریرہ جانئ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جانئ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا۔ حضرت عمر جن ٹنے نے اے دیچے کرفر مایا کہ تہمیں نماز ہے کیا چیز روک کر رکھتی ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ جونہی میں نے اذان کی آ واز نی

میں نے وضوکیا۔حضرت عمر تناتیئو نے فر مایا کہ وضو کیا؟ کیاتم نے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ ہم کا بیار شادمبارک نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی

جمعہ کے لئے حائے توعسل کرے۔

(٥.٣٥) حَدَّثَنَا مُخْذَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ ، يُحَدُّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسَّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ. (بخارى ٨٨٠ احمد ٣/ ٣٣)

(۵۰۳۵) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی یاک مَلِاَ فَصَحَجَے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہرمسلمان کے لئے ضروری ہیں ، ایک جمعہ کے دن عسل کرنا، دوسرامسواک کرنااور تیسراخوشبولگاناا گراس کے پاس ہو۔

( ٥٠٣٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْن سَعْدٍ فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :هَلِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ :لَا ، تَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ جِنْتُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ :مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَدَعُ الْغُسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۳۱) حفزت عبدالله بن حارث کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد کے ساتھ تھا کہان کا ایک بیٹا آیا،انہوں نے اس ہے یو جھا کہ کیا تم نے خسل کیا ہے؟ اس نے کہانہیں میں وضو کر کے آیا ہوں۔حضرت سعد نے اس سے فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں رکھتا کہوہ جمعہ کاعسل جھوڑ سکتا ہے۔

( ٥٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّا أُمِرْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قالَ الرَّجُلُ : بِمَ أُمِرْتُمُ ؟ قَالَ : بِالْغُسُلِ، قَالَ : أَنْتُمُ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أُمُّ النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا أَذْرِى. (عبدالرزاق ٥٢٩٣)

(۵۰۳۷) حفزت ابن سیرین کہتے ہیں کہ مہاجرین میں ہے ایک آ دمی جمعہ کے دن نماز کے لئے آیا۔حفزت عمر جاہیئے نے ان ہے یو حی*ھا کہ کیا* آپ نے عسل کیا ہے؟انہوں نے کہانہیں ۔حضرت<sup>ع</sup>مر <del>دائ</del>ٹونے دریافت فر مایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن جمیں کس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ حضرت عمر وٹاٹھ نے فرمایا عسل کا۔ پھرفرمایا کہتم مہاجرین لوگوں کے لئے مِقتریٰ ہو۔اس آ دمی نے کہا کہ میں نہیں جانیا تھا۔ هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المحالي المحالية الم

( ٥٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۵۰۳۸)حضرت ابن عباس نئ پیمن نے بھی اس واقعہ کوفل کیا ہے۔

(٥.٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ ، قَاوَلَ عَمَّارٌ رَجُلاً فَاسْتَطَالَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا إِذَن أَنْتُنُ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۳۹)حفزت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ہونٹو کا ایک آ دمی ہے کسی معاملے پر جھکڑا اور بحث ہوگئی۔ جب یہ جھکڑا زیادہ ہوا تو حضرت عمار ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اگرا لی بات نہ ہوتو میں اس مخض سے زیادہ بدیودار ہوں جو جمعہ کے دن عسل نہیں کرتا۔

( .ء.ه ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ غُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :الْغُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

( ۵۰ ۴۰ ) حضرت علی ژانتو سے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ،عمیدین کے دن اور

عرفہ کے دن عسل کرو۔

( ٥٠٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا يَرَى أَنَّ لَهُ طَهُورًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْعُسلِ.

(۵۰۴۱) حفرت ابن عباس بن دین امرات ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کو کی شخص جمعہ کے دن عسل کے علاوہ کسی اور چیز کو پاکی کا ذریعہ

( ٥٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ تَوْرٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَغْتَسِلَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَأْسٌ بِدِينَارِ. (۵۰۴۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہا گر مجھے پانی کا ایک بیالہ ایک دینار کے بدلے خرید ناپڑے تو میں پھر بھی جمعہ کے

( ٥.٤٣ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فَالَ كَفْبٌ :يَفُزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التَّقَلَيْنِ ، وَعَلَى كُلُّ حَالِمٍ فِيهِ الْغُسُلُ.

(۵۰۴۳)حفزت کعب بیانٹو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ کے عذاب ہے گھبراتی ہے۔اور

اس دن ہر بالغ پرعسل لا زم ہے۔

( ٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّاسُ يَخْدُمُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرُوحُ بِهَيْنَتِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ :لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

اىخارى ٩٠٣ مسلم ٢



(۵۰۳۳)حضرت عائشہ ٹی ہذیونی فرماتی ہیں کہلوگ اپنے لئے کام کاج کیا کرتے تصاورای طرح جمعہ کی نماز کے لئے آجاتے ،البذا انہیں تھم دیا کیا کہ جمعہ کے دن غسل کیا کریں۔

- ( ٥.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلُ يَوْمٍ بَيْنَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ.
  - (۵۰۴۵) حضرت جاً بر مزاینو فرماتے ہیں کہ سات دنوں میں ایک دن عسل کرنا ہر مسلمان پرلازم ہےاوروہ دن جمعہ کا دن ہے۔
  - (٥.٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي شَيْءٍ: لأَنْتَ أَشَرُ مِمَّنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
- (۵۰۴۷) حضرت عمر وہ اٹنے نے ایک چیز کے بارے میں فر مایا کہ تو اس مخف سے بھی زیادہ شروالی ہے جو جمعہ کے دن مخسل نہ کرے۔
  - ( ٥.٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
    - (۵۰۴۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن عشل کرنے کومتحب قرار دیتے تھے۔
- ( ٥.٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرَ إِذَا حُلَفَ ، قَالَ :أَنَا إِذَن شَرَّ مِنَ الَّذِى لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
- ( ۴۸ ° ۵ ) حضرت عبداللّہ بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نزایٹی نے اگر کسی بات پرتشما ٹھانی ہوتی تو یوں کہتے''اس صورت میں میں اس شخص سے زیادہ براہوں گا جو جمعہ کے دن عنسل نہ کرے''
- (٥.٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ ) عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ
- الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى أَنْ قَالَ :كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَعَرَفُتُ أَنَّهُ شَيْءٌ اسْتَحَبَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ.
- کے دن عسل کرناسنت (ضروری) ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ میں نے یہی سوال دوبارہ کیا تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ مسلمان جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جمعہ کے دن عسل کرنامتحب ہے۔ ضروری نہیں ہے۔
- ( .a.a ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ دُخُولِ مَكَّةَ.
- (۵۰۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليليٰ فرماتے ہيں كہ جمعہ كے دن ،عيدالاضخیٰ كے دن ،عيدالفطر كے دن ،عرف كے دن اور مكه ميں داخل ہونے كے دن غسل كميا جائے گا۔
- ( ٥٠٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا شَهِدُوا الْأَمْصَارَ أَنْ لَا يَدَعُوا

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۰۵ کی ۲۰۵ کی ۲۰۵ کی در الصلاة کی در الصلات کی در ا

الْفُسلَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ.

(۵۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب شہروں میں ہوں تو جمعہ کے دن کاغسل محمد میں

٥٠٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَهُ مَنَ لَنَ مَنْ مَا كَالَ الْحُرُّمَةِ فَالْهُ مِنْ أَدْلِهِ مِنْ مَا فِي عَلَمَ اللهِ عَلَمَ ع

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (احمد ٢/ ٥٥- طبر انى ١٣٣٩) (٥٠٥٢) حضرت ابن عمر (فَاتِّوْ سے روایت ب که رسول الله مَرَّالْفَقَةَ نے ارشاد فرمایا که جوفض جعد کے جانا جا ہاسے جا ہے

كَمْسُلَ *كُرے۔* ٥.٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَغْرَاءَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ فِى

الْحَدِیدِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ. (۵۰۵۳) حفرت مغراءفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر قید کے دنوں میں بھی جمعہ کے دن شل کیا کرتے تھے۔

٥٠٥١) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَبَّاقٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمِّعِ : إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ

طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ.

هه.ه) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، وَالْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمُوو بُنِ عُتَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ :لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ.

ے۔ ۔۵۰۵۵) حضرت ابن مخفل رہائے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لئے طسل ہا درخوشبو ہے اگر موجو دہو۔

٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ :هَلْ مِنْ غُسُلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

۵۰۵۱) حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن سے بوچھا کہ کیا جمعہ کے دن کے علاوہ بھی کسی دن عنسل کرنا وین

حصہ ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں ہمیدالاضحیٰ ہمیدالفطراور یوم عرفہ کو۔ سیمید جد دیو دہ میں د

٥٠٥) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْغُسُلَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

ا ٥٠٥٥) حضرت ابراجيم فيمي روايت كرتے بين كدان كے والدعيدين اور جمعه كے دن عسل كرنے كومتحب سجھتے تھے۔

﴿ مِنْ ابْنِ ابْشِيمِ مِرْ جَلِرًا ﴾ ﴿ لَهُ هَا لَهُ اللَّهُ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَنْ هَمَّامٍ مِنْ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ

عَبْدُ اللهِ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. (عبدالرزاق ٥٣١٦ طيالسي ٣٩١)

(۵۰۵۸) حضرت عبدالله درافئه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عسل کر ناسنت ہے۔

(٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيُغْتَسِلُ.

(۵۰۵۹) حضرت ابن عمر جنافو ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَیْمَ نے جمعہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ جو محص جمعہ کے ۔۔ آئے وہ غنسل کرے۔

### ( ٣٢٦ ) مَنْ قَالَ الْوَضُوءُ يُجزىءُ مِنَ الْغُسَل

# جوحضرات فرماتے ہیں کفسل کے بجائے وضوبھی کا فی ہے

( ٥٠٦٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رُبَّمَا وَجَدُتُ الْبَرُدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا أَغْتَسِلُ. (نساني ١٣٠٥)

(۵۰۲۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جمعہ کے دن مجھے سر دی محسوس ہوتی ہے تو میں عنسل نہیں کرتا۔

(٥.٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح

وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

(۵۰۶۱) حضرت شعمی ،حضرت ابراہیم اورحضرت عطا ء فر ماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن وضوکرے تو یہ اچھاہے اور جونسل کرے تو ر

بہت ہی احیما ہے۔

(٥٠٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا غُسُلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَدُ

وَائِلٍ : إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْحٍ كَبِيرٍ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ.

( ۵۰ ۱۲ ) حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابدوائل کے سامنے جمعہ کے دن کے نسل کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جمعہ ک

( ٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى غُسْلاً وَاجِبًا ، إِ الْغُسُارَ مِنَ الْجَنَايَةِ.

(۵۰۷۳) حفرت معنی سوائے نسل جنابت کے کسی عنسل کوواجب نہ سمجھتے تھے۔

( ٥.٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ -حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلوم ) کي هي ٢٠٩ کي د ٢٠٩ کي د ١٠٠ کي د ابن الي شير متر جم ( جلوم )

قَالَ : مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنَعِمَتْ ، وَمَنَ اغْتَسَلَ فَلَوْكَ أَفْضَلُ. (ابو داؤ د ۳۵۸ ـ احمد ۱۲/۵) (۵۰۲۳) حضرت سمره سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے ارشاوفر مایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضوکیا تو ٹھیک ہے اوراگر کسی نے خسل کیا تو بیافضل بات ہے۔

( ٥.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّاً فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. (مسلم ٢٥ـ ابوداؤد ١٠٣٣)

(۵۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ جھٹھ ہے روایت ہے کہ زسول اللہ مَؤِنْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ کے لئے آئے ،امام کے قریب ہو کر خاموش رہے اورغور سے خطبہ سنے ،اس کے اس جمعہ سے کر پچھلے جمعہ کے گناہ اور تمین اضافی دنوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جم شخص نے خطبہ کے دوران کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے لغوکام کیا۔

(٥.٦٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:لَيْسَ غُسُلٌ وَاجِبٌ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۵۰۲۱) حضرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے جمعہ کے دن کے شسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سوائے جنابت کے کوئی غنسل واجب نہیں ہے۔

( ٥.٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَطَهَّرَ فَأَخْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة ، فَلَمْ يَلُهُ وَلَمْ يَجْهَلُ ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اللَّهُ حَرَى ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، وَفِى الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ. (عبد بن حميد ١٠٠)

(۵۰۱۷) حَفرت ابوسعید مِنْ اَتَوْ ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ اِنْفَیْاَ آئِ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے انچیی طرح عنسل کیا ، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آیا اور کوئی فضول اور جہالت والا کام نہ کیا تو یہ جمعہ بچھلے جمعہ تک کے تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پانچوں نماز وں میں سے ہرنماز اپنے سے پہلی نماز تک کے لئارہ ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جوبھی ما تکتا ہے اسے عطاکیا جاتا ہے۔

( ۳۲۷ ) مَنْ كَانَ لاَ يَغْتَسِلُ فِي السَّرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جوحضرات جمعہ كے دن سفر ميں عنسل نه كيا كرتے تھے

( ٥٠٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَة فِي السَّفَرِ



- (۵۰۲۸) حضرت علقمہ جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر (ح) وَعَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۲۹) حضرت ابن عمر وزاهنو جعد کے دن سفر میں عسل ند کیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْنَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۷۰) حضرت جبیر بن مطعم دانو کے بیٹے جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسا كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَغْتَسِلُ حِينَ حِيءَ بِهِ أَسِيرًا
- (۵۰۷) حضرت مجاہداور حضرت طاوس جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر نے اس وقت بھی جمعہ کے دن عنسل کیا جب انہیں قیدی بنا کرلایا گیا تھا۔
- ( ٥.٧٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَغْتَسِلُ ، وَأَنَا أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ.
- (20-21) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے جمعہ کے دن کے شل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ

حضرت ابن عمر جانوز جمعہ کے دن سفر میں عنسل ندکیا کرتے تھے۔ میں بھی تمہارے لئے یہی سجھتا ہوں کہتم سفر میں عنسل ندکرو۔

- ( ٥.٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسُوَدِ ؛ أَنَّ الْاَسُودَ ، وَعَلْقَمَةَ كَانَا لَا يَغْتَسِلَان يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۷۳) حضرت اسوداور حضرت علقمه جمعه کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے ہے۔
- ( ٥٠٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا الْغُسُلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ.
  - ( ۵۰۷ سرت ایاس بن معاویه فرماتے ہیں کہ جمعد کاننسل اس پرواجب ہے جوجمعد کی نماز پڑھے۔
    - ( ٣٢٨ ) مَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جوحضرات جمعہ کے دن سفر میں بھی عنسل کیا کرتے تھے؟

( ٥.٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ۖ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِى جَسْرَة ، قَالَ : سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسكن في المسكن في

الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ.

(۵۰۷۵) حفزت عقبه بن الی جسر و کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ ابن حارث سفر وحضر میں جمعہ کے دن عنسل کیا کرتے تھے۔

( ٥.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَبِيبًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :مَا تَقُولُ فِى غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : قَلْدُ رَأَيْتُ طَلْقًا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَسِيرًا ، فَمَا تَوَكَ الْغُسُلَ يَوْمَ

(۷۷-۵) حضرت عبدالله بن معدان كہتے ہيں كدميں نے حضرت حبيب سے جمعد كے دن شل كے بارے ميں سوال كيا كدكيا يہ واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت طلق کود یکھا کہ مکہ سے قیدی بنا کر حجاج کے یاس لائے گئے ، انہوں نے اس حالت میں بھی جمعہ کاغسل نہیں جھوڑا۔

( ٥٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسُوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ. (۵۰۷۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر سفر میں جمعہ کاغسل کیا کرتے تھے۔

( ٥٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَتَرْتُ طَلْحَةَ فِي سَفَرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ.

(۵۰۷۸) حفرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بڑاٹو کے لئے جمعہ کے دن پر دو کیااورانہوں نے مسل کیا۔

# ( ٣٢٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَةُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرکسی نے جمعہ کے دن طلوعِ فجر کے بعد عنسل کرلیا تو یہ بھی کافی ہے ( ٥.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسُلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۷۹) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد جنابت کاغشل کرلیا تو اس کا جمعہ کاخسل بھی

( ٥٠٨٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ

عَطَاءٍ ؛ أَنَهُمْ قَالُوا : إِذَا اعْنَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَةُ مِنْ غُسْلِ الْجُمْعَةِ. (۵۰۸۰) حضرت حسن ، حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کہ اگر سی شخص نے جمعہ کے طلوع فجر کے بعد خسل کرلیا تواس كاجمعه كالخسل بهى بهوجائ گار ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي المسلاة ا

( ٥٠٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۵۰۸۱)حضرت مجامد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. ( ٥٠٨٢ ) حضرت ابوجعفر فرمات بين كما كرس مخص في جمعه كطوع فجر ك بعد مسل كرليا تواس كاجمعه كالمسل بهي موجات كا-

( ٥.٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنِ الْخَتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسُلِ الْجُمُعُةِ.

(۵۰۸۳) حفرت علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جعہ کے طلوع فجر کے بعث شال کرلیا تو اس کا جعد کا خسل بھی ہوجائے گا۔

( ٥.٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بشير ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَحَرٍ ؟ قَالَ :يُجْزِنُهُ.

(۵۰۸۴)حصر یہ صحوال کیا گیا کہ اگر کئی آ دمی نے جمعہ کے دن تحری کے وقت منسل کرلیا تو کیا اس کا جمعہ کا عنسل ہوجائے گا؟انہوں نے فر مایا کہ ہاں ہوجائے گا۔

( ٣٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ يُحدِثُ، أَيْجَزِئُهُ الْغُسلُ ؟

اگر کسی شخص کو جمعہ کے دن عنسل کرنے کے بعد پھرحدث لاحق ہوجائے تو کیااس کا وہی

#### عسل کافی ہے؟

( ٥.٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىّ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ ، قَالَ :وَكَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا أَحُدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

(۵۰۸۵) حضرت ابراہیم تھی فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جمعہ کے شمل اور جمعہ کی نماز کے درمیان کوئی

حدث نہ ہو۔وہ فر مایا کرتے تھے کہا گر کئے تخص کو جمعہ کے دن عنسل کرنے کے بعد پھرحدث لاحق ہوجائے تو وہ اس حالت پرلوٹ میں جب سین منسان سیاریہ

آتاہے جس پروہ عسل سے پہلے تھا۔

( ٥.٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ :يُعِيدُ الْغُسْلَ.

(۵۰۸۱) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد پھر صدث لاحق ہوجائے تو وہ دو بار وغسل



کرےگا۔

( ٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسُلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسُلًا.

(۵۰۸۷) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے اگر عسل کے بعدان کاوضوٹوٹ جاتا تو دوبار پخسل نہیں کرتے تھے۔

( ٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَحْدَثَ تَوَصَّاً.

(۵۰۸۸) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حضزت محمداس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ جمعہ کے نسل اور جمعہ کے دوران حدث نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب اسے حدث لاحق ہو جائے تو وضو کرے۔

( ٥.٨٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَجْزَأَهُ الْوُصُوءُ.

(۵۰۸۹)حضرت حسن فر ہاتے ہیں کہا گر کسی شخص کو جمعہ کے دن مسل کرنے کے بعد حدث لاحق ہوجائے تو اس کے لئے وضو کافی ہے۔

# ( ٣٣١ ) فِي النَّسَاءِ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

# عورتیں بھی جمعہ کے دن عسل کریں گی

( .a.a ) حَلَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، يَقُولَانِ لِلنِّسَاءِ :مَنْ جَاءَ مِنْكُنَّ الْجُمُعَةَ فَلْتَغْتَسِلُ .

(۵۰۹۰) حفرت ابن عمر چھٹے اور حضرت سعد بن الی وقاص چھٹی کی بیٹی فرماتی ہیں کہتم عورتوں میں سے جو جمعہ کی نماز کے لئے آئے وہ عنسل کر ہے۔

( ٥.٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَانَهُ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱) حفرت طاوس جمعہ کے دن عورتوں کونسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۵۰۹۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ غُسُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جعد کے دن عور توں برخسل کرناوا جب نہیں۔

( ٥٠٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زُفَرَ بُن مُهَاجِرِ الْعَاضِرِيِّ ، قَالَ : كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، الرِّجَالَ وَالنَّسَاءَ ، بالْغُسُل يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۴) حضرت شقیق اپنے گھر کی عورتوں اور مردوں کو جمعہ کے دن عسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

اگر کوئی آ دمی جمعہ کے دن غسلِ جنابت کرے تو یہی کافی ہے

( ٥٠٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسُلًا وَاحِدًا.

(۵۰۹۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منافی جمعداور جنابت کے لئے ایک بی عسل فرمایا کرتے تھے۔

( ٥.٩٦) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى الْمَوَالِى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ بَنُو أَخِى عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ يَغْتَسِلُونَ فِى الْحَمَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ عُرُوَةً : يَا يَنِى أَخِى ، إِنَّمَّا اغْتَسَلْتُمْ فِى الْحَمَّامِ مِنَ الْوَسَخِ ، فَاغْتَسِلُوا لِلْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱) حفرتُ عمر بن البِ مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر کے بیتیج جعہ کے دن حمام میں عنسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ نے ان سے فرمایا کہ اے میر ہے بھیجو!تم نے حمام میں میل کچیل دور کرنے کے لئے عنسل کیا ہے۔ اب جمعہ کے لئے بھی عنسل کرو۔

( ٥.٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّي، أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا ، أَنَّ بَعُضَ وَلَدِ أَبِّى قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا ، فَقَالَ :لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ:لاَ ، وَلكِنْ مِنَ جَنَابَةٍ ، قَالَ :فَأَعِدْ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ .

(۹۷ - ۵) حضرت یجیٰ بن عبداللہ بن ابی قیادہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے میری والد نے بیان کیا کدان کے والد فرماتے تھے کہ ابوقیادہ کے ایک صاحبز ادے جمعہ کے دن غسل کرکے بالوں کو جھاڑتے ہوئے آئے۔انہوں نے پوچھا کہ کیاتم نے جمعہ کے لئے غسل کیا ہے؟انہوں نے جواب بینہیں بیہ جنابت کاغسل تھا۔حضرت ابوقیادہ نے فرمایا کہ پھر جمعہ کے لئے بھی غسل کرو۔

( ٣٣٣ ) مَنْ قَالَ لاَ جُمُعَةً ، وَلاَ تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

جمعهاورعيدى نمازين صرف مصرجامع مين ہوسكتي ہيں

( ٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى :

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم ) كي المحالي الم

لَا جُمُعَةً ، وَلَا تَشُوِيقَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ.

(۵۰۹۸)حفرت علی ڈاٹی فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہو علق ہیں۔

( ٥.٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا صَلَاةَ فِطُرٍ ، وَلَا أَضْحَى ، إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ

قَالَ حَجَّاجٌ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۹۹۰۵) حفزت علی بناتی فرماتے ہیں کہ جمعہ،عیدالفطراورعیدالاضی کی نمازیں صرف مصر جامع اور بڑے شہر میں ہوسکتی ہیں۔حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو بھی یونہی فرماتے ساہے۔

(٥١.٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهُلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَّارِ ، مِثْلِ الْمَدَانِنِ.

(۵۱۰۰) حضرت حذیفه را تی فرماتے میں که دیمات میں دہنوالوں پر جمعہ واجب نبیں۔ جمعہ توشیروالوں پر واجب ہے۔

( ٥١٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :الْجُمُعَةُ فِي الْأَمْصَارِ.

(۵۱۰۱) حضرت حسن اور حضرت محد فرماتے ہیں کہ جمعه صرف شہروں میں ہوتا ہے۔

(٥١.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ :عَلَى أَهْلِ الْأَبُلَّة جُمُعَةٌ ؟ قَالَ :لا.

(۵۱۰۲) حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ کیا اُنگہ ۵ والوں پر جمعدلا زم ہے؟ انہوں نے کہائییں۔

( ٥١.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ ذِى الْحُلَيْفَةِ: أَنْ لَا تُجَمَّعُوا بِهَا ، وَأَنْ تَذُخُلُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ، مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۱۰۳) حضرت ابو بكربن محد نے ذوالحليفه والول كويد پيغام بھيجا كدو ہال جمعه نه پڑھوا ورمسجد نبوى فيؤن ﷺ بيس آكر جمعه پڑھا كرو۔

( ٥١.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا لَا يُجَمُّعُونَ فِي الْعَسَاكِمِرِ.

(١٠٣) حضرت ابرابيم فرماتے ہيں كداسلاف كشكر گاہوں ميں جمعدند پڑھاكرتے تھے۔

( ٥١.٥ ) حَلَّتُنَا غُنُدَرٌ ، عن شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

(۵۰۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعداد رعید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہوتی ہیں۔

( ٥١.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : لَا تَشْوِيقَ ، وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعِ.

(۵۱۰۲) حضرت علی میں تو فر ماتے ہیں کہ جمعہ اُور عید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہوتی ہیں۔

اکبلہ بھرہ کے کنارے واقعہ ایک گاؤں کا نام تھا۔

( ٥١.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّقُّ مِصْرٌ.

(۵۱۰۷) حضرت مجاہد قرماتے ہیں کدری (طہران)شہرہ۔

### ( ٣٣٤ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا

### جوحضرات دیہاتوں میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں

( ٥١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ : جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

(۵۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ دہنٹی فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت عمر زہائٹی کوخط لکھ کر جمعہ کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے جواب میں لکھا کہتم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھلو۔

( ٥١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِى بْنِ عَدِى أَيْمَا أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ ، فَأَمَّرُ عَلَيْهِمُ أَمِيرًا يُجَمِّعُ بِهِمُ.

(۵۱۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا کہ تمی آبتی کے لوگ اگر خانہ بدوش نہ ہوں اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا جا ہیں تو وہ اپنے او پرایک امیر مقرر کرلیس جوانہیں جمعہ پڑھائے۔

( ٥١٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ لَازِقَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضِ ، جَمَّعُوا.

(۵۱۱۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ایگ بستی دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہوتو وہ جعہ بڑھا کمیں گے۔

( ٥١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة يُجَمِّعُو نَ.

(۵۱۱۱) حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جی اُنٹیز مکہ اور مدینہ کے درمیان چشموں میں بھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔

#### ( ٣٣٥ ) مِن كَدُ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ؟

### کتنی مسافت عبور کر کے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟

( ٥١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :أَرْسَلْتُ إِلَى عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، أَسْأَلُهَا عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَتُ : كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، فَكَانَ أَحْيَانَا يَأْتِيهَا ، وَأَحْيَانَا لَا يَأْتِيهَا.

(۵۱۱۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد کو پیغام بھجوا کر بوچھا کہ کتنی مسافت طے کر کے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد دی تھ کوسات یا آٹھ میل چل کر جمعہ کے لئے جانا ہوتا تھا۔وہ بھی جاتے معنف ابن الی شیر سرجم (جلدم) کی معنف ابن الی شیر سرجم (جلدم) کی معنف ابن الی سلان کی استان الصلان کی الی معنف ا اور مجمی نبیس جاتے تھے۔

٥١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَيْنُ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ.

المُجَمَّعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ المَّرَاخِ. ۵۱۱۳) حضرت ابن عمر دِنالُونه فرماتے ہیں کہ ہراس شخص پر جمعہ داجب ہے جواس کے لئے آ سکتا ہے۔

٥١١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

۵۱۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفر سخ ہے آیا جائے گا۔ میں بریا تیکن آم سیاں اور دیسے دیور میں اور سیاری کا سیاری کا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م

٥١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ فَقَالَ :عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

۱۱۱۵) حفزت عبدالله بن يزيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن ميتب سے سوال كيا كه جمعه كس پرواجب ہے؟ انہوں نے ما ما يا كہ جو جمعه كي اذان ہے۔

٥١٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الزَّاوِيَةِ، وَهِيَ فَرُسَخَانِ مِنَ الْبُصُرَةِ. ٥١١٧) حفرت الوَحْرَى كَبَةِ بِين كَدِيمِن فِي حضرت انس رَبِي اللهِ كومقام زاوييسے جعد كے لئے تشريف لاتے ويكھا، يوجگہ بھرہ عدوفرنخ كے فاصلے يرب۔

٥١٧) حَلَّنَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، فَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَامِلاً عَلَى الْأَبُلَّة، فَكَانَتُ إِذَا أَتَتِ الْجُمُعَةُ جَمَّعَ مِنْهَا. ١٤١٤) حضرت ابن عون فرماتے بین گرابولیح الجد کے عامل تھے۔ جب جعد کا دن آتا تو وہ جعد پڑھاتے تھے۔

٥١٠) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِئّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.

الجمعه من اربعیه فرایسع. ۱۱۱۸) حضرت عرمه فرمات بین که جمعه کے لئے جارفر سخ کے فاصلے سے آیا جائے گا۔

٥١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِيهَا مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

۵۱۱۹) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم دوفر شخ کے فاصلے ہے نماز کے لئے آیا کرتے تھے۔ میں میں دوروں

٥١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ. -٥١٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جعد کے لئے ہرو مخض آئے گاجووا پس رات کوایے گھروالوں کے یاس پہنچ سکتا ہو۔

٥١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى

١٥) عند ابن مهوى ، عن رسيب ، عن عبير بن عمير ، عن عمر بن عبد العرير ، عان .إلمه المجمعة على مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

۵۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كہ جمعہ كے لئے ہروہ مخص آئے گا جووالپس رات كواپنے گھروالول كے پاس بہنچے



مكتابوبه

- ( ٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، قَالَ:كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِثْرِ عُرُوّةَ ثَلَائَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً ، وَلَا جَمَاعَةً
- (۵۱۲۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد' بئر عروہ' میں رہتے تھے جومدینہ سے تین میل کے فاصلے پرتھا، وہ جمع
  - اور جماعت کے لئے حاضر نہ ہوتے تھے۔
- ( ١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَأْتِينَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُعَلِّقُ مَعَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، وَيُجَمِّعُ مِنَ الْعَوَالِي.
- (۵۱۲۳) حضرت افلح مولی ابی ابیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سلام دانٹر شبر کے مضافاتی علاقوں ہے ہمارے پاس جمعہ کے دار سرچہ جب سرچہ بازیر سرچہ ہے جب کہ حضرت ابن سلام دانٹر شبر کے مضافاتی علاقوں ہے ہمارے پاس جمعہ کے دار۔
  - آتے تھے،وہ اپنے ساتھ پانی کاایک برتن لاتے اور جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ریسے مردہ کی میں میں کا دیا ہے کہ دیا ہے۔
- ( ٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَتِ الْعُصُبَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُجَمِّعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا يَأْتُونَ رِحَالَهُمُ إِلَّا مِنَ الْغَلِدِ. (ابوداؤد ۵۲)
- (۵۱۲۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مردول اورعورتوں کی ایک جماعت جمّعہ نبی پاک مُؤْفِظَةُ کے ساتھ پڑھتی تھی اور ان کی سواریاں اگلے دن تک نہیں آتی تھیں۔
  - ( ٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
  - (۵۱۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جمعہ اس محف پرواجب ہے جووا پس جا کرا ہے گھروالوں میں رات گذار سکے۔
- ( ٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِى الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ :كُمْ كَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :مِيلَيْنِ.
- (۵۱۲۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اپنو بیدل جمعہ کے لئے آیا کرتے تھے۔حضرت بعشیم فرماتے ہیر
  - كهيس نے حضرت عبدالحميد ہے يو چھا كدان كے گھرادر جمعد كي جگدميں كتنا فاصلة تھا؟ انہوں نے فر مايا كه دوميل \_
- ( ٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْ
  - وَسَلَّمَ مِنْ فِي الْمُحَلِّنُفَةِ. (عبدالرزاق ۵۱۵) (۵۱۲۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگ مقام ذوالحلیفہ سے آکر نبی پاک فِلِفَیْفَافِیْمَ کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔
- - (۵۱۲۸) حضرت حوشب بن عقیل کہتے ہیں کہ کتنی مسافت ہے آ کر جعد پڑھناضر وری ہے؟ انہوں نے فرمایا سات میل ہے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المحالي المحالية المحالية

( ٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُفَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزُّهْرِى ۚ :عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنُ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :كَانَ أَهُلُ ذِى الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ .

المدینیہ ؟ قال : کان اہل دی الحلیقہ یشہدون الجمعہ. (۵۲۹) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے یو چھا کہ کوئی شخص شہرسے کتن مسافت پر ہواس پر جمعہ

واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ذ والحلیفہ کے رہنے دالے جمعہ کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔

( ٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ ، يُجَمِّعُ مِنْ هَذِهِ الْمَزَالِفِ ؟ فَيَقُولُ :قَدْ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُجَمِّعُونَ مِنَ الْمَزَالِفِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ.

مصروب ، میسون ، معن میں کہ میں ہو ہے جسوں میں مصر بیٹ مضافاتی دیہاتوں والے جمعہ کے لئے حاضر ہوں گے؟ (۱۳۰۰) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ کیا مضافاتی دیہاتوں والے جمعہ کے لئے حاضر ہوں گے؟

( ٥١٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُجَمِّعُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَا . وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ يَجِىءُ وَيَذْهَبُ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

(۵۱۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کے سوال کیا کہ کیا آ دمی دوفریخ کے فاصلے سے جمعہ کے کئے صاضر ہوگا؟انہوں نے فرمایانہیں۔ میں نے حضرت حکم سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ اگروہ ایک دن میں آ جا سکتا ہوتو اس پر جمعہ

واجب ہے۔ ( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتِهَ ٓ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

٥١٣) حدثنا ابو داود الطياليسي ، عن ايوب بنِ عتبه ، عن يحيى ، عن ابِي سلمه ، عن ابِي هريره ، قال : - تُؤتّى الْجُمْعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

(۵۱۳۲)حضرت ابو ہریرہ خافٹو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفریخ سے آیا جائے گا۔ پر تاہیم رہا ورو جو ہوئا ہے رو وریہ دیا ہے۔ رو رہا تا ہے دو دیا ہے۔

( ٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۳) حفزت حذیفه ژهٔ تو فرماتے ہیں که جو خص ایک میل کی مسافت پر ہواس پر جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ فِى الطَّائِفِ وَهُوَ فِى قَرْيَةٍ ، يُقَالُ لَهَا :الْوَهُطُ ، عَلَى رَأْسِ ثَلاَئَةِ أَمْيَالٍ.

(۵۱۳۴) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروطا کف ہے تین میل دور'' وبط'' نامی بستی میں رہتے تھے اور طا کف جمعہ پڑھنے کے لئے آتے تھے۔

ر ٥١٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، قِيلَ لَهُ :يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :عَلَى مَنْ سَمِعَ الصَّوْتَ.



(۵۱۳۵) حضرت عمرو بن شعیب سے بوچھا گیا کہا ہے ابوابراہیم! آپ کس پر جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا جو مؤذن کی آواز نے۔

# ( ٢٣٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِر جُمُعَةً

## جن حضرات کے نز دیک مسافر پر جمعہ واجب نہیں

( ٥١٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، فَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۷) حفزت على ولائذ فرماتے میں کدمسافر پر جعدوا جب نہیں۔

( ٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَمُّعُ فِي السَّفَرِ.

(۵۱۳۷) جفرت ابن عمر دافؤ سفر میں جمعیٰ بیں پڑھا کرتے تھے۔

( ١٣٨ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَضْحَى ، وَلَا فِطُرْ ، وَلَا جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۸) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ مسافر پرعیدالاضخیٰ ،عیدالفطراور جمعہ واجب نہیں۔ اُ

( ٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ آبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْأَلْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرُوَةُ بُنُ الْمُفِيرَةَ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمَّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطُرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا.

(۱۳۹۵) حفرت علی بن اقر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق،حضرت عروہ بن مغیرہ اور حضرت عبداللہ کے پچھٹا گردایک سفر پر نکلے تو

راستدمیں جعد کا وقت ہوگیا ، انہوں نے جعداد انہیں کیا۔ پھرعید الفطر کا وقت ہوا تو انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

( ٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتُوَةً ، أَوْ شَتُوتَيْنِ لَا يُجَمِّعُ ، وَيُصَلِّى رَكُعَيِّن.

(۱۴۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کا بل میں ایک یا دوگرمیاں تشہرے، وہاں انہوں نے جعہ نہیں پڑھا وہ دورکعات نمازیڑھا کرتے تھے۔

(٥١٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَا يُجَمِّعُ.

(۵۱۴۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لگ نیشا پور میں ایک یا دوسال رہے، وہاں وہ دورکعات نماز پڑھ کرسلام

پھیردیتے تھے، پھردورکعات پڑھ کرسلام پھیردیتے اور جھٹبیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ الْمُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَغْزُونَ ، فَيُقِيمُونَ السَّنَةَ ، أَوْ نَحُو َ ذَلِكَ ، يُقَصِّرُونَ الصَّلَاة ، وَلَا يُجَمِّعُونَ. معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي المعلى المع

(۵۱۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرات بعض اوقات جنگ کے لئے ایک ایک سال تک سفر میں رہے ، اس دوران وہ نماز میں قصر کیا کرتے تھے اور جمعہٰ نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٤٣ ) حَلَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىٌّ ، قَالَ : حَرَجَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَضَرَبَ حُجْرَتَهُ عَلَى فَاتُورِ إِبْرَاهِيمَ ، فَلَقِيتُهُ وَمَعِى الْجُنْدُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَرُيدُ الصَّلَاةَ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَضَرَبَ حُجُرَتَهُ عَلَى فَاتُورِ إِبْرَاهِيمَ ، فَلَقِيتُهُ وَمَعِى الْجُنْدُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَجَمِّعُ بِأَصْحَابِكَ.

(۵۱۳۳) حضرت عبادہ بن کی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالملک بن مروان بیت المقدی میں نماز کے ارادے سے نکلے۔ انہوں نے خوانِ ابراہیم کے پاس پڑاؤڈ الا، میں اپنے لئکر کے ساتھوان سے ملا۔ جب میراان سے آ مناسامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہم پر جعد واجب نہیں، تم اپنے ساتھیوں کو جعد پڑھادو۔

( ٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلَا يَوْمَ نَفْرِهِمْ.

( ۵۱۳۴ ) حضرت ابن مسعود جلائي فرماتے ہيں كەمسلمانوں پرسفر ميں اوركوچ كرنے كے دن جمعہ واجب نہيں۔

( ٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

( ٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَهُونِينَ ، فَمَرَّ بِحَلَبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ يَوْمِنِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَرَّ بِحَلَبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لأَمِيرِهَا : جَمِّعْ فَإِنَّا سَفُرَّ.

(۵۱۳۲) حضرت ابوعبیدمولی سلیمان بن عبدالملک فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دورِخلافت میں دابق سے نکلے اور جمعہ کے دن مقام حلب سے گذرے۔انہوں نے حلب کے امیر سے کہا کہتم جمعہ پڑھاؤ ہم مسافر ہیں۔

### ( ٣٣٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي السَّفَرِ يُومَ الْجَمُعَةِ

جن حضرات نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے

( ٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ ( ٥١٤٧ ) حَرْت عمر فِنْ فُر مَاتِ بِين كرجع سَرِّت بِين روكبار

( ٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ.



( ۵۱۴۸ ) حضرت صالح بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ جمعہ کے دن اپنے ایک سفریر نکلے اور جمعہ کی نماز کا تنظار نہیں کیا۔

( ٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ نُفَيْلِ كَانَ بِأَرْضِ لَهُ بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَقِى ابْنَ عُمَرَ غُدَاةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْبَرَهُ بِشَكْوًاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتُركَ

(۵۱۳۹) جفرت نافع فرمائتے ہیں کہ حفرت معید بن زید کے ایک صاحبز اد مے قیق میں اپنی زمین پررہتے تھے۔ جومدینہ سے کی میل کے فاصلے پڑتھی ایک دن وہ جمعہ کی صبح حضرت ابن عمر بڑی ٹون سے ملے اور اپنی ایک شکایت کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عمر جاپڑو ان کے ساتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔

( ٥١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مَا لَمْ يَخْضُرُ وَقُتُ الصَّلَاةِ.

(١٥٠) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ جمعه كے دن جمعه كے وقت سے پہلے بہلے سفركر نے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٥١٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۵۱۵۱) حضرت ابن سیرین بھی یونہی فرماتے تھے۔

( ٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۱۵۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى ذَوْيبٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ الزَّبَيْرِ مَخْرَجًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا.

(۵۱۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ذو دیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت زبیر کے ساتھ جمعہ کے دن ایک سفر پر نکلا ،انہوں نے جمعہ کی جاررکعت نماز ادافر مائی۔

( ١٥٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُرِيدُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحُوَةً ، فَقُلْتُ لَهُ : تُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(ابوداؤد ۳۱۰ عبدالرزاق ۵۵۴۰)

(۵۱۵۴) حضرت ابن الی ذکب کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب کودیکھا کہ انہوں نے چعد کے دن دوپہر کے وقت سفر کرنے کا ارادہ کیا ، میں نے ان ہے کہا کہ آپ جمعہ کے دن سفر کریں گے ؟ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَثِوَّ اَنْتَحَاجُ نے جمعہ کے دن سفر

فرما یا تھا۔

ا المال الما

# ( ٣٢٨ ) مَنْ كَرِهَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمْعَةُ أَنْ يَخْرُجُ حَتَى يُصَلِّى

جن حضرات کے نز دیک جمعہ کی نماز کاوقت ہوجانے کے بعد سفریر جانا مکروہ ہے

٥١٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا أَدُرَكَتُكَ الْجُمُعَةُ ، فَلَا تَخُرُجُ

(۵۱۵۵)حضرت عائشه میٔ منیونیافر ماتی بین که جب جمعه کی نماز کاوتت ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر کسی سفر پرمت نکلو۔

٥١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْأَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْمُدُودَةِ فَي اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْمُدُودَةِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ

الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُورُ لَمْ يُسَافِورُ. (۵۱۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میرے والد جمعہ کی رات کوسفر کرلیا کرتے تھے لیکن جب فجر طلوع ہوجاتی تو سفر ۔

بي*ن لرتے تھے۔* ِ ١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَوَجَبُّونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا

يُخْرُجُوا حَتَى يُجَمِّعُوا.

﴿۵۱۵) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پہند فرماتے تھے کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوجائے تو جمعہ پڑھنے تک سغر پر ننگلیں۔

٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : إِذَا سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُعِيَ عَلَيْهِ ؛ أَنْ لَا يُصَاحَبَ ، وَلَا يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ . (عبدالرزاق ١٥٣٣ه)

أَنْ لاَ يُصَاحَبَ ، وَلاَ يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ. (عبدالرزاق ۵۵۳۲) ﴿۵۱۵۸) حضرت حسان بن عطيه فرماتے ميں كه جب كوئى شخص جعد كے دن سفركر بے تواس سے لئے بيد دعاكى جائے گى كه كوئى

ں کے ساتھ نہ جائے اور کوئی اس کے سفر میں اس کی مدونہ کرے۔

٥١٥٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

۵۱۵۹) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ جعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سفر کیا جائے گا۔

.٥١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارِ يَرَوْنَهَا.

'۵۱۶۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جولوگ جمعہ کی نماز کا وقت ہوجانے کے بعد سفر کے لئے نکلیں تو ان پرایک آگ اس آگ کما وہ جل جاتی ہے جووہ دکھیر ہے ہیں۔

کاب الصلاة کاب الم الم شیرمترجم (جدی) کی کاب الصلاة کی مصنف این الی شیرمترجم (جدی) ( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عُرُورَةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَ

(۵۱۲۱) حضرت بشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ جعد کی رات کوسفر کیا کرتے تھے اور جمعہ کا انظانہیں کرتے تھے۔

( ٣٣٩ ) مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ ، وَيَقُولُ هَيَ أَوَّلُ النَّهَارِ

جوحضرات جمعه کی نماز کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جمعہ کا وقت دن کا

#### ابتدائی حصہ ہے

( ١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ سَعْدٌ يَقِيلُ بَا

(۵۱۲۲) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔

ينتظرُ الْجُمْعَةَ.

\_ ( ٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَعَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

(بخاری ۹۳۹ مسلم ۸.

(۵۱۷۳) حضرت مهل بن سعد فر ماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَه ، ثُمَّ نُرْجعُ فَنَقِيلُ.

(۵۱۷۳) حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور واپس آ کر قیلول كرتي تقييه

( ٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ فَنَوْجِعُ فَنَقِيلُ. (بخارى ٩٣٠)

(۵۱۷۵) حفرت انس رو اتفی فر ماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر قبلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُجَمَّعُ ، ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَقِيلُ.

(۵۱۱۷)حضرت ابن ممر ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ مڑھ کر قبلولہ کہا کرتے تھے۔

( ٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ بُدْيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : جَاوَرْتُ مَعَ عُمَرَ سَــَ فَكَانَتِ الْقَائِلَةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(۵۱۷۷) حضرت بدیل بن میسره ایک عورت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال حضرت عمر جڑا تُنو کا مشاہدہ کیا ، وہ جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔

- ( ١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّبُرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ أَبِي وَانِلٍ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (۵۱۲۸) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ ہم ابووائل کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عِمْرَان بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (۵۱۷۹) حضرت موید بن غفله تفاین فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ عَبْدِ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ اللهِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ اللهِ اللهِ
  - ( ۵۱۷ ) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبد الله وافخه کے ساتھ جمعہ پڑھ کر قبلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا مِنْهُمُ : أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ :كُنَّا نَقِيلُ بُعْدَ الْجُمُعَةِ.
  - (ا ۵۱۷) حفزت ابوسلم فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلَى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (۱۷۲) حضرت ابن الى بذيل فرمات بي كه بم جمعه يرصف كے بعد قيلول كيا كرتے تھے۔
  - ( ٥١٧٣ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
    - (۵۱۷۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عید صرف دن کے اول حصے میں ہوتی ہے۔
- ( ٥١٧٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُفَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ ، فَالَ : شَهِدُنَ وَكِلَابِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدُنَا مَعَ عُمَرَ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدُنَا مَعَ عُثْمَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : وَلَا النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ ، وَلَا أَنْكَرَهُ.
- (۱۵۷۷) حضرت عبداللہ بن سیدان سلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بڑاٹنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ ان صف نہارے پہلے بواکرتے تھے۔ پھر ہم نے حصرت عمر پڑاٹنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ اس وقت ہوتا تھا جب میں کبہ سکتا تھا کہ آ دھا دن گذر گیا۔ پھر ہم نے حضرت عثان پڑٹئو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ اس وقت



ہوتے تھے جب میں کہرسکتا تھا کہ دن زائل ہوگیا۔ میں نے کی کواس عمل پرعیب نکالتے یا تقید کرتے نہیں ویکھا۔

( ٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنَّ ظِلَّ الْكُعْبَةِ كَمَا هُوَ.

(۵۱۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگ اس وقت جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جبکہ کعبہ کا سابیاس کے مثل ہوجا تا تھا۔

( ٥١٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحَّى ، وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ.

(۵۱۷۷) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں جاشت کے وقت جعد کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں تمہیں گرمی سے بچانا چاہتا ہوں۔

رُوْكِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحَّى.

(۷۷۱۵) حضرت سعید بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ خاتی نے ہمیں جمعہ کی نماز جیاشت کے وقت پڑھائی۔

( ٣٤٠ ) مَن كَانَ يَقُولُ وَقَتْهَا زَوَالُ الشَّمْسِ، وَقَتُ الطَّهْرِ

جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کاونت زوال شمس کاونت ہے جو کہ ظہر کاونت ہے

( ٥١٧٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

(بخاری ۹۰۳ ابوداؤد ۱۰۷۷)

(۵۱۷۸)حضرت انس بن ما لک رُدُوَّوُ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مَؤْفِقِیَّا کُھے ساتھ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سور ج زائل ہوجا تا ہے۔

٥١٧) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا.

قَالَ حَسَنٌ :فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ :وَأَتُّ سَاعَةٍ تِيكَ ؟ قَالَ :زَوَالُ الشَّمْسِ. (مسلم ٢٩)

(۵۱۷۹) حضرت جابرین عبدالله دی نوند فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک سُؤَشَقَعَ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد والی آگراپنے اونوں کوآرام دیا کرتے تھے۔حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ بیکون ساوفت ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہزوال تمس کاوفت۔ .٥١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى ١٦٨هـ مسلم ٣١) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى ١٦٨هـ مسلم ٣١) (٥١٨) حضرت سلم بن اكوع فرمات جي كه بم رسول الدَّمَ الشَّفَعَ عَيْمَ عَمدكَ نَمَا ذاس وقت بالمُ عَنْ جب سورج ذائل

٥١٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ عَلِيًّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (٥١٨) حفرت عمروبن مروان كوالدفر ماتے بين كهم حفرت على رُفِيَّةُ كَساتھ سورج كن وال كے بعد جعد برُ هاكرتے تھے۔ ٥١٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْع ، عَنْ بِلالِ الْعَبْسِيِّ ؛ أَنَّ عَمَّارًا

صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ : بَعُضُهُمْ يَقُولُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَمْ تَزَلُ. (۱۸۲۵) حضرت بلال عبسى فرماتے جیں که حضرت عمار رہ اپنے نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی تو لوگوں کی دومختلف آرا تھیں، بعض

ر ۱۸۱۷) سنرے بوان کی مرمامے ہیں کہ سنرے مار ری وے تو تون و بعدی مار پر تفاق تو تون کی دوست ارداء یہ کہ اس کہتے تھے کہ سورج زائل ہوگیا اور بعض کا خیال تھا کہ سورج زائل نہیں ہوا۔ یہ پاہیں وجمہ وردو وردینے سرد سرد سرد وروی پر دیسری سے بہتر سے میں ہوتا ہے وہ وردوسر سوی برود ویہ دور سے

٥١٨٣) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ :قدِمَ مُعَاذٌ مَكَّةَ وَهُمْ يُجَمَّعُونَ فِى الْحِجْرِ ، فَقَالَ :لَا تُجَمِّعُوا حَتَّى تَفِىءً الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا.

العِججرِ ، فقال : لا تجمعوا حتى تقىء الكعبه مِن وجهِها. ۵۱۸۳ ) حفرت يوسف بن ما مک کهتے بين که حضرت معاذ ويا اُنْ مکه تشريف لائے تو لوگ حطيم ميں جمعه پڑھتے تھے۔حضرت عاذ جانئ نے ان سے فرمایا که اس وقت تک جمعه کی نماز نه پڑھوجب تک کعبے کا سابیاس کے چبرے کی جانب سے لوٹ نہ جائے۔

٥١٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْفَىٰءُ هُنَيْهَةٌ.

(۵۱۸۴) حضرت ابن عون فبرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس وقت جمعہ کی نمازیڑ ھا کرتے تھے جب کہ چیز وں کا سابیتھوڑ اسابڑ ھا ہوا ہوتا تھا۔

٥١٨٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :وَقُتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

`۵۱۸۵)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کاوقت زوال مثم کے وقت ہے۔

٥١٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عَلِيَّ الْجُمُعَةَ ، فَأَخْيَانًا نَجِدُ فَيْنًا ، وَأَخْيَانًا لَا نَجِدُهُ.

(۵۱۸۲) حضرتَ ابورزین کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈاپٹوز کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، بھی تو ہمیں سایہ نظر آ تا اور بھی سایہ نظر یہ

ما ١٠-٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّى بِنَا هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلدم) کي هي ۱۲۸ کي کشاب الصلاة

الْجُمْعَةَ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ.

(۵۱۸۷)حضرت ساک فرماتے میں کہ حضرت نعمان بن بشیرز وال شمس کے بعد ہمیں جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥١٨٨ ) حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ

إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمُرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۵۱۸۸) حضرت ولید بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ میں نے عمر و بن حریث سے بڑھ کر جمعہ کی نماز کے لئے کوئی بہتر امام نہیں دیکھا، و سورج کے زائل ہونے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

﴿ ٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْجُمُعَةِ ، وَقُتُ الظُّهْرِ.

(۵۱۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جوظہر کا وقت ہے۔

( ٣٤١ ) فِيمَن لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ

### جن لوگول پر جمعه واجب نہیں

( ٥١٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ ، عَنِ حَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عن مَوْلَى لآلِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلُّ حَالِمٍ ، إِلَّا أَرْبَعَةً : الصَّبِيُّ ، وَالْعَبْدُ

وَالْمَوْأَةُ ، وَالْمَوِيضُ. (بيهةى ١٨٣) (٥١٩٠) آل زبير كے ايك مولى روايت كرتے ہيں كہ نبى پاك مَؤَّفَظَةً نے ارشاد فرمايا كہ ہر بالغ پر جعدواجب ہے سوائے جا۔

ر ۱۰۰۰) اور بر المایات و اور دوران و المایات

لوگوں كے: (1) بچه ﴿ غلام ﴿ عورت ﴿ مريض \_

( ٥١٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَغْبِ الْقُرَظِى ّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيًّى ، أَوْ مَمْلُوكٍ ، أَوْ

مَرِيضٍ.

(۵۱۹۱) حضرت محمد بن کعب قرظی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَنْزِقَتْ اِنْ ارشاد فرمایا کہ جو محض اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر

ا بمان رکھتا ہواس پر جمعہ واجب ہے سوائے ان کے : ①عورت ﴿ بَحِيد ﴿ عَلام ﴿ مِرْيَضِ ... د مدر پریئے آئے کا دیک میر د موج میں میں مائے کی سے قال کا تعریب کا اس کا سے کا ساز میں موجود ہوں۔

( ٥١٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ جُمُعَةٌ.

(١٩٢) حضرت حسن فرماتے میں كەكورتوں ير جمعه داجب نبيل .

( ١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ :الْجُمُعَة حَةْ

عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا ثَلَاثَةٌ :عَبْدٌ مَمْلُوك ، أَوْ مَرِيضٌ ، أَوْ الْمَرَأَةُ.

هي معنف ابن ابي شيه مترجم (جدم ) کي په متال العمال از معنف ابن ابي شيه مترجم (جدم ) کي په متال العمال از متال کي په متاب العمال از متاب العمال العمال از متاب العمال از متاب العمال العمال

( ۵۱۹۳ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ برمومن پر جمعہ داجب ہے سوائے تین لوگوں کے: غلام، مریض اور عورت ۔

( ٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوَصَّافِیْ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : ٱنْظُرْ مَنُ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلاَ يَحُضُرُنَ جَمَاعَةٌ ، وَلاَ جِنَازَةٌ ، فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُنَّ فِى جُمُعَةٍ ، وَلاَ جنَازَةِ.

(۵۱۹۴) حضرت وصافی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تھا،انہوں نے حضرت عبدالحمید کوخط کھا کہ عور تول کے

بارے میں پیخیال رکھو کہوہ جماعت اور جنازہ میں شریک نہ ہوں ۔ان پر جمعہ اور جنازہ واجب نہیں ہیں۔

( ٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ. ( ٥١٩٥ ) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لازمنہیں۔

( ٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لا زمنہیں۔

# ( ٢٤٢ ) الْمَرْأَةُ تَشْهَدُ الْجُمْعَةَ ، أَتَجْزِنْهَا صَلَاةُ الإِمَامِ ؟

اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کافی ہے یانہیں؟

( ٥١٩٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جَذَّتِهِ ، قَالَتْ :قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ :إِذَا صَلَيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الإِمَامِ ، فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِى بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا.

ر میں اور میں اور میں اور کا میں اور کا ہماری ہوئی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روز اپنے نے ہم عورتوں سے فر مایا تھا کہ اگرتم جمعہ کی

رے دیں) مسرت ہر ملد ہی صورت کی جمان کی نماز پڑھواورا گر گھر میں نماز پڑھوتو جا ررکعتیں پڑھو۔ نماز پڑھنے کے لئے آؤتوامام کے ساتھا ہی کی نماز پڑھواورا گر گھر میں نماز پڑھوتو جا ررکعتیں پڑھو۔

( ٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ تَحْضُرُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَنَّهَا تُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ.

(۵۱۹۸) حضرت حسن اس عورت کے بارے میں جو جمعہ کے دن معجد میں نماز پڑھنے آئے فرماتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ اس کی نماز جیسی نماز پڑھے گی اور یہی اس کے لئے کافی ہے۔

( ٥١٩٩ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ جَمَّعَنْ مَعَ الإِمَامِ ، أَجْزَأَهُنَّ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ.

(۱۹۹۷) مصنات مستقیم مستق پیروست مستقیم مصنفی بین بینتسن میں میں جسم مستوسف میں میں میں میں ہوتا۔ (۱۹۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرعور تیں امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں توان کے لئے امام کی نماز کافی ہے۔

﴿ ١٠١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُجَمِّعْنَ مَعَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ة) محدثنا هسيم ، عن يولس ، عن الحسن ، فان ؛ فن النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُقَالُ : لَا تَخُرُجُنَ إِلَّا تَفِلَاتٍ ، لَا يُوجَدُّ مِنْكُنَّ رِيحُ طِيبٍ. المسلان المستبر متر جم (جلدم) کی معنف ابن الب شیر متر جم (جلدم) کی معنف ابن الب شیر متر جم (جلدم) کی معنف ابن الب المسلان کی معنف الب المسلان کی معنف کی کلی کی معنف کی معنف کی معنف کی معنف کی کلی کی معنف کی معنف کی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کل

( ٥٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِر الْجُمُعَةَ ، قَالَ :تُصَلِّى رَكُعَيَّنِ يُجْزِءُ عَنْهَا ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ الْجُمُعَة

(۵۲۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاگر کوئی عورت جمعہ کے لئے آئے تو وہ دورکعتیں پڑھے گی ،البتہ جمعہ میں شریک ہونااس . لازمنہیں ۔

( ٥٢.٢ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَحْتَسِبُنَ بِهَا مِنَ الظُّهُرِ.

(۵۲۰۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مباجرین عورتیں نبی پاک نیؤٹٹٹٹٹ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں اوراسے ظہر کی نماز کے بدلے میں کانی سمجھیں تھیں۔

( ٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّتْ مَعَ الإمَام أَجْزَأَهَا.

(۵۲۰۳) حضرت قاده فرماً تے ہیں کہ اگر عورت امام کے ساتھ نماز پڑھے توامام کی نمازاس کے لئے کافی ہے۔

( ٣٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہواورامام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھے

( ٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرِ ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :صَلِّ رَكْعَيَّنِ تَجَوَّزُّ فِيهِمَا. (بخارى ١٢٦١ـ ترمذى ٥١٠)

(۵۲۰۴) حضرت جابر چاپٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَزْنَشِیَّةَ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سلیک غطفانی حاض

ہوئے، نی پاک مِزَفِقَ فَجَ نے ان سے فرمایا کہ دوخضر رکعتیں پڑھاو۔

( ٥٢.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخِبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةَ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِ

وَالنَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّىَ الرَّكُعَيَّنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

(۵۲۰۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرَفَظَةَ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ سلیک غطفانی حاضر ہوئے ،انہور : کعتہ نہیں جسم تھیں نہ میں میزیئیئی : نہیں حکوں سمختہ کعتبہ یہ ا

نے دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں۔ نبی پاک مَرِ اَنْتَظَیَّے نَا نہیں تھم دیا کہ دومخصر کعتیں پڑھلو۔ ( ٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهٌ ، قَالَ : أَخْبِرُنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَدْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَیْد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) کي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) کي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم)

أُمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، أَمْسَكَ عَنِ الْنُحُطْبَةِ حَتَّى فَرَعُ مِنْ رَكُعَتَيْهِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ. (دار قطنی ۱۳) (۵۲۰۷) حضرت محمد بن قیس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّظَةً نے جب انہیں دورکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تو خطبہ روک دیا۔ جب وہ دو رکعتوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا۔

( ٥٢.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِي اللَّارُدَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَالإِمَام يَخْطُبُ.

(۵۲۰۷) حضرت حماد بن الى الدر دا وفر ماتے ہیں كه جب امام خطبه دے رہا ہوتا تھا تو حضرت حسن دور كعتيں پڑھتے تھے۔

( ٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ فَيُصَلَّى رَكْعَتُنِ.

(۵۲۰۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گدا گر حضرت حسن امام کے خطبہ کے دوران مسجد میں آتے تو دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ar.a ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :إِذَا جِنْتَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ رَكَفْتَ رَكُفْتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(۵۲۰۹)حضرت ابوکلز فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہواورتم متجد میں آؤتو جا ہوتو دور کعتیں پڑھاواورا گر جا ہوتو ہیٹھ جاؤ۔

# ( ٣٤٤ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ الإِمَامِ فَلاَ يُصَلِّى

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرامام خطبہ دے رہا ہوتو نمازنہیں پڑھی جائے گی

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاة وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۱۰) حفرت مجابد، حفرت على اور حفرت عطاء اس بات كوكروه خيال فرمات تفى كه جمعه ك خطبه كه دوران نماز پرهى جائه. ( ۵۲۱۱ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا يُصَلَّ أَحَدٌ حَتَّى يَفُو عُ الإِمَام

(۵۲۱۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لئے آجائے تواس کے فارغ ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَبُوَابِ كِنْدَةَ فَجَلَسَ ، وَلَمْ يُصَلِّ.

(۵۲۱۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کوا یک مرتبدد یکھا کہ وہ جمعہ کے دن کندہ کے دروازوں سے معجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے ،انہوں نے کوئی نمازنہیں بڑھی۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا فَعَدَ الإِمَامِ عَلَى



(۵۲۱۳)حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب امام سبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نمازنہیں ہے۔

( ٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَجْلِسُ ، وَلَا يُصَلِّى.

(۵۲۱۴)حضرت زہری اس کھنھ کے بارے میں جو جمعہ کے دن آئے اورامام خطبہ دے رہا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ پیٹھ جائے اورنماز نہ پڑھے۔

( ٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَجْلِسُ ، وَلَا يُصَلَّى.

(۵۲۱۵) حصرت ابن عون فرماتے ہیں گہامام کے خطبہ کے دوران حضرت ابن سیرین آ کر بیٹھ جاتے اورنماز نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَام إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة.

(۵۲۱۲) حصرت تعلیدین ابی ما لک قرطی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حصرت عثمان توکہ دینن کا زماند پایا، ہمارا دستوران کے زمانے میں ریضا کہ جب امام جمعہ کے آئے جاتا تو ہم نماز جھوڑ دیتے تھے۔

( ٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاة.

(۵۲۱۷) حضرت معید بن مینب فر ماتے ہیں کدامام کا آنانماز کو قطع کردیتا ہے۔

( ٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الصَّلَاة وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَام.

(۵۲۱۸) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر خوکه پیمنا مام کے نگلنے کے بعد نماز اور کلام کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٥٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّغْيِى ، فَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الإِمَّامُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ جَلَسَ وَاحْتَبَى ، وَاسْتَقْبَلَ الإِمَام ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا ، وَلَا شَمَالًا

(۵۲۱۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح جمعہ کے دن تشریف لاتے ،اگرامام ابھی نیآیا ہوتا تو دور کعتیں پڑھتے اوراگر امام آگیا ہوتا تو بیٹھ جاتے ، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد باندھ لیتے اورامام کی طرف اس طرح رخ کرکے بیٹھتے کہ داکمیں ہاکمیں بالکل متوجہ نہ ہوتے ۔ این الی شیرمتر جم (جلد۲) کی ۱۳۳۳ کی کات اسلاد

### ( ٣٤٥ ) مَنْ كَانَ يَخُطُبُ قَانِمًا

#### جوحضرات کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُّ كَان يَجُلِيمُ مَنْ مُوَمَّلِ مَهُ كُلُّهُ وَأَنْ أَنُّهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانتُ لِر

خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (مسلم ٣٥ـ ابوداؤد ١٠٨٧)

(۵۲۲۰) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزَفَقَعَ دوخطبے دیا کرتے تھے،ان دونوں کے درمیان آپ ہیٹھتے تھے۔ان خطبوں میں آپ قر آن مجید کی تلاوت فرماتے اورلوگوں کووعظ ونصیحت فربایا کرتے تھے۔

( ٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَانِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، يَخُطُبُ خُطُّبَتَيْنِ. (بِيهِقى ١٩٨)

(۵۲۲۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِفِنْفَظِیمَ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے ، پھر میٹھتے ، پھر کھڑے ہوتے۔ آپ دو

نْطِجِوياً كُرْتَے تَحْدِ ( ٢٢٢٥ ) حَذَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَلاَ عُمَرُ يَقْعُدَانِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ فَعَدَ مُعَاوِيَةً. (۵۲۲۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر نئی ڈین جعد کے دن منبر پر بیشانہیں کرتے تھے۔سب سے پہلے

بي*ڭ كرففرت* معاويہ ژائۇرنے قطبہ ديا۔ ( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، فَالَ :خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ،

، وَ اللَّهِ مَكْرٍ قَانِمًا ، وَعُثْمَانٌ قَانِمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ. وَأَبُو بَكْرٍ قَانِمًا ، وَعُثْمَانٌ قَانِمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ

(۵۲۲۳) حضرت طاور فرماتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّفَقَائِمَ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، حضرت ابو بکر رہی تئو نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، حضرت عثمان وزائو نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، سب سے پہلے جنہوں نے بیٹھ کر خطبہ دیاوہ حضرت معاویہ جزائو ہیں۔

( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَى فَرَ غَ.

علی کے دور ہے ہوئے ہیں کہ میں نے حضرت علی کومنبر پر خطبہ دیتے دیکھاوہ خطبے سے فارغ ہونے تک نہیں بیٹھے۔ میں میں وور ہوں دور مودیوں دیں وہ وہ میں دیار دیار دیار میں میں دیکر مود دیں میں دیار دیار دیار دیار دیار میں

( ٥٢٥٥ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَمْ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، فَقَالَ :ِ أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، وَقَالَ :ِ أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوَا بِانْفُضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا). معنف ابن انی شیر متر جم (جلد) کی معنف ابن انی شیر متر جم (جلد) کی است کا معنف ابن ان ان متر جم (جلد) کی است کا معنف ابن ان متر می داد.

تھے۔حضرت کعب بن عجر ہ نے فرمایا کہ اس بدعتی کو دیکھو کہ یہ بیٹھ کرخطبہ دے رہا ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ)جب ہ میں سے کرکے نامید سریکھ کے میں میں کہ ان میں اس میں میں میں کردے کی میں کا میں میں کہ انسان کے میں اس کردے کی

تجارت کو یاکسی غیرا ہم کام کوبھی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اورآپ کو گھڑے کا گھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تعبارت کو یاکسی غیرا ہم کام کوبھی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اورآپ کو گھڑے کا گھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔

( ٥٢٢٦ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَانِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : أَلْسَتُ تَقُرَأُ : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَانِمًا ﴾.

(۵۲۲۷) حضرت علقمہ ہے ایک آدی نے سوال کیا کہ نبی پاک مَنْ اَلْفَظَافَةً بِیش کرخطبد دیا کرتے تھے یا کھڑے ہوکر؟ انہوں نے فر

كەكياتم نے قرآن مجيد كى يەآيت نہيں پڑھى ﴿ وَ مَوْ مُحُوكَ فَانِهًا ﴾ لينى وه آپ كوكھڑے كا كھڑا جھوڑ ديتے ہيں۔

( ٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَقَبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَةِ ، وَرَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ ، وَبَقِى رَسُولُ اللهِ فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً

فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوَا فِانْفَضُّوا إِلَيْهَا ، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

(بخار ی۸۹۹م مسلم ۸

(۵۲۲۷) حفرت جابر چھٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُؤفِظَ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ تجارت کے پچ اونٹ آئے ۔لوگ جا کرانہیں ویکھنے لگے اور نبی پاک مُؤفظَظَ کے پاس صرف بارہ آ دمی رہ گئے ۔اس موقع پریہ آیت نا زا ہوئی (ترجمہ) جب وہ تجارت کو پاکسی غیراہم کام کوبھی ویکھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کہ جھوڑ دیتے ہیں ۔

( ٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

(۵۲۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھنا بدعت ہے۔

( ٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُغِيرَةُ يَخْطُبُ فِ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.

ايك بى مؤذن تھا۔

. ٥٢٣.) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُ

(۵۲۳۰) حفرت اکفر ماتے ہیں کہ میں نے حفرت نعمان کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیکھاہے۔

( ٥٢٣١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ :رَأْيُثُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ مَرْوَ

اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَيْنِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَيْنِ.

- (۵۲۳) حضرت صالح فرماتے ہیں کدمروان نے حضرت ابو ہر رہ دی ٹی کومدیند کا گورنر بنایا تھا۔وہ دو خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں خطبول کے درمیان بیٹھتے تھے۔
- ( ٥٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَفَعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. (احمَّد ا/ ٢٥٧ـ بزار ٢٣٠)
- (۵۲۳۲) حضرت ابن عباس می دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرَّاتُنَعَ فَقِ جمعہ کے دن کھڑے ہوکرِ خطبہ دیتے ، پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔
- ( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واللہ واللہ عدے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی ہیآیت پڑھی ﴿وَتَرَمُحُوكَ قَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ( ٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي سِنَانٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۳) حفرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَ تَرَ مُحول كَافِيمًا ﴾ لینی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ( ٥٢٣٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۵) حفرت یزید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن میرین سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی ہیآیت پڑھی ﴿ وَ تَوَ مُحول قَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
  - ( ٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ :إِنَّمَا خَطَبَ مُعَاوِيَةٌ قَاعِدًا، حِيْنَ كَثُرَ شَحْمٌ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ.
- (۵۲۳۱) حفزت فیعمی فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹاٹیؤنے اس وقت بیل**ی کر خ**طبہ دیا تب جبان کے جسم میں گوشت اور چر کی بڑھ گئے تھی۔
- ( ٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ خُطُبَتَيْنِ ، يَجُلِسُ بَيْنَهُمَا. (بخارى ٩٣٨. مسلم ٥٨٩)
  - (۵۲۳۷) حضرت ابن عمر مزافؤ فر ماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤْفِظَ فَقَ دو خطبے دیتے تھے اوران دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔

# العالم المستف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) و المسلاة العالم المستف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

# ( ٣٤٦ ) الإِمَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ جبامام منبرير بينص توسلام كرب

( ٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِلٌ ، عَنِ الشَّغِبِى ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يَجُلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ . وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ. (عبدالرزاق ٥٢٨١)

(۵۲۳۸) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَلِفَظَةَ جب جمعہ کے دن منبر پرجلوہ افروز ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کرکے السلام علیکم کہتے ۔ پھراللّٰہ تعالیٰ کی حمہ وثناء بیان فرماتے ، اور سی سورت کی تلاوت کرتے ۔ پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے ۔حضرت ابو بکراور حضرت عمر مئی چھن بھی یونبی کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٣٩ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ قَدُ كَبُرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، سَلَّمَ فَأَطَالَ قَدُرَ مَا يَقُرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ.

(۵۳۳۹) خطرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ حصرت عثمان ڈیا ٹو منبر پر چڑھ کرسلام کیا کرتے تھے۔ آپ آئی دیرخطبہ دیتے جتنی دیر میں آ دمی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لے۔

( ٥٢٤٠ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ.

(۵۲۴۰) حضرت عمروین مبها جر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پر چڑھ کرلوگوں کوسلام کیا کرتے تھے اورلوگ ان کےسلام کا جواب دیا کرتے تھے۔

#### دو درو وريو مريو مرو وري و ( ٣٤٧ ) الخطبة تطول، أو تقصر

#### خطبه کولمبا کیا جائے گایا مختصر؟

( ٥٢٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ :كَانَتُ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَصَلَاَتُهُ قَصْدًا.

(۵۲۳۱) حفزت جابر بن سمر و فالنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةَ کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانے ہوا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ :عُبْدُ اللهِ : إِنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلَاة مَيْنَةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ. (بزار ١٣٨ مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم)

(۵۲۴۲) حضرت عبدالله و واقع مل التي مين كه خطبه كالمختصر جونا اورنماز كالسباجونا آ دى كے فقيه جونے كى علامت ب

( ٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللهِ : أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاة ، وَاقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطُنَةَ وَكِيعٌ مَعْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللهِ : أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاة ، وَاقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطُنَةَ وَلِيعِهُ الصَّلَاة ، وَاقْصِرُوا هَذِهِ

(۵۲۲۳) حضرت عبدالله زنافؤ فرماتے ہیں کہ نماز کوخوب اچھا کرے پڑھواور خطبے کوختصر رکھو۔

( ٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَاشِدٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا عَمَّارٌ ، فَتَجَوَّزَ فِى الْخُطُبَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَدُ قُلْتَ قَوْلاً شِفَاءً لَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ. (ابو داؤ د ١٠٩٩ ـ حاكم ٢٨٩)

(۵۲۳۳) حضرت ابوراشدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمار دیا تاؤ نے ہمیں خطبد دیا اور مخضر خطبہ دیا۔ ایک آ دمی نے ان سے عرض کی کہ آپ بہت مؤثر گفتگوفر مار ہے تھے اگر اے لمباکرتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مُؤَشِّجَ ہِنے خطبے کولمباکرنے سے منع فر مایا ہے۔

# ( ٣٤٨ ) الْخُطْبَةُ يُومُ الْجُمْعَةِ ، يُقْرَأُ فِيهَا ، أَمُ لَا ؟

# جمعہ کے خطبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

( ٥٢٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ مَنْ أَمَّ هِشَامِ ابْنَةِ جَارِيَةَ ، أَوْ حَارِثَةَ ، قَالَتُ : مَا أَخَذُتُ (ق وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، يَقُرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ إِذَا خَطَبَهُمْ. (مسلم ٥١- ابوداؤد ١٠٩٣)

(۵۲۲۵) حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورة ق نبی پاک مِنْ النَّنْ اللہ کَان اللہ سے سیکھی ہے۔ آپ ہر جمعہ اوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْجُمْعَةِ إِذَا خَطَب.

(۵۲۳۲) حفرت كليب فرماًت بين كه حفرت عمر جائز كويه بات پسندهی كه جمعه كے برخطبه مين سورة آل عمران كى تلاوت َ ري ( ۵۲٤۷ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَرَأً وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

( ۵۲۳۷ ) حضرت عنتر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو نے منبر پرسورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔

ا بن الي شيه متر جم ( جلد ۲ ) في مستف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲ ) في مستف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲ )

( ٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :نزَلْنَا الْمَدَانِنَ ، فَكُنَّا مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخ ، فَجَانَتِ الْجُمُعَةُ ، فَحَضَرَ أَبِي وَحَضَرْتُ مَعَهُ ، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ .

(۵۲۳۸) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم مدائن ہے ایک فریخ کے فاصلے پر رہائش پذیر ہوئے۔ جمعہ کا دن آیا تو میں اور میرے والد جمعہ کے لئے حاضر ہوئے۔حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹونے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا ''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) قیامت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا''

( ٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :بَيْنَا الْأَشْعَرِتُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآحِرَةَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ.

(۵۲۳۹) حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ حضرت اشعری دولتو ہمیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس میں انہوں نے سورۃ الحج کے دوسرے بحدے کی تلاوت فرمائی۔

( .٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ :﴿وَأَلِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا.

(۵۲۵۰)حضرت طلحہ بن کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومنبر پربیآیت پڑھتے سا ہے (ترجمہ)اپے رب کی طرف رجوع کر داورخودکواس کےحوالے کر دو۔ خطبے کے دوران ان کے ہاتھ میں عصاتھا۔

# ( ٣٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يَخْطُبُ يُشِيرُ بِيَدِةِ

# امام خطبے کے دوران ہاتھ سے اشارہ کرسکتا ہے

( ٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَيْفَ كَانَ يَخْطُبُ النَّعُمَانُ ؟ قَالَ :كَانَ يَلْمَعُ بِيَدَيْهِ . قَالَ : وَكَانَ الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسِ إِذَا خُطَبَ ضَمَّ يَدَهُ عَلَى فِيهِ .

(۵۲۵) حفرت فعبد كتى بين كدين في حضرت الكُ بَن حرب بي جها كد صرت العَمان خطبه كيد وياكرت تقيد الهول في المها كدوه البين المتحد الثاره كياكرت تقيد الهول في الما كدوه البين المتحد الثاره كياكرت تقد حضرت فعاك بن قيس جب خطبه وسية توالي باته كوالي مند پر ركها كرت تقد ( ۵۲۵ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةً ؛ رَأَى بِشُو بْنَ مَوْوَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيْنِ ، لَقَدُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحةِ . (ترمذى ۵۱۵ - ابو داؤد ۱۹۹۷)

( ۵۲۵۲ )حضرت عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پر کھڑاا پنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہا ہے۔انہوں نے ا ہے

المجين ابن الباشير مترجم (جلدم ) في المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

کیچے کر فرمایا کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، میں نے رسول القد مَتَرْفِضَيَّعَ کودیکھا کہ آپ خطبہ میں صرف اتنا اشارہ کیا کرتے

٥٢٥٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذْنُ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.

تھے۔ یہ کہ پرانہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے دکھایا۔

' ۵۲۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ خطبہ کے دوران امام کی طرف ہے اجازت دینے کا طریقہ سے کہ وہ جمعہ کے خطبہ میں اپنے

٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَام وَهُوَ عَلَى

الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكُثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ :مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذُنّهُ.

'۵۲۵ ) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ لوگ جب منبر پرامام سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ زیاد کے دورحکومت میں بیہ ریادہ ہو گیا۔حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ جوابیے ناک پر ہاتھ رکھے بیاس کی طرف سے اجازت ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) الْخُطْبَةُ يُتَكَلَّمُ فِيهَا

### خطبہ کے دوران کلام کیا جاسکتا ہے

٥٢٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :صَلّ رَكُعَتَيْنِ ، تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

۵۲۵۵) حضرت جابر رفی خو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِرَّشْقَعَ اِجعد کا خطبہ دے رہے تھے کہ حصرت سلیک غطفانی حاضر موے ، نی یاک مُؤْتَفَعَ أَجَ نان عفر مایا كدد و خضر ركعتيں ير هاور

٥٢٥٦ ﴾ حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَذْخُلْ.

(عبدالرزاق ۵۳۲۸ بيهقي ۲۱۸)

'۵۲۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مَلِفَظَةَ الوگوں کوخطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے دروازے پر تھے انہوں نے یہ بات تی تو وہیں بیھے گئے۔ نبی یاک مَؤْفِظَةَ نے ان سے فرمایا کداے عبداللہ! اندرآ جاؤ۔ ٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُولَ إِلَى الظُّلِّ. (احمد ۲۲۲/۳ حاکم اکاا

' ۵۲۵۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میرے والدمسجد میں حاضر ہوئے اس وقت نبی پاک بیڑفٹے ﴿ خطبہ وے رہ بتھے۔ وہ

حضور مَثِلِنْ عَنْ عَلَى سامنے دھوپ میں کھڑے ہوگئے۔ نبی پاک مِثِلِنْ فَنْ الْبِیل سائے میں جانے کا حکم دیا تو آپ سائے بد

( ٥٢٥٨ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ كَانُوا لَيْسُلِّمُونَ عَلَى الإِمَام وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَرُقُّ. (۵۲۵۸) حضرت عامر فرماتے ہیں گه اسلاف کامعمول بیتھا که امام کومنبر برسلام کیا کرتے تھے اور امام ان کے سلام کاجواب د۔ كرتاتها\_

# ( ٣٥١ ) فِي الرَّجُل يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

# اگرامام کےخطبہ کے دوران آپ کسی کو بات کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟

( ٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : إِذَ سَمِعْتُ الرَّجُلَ وَالإِمَام يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْك فَاغْمِزْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِر إِلَيْهِ ، وَلَا تَرُمِهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۵۹) حضرت زید بن صوحان کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو گفتگو کرتا دیکھیں تو اگر وہ آپ کے قریب ہوا اسے آنکھ سے اشارہ کردیں۔اگر دور ہوتو اسے اشارے سے منع کردیں۔البتہ کنکری مار تا درست نہیں۔

( ٥٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةً ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَتَكَلَّمَ :أن اسُكُتُ.

(۵۲۲۰) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن انی لیل کودیکھا انہوں نے محمد بن سعد کواشارے ہے کہا کہ خاموثر ہوجا ؤ۔وہ دورانِ خطبہ بات کررے تھے۔

( ٥٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَرَمَاهُ بِحَصَّى ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدُّهُ عَلَى فِيهِ.

(۵۲ ۱۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر زناٹیؤ نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ تفشُّو کرر ہاتھا۔ آپ

نے اے کنکری ماری جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپناہاتھا ہے مند پررکھ کرا سے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔

( ٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ وَالإِمَام يَخُطُبُ يَوْا

الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۱۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خض جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کی کو بات کرتے دیکھے تو اپنا ہاتھ اپنے مند پرر کھے او،

اہے کنگر کی نیرمارے۔

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲) كي الما المحالي الما الما المحالي المحالي الما المحالي الما المحالي المحالي المحالي المحالي الما المحالي الما المحالي المحالي

٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

۵۲۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اپناہاتھ اپنے مند پرر کھے گا۔

٥٢٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ أَنْ

يَــُـكُتَ.

۵۲۹۳) حفرت الوب فرماتے بیں که حفرت محمد خطب میں گفتگو کرنے والے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے چپ ہونے کا کہا کرتے تھے۔ ٥٦٦٥) حَدَّثَنَا هُسُنِهُم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَا خِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ

یَخُطُبُ ، فَرَ مَاهُ بِالْحَصَی . ۵۲۷۵) حفرت حسن نے ایک آ دمی کودیکھا جو جمعہ کے دن دورانِ خطبہ بات کرر ہاتھا انہوں نے اسے کنگری ماری۔

٥٢٦٦) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُشِرُ إِلَى أَحَدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلاَ تَنْهَهُ عَنْ شَيْءٍ ، وَلاَ تَذْعُ إِلاَّ أَنْ يَدْعُوَ الإِمَامُ.

۵۲۶۲) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں کسی کواشارہ نہ کرو، کسی کوکٹی بات سے منع نہ کرواوراسے نہ بلاؤیہاں تک امام خوداسے متوجہ کرکے خاموش کرائے۔

٥٢٦٧) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن ٱسْكُتُ.

الْجُمْعَةِ ، فاشارٌ إِلَيهِ أَنِ السكت. . ۵۲۶۷) حضرت مجزاة فرمات بين كهان كے والد حضرت زاہر نے ايك آ دمى كود يكھا جو جمعہ كے دن گفتگو كرر ہاتھا انہوں نے

ْ سے چپ رہنے کا اثارہ کیا۔ ٥٢٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ

سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ جُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَمَسِسْتُ الْحَصَى ، فَضَرَبَ يَدِى.

۵۲۷۸) حضرت سعید بن عبدالله بن بیار فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ تھا اور امام خطبہ دےر "ما۔ میں نے زمین پر پڑی کنکریوں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔

( ٣٥٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جوحفرات جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے

٥٣٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (ابن ماجه ١٣١١) هي مصنف ابن الباشيه مترجم (جلدا) كي المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

(۵۲۱۹)حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَرْشَقَعَةَ خطبدارشاد فرماتے تو آپ کے صحابہ ٹڑکائٹے آپ کی طرف

چېرول کومتوجه کر کے بینھا کرتے تھے۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ، وَلاَ يَقُولُ هَكَذَا ، وَلاَ هَكَذَا.

(۵۲۷۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح جمعہ کے دن دورانِ خطبہ امام کی طرف رخ کرتے تھے اور ادھرا دھر کی باتیں:

( ٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ عَمَّنْ رَأَى صَغْصَعَةَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷) حفرت صعصعہ جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسْتَقُبَلَ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۲) حفرت قعمی فرماتے ہیں کہ سنت ہے ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے۔

( ٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّضُرَ بُنَ أَنَسِ يَسْتَقُبِلُ الإِمَامَ.

(۵۲۷۳) حفرت میدفر ماتے ہیں کہ حفرت نفر بن انس جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے ہتھے۔

( ٥٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَحَلَ مِمَّا يَلِى أَبْوَابَ كِنْدَةَ ، فَجَلَسَ

وَجَعَلَ وَجُهَهُ قِبَلَ الْمِنْبَرِ.

( ۵۲۷ ه) حضرت منصور فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہوہ جمعہ کے دن کندہ کے درواز وں سے داخل ہوئے اور بیٹھ گئے ۔ اور انہوں نے اپنے چبرے کومنبر کی طرف رکھا۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا يَسْتَقْبِلُورَ

الإمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۵)حفرت سائب رقاشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجامد کودیکھاوہ سب جمعہ کے دن خطبہ میںامام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنِ الْمُسْتَمِرُّ بُنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا عِنْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَ

اسْتَقْبَلَ الْمِنْبَرَ.

(۵۲۷) حضرت مستمر بن ریان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ہوائٹو کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن باب اول کے پاس منبر کا طرف رخ کئے بیٹھے تھے۔

( ٥٢٧٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَقْبِلَانِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.



(۵۲۷۷) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ حضرت سالم اور حضرت قاسم جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ( ٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامِ يَوْمَ

(۵۲۷۸) حفزت عکیم بن دیلم فرماتے ہیں کہ حضزت زاذان جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، بِإِسْنَادٍ لَا أَخْفَظُهُ ، قَالَ : كَانُوا يَجِينُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْلِسُونَ حَوْلَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يُقْبِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوهِهِمْ.

(۵۳۷۹) حضرت عبدالحمید بن جعفرانصاری فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام جنگائی جمعہ کے دن آتے اور منبر کے اردگر دبیٹے جاتے ،ادراپ چرول کارخ نی پاک مِزْفَقَة کی طرف کرلیا کرتے تھے۔

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الُوَاعِظُ قِبُلَةٌ ، يَعْنِي الإِمَامُ.

(۵۲۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كدواعظ (امام) قبلہ ہے۔ يعنی رخ اس كی طرف ہونا جاہئے۔

### ( ٣٥٣ ) فِي الاِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

#### خطبه مین حبوه ۹ بنا کر میشینے کا بیان

( ٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالإِمَامِ يَخْطُبُ. (۵۲۸۱) حفرت ابن عمر تراثنوا مام ك خطبه كے دوران حبوہ بنا كر بيضا كرتے تھے۔

( ٥٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مُحْتَبِيًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(۵۲۸۲) حضرت سعید بن مستب جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ يَحْتَبِيَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام

(۵۲۸۳) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم کو دیکھا کہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھے تھے۔

 حبوہ بنانے کامطلب بیہ ہے کہ آ دی سرین کے بل بیٹھ کر تھنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور تحشول کے گرد کیٹرا باندھ لے ۔اہل عرب اکثر اس طرح بیٹھ کرتے تھے۔

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم ) کپه که ۱۳۳۳ کپه که ۱۳۳۳ کپه که کاب الصلاة کپه

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً مُحْتَبِيًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۴) حضرت فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کودیکھا کہ امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھے تھے۔

( ٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَحْتَبِي وَالإِمَام يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۵) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا ، وَعِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءً يَحْتَبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۲۸۷) حفرت سالم خیاط کہتے ہیں کہ حفرت حسن ، حفزت محمہ ، حفزت عکرمہ بن خالد ، حفزت عمرو بن دینار ، حفزت ابوالز بیراور حفزت عطاء جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِى وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۷) حضرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فٹائنے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَبِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُتُ.

(۵۲۸۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اپنے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

### ( ٣٥٤ ) مَنْ كُرهَهُ

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کر بیٹھنا مکروہ ہے

( ٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۹) حضرت اوزاعی فر ماتے ہیں کہ حضرت کھول،حضرت عطاءاور حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ جمعہ کے دن خطیہ کے دوران حبوہ بنا کر جیٹھا جائے۔

# ( ٣٥٥ ) النَّوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

### جعہ کے دن دورانِ خطبہ سونے کا حکم

( ٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَخْطُبُ ، يَقُولُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ النَّوْمَ فِي الْجُمَعِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ. هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ۱۳۵۵ کي ۱۳۵۵ کي هي ۱۳۵۵ کي هي د ۱۳۵۰ کي د ۱۳۵۰ کي د ۱۳۵۰ کي د ۱۳۵۰ کي د

(۵۲۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جمعہ میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کسی کو دورانِ خطبہ اوَ گھآئے تو پہلویدل لیے۔۔

( ٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا نَعَسْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹۱) حضرت ابن عمر و اتن فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کودورانِ خطبہ نیندآئے تو پہلوبدل لے۔

( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُوقِظُ النَّائِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخُطُبُ.

(۵۲۹۲) حضرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دورانِ خطبہ سونے والے کو جگادیا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَهُ كَانَ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَنْعَسَ فِي الْجُمُعَةِ تَحَوَّلَ.

(۵۲۹۳)حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گر کسی کو جمعہ میں نیند کا خوف ہوتو جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ؛ فِي الَّذِي يَنْعُسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يَتَزَحْزَحُ عَنْ مَكَانِهِ ، وَقَالَ الْأَخَرُ :يَتَنَحَى عَنْ مَكَانِهِ .

(۵۲۹۳) حضرت عطاءاور حضرت طاوس میں سے ایک جمعہ کے دن سونے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جگہ بدل لے اور دوسرے فرماتے ہیں کہ اپنی جگدے بیچھے ہٹ جائے۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّوْمُ ، أَوِ النُّكَاسُ فِى الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں نیند کا آنا شیطان کی طرف ہے ہے،اگرتم میں ہے کی کونیند آئے تو وہ جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

(ترمذی ۵۲۲ ابو داؤد ۱۱۲)

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر رہا ہے ۔ دوایت ہے کہ نبی پاک میڑ شکھ نے ارشا دفر مایا کہ اگرتم میں ہے کسی کو جمعہ کے دن نیندآئے تووہ ابی مگر بدل لر

( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَحُوص بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ السَّيَاطُ عَلَى ظَهْرِى ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنَامَ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ.

(۵۲۹۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ میری کمر پر کوڑے پڑیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جعد کے دن دورانِ خطبہ سوؤں۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲)

# ( ٣٥٦ ) مَن رَخَصَ فِي النَّوْمِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ

#### جن حضرات کے نزویک جمعہ میں سونے کی رعایت ہے

( ٥٢٩٨ ) حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ كَانَ يَنَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۵۲۹۸) حفرت جریری فرماتے ہیں کہ حفرت ابوالعلاء جمعہ میں بیٹھ کرسوجایا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرِو يَنَامَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَوْمًا طَوِيلًا ، ثُمَّ يَقُومَانِ فَيُصَلِّيَانِ.

(۵۲۹۹)حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ اور حضرت خلاس بن عمر و جمعہ میں کمبی نیندسوتے کچر کھڑے ہوکر نماز ادافر ماتے۔

( ٥٣.٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَإِنْ طَالَ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي.

(۵۳۰۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹیے جمعہ میں امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھتے ،اگر خطبہ لمباہو جاتا تواپینا سرمیری گود میں رکھ دیتے۔

### ( ٣٥٧ ) الرَّجُلِ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ

ا گر کوئی آ دمی دورانِ خطبه مسجد میں داخل ہوتو کیاوہ سلام کرسکتا ہے؟

( ٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(۵۳۰۱) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن دوران خطبہ مجد میں حاضر ہوتے تو سلام کیا کرتے تھے اورلوگ ان کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔

( ٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامَ يَخْطُبُ ، وَيُشَمَّتُونَ الْعَاطِسَ.

(۵۳۰۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سلام کا جواب دیتے تھے اور چھینکنے والے کو پر حمک اللہ بھی کہتے تھے۔

( ٥٣.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ

ه مسنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲)

الإِمَام، فَالَا : يُسَلِّمُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ شَمَّتُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ.

(۵۳۰۳) حضرت تھم اور حضرت حماد اس محض کے بارے میں جو جمعہ کے دن امام کے آجانے کے بعد مسجد میں داخل ہوفر ماتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب دیں گے۔ جب وہ حصینکے گاتو وہ اسے برحمک اللہ کہیں مے۔

( ٥٣.٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَسَالِمٍ ، قَالَا : يَرُدُّ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُسْمِعُ.

(۵۳۰ه) حفرت عامراورحفرت سالم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سلام کا جواب دیاجائے گا اور سلام کوسنایا جائے گا۔

## ( ٣٥٨ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرُدُّ السَّلاَمَ ، وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ

جن حضرات كنز ديك دورانِ خطبه سلام كاجواب دينا اور چيننك والكوير حمك الله كهنا مكروه به ( ٥٠.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(۵۳۰۵) حضرت طاوس اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے که دورانِ خطبہ سلام کا جواب دیا جائے یا چھینکنے والے کو ہو حمك '

اللّه كهاجائــ

( ٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَا : كَانَ يُقَالُ: مَنْ قَالَ انْصِتْ فَقَدُ لَغَا.

انہوں نے فرمایا کہ جس نے کسی ہے کہا خاموش ہوجا وُاس نے بھی فضول کام کیا۔

(٥٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السُّكُوتَ.

(۵۳۰۷)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سکوت لازم ہے۔

( ٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَيْك يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخْطُبُ ، فَأَوْمِى ۚ اللَّهِ.

(۵۳۰۸) حضرت محمد فر ما یا کرتے تھے کہ اگر جمعہ کے دن دورانِ خطبتہ ہیں سلام کیا جائے تو سرے اشارہ کرکے جواب دے دو۔

( ٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ شَمَّتَ رَجُلاً وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، أَلَغَا ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ لَا يَعُودُ.

(۵۳۰۹) حضرت سعید بن میتب ہے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے دوران خطبہ کسی چھینکنے والے کو برحمک اللہ کہا تو کیا

اس نے لغوکا مرکیا؟ انہوں نے فرمایا کئیمیں البیتہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي المسلاة المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلوق المس

( ٥٣١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَالْقَاسِمُ : يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۱۰)حفرت محمد بن مکل اورحفرت قاسم فر ماتے ہیں کہا ہے دل میں سلام کا جواب دے۔

( ٥٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ

فَلُمْ يَرُدَّ عَلَى ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى : إِنَّ الْكَلَامَ يُكُرَهُ.

(۵۳۱۱) حضرت ابوالبیشم کتے ہیں کہ میں نے جعدے دن دورانِ خطبه حضرت ابراہیم کوسلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب

نددیا اورنمازے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر کلام مکروہ ہے۔

( ٣٥٩ ) الإمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، كَمْ يُصَلِّي ؟

اگرامام جمعہ کے دن خطبہ نہ دیتو وہ کتنی رکعت نمازیڑھے؟

( ٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَمِيرًا بِالْبُحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَصَلَّم بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبُ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَصَابُ السُّنَّةَ.

( ۵ mir ) حضرت ابوب رہائٹو فرماتے ہیں کہ بحرین کے امیر ایک مرتبہ بیار ہو گئے انہوں نے ایک آ دی کو حکم دیا اوراس نے لوگوں ک

جمعہ کی نماز پڑھائی ،اس نے خطبہ ندویا اور چارر کعت نماز پڑھائی۔ یہ بات حضرت محمد پڑھینڈ کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے سنت بڑعمل کیا۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ مِثْلَهُ.

(۵۳۱۳) حفرت ابن سيرين سے بھی يونمي منقول ہے۔

( ٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَخُطُبِ الإِمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۱۳۱۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرامام جعدے دن خطبہ ندد ہے و چار رکعت نماز پڑھائے۔

( ٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام جمعہ کے دن خطبہ ندو ہے تو چار رکعت نماز پڑھائے۔

( ٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ذَلِكَ ، عَرَ

أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلُّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخُطُبُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہاگر امام جمعہ کے دن خطبہ دے تو دورکعت پڑھائے اورا گرخطبہ نہ دی تو جار رکعت نما ،

یڑھائے۔

( ٥٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا.

كتاب الصلاة ه منف ابن البشير مترجم ( جلدا) كي منف ابن البشير مترجم ( جلدا)

(۵۳۱۷) حفرت زہری خطبہ نددینے کی صورت میں جار رکعات پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُصَلِّي أَرْبَعًا.

(۵۳۱۸) حفرت ضحاك خطبدنددين كى صورت مين جار ركعات يره هاياكرتے تھے۔

( ٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجًّا ، فَقَدِمَ تَبُوكَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكُعَتَيْنِ ، وَلَمْ يَخُطُبُ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : قَاتَلَ اللَّهُ هَذَا الَّذِى نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَخُطُبُ ، وَإِنَّمَا قُصِّرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجُلِ الْخُطُبَةِ.

(۵۳۱۹) حضرت برو کہتے ہیں کہ حضرت مکول حج کے ارادے سے نکاے، جب مقام تبوک پہنچے تو جمعہ کا دن آ گیا۔ان کے امام نے وورکعت نماز پڑھی اورخطبہ نہ دیا۔حضرت مکحول نے فر مایا کہ اللہ اے مارے اس نے لوگوں کی نماز بھی کم کر دی اورخطبہ بھی نہیں دیا۔ جعد کی نماز تو خطبہ کی وجہ ہے کم کی گئی ہے۔

# ( ٣٦٠ ) مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّحُ وَيَذُ كُرُ اللَّهَ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ کیا خطبہ کے دوران سبیح یا اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ ، لَمُ

یسبح ولم یدع. (۵۳۲۰) حفرت مسلم بن بیار کامعمول بی تفا کدورانِ خطبه نتیج کتبے تصاور ندد عاما تگتے تھے۔ (۵۳۲۱) حَدَّنَا هُسَیْمٌ، عَنْ حُصَیْنِ، عَنْ مَیْمُونِ؛ أَنَّهُ کَرِهَ الْکَلاَمَ وَالإِمَام یَخْطُبُ یَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَقَالَ: یَدُّکُرُ اللَّهَ. (۵۳۲۱) حضرت میمون نے اس بات کو کروہ خیال دیا ہے کہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ تُفتَکُوکی جائے، وہ فرماتے ہیں کہ آ دی اللّٰہ کا

( ٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا كَلَامَ إِلَّا أَنْ يَقُوأَ قُوْ آنًا. (۵۳۲۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن بات شروع کردے تو پھرکوئی اور بات نہیں کرسکتا،البتہ قرآن کی تلاوت كرسكتا ہے۔

( ٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَقْرَأُ فِى نَفْسِى ؟ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۲۳) حضرت ابرامیم نے حرت علقمہ سے کہا کہ میں دورانِ خطبہ اپنے دل میں قرآن پڑھتا ہوں ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

( ۵۳۲۴ ) حضرت حسن اس بات میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی جمعہ کے دن دورانِ خطبہ اپنے ول میں اللہ کا ذکر کرے۔

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعِيدًا

مِنَ الإِمَامِ ، لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، يَقُرَأُ فِي أُذُنِّ صَاحِّبِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَى الرَّجُلِ بَأْسًا أَنْ يَذُكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۲۵) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجر سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص امام سے اتنادور ہو کہ امام کی آواز ندین سکے تو کیاوہ اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کے کان میں تلاوت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ انسان اس دوران اللہ کاذکر کرے۔

## ( ٣٦١ ) فِي الْكَلاَمِ وَالصَّحُفِ تَقَرَأُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جمعہ کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت گفتگو جائزہے یانہیں؟

( ٥٣٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُرَأُ وَيَذُكُرَ اللَّهَ ، إِذَا قَرَوُوا الصُّحُفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۲۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وفت تلاوت اور ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جاریہ ہوں تو اس وقت تلاوت کرنے میں کوئی حبنہ میں

( ٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصَّحُفُ تُقُرَأُ ، وَكَانَ الشَّغِبِيُّ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۵۳۲۸) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بردہ جمعہ کے دن سرکاری خطوط پڑھے جانے کے دوران گفتگو کیا کرتے تھے اور حفرت شعبی بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِنَتِ الصَّحُفُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، حَتَّى يَأْخُذَ الإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ.

(۵۳۲۹) تھزت محد بن على فرماتے ہيں كہ جمعہ كے دن جب سركارى خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وتت تفتَّلُوكرنے ميں كوئى

معنف ابن الى شير متر م (جلد تا) كي معنف ابن الى شير متر م (جلد تا) كي معنف ابن الى شير متر م (جلد تا)

رجنهيں ،البتة امام جب موعظت ميں مصروف ہوجائے تواس وقت بات نبيس كى جاسكتى۔

.٥٣٠) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ مَنَعَ الصَّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَفُرُ عَ مِنَّ الْخُطْبَةِ.

(۵۳۳۰) حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ سے فارغ ہونے ہے پہلے سچینے

ڑھے جا <sup>ئی</sup>یں۔

٥٣٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءُ مِنُ قِبَلِ قُتُبَةَ فِي الْجُمُعَةِ. فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَكَلَمُ صَاحِبِي ، أَوْ أَنْصِتُ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلُ أَنْصِتُ ، يَعُنِي فِي الْجُمُعَةِ.

(۵۳۳) حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے پوچھا کہ جمعہ کی نماز میں قتیبہ کی طرف سے مختلف خطوط آتے ہیں بنن میں سیج بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ جب وہ خطوط پڑھے جارہے ہوں اور میں اپنے ساتھی سے بات کرنا جا ہوں تو بات کرلوں

ں میں ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ اِ خاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ خاموش رہو۔

قَالَ ابْنُ عَوْن : فَذَكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدَهُمَ ، اللهُمَّ ، أَوْ نَفُسَهُ ، إِنَّمَا كَانَ الشُّكُوتُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالُوا فِيهِ.

ر ہا۔ اس پرانہوں نے مجھ سے فر مایا کدا ہے میر ہے بھتیج! اس دن خاموثی اس دفت لا زم ہوتی ہے جب ائمہ انتد تعالی کی تباب میں سے وعظ کریں۔ ہم ان خطوط کے لئے کیوں خاموش رہیں؟! حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شیطان تم میں سے کس کے یاس آتا ہے اور اسے یہ وسوسہ ڈالٹا ہے کہ جمعہ کے دن خاموثی صرف اس

وقت ہے جب ائمہ کتاب سے وعظ کرر ہے ہوں۔

( ٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصَّحُفُ تُقُرَأُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَتِ الصُّحُفُ تُقُرَأُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. هي معنف اين الي شيرمتر جم (جلدم) كي المحال الصلاة

(۵۳۳۳)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں اس وقت بات کرنا مکروہ ہے۔حضرت ' فیار تامیری کری خطران نان سے سمار میں ہورات تھ

فرماتے ہیں کہ سرکاری خطوط نمازے پہلے پڑھے جاتے تھے۔

( ٥٣٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَالِدِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَز يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ ، وَسُلَيْمَانُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنبَرِ ، وَصُحُفٌ تُقُرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

پیحدت الولید بن هِ شام ، و سلیمان امِیر المؤمِنِین علی المِنبرِ ، و صحف نفرا فِی یومِ الجمعهِ. (۵۳۳۴) حضرت خالد بن عیسلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوولید بن ہشام سے گفتگو کرتے دیکھاہے۔ حالاً

اس وقت سلیمان امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت ہے منبر پر بیٹھے تھے اور جمعہ کے دن سرکاری خطوط پڑھے جارہے تھے۔

### ( ٣٦٢ ) فِي الْكَلاَم إِذا صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ

امام کے منبر پرچڑھ جانے اور خطبہ دینے کے دوران گفتگو کا حکم

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَفَى لَغُوَّا إِذَا صَعِدَ الإِ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ.

(۵۳۳۵)حضرت عبداللہ دہائی فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر چڑھ جانے کے بعد پیمی لغو بات ہے کہتم اپنے ساتھ بیٹھے خص کے زند شریب

كهفاموش هوجابه

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :مَتَى يُكُرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَّبَ الإِمَامُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ.

فرمایا که جب امام منبر پرچڑھ جائے ، جب امام خطبہ دے اور جب امام بات کرے۔

( ٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ -َ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ ، وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَا. (عبدالرزاق ١٣١٤)

(۵۳۳۷) حضرت عبیدالله بن عبدالله ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِالْفَظَةِ نے ارشاوفر مایا کہ جمعہ کے دن جس مخض نے خطبہ

دوران اینے ساتھ بیٹھے خص کو خاموش رہنے کا کہاں نے لغو کام کیا۔

( ٥٣٣٨ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا قُلُتَ لِصَاحِ أَنْصِتُ ، فَقَدُ لَغَوْتَ.

(۵۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگرتم نے اپنے ساتھ بیٹھے خص کوکہا کہ خاموش ہوجا تو تم نے لغوکام کیا۔ ( ۵۳۲۹ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنْ یَوْیدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ أَبِی مَالِكٍ الْقُرَّظِ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي المحالية المعالم المحالية المحال

قَالَ: أَذْرَكُتُ عُمَرَ ، وَعُنْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامُ إِذَا خَوَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكُنَا الْكَلَامَ.

۵۳۳ ) حضرت ثعلبہ بن الی ما لک قرظی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراور حضرت عثمان میں پیشن کا زمانہ پایا ، جب جمعہ کے دن ۴ آجاتے تو ہم نماز کوچھوڑ دیتے اور جب وہ بات کرتے تو ہم بات کرنا حجھوڑ دیتے ۔

٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوهَانِ الصَّلَاة مَالْكَلَاهَ نَدُهُ الْدُوْمُونَةِ نَوْدَ خُوْمٍ – الامَاهِ

وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجٍ الإِمَامِ. ۵۳۴ ) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر تی پین جمعہ کے دن امام کے نکلنے کے بعد کلام کرنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

٥٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ

۔ ۵۳۴) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹی جعد کی نماز پڑھتے تھے لیکن جب امام جمعد کے لئے آ جا تا تو نماز نہیں ھتے تھے۔

٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقُطعُ الكَّلَامَ. وَكَلَامُهُ يَقُطعُ الكَلَامَ.

۵۳۴) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ امام کا نکلنا نماز کواوراس کا بات کرنا گفتگو کومنقطع کردیتا ہے۔

٥٢٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الْكَلَامَ وَالإِمَام يَخْطُبُ.

۵۳۳۱) حضرت میمون بن مبران نے دورانِ خطبہ بات کرنے کو تکروہ خیال فرمایا ہے۔

٥٢٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلاَمُهُ يَقُطعُ الْكَلاَمَ. ٥٣٣٢) حضرت زهرى فرماتے بيں كهام كا نكلنا نماز كواوراس كابات كرنا گفتگوكومنقطع كرديتا ہے۔

٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَافِعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ أَنْصِتُ ، فَقَدْ لَغَا.

۵۳۲) حفرت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جعد کے دورانِ خطبها گر کسی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ خاموش ہو جا و تواس نے

٥٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قدِمُنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَّةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَحِلُوا ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ قُلْتُ لَهُ : أَسْكُتُ ، فَلَمَّا ثَصَيْنَا الصَّلَاةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لُوبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلَا جُمُعَةَ لَكَ ، وَأَمَّا صَاحِبُك فَحِمَادٌ ... فَحِمَادٌ ... فَحِمَادٌ ...

(۵۳۲۷) حضرت علقمہ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم جعد کے دن مدینہ آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوچ کرجا کی

اور میں مبحد میں آگر حضرت ابن عمر رفی تیؤ کے قریب بیٹھ گیا۔اتنے میں میرے ساتھیوں میں ہے ایک آ دمی آیا اور دورانِ خطبہ مج

ے بات كرنے لگا كہم نے ایسے ایسے كيا۔ جب اس نے زیادہ بات كى تو میں نے اس سے كہا كہ خاموش ہوجاؤ۔ جب ہم ۔

سے بات رہے تا ہو ہے ہے ہیں ہیں ہوت ابن عمر زن ٹوئو سے ذکر کیا۔انہوں نے فر مایا کہ تمہارا جعنہیں ہوااور تمہارا وہ ساتھی نماز پوری کرلی تو میں نے اس بات کا حضرت ابن عمر زن ٹوئو سے ذکر کیا۔انہوں نے فر مایا کہ تمہارا جعنہیں ہوااور تمہارا وہ ساتھی

( ٥٣٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ؛ أَنَّ أَبَا ذَرِّ ، أَوِ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ ، سَرِ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقُرَوُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، قَالَ :فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَنَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ قَالَ :فَلَمَّا فَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ لَهُ عُمَرٌ بُنُ الْخُطَّابِ :لَا جُمُّعَةَ لَكَ ، فَاتَى النَّبِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَّقَ عُمَرُ.

(۵۳۴۷) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذریا حضرت زبیر بن عوام میں ہے ایک نے نبی پاک مِزَافِظَةَ کو جمعہ کے دن من پرایک آیت کی تلاوت کرتے سنا تو اپنے ساتھی ہے سوال کیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب انہوں نے جمعہ کی نماز اوا کر لی ۔

پریں۔ حضرت عمر بن خطاب زلائو نے ان سے فر مایا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ پھروہ نبی پاک فیر الفیضیّے آئیے کے پاس آئے اوران سے اس بات کا ذ کیا تو حضور مَیْرَ فَفِیۡکَمَ نِے فر مایا کے عمر سچ کہتے ہیں۔

( ٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَذَّ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُو كَالْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَتُ جُمُّعَةٌ. (احمد ا/ ٢٣٠)

(۵۳۴۸) حفزت ابن عباس بن دین منظم سے روایت ہے کہ حضور مَؤَفِّفَ فِی ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ بات وہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتا ہیں اٹھار کھی ہوں اور جو کہتا ہے کہ خاموش ہوجا وَاس کا جمعہ نہیں ہوا۔

( ٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ سَعُدٌ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : لَا صَا

لَكَ، قَالَ :فَذَكَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعُدًا قَالَ :لَاصَ ' لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ :إِنَّهُ تَكَلَّمَ وَأَنْتَ تَخْطُبُ ، فَقَالَ :صَدَقَ سَعْدٌ.

(بزار ۱۳۲ ابو یعلی ۰۸.

(۵۳۳۹) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت سعد نے ایک آ دی ہے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔اس آ دمی نے ا بات کا ذکر نبی یاک مِنْزِنْفِیۡنَا ﷺ سے کیااور کہا کہ سعد نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔حضور مِنْزِنْفِیۡقَا نے حضرت سعد سے یو کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے بات کی تھی ۔حضور مَبِلِفَظَیَّ فِی فر مایا کہ سعد ٹھک کہتے ہیں۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِكَى ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى ؛ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا لَا يَعْنِي أَذَى مِنْ بَطْنِهِ ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ بَقُولَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى ؛ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا لَا يَعْنِي أَذًى مِنْ بَطْنِهِ ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ

(۵۳۵) حضرت ابن انی اوفی فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز کے دوران تین کاموں سے محفوظ رہااس کے اس جمعہ سے گذشتہ تعے تک کے تمام گناہ معاف جوج تے ہیں: ایک حدث لاحق ہونے سے، دوسرابات کرنے سے اور تیسراکس کو خاموش کرانے سے۔ (۵۲۵) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُويُورَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَ الإِمَامِ يَخْطُبُ : صَهِ ، فَقَدْ لَغَا.

(۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ جن فرماتے ہیں کداگر کس نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو خاموش رہنے کا کہا تو اس نے لغو کام کیا۔

#### ( ٣٦٣ ) مَنْ رَخُّصَ فِي الْكَلاَمِ وَالإَمَامُ يَخُطُبُ

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ کلام کرنے کی رخصت ہے

( ٥٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلاً وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۵۲) حفرت ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو جمعہ کے دن دورانِ خطبه ایک آدمی سے بات کرتے دیکھا ہے۔ ( ۵۲۵۲ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَیْمَنَ بُنِ فَامِلِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ أُمَیّنَةَ ، عَنْ عُرُووَةَ بُنِ الزَّبِیْرِ ، قَالَ : گانَ لاَ یَرَی بُنْسًا

بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۵۳) حفرت عروه بن زبیران بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ جو خف جعدے دن خطبہ ندین سکے وہ کلام کر لے۔ لیعنی جس تک آ واز نہ پہنچ رہی ہو۔

( ٥٣٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُبُ.

(۵۳۵۳) حضرت اساعیل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے خطبے کے دوران گفتگو کررے تھے۔



### ( ٣٦٤ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

#### جمعہ کے دن جب امام منبر سے اتر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا حکم

- ( ٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُوْدِ بُنِ سِنَان ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِى الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ. (ابوداؤد ٦٣)
- (۵۳۵۵) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوَّفَقَعَ اُجعن اوقات جعد کی نماز کے دوران منبر سے اتر نے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کسی ضرورت کی ہات کرلیا کرتے تھے۔
- ( ٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، قَالَ : أَذَّرَكُتُ أَبِى وَمَنْ مَضَى مِمَّنْ يَرُضَاهُ وَنَأْحُذُ عَنْهُمْ ، لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلامِ حِينَ يَنْزِلُ الإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدُخُلَ فِى الصَّلَاة.
- (۵۳۵۱) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور دوسرے ایسے حضرات جن ہے ہم راضی ہیں اور ان ہے روایت لیتے ہیں ،انہیں دیکھا کہ وہ امام کے منبرے اتر نے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔
- ( ٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَلَّمَنِي طَاوُوسٌ بَعْدَ مَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبِرِ.
- (۵۳۵۷) حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ حضرت طاوس نے سلیمان بن عبدالملک کے منبر سے اتر نے کے بعد مجھ سے کلام کیا
- ( ٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ.
- (۵۳۵۸) حفرت حسن اور حفرت محمد اس بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے کلام کیا جائے۔
- ( ٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ ، وَإِذَا فَرَ غَ مِنَ الْخُطُبَةِ حَتَّى يَدُخُلَ فِي الصَّلَاة.
- (۵۳۵۹) حضرت عطاء خطبہ شروع ہونے ہے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے ہے پہلے کلام میں کوئی حرج نہ بچھتے تتھے۔
- ( .٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الإِمَام حَتَّى يَتَكَلَّمَ ، وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ؟ فَكَرِهَهُ الْحَكُمُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :لَا بَأْسَ بِهِ .
- (۵۳۷۰) حضرت شعبد كہتے ہیں كدميں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال كيا كد جب امام نكل آئے اوراس كے بات كرنے

ے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام کرنا کیسا ہے؟ حضرت تھم نے اسے مکروہ بتایا اور حضرت

( ٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يَتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجُلِسُ. ( ٣٣١ ) حضرت قاده فرماتے بن كه جب تك امام بيشونه جائے اس وقت تك بات كر كتے

(۵۳۷۱) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ جب تک امام بیٹھ نہ جائے اس وقت تک بات کر کیے ہیں۔ ( ۵۳۶۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنُ جَریر بُن حَازِم ، عَنْ قابتِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : کَانَ رَسُولُ ا

( ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَيَقُومُ مُعَهُ الرَّجُلُ فَيْكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ ، ثُمَّ يَنْتَهِى إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّى.

(ترمذی ۵۱۵ ابوداؤد ۱۱۱۳

ہور میں اور اس میں اللہ میں کہ نبی پاک میڑائی تھے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے بعد منبر سے اتر تے تو بعض اوقات کوئی آ دمی کھڑا ہوکرآپ سے ضرورت کی بات کرلیا کرتا تھا پھرآپ نماز کی جگہ جا کرنماز پڑھاتے۔

٥٣٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا . وَكَانَ الإِمَامُ الْحَجَّاجَ.

ر ۵۳۷۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم بن مباجر کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ گفتگو کررہے تھے۔نماز کے بعد میں حضرت ابراہیم بن مہاجرے ملااور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے

( ٣٦٥ ) لاَ كَلاَمَ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھ لی تھی۔اس وقت امام حجاج بن پوسف تھا۔

جن حضرات کے نز دیک امام کے منبر سے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ

نماز نه پیر هالے

، ع٣٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنُ يَنْزِلَ الإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ حَتَّى يَقْضِىَ الصَّلَاة.

(۵۳۲۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ نماز

ته پژهالے۔ راه برای بردو رازد ارداری مودو راد در از بیجوی رو

ا ٥٣٦٥) حَدَّثُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : نَبُنتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ. (٥٣٦٥) حفرت ابن عون فرماتے ہیں گہ حفرت ابراہیم نے بھی اے مکروہ قرار دیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ( ٣٦٦ ) الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّمَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ

### جس شخص نے دورانِ خطبہ بات کر کی اب وہ کیا کر ہے؟

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَزِ

ابْنِ عُلَاثَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ؛ فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالُوا : يُصَلِّى رَكُعَتَنِ . ا (۵۳۲۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس تحض نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ ہات کرلی اب وہ دورکعت نماز پڑھے گا۔

#### ( ٣٦٧ ) الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ

#### جو خص جمعه کا خطبہ نہ تن سکے وہ کیا کرے؟

( ٥٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَتِ الْحُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۷) حضرت عمر شانٹی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ دور کعتوں کے بدلے میں رکھا گیا ہے اس لئے جسے خطبہ نہ ملے وہ جا رکعتیں پڑھے۔

٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاودُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ فَلَيْصَرْ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۸) حضرت عطاء فرمایا کرتے تھے کہ جسے جمعہ کا خطبہ نہ ملے وہ حیار رکعتیں پڑھے۔

٥٣٦٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا :إِذَا فَاتَنَّهُ الْخُطْبَةُ يَوْ َ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۲۹)حفزت عطاء،حفزت طاوس اورحفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ جسے جعد کا خطبہ نہ ملےوہ جار رکعتیں پڑھے۔

; ٥٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَطَارُوسٍ ، قَالَا: مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَيْصَارٍ أَدْنَعًا.

( • ۵۳۷ ) حضرت عطاءاور حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ جسے جمعہ کا خطبہ نہ ملےوہ چار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٣٧١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَنَّهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۷۱) حفرت مکول فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کا خطبہ نہ ملے وہ چار کعتیں پڑھے۔

( ٥٣٧٢ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ ، قَالَ

معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كو المعنادة ال إِذَا فَاتَتْهُ الْحُطْبَةُ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۲) حضرت عطاء بن يزيدليثي فرماتے ہيں كہ جے جعد كاخطبہ نه ملے وہ جار ركعتيں پڑھے۔

( ٥٢٧٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ ، إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ

صَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ. (۵۳۷۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کے سامنے اہل مکہ کے اس قول کا ذکر کیا گیا کہ جس مختص کو جمعہ کا خطبہ نہ ہے

وہ جا ررکعت نماز پڑھ لے۔ تو انہوں نے فر مایا کدیدکوئی بات نہیں۔

( ٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا ، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۳)حضرت عمر منافز فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چار رکعتیں تھیں، پھر دور کعتیں خطبے کی وجہ سے کم کر دی گئیں۔ پس جس کا خطبہ رہ جائے وہ حارر تعتیں پڑھے۔

### ( ٥٣٦٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ( ٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ

اللهِ : مَنْ أَذْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۵) حضرت عبدالله دایش فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ۔اور جے رکوع نه ملےوہ جا ررکعت پڑھے۔

( ٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

فَهِيَ رَكُعَتَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكُ فَلْيُصَلُّ أَرْبُعًا. (۵۳۷۶) حفرت عبدا لله ولا شخر فرماتے ہیں کہ جے جمعے کی نماز مل جائے تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور جے نہ ملے وہ جار

رلعتیں پڑھے۔ ( ٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

فَلُوضِفُ إِلَيْهَا أُخُرَى.

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر زنائی فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملالے۔

( ٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ :شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ سَأَلْتُ

هي معنف ابن الب شيبر مترجم ( جلد ۲) کي په ۱۳۰ کي کاب العبلا ه

عَنْهُ الْأَسْوَدَ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَذْ كُفِيتَهُ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً ؟ قَالَ : قَالَ الْأَسْوَدُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۸)حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت معمر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں میں حضرت اسود

ے سوال کرنا جا بتا تھا۔حضرت ابراہیم نے بوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ شاید میں آپ کی بیضرورت بوری کرسکوں۔حضرت معمر نے فر مایا کہ وہ آ دمی جسے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک

رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اور جھے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ عیار رکعات پڑھ لے۔

( ٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالُوا :مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُو عَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۹) حفزت حسن، حضرت ابراہیم اور حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ جے جعد کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اور جھے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ چارر کعات پڑھ لے۔

( .٥٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :مَنْ أَذْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۰) حفزت علی فرماتے ہیں کہ جے خطبہ ل جائے اسے جعدل گیا اور جے دورکعتیں مل جائیں اسے بھی جمعہ ل گیا اور جے ا کیار کعت ال جائے اے بھی جعد ل گیااوروہ ساتھ ایک رکعت ملالے۔اور جھے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ جا ررکعت نماز اوا کرے۔

( ٥٣٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۱) حضرت عبدالله واليوفر ماتے بين كه جمع جمعه كے دن ايك ركوع بھى نه ملے وہ جار ركعت نماز اداكر ب

( ٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَهُمَا قَالَا :مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۲) حفرت انس اورحضرت معید بن مینب فرماتے بین کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت

( ٥٣٨٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ

الْجُمُعَةِ أَصَافَ إِلَيْهَا أُخُرَى.

ه معنف ابن الب شيه مترجم (جلدم) في ١٩١١ في ١٩١٠ في معنف ابن الب شيه مترجم (جلدم)

(۵۳۸۳) حفرت حسن اور حفرت محمر فرماتے میں کہ جسے جعد کی ایک رکعت ال جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔ ( ۵۲۸۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُورَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالاً : إِذَا أَذْرَكْتَ مِنْ الْجُمْعَةِ

٥٢٧) محدث أبو بحرِ بن عياس ، عن أبي إسحاق ، عن الاسويد ، وعنعمه ، ١٥٠ . إنه الروت ين المجمعة رَكُعَةً فَأَضِفُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۴) حضرت اسوداورحضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جب تنہیں جعد کی ایک رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور

الماء -( ٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئِّ ، قَالَ :مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.

(۵۳۸۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَذْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۷) حفرت عردہ فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونٍ :أَدْرَكُتُ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بَانِيًّا عَلَى مَا بَقِيَ.

فلحنت باربیا علی ما بھی. (۵۳۸۷)حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے کہا کہ اگر مجھے جعد کی ایک رکعت ملے تو میں کمیا کروں؟ انہوں

( ٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :مَنْ فَاتَنَهُ رَكَعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔ اور جے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ جارر کعت نماز پڑھے۔

( ٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكُتَ رَكْعَةً فَأَضِفُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جمعہ کی ایک رکعت مل جائے تواس کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔

( ٥٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّى ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :إِذَا أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۹۰) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ال جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ سَالِمًا قَالَ : لَوْ لَمُ أُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكُعَةً ، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخْرَى.

(۵۳۹۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کدا گر مجھے جمعہ کی صرف ایک رکعت ملے تو میں اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملاؤں گا۔

### 

### ( ٣٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعًا إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا یا یا تو جار

( ٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شِيعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَنَسِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إِذَا أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أَخْرَى ، فَإِذَا أَذْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۲) حفزت سعید بن میتب، حفزت انس اور حفزت حسن فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت ال جائے وہ اس کے ساتھ ا یک رکعت اور ملائے اورا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو جا ررکعتیں پڑھے

( ٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، فَالَا :إِذَا أَدْرَكُهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۳) حضرت علقمه اورحضرت اسود فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جمعہ کی نماز میں تعد وُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو چار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يُصَلَّى

(۵۳۹۳) حضرت شعبی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں لوگوں کو قعدۂ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پائے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جارر کعت اوا کرے۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى أَرْبَعًا.

ر ١٩٩٥) حفرت حسن فرماتے ہیں كه اگر لوگوں كو جمعه كى نماز ميں تعدة اخره ميں بيھا ہوا پايا تو چار ركعتيں پڑھے۔ ( ٥٣٩٥) حَدَّنَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَ كَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى

(۵۳۹۲) حفرت انس بن مالك و النور مات بيل كما كرلوكول كوجعه كى نماز من تعدة اخيره من بيضا بوايا يا تو چار كعتين پر هـــ (۵۳۹۷) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ طَعِيدٍ ، وَخِلامٍ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

(۵۳۹۷) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

مصنف این الی شیبرمتر جم (جلدم) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی کتاب الصلاة

#### ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرِ كَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى اثْنَتَيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے ( ۶۲۸۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

٥٠) عندن وربيع ، عن سعبه ، قال . سالت العصم ، وحصارا عن الوجل يبيئ يوم البصلي فيل ال الإمَامُ ؟ قَالَا :يُصَلِّى رَكُعَيَيْنِ.

(۵۳۹۸) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علم اور حفرت حماد سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو جمعہ کے دن امام

صَلَّى رَكُعَتَيْنِ. صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(۵۳۹۹) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد وُاخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے۔

( .. ٤٥) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. ( ٥٠٠٠) حضرت ابرابيم فرماتے ميں كما گرلوگوں كوجعه كى نماز ميں قعدة اخيره ميں بينها موا پايا تو دور كعتيں پڑھے۔

( ٥٤.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ

(٥٠٠١) حفزت عبدالله ولا فؤ فرماتے ہیں کہ جس فحض نے تشہد کو پالیاس نے نماز کو پالیا۔

#### ( ٣٧١ ) الصَّلاَّةُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ

#### جعہ سے پہلے نماز کا بیان

( ٥٤.٢ ) حَلَّنْتَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۰۲) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله والله جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤٠٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُهَجُّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُطِيلُ الصَّلَاة

قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ الإِمَامُ.

(۵۴۰۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھٹھ جمعہ کے دن جلدی معجد چلے جاتے تھے اور امام کے آنے سے پہلے کبی ۔

نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :صَلَّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ.

(۵۴۰۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے بين كه جمعه سے پہلے دي ركعات يزهو۔

٥٤.٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا. (ترمذى ٣٧٨ ـ احمد ٣/ ٣١١)

(۵4.4 ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۲۰۰۷) حضرت ابومجلز جمعہ کے دن اپنے گھر میں دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّىَ فِى بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ.

(۵۴۰۷) حفزت طاول جمعہ کے دن اس وقت تک مجدنہ جاتے جب تک اپنے گھر میں دورکعتیں نہ پڑھ لیتے۔

### ( ٣٧٢ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

#### جوحفرات جمعہ کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤.٨ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيُّنِ. (بخارى ١١٢٥ـ ترمذى ٥٣١)

(۵۴۰۸) حضرت ابن عمر زلاتن سروایت ب که نبی پاک مَرْ الْفَظَةَ جمعه کے بعد دور تعتیں بڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَغْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ :وَمَا يَقُولُونَ؟ قَالَ:يَقُولُونَ: إنَّك تُصَلِّى رَكْعَتَيْن إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا .

قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أَضُلَاعِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُعُلِدِ. الْمُفْلِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَى أَقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْدِ.

(۹۰۹۹) حفرت حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ حفرت عمران بن حمین رہ تھؤ جمعہ کے بعد دور کھتیں پڑھا کرتے تھے۔ان ہے کی نے کہاا ہے ابو نجید! آپ نے کچھ سنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بوچھالوگ کیا کہتے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمران جہاؤ نے دور کعتیں پڑھتے ہیں تا کہ جار رکعتیں بوری ہوجا کیں! حضرت عمران جہاؤ نے فر مایا کہ میر سے سینے میں پ در پے نیزوں کے وار بول یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں وہ کام کروں جولوگ میز سے بارے میں کہدر ہے ہیں۔اس کے بعدا گئے جمعے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی، بھر جوہ بنا کر بیٹھ گئے اور عصر کی نماز تک انہوں نے کوئی نماز نہ بڑھی۔

هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كي ١٩٥٨ كي ١٩٥٨ كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كي المحالاة

- ( ٥٤١٠ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُرِنَا أَنْ نُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّي سِتًّا ،فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ عَلِيٌّ ، وَتَوَكُّنَا قَوْلَ عَبُهِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا.
- (۱۳۱۰) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود شاہنے ہمارے پاس آئے ، وہ ہمیں اس بات کا تھم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔ جب حضرت علی ڈاپٹو ہمارے پاس آئے تو و ہمیں جمعہ کے بعد چھر معتیں پڑھنے کا حکم ویتے ۔ پس ہم نے حضرت علی ہوٹائیؤ کے قول کو لے لیا اور حضرت عبداللہ جائٹوز کے قول کو چھوڑ دیا۔ وہ پہلے دور کعتیس يزهتے تھے پھر جار۔
- ( ٥٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ صَلَّى سِتًا ، رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعًا.
- (۵۲۱۱) حضرت عبدالله بن صبيب فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بنائي جمعہ كے بعد حيار ركعتيں پڑھتے تھے اور حضرت على بڑائنؤ جمعہ کے بعد چھر کعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے دو پھر جار۔
- ( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى بُعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ، رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُرْبَعًا.
- (۵۳۱۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر واٹن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چرکعتیں پڑھتے تھے پہلے دواور پھر جار۔ ( ۵۶۱۳) حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنِ مُهْسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ أَبِی بَکْوِ بْنِ أَبِی مُوسَی ، عَنْ أَبِیهِ ؛ کَانَ یُصَلِّی بَعْدَ الْجُمُعَةِ سَتَّ ، کَعَات
  - (۵۴۱۳) حفرت ابومویٰ مناشئہ جمعہ کے بعد چھرکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًا ، ريْررد رَّ وَوَالِمَ رَكُعَتَين ، وَأَرْبَعًا.
  - (۵۴۱۴) حفرت مسروق جمعہ کے بعد چھرکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلے دو پھر چار۔
- ( ٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَّعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّ بَعْدَهُمَا مَا شِئْتَ.
  - (۵۴۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے دور کعتیں پڑھ لو پھراس کے بعد جتنی مرضی جا ہو پڑھو۔

### هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي ۲۲۹ کي ۱۲۷۹ کي کتاب الصلاة

#### ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ أُرْبَعًا

#### جوحضرات جمعہ کے بعد جارر گعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلَيْصَلِّ أَرْبَعًا. (ترمذى ٥٢٣ـ ابوداؤد ١١٣٣)

(۵۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِقَتُنَا آج نے ارشاد فر مایا کہ جس نے جمعہ کے بعد کوئی نماز پڑھنی ہود جار رکعتیں پڑھ لے۔

( ٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى بَعُدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ( ١٣١٤ ) حفرت عبدالله وَلَيْهِ جمعه كَ بعد عِيار رَكْتِيس پِرُ هاكرتے تھے۔

( ٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۸) حضرت عبدالله والثيرة جعه كے بعد جار رکعتیں پڑھا كرتے تھے۔

( ٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عُنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۲۱۹) حفزت عبدالله ڈاٹی جمعہ کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

(۵۳۲۰) حضرت علقمہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اوران چاروں کے درمیان فعل نہیں کرتے تھے۔

( ٥٤٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حُصَينٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُورَدَ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبُعًا..

(۵۴۲) حفرت ابوهمین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت اسود بن یزید کو جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٥٤٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۴۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(۵۳۲۳) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن سلام پھیرے تو دور کعتیں پڑھے اور جب واپس چلا جائے تو دو کعتہ ہے، ھ

رتعتیں پڑھے۔

﴿ ٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ

هي مصنف ابن الى شيرمترجم (جلدا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٧٤ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّ ابن المِعلاة ﴿ ﴿ كُنَّ اللَّهُ اللَّ

(۵۳۲۳) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد کی چارر کعات میں متحب یہ ہے کہ آدمی ان کے درمیان سلام نہ پھیرے۔ ( ۵۶۲۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِی بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۲۵) حفرت عبدالله جانو جمعہ کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

## ( ٣٧٤ ) السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَّهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبِيعُ

جمعہ کے دن وہ کون ساوقت ہے جس میں خرید وفروخت ممنوع ہے؟

( ٥٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ كُلْنُومٍ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَلِدِ انْتَصَفَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تَبْتَاعَنَّ شَيْئًا. (۵۳۲۱) حضرت کلثوم بن جرفر ماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن بیار نے مجھ سے فر مایا کہ جمعہ کے دن جب تم ویکھو کہ دن آ دھا ہوگیا

ہےتو کوئی چیز نہ ہیجو۔ بِ عَلَيْنَ عَفُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ.

(۵۳۲۷) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جمعہ کی اذان کے بعد لوگوں کوخرید وفروخت ہے منع

( ٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ حَرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، حَتَّى تُفْضَى الصَّلاة.

(۵۳۲۸)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سورج زائل ہوجائے تو خرید وفروخت حرام ہوجاتی ہے جب تک نمازاوا

( ٥٤٢٩ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ.

(۵۴۲۹) حفرت عطاءاور حفرت حسن بھی یونبی فرماتے ہیں۔

نەڭرلى جائے۔

( ٥٤٣٠ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمِقُدَامِ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَارِكُنِي الْبَيْعُ ، فَإِنِّي أَحْسَيْنِي اشْتَرَّيُثُ مِنْكَ مَا اشْتَرَيْتُ بَعْدً

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) کي که ۲۲۸ کي که ۲۲۸ کي کتاب العداد ه

(۵۳۳۰) حضرت ابومقدام مولی قریش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قاسم بن محمد نے جعہ کے دن ، یَب آ دمی ہے کوئی چیز خریدی۔ پھر بعد میں اس سے ملاقات ہوئی تو اسے فر مایا کہ میری اس بیج کوختم کردو کیونکہ میں نے انجانے میں وہ چیز زوال مشس کے بعد خریدی تھی۔

( ٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ : مَنْ بَاعَ شَيْنًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لَأَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . شَكَّ سُفْيَانُ.

(۵۴۳۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن زوال شمس کے بعد بیٹے کی اس کی بیٹے مردود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اذان کے بعد بیٹے مے منع کیا ہے۔

( ٥٤٣٢ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرُدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزُّهْرِىّ :مَنَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ الاَّذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِئَةَ ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَأَرَى أَنْ يُتُوكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ .

(۵۴۳۲) حفرت برد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے عرض کیا کہ جمعہ کے دن خرید وفروخت کب ممنوع ہوتی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ پہلے اذان امام کے نگلنے کے وقت ہوتی تھی۔ پھر حضرت عثمان جائٹو نے ایک تیسری اذان کا اضافہ کیا، جس کے بعد لوگوں کو جمع کرنے کے لئے منارہ پراذان دی جانے لگی تا کہ لوگ جمع ہوجا کیں۔ میرے خیال کے مطابق اس وقت خرید وفروخت کوترک کردینا جائے۔

( ٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسُوَّاقِ :حَرُّمَ الْبَيْعُ ، حَرُّمَ الْبَيْعُ.

(۵۳۳۳) حفرت میمون فرماتے ہیں کہ اہلِ مدینہ کامعمول ہیتھا کہ جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے دیتا تولوگ بازاروں میں اعلان کیا کرتے تھے کہ بچے حرام ہوگئی ، بچے حرام ہوگئی۔

( ٥٤٣٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ :فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمُ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ.

(۵۳۳۳) حضرت معنی جعد کی ساعت قبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ بھے کے حرام ہونے سے حلال ہونے کا درمیانی وقت ہے۔ معنف ابن الي شيه مترجم (جلوم) كي ١٢٩٩ كي ١٢٩٩ كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلوم) له ٢٢٩٩ كي العصلاة

( ٣٧٥ ) الرَّجُل يَرُوحُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ اگرکوئی شخص جمعہ کے لئے چلے لیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کرواپس آتے دیکھے تو جا تارہے یا

#### واپس مڑ جائے؟

( ٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اسْتَقْبَلُوهُ وَقَدْ صَلَّوْا ، قَالَ : فَمَالَ إِلَى مَسْجِدٍ ، أَوْ إِلَى دَارٍ فَصَلَّى ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟

الحامل في استنجاره وقد فصوا الحان الفعال إلى مساجع اله إلى قال فصلى القال الويل له يلى فايت ا فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ لَا يَسْتَخْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَخْيِي مِنَ اللهِ.

(۵۳۳۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بن ثابت بن ایک مرتبہ جمعہ کے لئے چلے، کین آ گے دیکھا کہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو وہ کسی مجدیا کسی گھر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت زید ڈٹاٹٹو کی اس بات پر کسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ

جِولُوگُول سے حیانہیں کرتاوہ اللہ سے بھی حیانہیں کرتا۔ ( ۵۶۳۸ ) حَدَّثَنَا هُ شَدِّمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَقْبَلَكَ

( ۱۹۲۸) محدث هسیم ، عن ابن عون ، و حجاج بن ابنی عثمان ، عن ابن سیرین ؟ الله کان یقول ؛ إذا استفلک النّاسُ یَوْمَ النّجُمُعَةِ وَقَدُ صَلَّوْا ، فَامْضِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ عَلِمْتَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامُ ، فَاقْرَأُ بِهِ وَصَلِّ. ( ۵۳۳۲) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ تمہیں جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس جاتے ہوئے ملیس تو تم پھر بھی مجد کی طرف چلے جاؤ۔ پھرا گرتمہیں معلوم ہوجائے کہ امام نے کون می مورتوں کی قراءت کی تھی تو تم بھی انہی مورتوں کی تلاوت کرو۔

ُ ( ٥٤٣٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ لَقِى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ لَقِى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ ، أَنَّ ذَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ لَقِى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ ،

فَمَالَ إِلَى دَارٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : مَٰنَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ : يَمْضِى.

ال ۱۹۳۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت واٹن ایک مرتبہ جمعہ کے لئے چلے، کین آ گے دیکھا کہ لوگ واپس آ رہے ہیں قو وہ کئی گھر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت زید وٹائن کی اس بات پرکسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جولوگوں

واہیں، رہے ہیں ووہ می طرف سرف سرے وسرت رہیری ہی گی اس بات پر می سے اسٹان میا وہ ہوں سے سرمایا کہ بولو وق سے حیانہیں کرتاوہ اللہ سے بھی حیانہیں کرتا۔حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہوہ نماز کے لئے چاتیا جائے۔

### ( ٣٧٦ ) فِي الْقُوْمِ يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذَا لَهُ يَشْهَدُوهَا ؟ اگر پچھلوگوں کو جمعہ کی نمازنہ ل کی تواب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟

( ٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَرِزًّا ، وَكَانُوا وَسَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ ، فَذَكَرَ زِزٌ ، وَالتَّيْمِيُّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ أَرْبَعًا فِي مَكَانِهِمْ ، وَكَانُوا

مصنف ابن الى شيبه متر جم ( علد ۲ ) مصنف ابن الى شيبه متر جم ( علد ۲ ) مصنف ابن الى شيبه متر جم ( علد ۲ )

(۵۴۳۸) حضرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حضرت ابراہیم تیمی ،حضرت ابراہیم خفی ،حضرت زراور حضرت سلمہ بن

كتاب انصلاة

کہیل کے ساتھ تھا۔حضرت زراور حضرت تیمی نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو انہوں نے جمعہ کی چار رکعتیں اس جگہ پڑھ لیس وہ ( ظالم حجاج بن بوسف ) کے خوف سے چھے ہوئے تھے۔

( ٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ وَنَحْنُ بِالرَّوْحَاءِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَجِنْنَا وَقَدُ صَلَّوُا ، فَصَلَّى

الْقَاسِمُ وَلَمْ يُجَمَّعُ.

(۵۳۳۹)حضرت اللح فرماتے ہیں کہ ہم مقام روحاء میں تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ جب ہم پہنچے تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت قاسم نے اپنی نماز پڑھی اور جعیبیں پڑھا۔

( ٥٤٤٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ فَاتَتْهُمُ الْجُمْعَةُ ، قَالَ : يُصَلُّونَ شَتَى.

(۵۴۴۰)حضرت حسن ان لوگوں کے بارے میں جن کی جمعہ کی نمازفوت ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں گے۔

( ٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:لَا جَمَاعَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

(۵۴۴۱) حضرت علی تفایّز فرماتے ہیں جمعہ کی نماز کی جماعت امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

( ٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَمِيلٌ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ يَوْمِنِدٍ

قَاضِي الْبَصْرَةِ ، جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفَاتَتُهُ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهُرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

(۵۴۴۲)حفزت جمیل بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ جن دنوں بھر ہ کے قاضی تھے، وہ جمعہ کے لئے آئے تو دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے۔انہوں نے ہمیں ظہر کی جارر کعات پڑھا کیں۔

( ٥٤٤٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ أَنَا وَزِرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ صَلَّوا ، فَصَلَّيْنَا جَمِيعًا.

(۵۴۳۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت زرجمعہ کے دن مجد آئے تو ہم نے ویکھا کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ عے ہیں۔ چنانچہ ہمنے اکٹھے نماز پڑھ لی۔

( ٣٧٧ ) مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِنِّيَانِ الْجُمُعَةِ، وَلاَ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا

جوحضرات جمعہ کی حاضری کی بھر پورتر غیب دیتے ہیں اوراس میں رخصت کے قائل ہیں

( ٤٤٤٠ ) حَذَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُنْحَتَارِ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ، فَالَ :قَالَ عَلِثٌ :تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبُوًّا. ( ۱۳۳۳ ۵) حضرت علی مثانونو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آنا ہوگاخواہ گھٹنوں کے بل چل کرآنا پڑے۔ ( ٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :أَرَدُتُ الْجُمُعَةَ فِى زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، فَتَهَيَّأْتُ لِلذَّهَابِ ، ثُمَّ قُلْتُ :أَيْنَ أَذْهَبُ ، أَصَلَّى خَلْفَ هَذَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ مَرَّةً :أَذْهَبُ ، وَمَرَّةً : لاَ أَذْهَبُ ، قَالَ : فَاجْتَمَعَ رَأْبِي عَلَى الذَّهَابِ ، قَالَ : فَنَادَانِي مُنَادٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِبِنَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ .

(۵۳۴۵) حضرت میمون بن انی طبیب کتے ہیں کہ تجائی بن یوسف کے زمانے میں میں نے جمعہ کے لئے جانے کا ارادہ کیا اور میل حضرت کر گاری بھی کر گی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں؟! پھر بھی جھے خیال آتا کہ چلا جاؤں اور بھی خیال آتا کہ جلا جاؤں اور بھی خیال آتا کہ جلا جاؤں اور بھی خیال آتا کہ جانب سے کی پکار نے والے کی بیہ آواز آئی (ترجمہ) اے ایمان والو! جب تم جمعہ کے دن نماز کی پکار سنوتو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑواور خریدو فروخت کوچھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں ایک خط کھے بیٹھا تو ایک بات ذبان میں آئی جو خلاف حقیقت تھی لیکن اس کے تعربی دور اور بھی دل میں آتا کہ اس کوچھوڑ دوں کھی آتا کہ جموٹ کھی کر خط کومزین کردوں اور بھی دل میں آتا کہ اس کوچھوڑ دوں اور نظم کوچی پڑھٹم کی جانب سے کسی پکار نے والے کی اور خط کوچی پڑھٹم کی جانب سے کسی پکار نے والے کی بین پر خوا بین میں ہو جاتا ہے۔ بین ایک ایک اور نیا میں اور آخرت میں پہنے قول کے ذریعہ بابت قدم رکھتا ہے۔

( ٥٤٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الْجُمُعَةَ زَمَانَ الْمُخْتَارِ ، فَقَالَ :انْتُوهَا وَإِنْ بَلَغَ الْمَاءُ الْحَصَّى.

(۵۳۳۷) حفزت ابوسنان کہتے ہیں کہ مختار کے زمانے میں جمعہ کی نماز کا ذکر آیا تو حفزت عبداللہ بن ابی ہنریل نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤخواہ پانی کنکریوں تک پہنچ جائے۔

### ( ٣٧٨ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمْعَةَ مَاشِيًّا

جن حضرات کے نزدیک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامتحب ہے

( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بَنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا . فَإِذَا رَجُعَ رَجَعَ كَيْفَ شَاءَ ، إِنْ شَاءَ مَاشِيًّا ، وَإِنْ شَاءَ رَاكِبًا. (۵۳۷۷) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ وٹاٹی جمعہ کے لئے پیدل آتے تھے اور جب واپس جانا ہوتا تو اپنی

مرضی سے بیدل یاسوار ہوکروایس جاتے۔ رُنِّ عَلَيْنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْحُلِيْفَةِ مَاشِيًّا.

(۵۳۸۸) حضرت وليد بن الى الوليد فرمات بي كه حضرت الوبريره جائزة والحليف سے جمعد كے لئے بيدل آياكرتے تھے۔

( ٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الرُّكُوبَ إِلَى . الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۳۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف نے جمعدادرعیدے لئے آتے ہوئے سوار ہونے کو کروہ بتایا ہے۔

#### ( ٣٧٩ ) الْحَدِيثُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

جمعہ کے دن جمعہ کی نمازے پہلے گپ شب کا حکم

( .٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّق لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاة.

(۵۳۵۰) نبی پاک مَشِفَظَةَ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نمازے پہلے گفتگو کے صفے لگانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَلَّقُ يَوْمَ الُجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۵۳۵) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن نمازے پہلے تفتگو کے لئے حلقہ لگایا کرتے تھے۔

( ٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى خَوَجَ الإِمَامُ.

(۵۳۵۲) حضرت ابوالزا ہرییفرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت عبداللہ بن بسر کے ساتھ تھا ،و وامام کے نکلنے تک مجھ

( ٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا جَدِّى أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخُرُجُ الإمَامُ.

(۵۳۵۳) حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ وہ کا تو جمعہ کے دن امام کے نگلنے تک ہم سے گفتگو کرتے رہے۔

( ٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدم) کی در است العالم از العالم کی در ال

يَتَرَبَّعُ وَيَسْتَوِى فِى مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْحُرُجَ الإِمَامُ. يَتَرَبَّعُ وَيَسْتَوِى فِى مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْحُرُجَ الإِمَامُ.

#### ( ٢٨٠ ) فِي القنوتِ يُومُ الجُمْعَةِ

(۳۸۰)جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کا حکم

٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ٨٥٥٦ )حفرت مكول جمعه كه دن دعائے تنوت بڑھنے كوئروہ خيال فرماتے تھے۔

٥٢٥٧) حَقَرَت عَول جَمِد كِ وَن وَعَائِ قُوت پُرْ صَنْ لِالْرُوهُ خَيَالَ قُرَماتُ عَظِيدً. ٥٤٥٠) حَدَّثُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدُعَةً.

ہوں کا مصلت سوریت ، حل حبلہ ملو ہیں یوید ، حل بہر ہم بیسم ، حال ، مصلوف ربی المبصلود بیات. ۵۳۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنا بدعت ہے۔

٥٤٥/ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَقُنْتَا ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ . فَقُلْتُ :أَفَنتَ بِكُمْ ؟ قَالَ :لا.

و النعمانِ بنِ بشِيرِ الجمعة قلم يفنتا ، و محلف على . فقلت : افنت بِكم ؟ قال : لا . ۵۴۵۸) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں كه میں نے حضرت مغیرہ بن شعبه اور حضرت نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ كى نماز پڑھى،

وں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے حضر َت علی جُواہُو کے پیچھے بھی جُمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت شریک کہتے ہیں میں نے حضرت ابواسحاق سے بوچھا کہ کیاانہوں نے دعائے قنوت پڑھی؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

٥٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنِنِي أَبِي ، قَالَ :أَذْرَكُتُ النَّاسَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْنَتُونَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُرِكَ الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ.

ی جمعہ کر مسلم میں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دمانے سے پہلے لوگ جمعہ کے دن دمائے قنوت پڑھا کرتے ہے۔ کا مسلم ک

ے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اے چھوڑ دیا۔ - یہ ریئے گئی کے سروم زم عمراقی میں نہ بروی کا کے بیٹر کی آپ مارکے شکری میں فریند کے قادل کی فریسے فریز کو مال

٥٤٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ بَمْبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقَنُتُ فِى الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ.

۵۴۶۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جاپھنے جمعہ اور فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔



# ( ۳۸۱ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدُخُلَ جُوحَ الْجُمُعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدُخُلَ جوحفرات امام كے لئے اس بات كومتحب قرار دیتے ہیں كہوہ جمعه كی نماز كاسلام

#### پھیرنے کے بعدایے حجرے میں جلا جائے

( ٥٤٦١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَدْخُلَ.

(۲۱ ۵ منرت ابن عمر ڈاٹٹو امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں چلا جائے۔

. ( ٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْقُمَيْسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرو بُنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَى الْجُمُعَةَ فَسَلَّمَ ، دَخَلَ.

(۵۴۶۲) حفرت این عباس می پین جمعه کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعدا پنے مجرے میں تشریف لے جاتے۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

(۵۴۷۳) حضرت ابن عمر ولافو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤَفِّقَ فَعَ جمعہ کی بعد کی دور کعتیں گھر میں ادافر ماتے تھے۔

( ٣٨٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمْعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ

جوحضرات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے

( ١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَخَذَ بِيَدِى ، فَقَامَ فِي مَقَامِي ، وَأَقَامَنِي فِي مُقَامِدِ.

(۵۴۷۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی، جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کر دیااورخود میر کی جگہ کھڑے ہوگئے۔

' بُون کے پی بہتہ کر مِدِی مِدِودیوں بہ کر کے انتخاب کی کہ کے بہت کے بیٹیں ، قَالَ : رَاَیْتُ عُقْبَةَ بُنَ عبدِ الْغَافِرِ ، ( ٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : رَاَيْتُ عُقْبَةَ بُنَ عبدِ الْغَافِرِ ،

وَحَسَّانَ بُنَ بِلَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَضَى الإِمَامُ صَلَاتَهُ تَحَوَّلًا مِنْ مَقَامِّهِمَا.

(۵۴۷۵) حضرت کیچیٰ بن ابی کثیر فرمائتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عبدالغافر اور حسان بن بلال کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعدا پی جگہوں کو بدل لیا۔ مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلو

( 3170 ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حِدَّثِنى دِعَامَةُ بْنُ يَزِيدَ الْعَنْبِرِيُّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِى مِجْلَزٍ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ أَحَذَ بِيدِى ، فَأَقَامَنِى فِى مُقَامِهِ الَّذِى كَانَ فِيهِ ، وَقَامَ فِى مَقَامِى. مِجْلَزٍ فِى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ أَحَذَ بِيدِى ، فَأَقَامَنِى فِى مُقَامِى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ر ۱۳۱۱) سرت وعاملہ بن چربیہ ہے ہیں لدیں ہے سرت ہو، رہے ماط مار اداری ک، بب یں سے مار پردن رن و انہوں نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کر دیااورخو دمیری جگہ کھڑے ہوگئے۔

( ٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ الْجُمُعَةَ ، فَحَوَّلَنِي إِلَى مَكَانِهِ ، وَتَحَوَّلَ فِي مَكَانِي.

(۵۴۷۷) حضرت صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کے ساتھ نماز ادا کی ،نماز کے بعد انہوں نے مجھے اپنی جگہ کھڑ اگر دیااورخو دمیر کی جگہ کھڑ ہے ہو گئے ۔

( ٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ تَنَحَى عَنْ مَقَامِهِ فَلِكَ فَصَلَّى اَرْبَعًا ، صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ تَنَحَى عَنْ مَقَامِهِ فَلِكَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، هَى أَطُولُ مِنْ تَنْبِكَ.

(۵۳۷۸) حضرت عطا ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تقاشی نے جمعہ کی نماز ادا کی اور پھراپی جگہ ہے ہٹ گئے۔ پھر دو مختصر رکعتیں ادا فرمائیں۔ پھراس جگہ ہے ہے اور دور کعات ہے ذراطویل جارر کعات ادا فرمائیں۔

( 6170 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى الْخُوارِ ؛ أَنَّ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الصَّلَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الصَّلَةِ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلْهَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخُرُج ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا بِلَلِكَ : أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ ، أَوْ نَخُرُج . (مسلم ٣٢- ابوداؤد ١٢٢)

(۵۴۲۹) حفرت عمر بن عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت نافع بن جبیر نے مجھے حفرت سائب بن اخت نمر کے پاس بھیجا کہ میں ان سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں جوانہوں نے حضرت معاویہ دیاؤ کی نماز میں دیکھی ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ مجد سے بلحقہ کمرے میں جعد کی نماز اوا کی۔ جب امام نے سلام بھیرا تو میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے نے فرمایا کہ جو کمل تم نے آج کیا ہے وہ دو بارہ نہ کرنا۔ جب تم جعد کی نماز اوا کی۔ جب وہ اندر آئے تو مجھے بیغا م بھیج کر بلایا اور فرمایا کہ جو کمل تم نے آج کیا ہے وہ دو بارہ نہ کرنا۔ جب تم جعد کی نماز پڑھاؤ تھا کہ کو کئی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کلام نہ کرلویا با ہم نہ نکل جاؤ کیونکہ نبی پاک مُؤْفِقَ آئے نہ میں اس بات کا عکم دیا ہے کہ ہم کمی نماز کودومری نماز کے ساتھ بغیر کلام اور بغیر جگہ چھوڑے نہ ملاکیں۔

#### ه صنف ابن الى شيبه متر جم (جلد۲) كي مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلد۲) كي مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلد۲)

### ( ٣٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جن حضرات کے نزد یک نصفِ نہار کے وقت جمعہ کی نماز اداکرنے کی اجازت ہے

( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ يَكُوَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۷۷۰) حضرت عمروبن عاص سوائے جمعہ کے باقی نمازوں کونصف نہار کے وقت پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.

(اسم ۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کاون سار انماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاة نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۷۲) حفزت حکم فرماتے ہیں کہ نصفِ نہار کے وقت نما زمکر وہ ہے،البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٣ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۵۴۷۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن قرہ سے جمعہ کے دن زوال مٹس سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۴۷۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نصفِ نہار کے وقت نماز مکروہ ہے،البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.

(۵۳۷۵) حضرت طاوی فرناتے ہیں کہ جمعہ کادن سارانماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ.

(۲۷/۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نصف نہار کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٤ ) الَّاذَانَ يُومَ الْجَمْعَةِ

#### جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان

( ٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :النَّدَاءُ الأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَالَّذِى قَبْلَ ذَلِكَ مُحُدَثْ.



- (۵۴۷۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان وہ ہے جوامام کے نگلنے کے وقت دی جائے ،اگر کو کی اذان اس سے پہلے ہوتو وہ بدعت ہے۔
- ( ٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْإذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجٍ الإِمَامِ ، وَالَّذِّى قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثْ.
- (۵۴۷۸) حضرت ابن عمر رہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان وہ ہے جوامام کے نگلنے کے وقت دی جائے ،اگر کوئی اذان اس سے پہلے ہوتو وہ بدعت ہے۔
  - ( ٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ. ( ٩٤٧٩ ) حضرت ابن عمر فِيْ فَرُمَاتَ بِين كه جمعه كون كِبل اذان بدعت ہے۔
- ر ١٠٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الأَذَانَ الأَوَّلَ عُثْمَانُ، لِيُؤْذِنَ أَهْلَ الأَسُواقِ.
- (۵۴۸۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کا آغاز حضرت عثان رہی ہی نزار والوں کواطلاع دینے کے لئے کیا۔
- ( ٥٤٨١ ) حَلَّنْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْخُطْبَةِ أُقِيمَتِ الصَّلَاة. (بخارى ٩١٢)
- (۵۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ کے زمانے میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب نبی پاک مُؤْفِظَةَ جمعہ کے لئے تشریف لاتے، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوتے توا قامت کہی جاتی تھی۔
- ( ٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّاذِينَةَ التَّالِئَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ.
- (۵۴۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی افران امام کے نکلنے کے وقت دی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثمان امیر المؤمنین ڈولٹونے منارے پرایک تیسری افران کا آغاز کیا تا کہ لوگ جمع ہوجائیں۔
- ( ٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :قَالَ إِبْنُ عُمَرَ :بِدُعَةٌ.
- (۵۴۸۳) حضرت ہشام بن غاز کہتے ہیں کہ ہیں نے نافع مولی ابن عمر سے جعد کی اذان اول کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جانٹو نے فرمایا تھا کہ یہ بدعت ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي الله العبلاة العب

## ( ٣٨٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ

جن حفرات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایسی سورت پڑھنامتے ہے جس میں سجدہ ہو

( ٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، يَوُمَ الْجُمُعَةِ :(الم تَنْزِيلُ) السَّجُدَةِ ، وَسُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(۵۴۸۴) حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ جمعہ کے دن فَجر کی نماز میں الم تنزیل انسجدۃ اور منصل میں ہے کسی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ.

(۵۳۸۵) حفزت ابراہیم فر ماتے ہیں کداس بات کومتحب خیال کیا جاتا تھا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت پڑھی جائے جس میں محدہ ہو۔

( ٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بـ :(الم تَنْزِيلُ) ، وَ(هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان) .

(۵۴۸۷) حفرت معنمی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس تفاظ من کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں سورۃ الم تنزیل السجدۃ اورسورۃ الدھرکی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ ، إِلَّا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ.

(۵۴۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس ٹی دین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں الیک سورت تلاوت فرمائی جس میں سجدہ تھا۔

( ٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى صَفِيَّةَ ، عَنُ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْحَشْرِ ، وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۸۸) حضرت علی بولٹو نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الحشر اورسورۃ الجمعہ کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقْرَؤُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۵۴۸۹) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ لوگ جعہ کے دن فجر کی نماز میں ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے جس میں مجدہ ہو، میں نے اس بارے میں حضرت محمد سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ه منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) ( ٥٤٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجُّرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾. (ترمذى ٥٢٠ ابوداؤد ١٠٦٧)

(۵۳۹۰) حضرت ابن عباس بن دوايت ب كه نبي ياك مَرْافَظَة ني جعد كه دن فجركي نماز من سورة الم تنزيل اورسورة

( ٥٤٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُنْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَمَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَصَّلَّيْتُ وَرَائَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَّلاَّةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأَ : (الم تُنْزِيلُ) وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى

(۵۳۹۱) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے مدینہ میں ہماری امامت کرائی۔انہوں نے جمعہ

کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور سورہ و ہرکی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان ﴾. (بخارى ١٠٢٨ـ مسلم ٢٧)

(۵۴۹۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اپنے سے روایت ہے کہ نبی پاک مَالِنفَقَعَ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الم تنزیل اور سورۃ الدهر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْفَجُر، فَقَرَأَ بِهِمْ بِهِ: (كهيعص).

(۵۳۹۳) حضرت ابوحزه کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ کھیعص کی تلاوت فرمائی۔

#### ( ٣٨٦ ) مَا يُقُرِّأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

#### جمعہ کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

' ٥٤٩٤) حَلَّاتُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِد : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِى يَوْمٍ ، قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(مسلم ۲۲ ابوداؤد ۱۱۱۵)

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي المسلاة المسلاق المسلوق المسلوق المسلاق المسلوق المسل (۵۳۹۴) حضرت نعمان بن بشير دوافيه فرماتے ميں كه نبي ياك مَرَّ شَيْحَةَ عيدين اور جمعه كي نماز ميں سورة الاعلى اور سورة الغاشيه

تلاوت فرمایا کرتے تھے۔اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو آپ دونوں نمازوں میںانہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَا أَبًا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّلَةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِ

السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَفِي الآخِرَةِ : ﴿إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ .

فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :فَأَدْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِنْي يَقُرَأُ بهِ،

بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا.

(مسلم ۲۱۱ ابو داؤد ۱۱۲)

(۵۳۹۵) حضرت عبیداللہ بن الی رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹؤ کو مدینہ میں اپنا تا ئب بنایا اورخود مکہ ح گیا۔حضرت ابو ہریرہ خافٹو نے ہمیں جعد کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اوردوسری رکعت میں سورۃ السنافقین کی تلاور ·

فر مائی۔عبیداللّٰہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہر پرہ دہائی ہے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان دوسورتو ا کی تلاوت کی ہےجنہیں حضرت علی خاکٹو کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ جاکٹونے فرمایا کہ میں نے نبی یاک مَشِّفَظَةً َ

بھی انہی سورتوں کی تلاوت کرتے ساہے۔

( ٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَ ﴿إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.

(ابوداؤد ۱۰۲۸ نسانی ۳۳۷

(۵۴۹۲)حضرت ابن عباس مئي دين فرماتے ہيں كه نبي پاك مَرْافِظَةَ جمعه كى نماز ميں سورة الجمعه اور سورة المنافقين كى تلاوت فر کرتے تھے۔

( ٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أُ فِي الْجُمُّعَةِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ .

(ابوداؤد ۱۱۸ نسانی ۳۹۷

(۵۳۹۷) حضرت سمره فرماتے ہیں کہ نبی یاک میر شین کے جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٤٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ ،

جَعْفَرِ ، قَالَ :كَانَ يُقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِ وَيُحَرُّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُؤَيِّسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوَبِّخُهُمْ بِهَا.

(۵۴۹۸) حضرت تھم مدینہ کے بچھلوگوں جن میں حضرت ابوجعفر بھی شامل ہیں ہے روایت کرتے ہیں کہ جعد کے دن سورۃ الجمعۃ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کی جاتی تھی ۔ سورۃ الجمعہ میں اہلِ ایمان کوخوشنجری دی جاتی اور انہیں حوصلہ دیا جاتا اور سورۂ منافقین میں منافقوں کوڈرایا جاتا اوران کی حوصلهٔ تکنی کی جاتی تھی۔

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسُعَرٍ ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِه :﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ .

(۵۴٬۹۹) حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومویٰ کے پیچیے جمعہ کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کی۔

(..هه) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمُّعَةَ ، فَقَرَّ آ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُّعَةِ ، وَفِى الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِـ : ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ ﴾.

(۵۵۰۰) حصرت محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر بن عبدالعزیز اور حصرت ابو بکر بن عمر وکئے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی۔ ان دونوں نے پہلی رکعت میں سور ۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سور ۃ الاعلیٰ کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٥.١ ) حَدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقِرَائَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَقُرَأُ الإِمَامُ بِمَا شَاءَ.

(۵۵۰۱)حضرت حسن جمعد کی نماز کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام جہاں سے چاہے پڑھ لے۔

### ( ٣٨٧ ) السَّاعَةُ الَّتِي تُرجَى يُومَ الْجُمْعَةِ

#### جعه کے دن کی ساعتِ قبولیت

( ٥٥.٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ حَصِيرَة ؛ فِي الشَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ :مَا بَيْنَ خُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى أَنْ تُقُضَى الصَّلَاةُ.

(۵۵۰۲) حضرت عوف بن جھیرہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت امام سے نکلنے سے لے کرنماز اوا کرنے تک ہے۔

( ٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(۵۵۰۳) حضرت عبدالله بن سلام خافی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت عصر ہے مغرب تک ہے۔

( ٥٥.٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا :السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْجُمُعَةِ :مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلد۲) كي المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلوة المسلوة المسلاة المسلوة المس

( ۵۵ ۰ ۵۷ ) حفرت ابن عباس اور حفزت ابو ہریرہ نئی پینئ فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت عصر سے مغرب تک ہے۔ میں میں ویں دیں میں دی جس میں دیا ہے میں میں وی مورد میں میں ویک مورد میں موسو

( ٥٥.٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلُهُ.

(۵۵۰۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائی سے یونہی منقول ہے۔ (۵۵۰۱) حَدَّثَنَا هُشَیْمْ، عَنْ مُغِیرَةَ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ أَبِی بُرُدَةَ، قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُیْلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِی

فِي الْجُمْعَةِ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ هِيَ السَّاعَةُ ٱلَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ لَهَا ، أَوْ فِيهَا الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَبَرَّكَ عَلَى ، وَأَغْجَبَهُ مَا قُلْتُ.

(۵۵۰۱) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں حفرت ابن عمر وڑاٹرز کے پاس بیٹھاتھا کہ کس نے ان سے جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت

کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ بیروئی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کواختیار فرمایا ہے۔ بین کر حضرت ابن عمر وہا توڑ

نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے برکت کی دعادی اور میری بات کو پسندفر مایا۔

( ٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۵۰۷) حضرت ابو برده فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت امام کے نکلنے کا وقت ہے۔

( ٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبِ أَبُو عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْأَمْلُوكِيُّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِى فِى الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَلِهِ السَّاعَاتِ: إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوْ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوَعِنْدَ الإِقَامَةِ.

(۵۵۰۸) حضرت ابوا ہامہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعبِ قبولیت ان اوقات میں سے اس وقت ہے جب مؤذن اذ ان دج

ب، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے۔

( ٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فِي وَقْتِ الصَّلَاة.

(۵۵۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت نماز کے وقت میں زوال ہمس کے بعد ہے۔

( ٥٥٠٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحْلِل.

(۵۵۱۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت بیچ کے حرام ہونے سے حلال ہونے کے درمیان ہے۔

( ٥٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت عصر کے بعد کاوفت ہے۔

( ٥٥١٢ ) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ نُبُلَ ، عَنْ سَلاَمَةَ بِنُتِ أَفْعَى ، قَالَتُ : كُنْتُ عِنْدَ عَانِشَةَ فِي نِسُوَةٍ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِثْلُ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّ فِيهِ

لَسَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ، فَقُلْنَا : أَيُّ سَاعَةٍ ؟ فَقَالَتْ :حِينَ يُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ.

۔ دن ہوم عرفہ کی طرح ہے،اس میں ایک گھڑی ایس ہے جس میں رحمت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ہم نے سوال کیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے۔

( ٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نُبَلَ بِنْتِ بَدُرٍ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ افْعَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبُدُ شَيْئًا إِلَّا الْعَبُدُ شَيْئًا إِلَّا أَعُلَاهُ ، قِيلَ : وَأَيَّةُ سَاعَةٍ ؟ قَالَتُ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعَدَاةِ .

(۵۵۱۳) حضرت عائشہ خی میشافر ماتی ہیں کہ جمعہ کا دن یوم عرف کی طرح ہے، اس میں ایک گھڑی الی ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اس عطا کردی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ تی میشن ناسے بوچھا گیا کہ وہ کون می گھڑی ہے؟ انہوں نے فر مایا جب مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے۔

( ٥٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاثُوْوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱۴) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت عصر کے بعد کاونت ہے۔

### ( ٣٨٨ ) فِي تَخَطَّى الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

### گردنیں کھلانگ کرآنے کا تھم

( ٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فُلاَنُ ، أَمَا جَمَّعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا رَأَيْتِنِي ؟ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُك آنَيْتُ وَآذَيْتُ. (ابوداؤد اااا۔ ابن خزیمة ۱۸۱۱)

(۵۵۱۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِنْ اَفْظَةَ کا خطبہ من رہے تھے کدایک آدمی لوگوں کی گردنیں بھلا نگتا ہوا آیا اور آگر نبی پاک مِنْ اِنْتُنْ اِنْ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

( ٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَثَلُ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) و المحالية الم

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، كَالرَّافِعِ قَدَمَيْهِ فِي النَّارِ ، وَوَاضِعِهِمَا فِي النَّارِ .

(۵۵۱۷) حضرت نخیمر ہ فرماتے ہیں کہ اس مخف کی مثال جو جعد کے دن امام کے خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آئے اس مخف کی سے جوآگ میں ایک قدم رکھ رہا ہواور ایک قدم اٹھار ہا ہو۔

اس مقل کی ہے جوآ ک میں ایک قدم رکھ رہا ہوا درایک قدم اتھارہا ہو۔ ریدوں کے گؤن این فرک ایک کئی ہے کہ بھی المام کی ایک ایک کا کا رہے گؤنگ ہے گؤنگ

( ٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : قَالَ صَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : لَأَنْ أَصَلِّى الْجُمُعَةَ بِالْحَرَّةِ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ التَّخَطَّى.

(۱۵۵۷) حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہین کہ میں مقام حرہ میں نماز پڑھان سے بچھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں کی گردنمیں بھلانگوں۔

( ٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرُوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى قَامَ ، يَعْنِى وَلَمْ يَتَخَطَّ.

(۵۵۱۸) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ کودیکھا کہ وہ جمعہ کے لئے آئے ، جب وہ صفوں تک پنچیتو کھڑے ہو گئے اور گردنیں نہیں پھلانگیں۔

( ٥٥،٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَسْتُ أَتَخَطَّى ، إِنَّمَا أَجِيءُ فَأَقُومُ فَيَعُرِفِنِي الرَّجُلُ ، فَيُوسِّعُ لِي.

(۵۵۱۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں بھلائگتا ہے۔ حالا نکہ میں گردنیں بھلائگتا بلکہ لوگ مجھے دیکھے کرخود جگہ دے دیتے ہیں۔

بمروت عطر يوروبمروك إلى الله بن مُكَيْنٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَصَمُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ

يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ حِسَانٌ ، فَرَأَى مَكَانًا فِيهِ سَعَةٌ فَجَلَسَ وَلَمْ يَتَخَطَ.

· (۵۵۲) حضرت ابوقیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ کٹڑ جعہ کے دن مجد میں داخل ہوئے ،آپ نے سفید رنگ کے خوبصورت کیڑے نہ یب تن فرمار کھے تھے۔آپ ایک کھلی جگہ دکھ کروہیں بیٹھ گئے اورلوگوں کی گردنوں کونہیں بھلا نگا۔

( 551 ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ سَعَةٌ.

(۵۵۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرصفوں کے اسکا جھے میں گنجائش موجود ہوتو گردنوں کو پھلا نکنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٢٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ ، يَغْنِي وَلَمْ يَتَخَطَّ.

فجلس ، یعنی و لم یت خط . (۵۵۲۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ تشریف لائے كتاب الصلاة كتاب ه معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) كي المحالي ال

اورآ کربیٹھ مگئے ۔گر دنو لوکھلا نگ کرآ گئیبیں بڑھے۔

( ٥٥٢٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِيَّاكَ وَتَخَطَّى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاجْلِسْ حَيْثُ تَبْلُغُكَ الْجُمُعَةُ.

(۵۵۲۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن گر دنوں کو پھلا تگ کرآ گے بڑھنے سے اجتناب کرو، جہاں جگہ ملے وہیں

( ٢٤٥٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصَلِّي بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۵۲۳) حفرت ابو ہریرہ وہانے فرماتے ہیں کہ میں مقام حرہ میں نماز پڑھلوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگول کی گردنیں پھلانگوں۔

( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ بُكْيْر ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :لأَنْ أَدَعَ الْجُمُعَةَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِفَابَ النَّاسِ.

(۵۵۲۵) حضرت كعب وافخ فرمات ميس كه ميس جمعه كى نماز چھوڑ دوں، يہ مجھے اس بات سے زياده محبوب ہے كه ميس لوگوں كى محردنیں پھلانگوں ۔

### ( ٣٨٩ ) الْجُمُعَةُ يُؤَخِرُّهَا الإِمَامُ حَتَّى يَنُهَبَ وَقَتُهَا

اگرامام جمعہ کواتنا مؤخر کردے کہ وقت جانے لگے تو کیا کیا جائے؟ .

( ٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَطَالَ بَعْضُ الْأَمَرَاءِ الْخُطْبَةَ ، فَٱنْكَيْتُ يَدَىَّ حَتَّى أَدْمَيْتُهَا ، ثُمَّ قُمْتُ وَأَخَلَتْنِي السِّيَاطُ ، فَمَضَيْتُ فَخَرَجْتُ.

(۵۵۲۱) حفرت محدفر ماتے ہیں کدایک امیر نے ایک مرتبه خطبہ بہت اسباکردیا تو میں نے اپنے ہاتھ کا پھوڑ ایھاڑ دیاجس سےخون

نکلنے لگا۔ میں اس بہانے ہے اٹھا( تا کہ جا کراپئی نماز پڑھاوں)اتنے میں اس کے دربانوں نے مجھے بکڑلیا۔لیکن میں بھی پھر چلٹا

( ٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سَبْرَةَ ؛ أَنَّ سَالِمًا حَذَكَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الْأَمِيرُ ، جَانَتِ الْجُمُعَةُ ، فَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخُطُبُ وَيَقُرَأُ الْكُتُبَ حَتَّى مَضَى وَقُتُ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَنْزِلُ يُصَلِّى . فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ فَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ ، خَشِيتُ أَنْ يُقَالَ : رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :فَمَا صَلَّيْتَ قَاعِدًا ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَمَا أَوْمَأْتَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :ثُمَّ مَا زَالَ يَخُطُبُ وَيَقُرَأُ حَتَّى

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٢) كي المسكن ١٨٧ كي ١٨٧ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٢)

مَضَى وَقُتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَنْزِلُ يُصَلِّى ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا صَلَّيْت فَاعِدًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا أُومُأْتَ ؟ قَالَ : لَا.

(۵۵۲۷) حفرت عبدالواحد بن سره كہتے ہيں كەحفرت ساكم نے ايك مرتبه حفرت قاسم بن محمركو بتايا كه جب بهاراامير بهارے یاس آیا اوراس نے ہمیں جمعہ پڑھایا تو وہ اتنی دیرتقر برکرتا رہااورخطوط پڑھتار ہا کہ جمعہ کا وقت نکل محیالیکن اس نے بینچے اتر کرنماز نہیں پڑھائی۔ بین کرحفرت قاسم نے ان سے کہا کہ پھرآپ نے کھڑے ہوکرا پی نمازنہیں بڑھی؟ سالم نے کہانہیں،خدا کی متم! مجھے یہ ڈرتھا کدلوگ مہیں گے کہ عمر کی اولا دییں سے ایک آ دی نے یوں کیا ہے؟ انہوں نے یو چھا کہ آپ نے بیٹھ کرنماز حبیس روهی؟ سالم نے کہائییں ۔حضرت قاسم نے یو چھا کہ آپ نے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہائییں۔ پھرحضرت سالم نے بتایا کہ وہ تقریر کرتا رہا اور خط پڑھتارہا یہاں تک کے عصر کی نماز کا وقت بھی گذر کیا لیکن اس نے اتر کرنما زنہیں پڑھا گی۔ حفرت قاسم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اٹھ کرنمازنہیں بوھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ قاسم نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھ کر بھی نمازئیس پڑھی؟ انہوں نے کہائمیں۔قاسم نے یو چھا کہ کیا آپ نے اشارے ہے بھی نمازئییں پڑھی؟ انہوں نے کہائمیں۔ ( ٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَّاهَا مَعَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَوَصَلَهَا بِوَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَبَا بَكُرِ ، أَشْهِدُكَ أَنَّهَا الْعَصْرُ.

(۵۵۲۸) حضرت ابو بكر بن عمرو بن عتبه زبرى فرمات بي كد جاج نے جعد كومؤخر كيا، جب اس نے نماز بر هائى تو حضرت ابو جیفہ نے اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور پھر بعد میں دور کعتیں بھی پڑھیں۔ پھر فرمایا اے ابو بکر! میں تہمیں گوا دینا تا ہوں کہ بیہ عصر کی نماز ہے۔

( ٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخَّرُ الْجُمُعَةَ ، فَكُنْتَ أَنَا أُصَلِّى، وَإِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ نُصَلِّى الظُّهُرَ، ثُمَّ نَتَحَدَّثُ وَهُوَ يَخُطُبُ، ثُمَّ نُصَلَّى مَعَهُمْ، ثُمَّ نَجْعَلُهَا نَافِلَةً.

(۵۵۲۹) حضرت ابراہیم بن مہاجر فرماتے ہیں کہ حجاج جمعہ کی نماز کو بہت مؤخر کیا کرتا تھا، اس دجہ سے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر ظبر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے خطبے کے دوران باتیں کرتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ نظل کی نیت ہےنمازیڑھاکرتے تھے۔

( ٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ: كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقٍ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقُتُ الطُّكَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الإِمَامُ ، قَامَا فَصَلَّيَا مَعَهُ ، وَيَفُعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ.

مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی کی ساتھ ہیں کہ اسلانہ کی اسلانہ کی ساتھ ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ ہیں کہ میں زیاد ہوکر اس کے کا وقت آتا تو وہ دونوں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے بھر بیٹھ جاتے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتا تو امام نکلتا تو وہ کھڑے ہوکر اس کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے اور ایساوہ عصر کے وقت کیا کرتے تھے۔

: ٥٥٣١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ ، فَأَوْمَأَ أَبُو وَالِلٍ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۵۵۳۱) حدد الإمام مرات بي كما يك مرتبه جائ في نماز كومو فركيا تو حضرت ابوه اكل في بيضى بيضى المشارك سنماز پرهل (۵۵۳۱) حدد الوقاب النفوفي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَان بْنِ خُنْمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ (۵۳۲ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ النَّقُوفي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَان بْنِ خُنْمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَة أَخَرَ الصَّلاة بِالْكُوفَة وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَنَوَّب بِالصَّلاة ، فَصَلَى لِلنَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَة : مَا حَمَلك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ أَجَانَك مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلْنَا ، فَسَمْعٌ وَطَاعَة ، أَمِ البَّدَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيُوْمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ ، وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ أَكُونَ ابْتَدَعْتُ ، أَبَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَك بِصَلاَتِنَا وَأَنْتَ فِي حَوَائِحِك.

(۵۵۳۲) حضرت قاسم بن عبدالرحمن اپ والد بر دوایت کرتے ہیں کدایک مرتبدولید بن عقبہ نے کوفد میں نماز میں تا خیر کردی۔
میں معجد میں اپ والد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت عبداللہ جھائے کھڑے ہوئے اور نماز کا اعلان کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ولید
ہیں عقبہ نے پیغا م بھیج کرانہیں بلوایا اور ان سے بوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر امیر المؤمنین کی طرف ہے آپ کے پاس کوئی
حکم آیا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں اور اس پڑمل کرتے ہیں اور اگر ایسانہیں تو پھر آپ نے آج بدعت کا ارتکاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ
نے فرمایا کہ میرے پاس امیر المؤمنین کی طرف سے کوئی تھم نہیں آیا اور میں بدعت کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ مانگ آ ہوں۔ اللہ اور

اس كرسول كَ طرف عاسَ بات كَا انكار به كه بم نمازك كي تمهاراا تظاركرت رجي اورتم الي كامول مي مشغول ربو-( ٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الزِّبْرِ قَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِشَقِيقٍ : إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِيتُ الْجُمُعَةَ ، قَالَ : تَكَنَّمَ عَلَى ؟ قَالَ : فَلْتُ الْجَمَاعَةَ.

(۵۵۳۳) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے شقیق ہے کہا کہ تجاج ہمارا جمعہ ضائع کرادیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم راز رکھوتو تہہیں ایک بات کہوں؟ میں نے کہاہاں راز رکھوں گا۔انہوں نے فرمایا کہ نماز کواس کے وقت میں گھر میں پڑھ لیا کرواورا ہے جماعت کے لئے نہ چھوڑو۔

# ( ٣٩٠ ) فِي رَفْعِ الْآيْدِي فِي الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھا نا

( ٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :رَفْعُ الْآيْدِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثَّ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة ا

( ۵۵۳۸) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ جعد کے دن دعاکے لئے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔

( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْجُمُعِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ.

(۵۵۳۵) حضرت محرفرماً تے ہیں کرسب سے پہلے جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ عبیداللہ بن عبر اللہ بن معمر نے اٹھائے۔

( ٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فَالَ : كَانَ يَكُرَهُ دُعَانَهُمُ الَّذِى يَدْعُونَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ.

(۵۵۳۱) حفرت طاوس جمعہ کے دن لوگوں کے انداز دعا کونا پیندفر ماتے تھے اورا بینے ہاتھ ندا تھاتے تھے۔

( ٥٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ :رَفَعَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ :مَا لَهُمْ ، قَطَعَ اللَّهُ أَيْدِيَهُمْ.

(۵۵۳۷) حفرت عبدالله بن مره فرماتے ہیں کدایک مرتبدامام نے جعد کے دن منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھالئے۔ حضرت مسروق نے فرمایا کہ انہیں کیا ہوا! اللہ ان کے ہاتھوں کو کائے۔

( ٥٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرُوانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، حَتَّى كَادَ يَسْتَلْقِي خَلْفَهُ.

(۵۵۳۸) حضرت ممارہ بن رویبہ کہتے ہیں کہانہوں نے بشر بن مروان کودعامیں اتنے زیادہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا کہ نین ممکن تھا کہوہ پیچھے گرجا تا۔

( ٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ :رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمُعَنَبِرِ ، فَقَالَ :قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَكُيْهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

(۵۵۳۹) حضرت عمارہ بن رویید نے بشر بن مروان کودیکھا کہ وہ منبر پر کھڑاا پنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہاہے۔ انہوں نے اسے دکھے کر فرمایا کہ اللہ اللہ ونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، میں نے رسول اللہ مِنْ النظافِیَّةِ کودیکھا کہ آپ خطبہ میں صرف اتنااشارہ کیا کرتے سے کہ کرانہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے دکھایا۔

( ۲۹۱ ) الْجُمُعَةُ مع الرَّجُلِ يَغْلِبُ عَلَى الْمِصْرِ جعد كى بھى امام كے ساتھ يڑھا جاسكتا ہے

( ٥٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ مَعَ

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی در است العملا و مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی در العملا و مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی در العملا و مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی در العملا و مسنف ابن ابی مستقد العملا و مستقد و م

الْمُخْتَارِ الْجُمْعَةَ ، وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.

۵۵۳ ) حضرت الممش فرماتے بیں کرحضرت عبداللہ کے ساتھ مختار تقفی کے ساتھ جمعہ پڑھاکرتے تھے اوراس کو جمعہ اگرکتے تھے۔ ۵۵۲ ) جَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عُفْبَهَ الْأَسَدِی ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ جَمَّعَ مَعَ

المعنتارِ . ۵۵۴) حضرت یزید بن ابی سلیمان کہتے ہیں که ابودائل نے مختار تُقفی کے ساتھ جمعہ ادا کیا۔

۔ ھائیں۔ پھرفر مایا کہ امام جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھائے گا۔

# ( ٣٩٢ ) الإمَامُ يَكُونُ مُسَافِرًا فَيَمُرُ بِالْمَوْضِعِ

امام اگرسفر کی حالت میں کہیں ہے گذر ہے تو وہ خود جمعہ پڑھائے گایانہیں؟

٥٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنُ صَالِح بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيُدَاءِ مُتَبَدِّيًا ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَذَّنَ الْمُؤَذُّنُ ، فَجَمَعُوا لَهُ حَصْبَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى السُّويُدَاءِ مُتَبَدِّياً ، فَلَمَّا صَلَّى السُّويُدَاءِ مُتَبَدِّياً ، فَلَمَّا صَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

الْجُمُعَةَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : الإِمَامُ يُجَمِّعُ حَيْثُ مَا كَانَ. ۵۵۴۲ ) حضرت صالح بن سعيد فرمات بي كديس حضرت عمر بن عبدالعزيز كے ساتھ مقام سويداء كى طرف كيا۔ جب جمعہ كاوقت يا تو مؤذن نے اذان دى، لوگوں نے ان كے لئے كنكريوں اور شكريزوں كوجع كيا۔ انہوں نے خطبہ ديا اور پھر جمعہ كى دوركعتيں

٥٥٤١) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ بِالنَّخِيلَةِ فِي الضَّحَى ، ثُمَّ خَطَبَنَا.

۵۵۴۳) حضرت سعید بن سویدفر ماتے ہیں کد حضرت معاویہ نے مقام خیلہ میں چاشت کے وقت ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پھر ۔۔دیا۔

#### ( ٣٩٣ ) الصَّلاَّةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السُّدَّةِ وَالرَّحْبَةِ

### مسجد کے برآ مدے اور حن میں جمعہ کی نمازیر معانے کا حکم

٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (ح) وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا فَالَا :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

۵۵۳۲) حفرت حسن اور حفرت ابو بریره و و و فرات بین که جس نے جمعه کی تماز مجد میں نہیں پڑھی اس کی تماز نہیں ہوئی۔ ۵۵۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَة فِي السُّدَةِ. هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد) کي هي العملاة کي هي العملا العملا

(۵۵۳۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جعد کی نماز برآ مدہ میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَدُخُلَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

(۵۵۴۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز صحن میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اوراگر اندر داخل ہونے میں کوئی مانع نہ ہر نماز نہیں ہوگی۔

( ٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ صَلَّى فِي السُّدَّةِ.

(۵۵۴۷) حفرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کودیکھا کہ انہوں نے برآ مدے میں نماز پڑھائی۔

( ٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَابْنُ نُمَيْرِ ، قَالَا :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَ

أَتَى عَلَى رِجَالٍ جُلُوسٍ فِي الرَّحْبَةِ ، فَقَالَ : أَذْخُلُوا الْمَسْجِدَ ، فَإِنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(۵۵۴۸) حضرت زراً رہ بن اوفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دیاہؤنے نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے برآ مدے میں بیٹ

ہوئے ہیں۔آپ نے ان سےفر مایا کہ مجدمیں چلے جاؤ کیونکہ جمعہ صرف مجدمیں ہی ہوتا ہے۔

( ٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ قَالَ : لَا جُمُعَةَ لِمَنْ صَلّى فِ الرَّحْبَةِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَقُدِرَ عَلَى الدُّخُولِ.

(۵۵۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اندر جانے پر قادر ہواور اندر نہ جائے اور برآمدے میں نماز پڑھ لے تواس نماز نہیں ہوئی۔

( ٣٩٤ ) مَنْ رَخَصَ فِي الْقِرَائَةِ يُومَ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يُسْمَعِ الْخُطْبَةَ

اگر کوئی شخص خطبہ نہ من رہا ہوتو اس کے لئے قراءتِ قرآن کی اجازت ہے

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبْعِی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ یَقُولُ : إِذَا تَسْمَعْ قِرَاثَةَ الإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ.

(۵۵۵۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جبتم امام کی قراءت نہ سنوتو خود قراءت کرلو۔

( ٣٩٥ ) فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان

( ٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَد

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد) كي هي الما ي المحالة ا

وَسَلَّمَ :سَيِّدُ الْآيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (ابن خزيمة ١٢٢٨ـ بيهقى ٢٩٧١)

- (۵۵۵) حضرت ابن ميتب فرمات بيل كدونول كاسردار جمعه كادن ب-
- ( ٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ سَيِّدَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدَ الشُّهُورِ رَمَضَانُ.
  - (۵۵۵۲) حضرت عبدالله براینهٔ فرماتے ہیں کہ دنوں کا سر دار جمعہ کا دن ہےا درمہینوں کا سر داررمضان کامہینہ ہے۔
- ( ٥٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بن أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ بَشَىءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.

(بخاری ۱۳۰۰ مسلم ۵۸۳)

- (۵۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ و پڑاٹھ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفْظَةَ آغے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جود عابھی ما تکتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
- ( 3006 ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، عَنُ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنُ أَوْسِ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمِ ، وَفِيهِ النَّفْحَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ. (ابو داؤد ١٥٢٧ ـ احمد ٣/ ٨)
- (۵۵۵۳) حضرت اوس بن اوس ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُنِٹِنْفِیکُٹِ نے ارشاد فر مایا کہتمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ای دن آ دم عَلاِئِناً کو پیدا کیا گیا ،ای دن صور پھو نکا جائے گا اورای دن وہ خوفتا ک آ واز آئے گی جوانسانوں کوموت کے گھاٹ اتارد ہے گی۔
- ( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمْ تَطْلُعِ اللّهِ مُن بَيَوْمٍ هُوَ أَعْظُمُ مِنَ الْجُمُعَةِ ، إِنَّهَا إِذَا طَلَعَتْ فَزِعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَينِ ، اللَّذيْنِ عَلَيْهِمَا الْحِسَابُ وَالْعَذَابُ.
- (۵۵۵۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے اہم کسی دن میں سورج طلوع نہیں ہوا۔ جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جن وانس کے علاوہ ہر چیز ڈر جاتی ہے کیونکہ حساب و کتاب انہی کا ہوگا۔
- ( ٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الصَّدَقَةُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
  - (۵۵۵۱)حفرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن صدیقے کا ثواب دوگنا ہوجاتا ہے۔
- ( ٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَفُزَعُ لَهُ الْخَلَائِقُ

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدا)

وَالْحِنُّ وَالإِنْسُ ، وَإِنَّهُ لَتُصَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيْنَةُ ، وَإِنَّهُ لَيُومُ الْقِيَامَةِ.

(۵۵۵۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دِن ساری مخلوق اور جن وانس ڈرجاتے ہیں ،اس دن نیکی اور گناہ کا بدلہ دو گنا کر دیا جاتا ہے اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔

( ٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لاَ يَسْأَلُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُوْلَهُ ، قِيلَ :أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : حَيْثُ ثَقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا. (ترمذي ٢٩٠ ـ ابن ماجه ١١٣٨) (۵۵۵۸) حضرت عبدالله مزنی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی یا ک مَلِّ اَنْفَقَاعَ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی

الی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالی سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہوہ اسے دے دی جاتی ہے۔ آپ سے بوجھا کمیا کہ وہ کون س گھڑی ہے؟ آپ مُؤَفِّقَةَ فِ فرمایا که نماز کھڑی ہونے سے لے کرنماز سے فارخ ہونے کا وقت۔

( ٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ ، وَأَعْظُمُهَا عِنْدَ اللهِ ، وَأَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ : خِلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلاَ أَرْضِ ، وَلاَ سَمَاءٍ ، وَلاَ رِيَاحٍ ، وَلاَ جِبَالِ ، وَلَا بَحْدِ إِلَّا هُنَّ يُشْفِفُنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ. (ابن ماجه ١٠٨٣ـ احمد ٣/ ٣٣٠)

(۵۵۵۹) حضرت ابولباب بن عبدالمنذ رے روایت ہے کہ نبی پاک مِلْفَضَةَ آئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سر دار اور اللہ کے نزد كيسب سےافضل دن ہے۔ بيدن الله كے نزد كي عيدالفطر اورعيدالاضحيٰ سے بھي زيادہ اہم ہے۔اس دن ميں پانچ خوبياں میں: 🕥 اس میں آ دم علایتُلا کو پیدا کیا گیا 🗗 اس میں آ دم علایتِلا کوز مین پرا تار گیا 👚 اس میں آ دم علایتِلا کی وفات ہوئی 🖱 جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے دے دی جاتی ہے، اگر حرام کاسوال نہ کرے ہاں دن قیامت قائم ہوگی۔زمین وآسان ، ہواؤں ، پہاڑوں اورسمندروں میں کوئی ایسامقرب فرشتہ بیس جوجمعہ کے دن ہے ڈرتا نہ ہو۔

( ٥٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ ، وَيُبِي يَدِهِ كَالْمِرْ آةِ الْبَيْضَاءِ ، فِيهَا كَالنُّكُتَةِ السَّوْدَاءِ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ ؟ قَالَ :هَذِهِ الْجُمُعَة .

قَالَ :قُلْتُ :وَمَا الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . قَالَ :قُلْتُ :وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ :تَكُونُ عِيدًا لَكَ وَلِقُومِكَ

مصنف ابن الي ثيبه سرجم (جلدم ) و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

مِنْ بَغْدِكَ ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَبَعًا لَكَ .

قَالَ :قُلُتُ : وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ :لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ ، لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ، هُوَ لَهُ قَسَمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسَمِ إِلَّا ذُخِرَ لَهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ شَرِّ ، هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلَّا صَرَفَ عَنْهُ مِنَ الْبَلاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ .

قَالَ :قُلْتُ لَهُ :وَمَا هَذِهِ النَّكُنَةُ فِيهَا ؟ قَالَ :هِيَ السَّاعَةُ ، وَهِيَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا سَيِّدُ الْآيَّامِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَوْمَ الْمَزِيدِ .

قَالَ : قُلْتُ : مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : لَأَنَّ رَبَّك ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذَ فِى الْجَنَّةِ وَادِيًّا مِنْ مِسْكٍ الْبَصَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمُجُمُعَةِ هَبَطَ مِنْ عِلَيْنَ عَلَى كُرُسِيِّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، ثُمَّ حَفَّ الْكُرُسِیَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلَةٍ بِالْجُوَاهِ ، ثُمَّ يَجِيءُ النَّبِيُّونَ حَتَّى يَجُلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْغُرُفِ حَتَّى يَجُلِسُوا عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ ، فَمَّ يَعُولُ : سَلُونِي أَعْطِكُمْ ، قَالَ : فَيَسْأَلُونَهُ الرَّضَى ، فَيَقُولُ : رِضَائِي أَعْطِكُمْ مَالَهُ مَا لَهُ مَرَ عَيْنَ ، وَلَمُ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطِرُ عَلَى قَلْ بَشَرٍ ، قَالَ : وَيَعْلَى مَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَلَوْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطِرُ عَلَى قَلْ بَشَرٍ ، قَالَ : وَذَلِكُمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

قال ثُمَّ يَرْتَفِعُ ، وَيَرْتَفِعُ مَعَهُ النَّبِيُّونَ ، وَالصَّدِّيقُونَ ، وَالشُّهَدَاءُ ، وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ ، وَهِى دُرَّةٌ بَيْضَاءُ ، لَيْسَ فِيهَا قَصْمٌ ، وَلَا فَصْمٌ ، أَوْ دُرَّةٌ حَمْرَاءُ ، أَوْ زَبَرْجَدَةٌ خَصْرَاءُ فِيهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا مَطْرُورَةٌ ، وَفِيهَا أَنْهَارُهَا وَثِمَارُهَا مُتَدَلِّيَةٌ ، قَالَ : فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَزْدَادُوا إِلَى رَبِّهِمْ نَظَرًّا ، وَلِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً. (طبراني ١٤٤٣ـ بزار ٣٥١٩)

(۵۵۲۰) حفرت انس بن مالک چاہؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤفظہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حفرت جریل علایہ کا ایک ان ہے ہاں کے پاس سفید آ کیے جیسی کوئی چرتھی جس میں ایک سیاہ مکت تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب جریل ایر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تب اس کے اس میں جریل ایر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تب اس میں جریل ایر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جمعہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کیا ہے؟ انہوں نے اس میں خیر ہے۔ میں بارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے عید کا دن ہے۔ یہودی اور عیسائی اس میں تم ہارے تابع جیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تم ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تم ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تم ہمارے لئے کیا ہوتو اللہ تعالی اس سے افضل چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آگروہ کی چیز سے بناہ ما نگرا ہے اور وہ اس کے نصیب میں کہ موتو اللہ تعالی اس سے افضل چیز اس کے نصیب میں کھونے ہیں۔ میں نے بناہ ما نگرا ہوتو اللہ تعالی اس سے انسانی ہیں۔ میں نے بناہ ما نگرا ہوتو اللہ تعالی اس سے انسانی سے بڑے شرے اس کو نجات عطافر مادیتے ہیں۔ میں نے بناہ ما نگرا ہوتو اللہ تعالی اس سے بناہ ما نگرا ہوتو اس کے نصیب میں کھونے ہیں۔ میں نے بناہ ما نگرا ہوتو اللہ تعالی اس سے بناہ ما نگرا ہوتو اس کے نصیب میں کھونے ہوتو اللہ تعالی اس سے بناہ ما نگرا ہوتو اس کے نصیب میں کھونے ہوتو اللہ تعالی اس سے بناہ ما نگرا ہوتو اس کے نصیب میں کھونے ہوتو کی کھونے کے نصیب میں کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے نصیب کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کہ کونے کے کہ کونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کہ کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) و المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلوة المسلاة المسلوة المس

حضرت جریل سے یو چھا کہاں آئینے میں ریکتہ کیساہ؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہوہی ساعت قبولیت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوتی ہے۔ ہم جعد کے دن کو قیامت کے دن''یوم المزید'' کہیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاسے یوم المزید کس وجہ سے کہ جائے گا؟ انہوں نے بتایا کداللہ تعالی جنت میں سفید مشک کی ایک وادی بنا کمیں گے، چھر جمعہ کے دن علیمین سے اتر کراپنی کری بر تشریف رکھیں گے، پھرکری کے اردگر دسونے کے ایسے منبر ہول گے جنہیں جواہرے مزین کیا گیا ہوگا۔ پھرانبیاء کرام عیم النگآ آئیں گے اور ان منبروں پر بیٹیس گے۔ پھر جنت کے کمروں والےلوگ نکلیں گے اور خوشبو کے ثیلوں پر بیٹھے گے پھر اللہ تعالیٰ ان پر بخلی فرمائے گااور کیے گا کہتم مجھ سے جو جا ہو گے تہہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب کریں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لئے میری رضاکی علامیت ہے ہے کہ میں نے تمہیں ایے گھر میں مقیم کردیا اورا بی مہمان نوازی عطا کروی تم جھ سے کچھاور مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ و و اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضا مانگیں ئے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں گواہ بنا کمیں گے کہ وہ ان ہے راضی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی نعتوں کو کھولیں عے جنہیں کسی آ کھ نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پران کا خیال تک نہیں گذرا۔اوراس کا دورانی تمہاری جعد کے دن ہے واپسی کی مقدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تشریف لے جا کیں گے اوران کے ساتھ انبیاء،صدیقین اورشہداء بھی چلے جائیں گے۔ کمروں میں رہنے والےلوگ بھی اپنے کمروں میں چلے جائیں گے، وہ کمرے ایسے سفیدموتی کے بنے ہوں گے جس میں نہ کوئی جوڑ ہوگا اور نہ کوئی شگاف۔ یا وہ سرخ موتی کے ہوں گے۔ یا سزز برجد کے۔اس میں اس کے اپنے کمرے بھی ہوں گے۔اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان میں نہریں جاری ہوں گے،اس کے تھلوں کے خوشے لٹکے ہوں گے۔ اہل جنت جنت کی کسی چیز کے اس سے زیادہ خواہشند نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے رب کوزیادہ سے زیاده دیکھیں اوراس کے اگرام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔

( ٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَنِى جِبْرِيلُ بِمِرْ آهِ بَيْضَاءَ فِيهَا نُكْتَهُ سَوْدَاءُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَةُ وَفِيهَا السَّاعَةٌ. (ابو يعلى ٣٠٨٩)

(۵۵۱۱) حضرت انس دہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جر مِل عَلاِئلاً میرے پاس ایک سفید آئینہ لے کرآئے جس میں ایک سیاہ نکت تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جمعہ ہاور بیاس میں ایک ساعت قبولیت ہے۔

( ٣٦٦ ) فِي التَّعْجِيلِ إِلَى الْجُمُعَةِ

جعه کی نماز میں جلدی کرنے کا بیان

( ٥٥٦٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَالْمُهُدِي شَاةً،

معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا) کی در العملان کی در العملان

ثُمَّ كَالْمُهُدِى طَائِرًا. (بخارى ٩٢٩ مسلم ٢٣) (٥٥٦٢) حفرت ابو ہریرہ والٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِزَفِظَةً نے ارشا وفر مایا جمعہ کے لئے سب سے پہلے آنے والا ایسے ہے

جیسے اللہ کے رائے میں اونٹ ہدیہ کرنے والا ،اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا ، پھر آنے والا ایسے ہے

جیسے بکری قربان کرنے والا اور پھرا کیے ہے جیسے پرندہ اللہ کے راستے میں دینے والا۔ ( 2008 ) حَدَّثُنَا شَهَارَةً ، قَالَ : حِدَّثُنَا انْهُ أَسِهِ ذَبُهِ ، عَنِهِ الْمُدَّةِ ، عِنْ أَمِهِ ، عَنْ

( ٥٥٦٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْخَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ رَبِيهِ مِنْ مَنْ مَا الْسَتَطَاعَ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ

طَهُورِهِ ، وَيَلَاهِنُ مِنْ دُهُنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرَى. (بخارى ٨٨٣ـ احمد ٥/ ٣٣٠)

لا ، لم الصنت إِنه معظم ، و عام ، إِنه محمد و بين البحث و بين البحث المعلم المعلى البحادي المهارة المحمد و (١٠٠) ( ٥٥٦٣) حضرت سلمان وَيْ أَنْهُ سے روایت ہے کہ نِی پاک مِزَافِظَةَ آنے ارشاو فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن الجھی طرح عسل کیا

آ دمیوں کے درمیان انہیں چیر کرنہ بیضا، پھر فرض نماز اداکی ، پھرامام کے خطبے کے دوران خاموش رہا تو اس کے پچھلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

( ٥٥٦٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَانِكَةَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى

فَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ. (احمد ٢/ ٣٣٣ ـ طيالسي ٢٥٧٥)

(۵۵ ۲۴) حفرت ابو ہریرہ دیاؤہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفَتْکَا فَا ارشاد فرمایا کہ فرشتے مسجد کے درواز وں پر کھڑے ہوکر لوگوں کوان کے درجات کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں۔ کہ فلاں فلاں اس وقت میں آیا اور فلاں فلاں اس وقت میں آیا۔ فلاں اس

وقت آیا جب امام خطبه دے رہاتھا اور فلال نے صرف نماز پڑھی اور خطبہ میں شریک نہیں ہوا۔ دیستان

#### ( ٣٩٧ ) مَنْ كَانَ إِذَا مَطَرَتُ لَمْ يَشْهَدُهَا

جوحضرات بارش کے دن جمعہ میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے

( ٥٥٦٥ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : بُبُنْت أَنَّ مُحَمَّدًا اشْتَدَّ الْمَطَرُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَمْ يُجَمِّعُ. ( ٥٥٦٥ ) حفرت ابن عون كتم بي كرَّجب بهي جعد كون شديد بارش موتى تو حضرت محد جعنبيں يا حتے تھے۔

( ٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :مَرَرْتُ بِعَبْدِ

هُ مَعنف ابن البِشِيمِ ترجم (جلدم) فَ اللهِ مَعلَى بَابِهِ جَالِسٌ ، فَقَالَ : مَا خَطْبُ أَمِيرِ كُمْ ؟ قُلُتُ : أَمَا جَمَّعُتَ ؟ قَالَ : مَنْعَنَا مِنْهَ هَذَا الرَّدُعُ ذَعُر.

(۵۵۲۱) حفزت کثیر مولی ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حفزت عبدالرحمٰن بن سمرہ کے پاس سے گذراوہ اپنے دروازے پر بیٹے تھے۔انہوں نے کہا کہ تمہمارے امیر نے کیا خطبہ دیا؟ میں نے کہا کہ کیا آپ نے جمعہٰ بیں پڑھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کیچڑنے جمعر نماز مسلک میں ا

( ٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَر مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ :الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

(۵۷۷۷) حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کۂ حضرت عبداللہ بن عباس ٹئ پیشنئ نے اپنے منا دی کو تھم دیا کہ وہ جمعہ کے دن سہ اعلان کردے کہ نماز کجاووں میں ہوگی ،نماز کجاووں میں ہوگی۔

#### ( ٣٩٨ ) مَنْ رُجِّصَ لَهُ فِي تَرُكِ الْجُمُعَةِ

#### جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی آجازت ہے

( ٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضِ لَهُ بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ غَدَّاةَ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَكَوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُّعَةَ.

(۵۵۲۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن زید کے ایک صاحبز ادیے قیق میں اپنی زمین پر رہتے تھے۔جو مدینہ سے کی میل کے فاصلے پھی ایک دن وہ جمعہ کی صبح حضرت ابن عمر جھاٹئو سے ملے اور اپنی ایک شکایت کا ذکر کیا۔حضرت ابن عمر وہاٹئو ان کے ساتھ جل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔

( ٥٦٩ه ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الرَّجُلِ تُحْتَضَرُ وَالِدَّتُهُ ، أَوْ وَالِدُهُ ، أَوْ نَسِيبُهُ ، أَلَهُ عُذُرٌ فِى تَرْكِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهَا لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ ، يَخَافُ عَلَيْهَا ، أو الرَّجُلُ يَكُونُ خَانِفًا.

نزع ہوتو کیاوہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حفرت حسن اس جنازے والے کوبھی جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت دیا کرتے تھے جسے جنازے کے فوت ہوجانے کا خوف ہو،ای طرح وہ مخف جسے کوئی خوف ہواس کے لئے بھی حاضر نہ ہونے کی

اجازت ہے۔ ،'

. ( .٥٥٠ ) حَلَّاثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا اسْتُصْرِخَ عَلَى ايْنِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، هُ مَعنف ابن الى شير متر جم (جلد) كُون الله عند الله الله ع

(۵۵۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن تمہارا بچیتم سے مدو مائکے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو بچے کے پاس چلے جاؤ اور جمعہ کوچیوڑ دو۔

(٥٥٧١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلْ لَأَبِى مِجْلَزٍ : أَوْ قُلْتُ لَهُ : آتِى الْجُمُعَةَ وَأَنَا أَشْتَكِى بَطْنِي؟ قَالَ :عَجْزٌ.

(۵۵۷) حضرت عمران بن حدیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو مجلز سے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں در دہوتو کیا میں جعہ کے لئے آ وُل؟ انہوں نے کہا کہ بیعذرہے۔

( ٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، نَحْوَهُ.

(۵۵۷۲) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْفَضْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْخَائِفِ َ، وَلَا عَلَى الْعَبْدِ الَّذِى يَخْدِمُ أَهْلَهُ ، وَلَا عَلَى وَلِيْ الْجِنَازَةِ ، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى إِذَا لَمْ يَجِدُ قَائِدًا جُمُعَةٌ.

(۵۵۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی خوف کے شکار شخص پر ،کسی ایسے غلام پر جواپنے اہل کی خدمت میں مصروف ہو،کسی جنازہ کے ولی پراورکسی ایسے نابینا پر جسے لانے والا کوئی نہ ہو جمعہ واجب نہیں۔

( ٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّام ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْخَائِفِ ، عَلَيْهِ جُمُعَةٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا خَوْفُهُ؟ قَالَ : مِنَ السُّلُطَانِ ، قَالَ : إِنَّ لَهُ عُذُرًا.

(۵۵۷۴) حفرت حسن کے سوال کیا گیا کہ کیا کسی خوف کے شکار محفق پر جمعہ واجب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے کس چیز کاخوف آ ہے؟ بتایا گیا کہ بادشاہ کا۔ حضرت حسن نے فر مایا کہ بی عذر ہے۔

( ٣٩٩ ) اللَّاعْمَى إذا كَانَ لَهُ قَائِلٌ ، أَتَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ؟

اگر نا بینا کولانے والا کوئی شخص ہوتو اس پر جمعہ واجب ہے یانہیں؟

( ٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَانِدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُؤَدِّى الضَّرِيبَةَ . قَالَ :وَكَانَ يُرَخِّصُ لِلْخَانِفِ فِي الْجُمُعَةِ.

(۵۵۷۵) حطرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر نابینا کوکوئی قائدل جائے تواس پر جمعہ واجب ہے، غلام اگراپی ذمہ داری پوری کرلے تو اس پر جمعہ واجب ہےاور حضرت حسن خوف کے شکار کو جمعہ کی رخصت دیا کرتے تھے۔

# هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدم) کي ۱۹۸ کي ۱۹۸ کي د اب الصلاة

# ( ٤٠٠ ) فِي تَفْرِيطِ الْجُمْعَةِ وَتَرْكِهَا

#### جمعہ میں ستی کرنے اور اسے چھوڑنے کی ندمت

( ٥٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرُو ، عَنْ عَبِيْدَةَ بَنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجُعْدِ الضَّمْرِيَّ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا ، طَبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. (ترمذى ٥٥٠- ابوداؤد ١٠٣٥) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا ، طَبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. (ترمذى ٥٥٠- ابوداؤد ١٠٣٥) حَمْدَ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا ، طَبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. (ترمذى ٢٥٠- ابوداؤد ٥٥٤٦)

(۵۵۷۱) حفرت ابو جعد ضمری جہائی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَرْ اُنْفِیَا کَمْ اَرشاد فر مایا کہ جس شخص نے تین جمع بلا عذر چھوڑ دیے اس کے دل پر مہر لگادی جاتی ہے۔

( ٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامُ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ، وَهُو عَلَى أَعُولِهِمْ ، وَلَيُكْتَبُنَّ مِنَ وَهُو عَلَى أَعُولِهِمْ ، وَلَيُكْتَبُنَّ مِنَ الْعَالِينَ. (مسلم ٣٠ ـ نسانى ١٥٥٨)

(۵۵۷۷) حفرت ابن عمر وہا تھ اور حضرت ابن عباس وہا تھے فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّا شَفِیَّے نے منبر پر بیٹھ کرارشا دفر مایا کہ لوگ جمعہ جھوڑنے سے باز آ جا کمیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پرمبر لگاد ہے گا اور انہیں غافلوں میں سے لکھ دے گا۔

( ٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بُنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيّ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمُ يَجِّدُ فَيِنِصْفِ دِينَارٍ . (ابوداؤد٣٠١- ابن حبان ٢٢٨٨)

(۵۵۷۸) معزیت سمرہ بن جندب دی ڈوایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جس محف نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑاوہ ایک دینار صدقہ کرے،اگر ایک دینار نہ ملے تو آ دھادینار صدقہ کردے۔

( ٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ تَوَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(۵۵۷۹) حضرت ابن عباس بنا يويمن فرمات ميں كه جس خفس في مسلسل تين جمعے چھوڑ ديئے اللہ تعالى اس كےول پر مبر لگا ويتا ہے۔

( ٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّهِمِ ، وَلَا أَنَّ الْجُمُعَةَ تَفُوتُنِي إِلاَّ مِنْ عُذُرٍ .

(۵۵۸۰) حضرت ابو ہریرہ دہنو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کی سرخ اونٹ ال جا کیں توبیہ مجھے اس کے مقالبے میں پندنہیں کہ میں بلا

جمعہ کی نماز کے لئے نیآئے تواللہ تعالیٰ اس کے دل پرمبر لگادے۔

عباس ٹٹا پیٹانے فرمایا کہوہ جہنمی ہے۔

بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرِّقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

پڑھانے کا کہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کرجلا دوں جو جمعہ کی نما زنہیں پڑھتے۔

اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا يَشُهَدُ جَمَاعَةً ، وَلَا جُمُعَةً ، قَالَ :فِي النَّارِ.

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جدم) کی کار است می این ابی شیرمتر جم (جدم) کی کار است کی کار است کار ا مذرجمعه کی نماز حجموژ دوں۔

كناب الصلاة

٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصَّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ ، أَوِ الثَّلَاثَةِ ، فَتَكُونُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(احمد ٣/ ٣٣٢ ابو يعلى ٢١٩٨)

(۵۵۸) حصرت محمد بن عباد بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے ارشا دفر مایا کہ ہوسکتا ہے تم میں ہے کوئی دویا تین میل

كے فاصلے پر بكريوں كاريوڑر كھاور پھر جمعد كے لئے نہ آئے، پھر جمعد آئے اوروہ جمعد كى نماز كے لئے نہ آئے، پھر جمعد آئے اوروہ

﴿ ٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

(۵۵۸۲) حضرت عبدالله و الثين سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ فَقَيَّقَ نے ارشاد فر مايا كه ميرا دل جاہتا ہے كه ايك آ دمى كونماز

( ٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اخْتَلَفَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَهْرًا ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ يَقُومُ

(۵۵۸۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدایک آ دمی ایک مہینے تک حضرت عبداللہ بن عباس میں دین سے سوال کرتا رہا کدایک آ دمی

ساری رات قیام کرتا ہےاوردن کوروز ہ رکھتا ہے لیکن وہ جمعہ اور جماعت میں شریکے نہیں ہوتا تواس کا کیا تھم ہے؟ حضرت عبداللہ بن

( ٤٠١) مَنْ كَانَ يَأْمُو بِالطِّيب

جوحفرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کاحکم دیا کرتے تھے

( ٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ ابى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ،

(۵۵۸۴) حفرت براء بن عازب والتو سے روایت ہے کہ نبی یا ک مَلِفَظِيَّةُ نے ارشاد فرمایا که مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ جمعہ کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طِيبٌ.

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلَّى

دن عسل کریں ،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا ئیں اورا گرخوشبونہ ہوتو پانی ان کے لئے خوشبو ہے۔ ( ٥٨٥٥ ) حَذَثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ وِ

الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، السُّواكَ، وَأَنْ يَلْبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۵)حضرت ابوسعید خدری دانشو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسواک کرے، اپنے سب سے ایج

كيرے بينے اوراگراس كے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگائے۔

( ٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ اغْتَسَرَ وتَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ.

(۵۵۸۷) حضرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائٹھ جب جمعہ کے لئے جاتے تو خوشبولگاتے اوراپنے پاس موجود سب الچھی خوشبولگاتے۔

( ٥٥٨٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْبِي، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

(۵۵۸۷) حضرت ابن عباس تی و تن فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے گے کہتا ہوں کہ اگر کئی کے پاس خوشبو ہو تو وہ جمعہ کے ل

جانے سے پہلےاے لگائے۔

. ( ٥٥٨٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْب مُعَقَّلِ ، قَالَ :لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۸) حضرت ابن مغفل دی فیر فرماتے ہیں کہ جمعے کے لئے عسل اور خوشبولا زم ہے اگراس کے پاس ہو۔

( ٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اِلْبَسْ أَفْضَلَ ثِيَابِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ هَ

۔ (۵۵۸۹)حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے سب سے اچھے کیڑے پہنواورا بی سب سے اچھی خوشبولگا ؤ۔

( .٥٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِى طَلُحَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ ، قَالَ : أَذْرَكُتُ ثَلَاثِينَ مِنْ مُزَيْنَةَ كُلُّهُمْ قَ

طَعَنَ ، أَوْ طُعِنَ ، أَوْ ضَرَبَ ، أَوْ ضُرِبَ ، إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلُوا ، وَلَبِسُوا مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِمْ وَتَطَيَّبُوا ، ثُمَّ رَاحُوا وَصَلُّوا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسُوا ، فَبَثُّوا عِلْمًا.

(۵۵۹۰) حضرت معاویه بن قره فرماتے میں کہ میں قبیلہ مزینہ کے تمیں آ دمیوں سے ملاءان میں سے ہرایک نے نیزہ چلایا تھا

نیزے کے زخم کھائے تھے، برایک نے تکوار چلائی تھی یا تکوار کے زخم کھائے تھے۔ وہ سب جمعہ کے دن عسل کرتے ،اپنے سب ۔ ا چھے کپڑے پہنتے اور خوشبولگا کر جمعہ کے لئے جاتے۔ جمعے کی دور کعتیں پڑھتے اور پھر بیٹھ کرعلم سکھایا کرتے تھے۔

( ٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَمَّرُ ثِيَابَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) ۵۵۹۱) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا اور جمعے اپنے کیٹرول کوخوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔

# ( ٤٠٢ ) فِي الثَّيَابِ النَّظَافِ، وَالزِّينَةِ لَهَا

جمعے کی نماز کے لئے صاف کیڑے پہنے اور زینت اختیار کرنے کابیان

٥٥٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ

بُرْدَهُ الْأَحْمَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَعْتَمُّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ. (ابن سعد ٣٥١) ۵۵۹۲) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَقِيَّةَ جمعہ کے دن اپنی سرخ چا در اوڑ ھے اور عیدین کے دن ممامہ با تدھا

٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ كَاغِتسَالِهِ مِنَ

الْجَنَابَةِ ، وَيَلْبَسُ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ حَتَّى يُأْتِي الْمُصَلَّى.

۵۵۹۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر واٹھ جعہ کو جنابت کے خسل جیسا خسل کیا کرتے تھے،اپنے سب سے اجھے پڑے پہنتے پھرنماز کے لئے جاتے تھے۔

٥٥٩ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدُرِ وَأَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَبِسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِيبٌ مَشُوا مِنْهُ ، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ.

۵۹۹۳) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثَلِنظَ کَا اللہ عَلَیْنَ کَا اللہ عَلَیْنِ کَا اللہ عَلَیْنَ کَا اللہ عَلیْنِ کَا اللہ عَلیْنَ کَا اللّٰهِ عَلَیْنَ کِلْنَا اللّٰهِ عَلَیْنَ کِی عَلیْنِ کُلُو اللّٰهِ عَلَیْنَ کِلْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ کُلُو اللّٰهِ عَلَیْنِ کُلُو اللّٰهِ عَلَیْنَ کُلُو اللّٰهِ عَلَیْنَ کُلِیْنَ کُلُو اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ عَلَیْنَ کُلُو اللّٰ اللّٰ مُعَلِّمِ اللّٰ اللّٰ مُسْلِقًا مُواقعًا مِنْ اللّٰ مُعْلَمِ اللّٰ ا

)، وه حفرات جمعہ کے دن اپنے سب سے التھے کیڑے پہنتے ، نوشبولگاتے اور پھر جمعے کے لئے جاتے تھے۔

.٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاذَّةٌ هَيْنَتُهُمْ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ رَجُلًا لَوِ اتَّخَذَ لِهَذَا الْيَوْمِ ثُوْبَيْن؟. (ابن ماجه ١٠٩٥ـ ابن خزيمة ١٧٦٥)

۵۵۹) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُراَشَقَعَ آنے جمعہ کے دن لوگوں کو برا گندہ حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ اگر

ی دن کے لئے بیدو کیڑے بنالیں توانبیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

٥٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : ثُوْبَيْنِ يَرُوحُ فِيهِمَا.

۵۵۷) ایک اورسند ہے بچھاضا نے کے ساتھ یہی مضمون منقول ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن البشير مترجم (جلدم) كي المستحد المسلاة عن المستحد المسلاة عن المستحد المسلاة عن المستحد المسلاة المستحد المست

# ( ٤٠٣ ) السُّعَى إِلَى الصَّلاَّةِ يَوْمُ الْجَمْعَةِ، مَن فَعَلَّهُ، وَمَن لَمْ يَفْعَلُّهُ

#### جمعہ کے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیا مراد ہے؟

( ٥٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مَرُحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، يَقُولُ : كُنْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَلَ أَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ ، قَالَ :قُمْ نَسْعَى.

(۵۵۹۷) حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حصرت انس بن مالک بڑٹاٹھ کے ساتھ تھا، جب انہوں نے اذان کا آواز سی تو فرمایا کہ چلونماز کی طرف معی کریں۔

( ٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ قَالَ : بِقَلْبِهِ.

(۵۵۹۸) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِنْحُوِ اللهِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادول سے کرنا ہے۔

( ٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : السَّعْيُ الْعَمَلُ.

(۵۵۹۹)حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ عی سے مراد کمل ہے۔

( ٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ قَالَ:الْوَقْتُ

(۵۲۰۰) حضرت مسروق قرآن مجيد كي آيت ﴿فَاسْعَوْ اللِّي فِه كُو الله ﴾ كه بارے مين فرماتے بين كماس مرادوت ب

( ٥٦.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَوْعِظَةُ الإِمَامِ.

(۵۲۰۱)حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کداس سے مرادامام کی موعظت ہے۔

( ٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ :السَّعْيُ الْعَمَلُ.

(۵۲۰۲) حفزت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ عی ہے مراد مل ہے۔

( ٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :(فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) قَالَ :أَمَا وَاللَّهِ مَا ،

٥٩.٠ ) حَدَثُنَا هَسَيْمُ ، عَنْ عَبْدِ بِنِ رَاسِيْهِ ، عَنِ الْمُحَسِّنِ ؛ فِي عَرْبِهِ ، رَفَاسُنُو ، وَلَكِنُ بِالْقُلُوبِ بِالسَّمْي عَلَى الْأَقْدَامِ ، وَقَدْ نَهُوا أَنْ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِلَّا وَعَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلَكِنُ بِالْقُلُوبِ

وَالنِّيَاتِ، وَاللُّحُشُوعِ. (بخارى ٧٣٥ـ مسلم ١٥٥)

(۵۲۰۳) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ كابار عين فرمات بين كراس عمراد يادَن -

چلنا ہے۔لوگوں کواس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے لئے آئے ایسی کیفیت رکھیں کدان پرسکینت اور و قارطاری ہو۔ نیز

ہے مراد دلوں ، نیتو ں اور خشوع کو ورست رکھنا ہے۔

( ٥٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَؤُهَا :(فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ ال

وَيَقُولُ : لَوْ قَرَأْتُهَا : (فَاسْعَوْا) لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطُ رِدَائِي.

(۵۲۰۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله وہائن قرآن مجید میں ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ كے بجائے ﴿فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ الله ﴾ برحارت جی بجائے ﴿فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ الله ﴾ برحارت تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اگر میں اسے ﴿فَاسْعَوْ ا ﴾ پڑھوں تو ایک عی کروں کہ میری چاور گرجائے۔ (٥٦٠٥) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن خَرَشَةَ ، قَالَ : قَرَأَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : ﴿فَامْضُوا اِلَى ذَكُر الله ﴾ .

(۵۲۰۵) حفرت فرشفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر فاٹھ نے قرآن مجید میں ﴿ فَاسْعَوُ ا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ کے بجائے ﴿ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ پڑھا۔ ذِكْرِ اللهِ ﴾ پڑھا۔

### ( ٤٠٤ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴾

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ ﴾ كامعنى

( ٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ﴾ قَالَ :هُوَ إِذْنْ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنْ شَاءَ خَرَجَ ، وَإِنْ شَاءَ فَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۵۲۰۲) حضرت ضحاک الله تعالی کے فرمان ﴿ فَإِذَا قُصِيبَ الصّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ ﴾ (۵۲۰۲) حضرت ضحاک الله تعالی کے فرمان ﴿ فَإِذَا قُصِيبَ الصّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ ﴾ (جب نماز پوری ہوجائے توزمین پر چیل جا واور الله کافضل تلاش کرو) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ الله کی طرف سے اجازت ہے۔ اگرکوئی آدی چا ہے تو مجدمین بیضار ہے۔

(٥٦.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) قَالَا :إِنْ شَاءً فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.

(۵۲۰۷) حفرت مجاہداور حفرت عطاء اللہ تعالَیٰ کے فرمان ﴿ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ (جب نماز پوری موجائے تو زمین پر پھیل جاؤاوراللہ کا فضل تلاش کرو) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر چا ہے تو فضل تلاش کرے اور اگر جا ہے تو نہ کرے۔

#### ( ٤٠٥ ) الْعَصَا يَتُوكَأُ عَلَيْهَا إِذَا خَطَبَ

#### خطبے کے دوران عصا سے ٹیک لگانے کابیان

( ٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْدُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْدُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْدُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْدُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَنْ أَبِيهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَنْ أَبِيهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَهُمْ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلِيهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلوم) كي المحمد المعنى الم

(۵۲۰۸) حضرت براء دیا ہے فیر اتے ہیں کہ نبی پاک مَزَّفِظَةَ فِے عید کے دن لوگوں کو خطبہ دیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں عصایا نمان تھی۔

( ٥٦.٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ . عَنُ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخُطُبُ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ.

(۵۲۰۹) حضرت طلحہ بن یجیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخطبہ دئیتے دیکھااس وقت ان کے ہاتھ میں بانس کاک بڑوا ہذا

(۱۱۰) حضرت ابووائل فرماتے میں کہ حضرت کعب نے حضرت جریر کود یکھا کہ خطبہ کے دوران ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ ا ہے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیز صرف چروا ہے یا والی کے شایا ب شمان ہے۔

> ( ٤٠٦ ) فِي الرَّجْلِ يُزْحَمُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلاَ يَقْدِدُ عَلَى الصَّلاَةِ الركوئي شخص رش كي وجه سے جمعہ كے دن نماز نه پڑھ سكے تووہ كيا كر ہے؟

( ٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِى رَجُلٍ افْتَتَحَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى رُكُوعٍ ، وَلَا سُجُودٍ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَن وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ . يَغْنِى يَدُهُ الْحُمُّعَةُ.

(۵۲۱۱) حضرت قیادہ اس شخص کے بارے میں جو جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز شروع کرے، لیکن (رش کی وجہ سے)رکوع و مجدہ نہ کر سکے اتنے میں امام سلام چھیر لے ،فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ وہ جمعہ کے دن دور کعتیں پڑھے گا۔

( ٥٦١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلِ رَكِعَ رَكُعَيَّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَقُدِرْ عَلَى السُّجُودِ
حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ ؟ فَقَالَ : نُبُنْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يُسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى الرَّكُعَةَ الأُولَى.
( ٢١٣ ) حضرت ابن علي فرمات بين كه حضرت يونس سوال كيا كيا كيا كرا كركي تحص جمع كدن دوركوع توكر ليكن امام ك

سلام پھیرنے تک بجدے نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ حضرت یونس نے فر مایا کہ مجھے حضرت حسن کے حوالے ہے بتایا گیا ہے کہ وہ دو سجدے کرے ، پھر کھڑا ہوجائے اور پہلی رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعِ : زُحِمُتُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمُ أَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَأُومُأْتُ.

المعنف ابن الي شيبر متر جم (جلدا) كي المحالي المحالية الم

(۵۱۱۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت نافع سے کہا کہ میں اگر رش کی وجہ سے جمعہ کے دن رکوع وجود نہ کرسکوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ گرمیر ہے ساتھ یوں ہوتو میں اشارے سے نمازیز ھوں گا۔

٥٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مِعْقَلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ مِي الْجُمُعَةِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَسْجُدَ ، فَانْتَظِرُ حَتَّى إِذَا قَامُوا فَاسْجُدُ.

( ۵۲۱۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تم جعہ کے دن رش میں پھنس جاؤاور مجدہ کرنے کی طاقت ندر کھوتو انتظار کر و جب لوگ کھڑے ہوجا ئیں اس وقت مجدہ کرلو۔

# ( ٤٠٧ ) فِي تَنقِيةِ الْأَطْفَارِ وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ

### جعه کے دن نامحن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا حکم

( ٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُنَقِّى الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. ( ٥٦١٥ ) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه وق مرجع ناخن صاف كرے گا۔

( ٥٦١٦ ) حَدَّثُنَا مُعَاذٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ :أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الدَّاءَ ، وَأَذْخَلَ فِيهَا الشِّفَاءَ.

(۵۱۱۲) حضرت مميد بن عبد الرحل فرماتے ہيں كه جو مخص جمعے كے دن ناخن تراشے گا اللہ تعالیٰ ان ميں سے بياری نكال لے گااور ان ميں شفاء ڈال دےگا۔

( ٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِالْقَلَمَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَعْنِى الْمِقَصَّيْنِ.

(۵۶۱۷)حفرت مسلم بن بیار جمعہ کے دن ناخن کا شنے کا اوز ارمنگوایا کرتے تھے۔

( ٥٦١٨ ) حَلَّنَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُنَقِّمِ أَظْفَارَهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ.

( ۱۸ ۲ ۵ ) حضرت عمران بن ابی عطاء فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن الحفیہ کود یکھا کہ وہ جمعہ کے دن ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

( ٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُنَقَى أَظْفَارَهُ فِي الصَّلَاةِ.

(٩١٩) حضرت ابوبیثم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کود یکھا کہ وہ نماز میں اپنے ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم ) في المسلاة المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلوق الم

# ( ٤٠٨ ) فِي الشُّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

#### خطبے کے دوران کچھ یینے کابیان

( ٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالشَّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. ( ٥٦٢ ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ امام کے خطبے کے دوران کچھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٠٩) مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقَرَأُ الإِنْسَانُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### جمعے کے دن کے متحب اعمال

( ٥٦٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَالْمُعَوِّ ذَنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي مُجْلِسِهِ ، خُفِظَ إِلَى مِثْلِهَا.

(۵۲۲۱) حضرت اُساء مین فیرماتی بین که جس مخص نے جمعہ کے دن ایک مجنس میں سات مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذ تین پڑھیں اس کی ان کے برابر حفاظت کی حاتی ہے۔

( ٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُحَصِّبُ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، يَقُولُ لَهُمْ :أَقْعُدُوا . قَالَ :وَكَانَ عِكْرِمَةُ لَا يَرَى لَهُمْ جُمُعَةً.

( ۵۱۲۲ ) حضرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن جمعہ کے دن دوران خطبہ مساکیین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اوران سے فر ماتے کہ بیٹھے رہو۔ حضرت عکر مہمساکیین پر جمعہ کولازم نہ جمعتے تھے۔

( ٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سنان بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :أَكْثِرُ مِنَ السُّجُودِ.

(۵۶۲۳) حضرت سنان بن صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے کہا کہ میرا جمعہ رہ گیا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کشرت سے تحدے کرو۔

( ٤١٠ ) فِي أَهْلِ السَّجُونِ

### کیا قیدی جمعہ کی نماز ادا کریں گے

( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي أَهْلِ السُّجُونِ ، قَالَ: تَجَمَّعُوا لِلصَّلَاةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۲۳) حفرت این سرین فرماتے ہیں کوقیدی جعد کی نماز ادا کریں گے۔

٥٦٢٥) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ السُّجُونِ جُمُعَةٌ.

(۵۶۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قیدیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ ( ٤١١ ) الرَّجُلُ يُحْدِثُ يُومُ الْجُمْعَةِ

اگرایک آ دمی کا جمعه کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

: ٥٦٢٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ

لِيَتُوَجَّأَ ، فَجَاءَ وَقَدُ صَلَّى الإِمَام ؟ قَالَ :يُصَلِّي أَرْبَعًا.

(۵۶۲۷)حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کا جمعہ کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے ، جب وہ وضوکر کے واپس آئے تو ا مام نماز پڑھاچکا ہو،اب وہ کیا کرے؟ حضرت حسن نے فر مایا کدوہ چار رکعت نماز پڑھے۔

( ٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلِ افْتَنَحَ مَعَ الإِمَامِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأَ ، فَجَاءَ وَقَدُ صَلَّى الإِمَامُ ؟ قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مَا لَمُ يَتَكَلَّمُ.

(۵۲۲۷) حضرت وکیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے امام کے ساتھ جعد کی نماز شروع کی ، لیکن وضوٹو شنے پروہ وضوکرنے چلا گیا جب واپس آیا تو امام نماز پڑھا چکا تھا، اب بیکیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراس نے کسی

ہے بات نہ کی ہوتو دور کعتیں پڑھ لے۔

( ٤١٢ ) فِي الطُّعَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینا مسنون ہے

( ٥٦٢٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، غَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، ثُمَّ يَغُدُو.

(ترمذی ۵۳۳ - ابن ماجه ۱۷۵۳)

(۵۷۲۸) حضرت انس مخافظ فرماتے ہیں که رسول الله مَوْفَظَيْنَ عيد الفطر كے دن عيدگاہ جانے سے پہلے كچھ محجوري كھا ليتے پھر

( ٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ

إِلَى الْمُصَلَّى. ( ۲۲۹ ) حضرت علی جانونه فرمات میں کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے بچھ کھالو۔ مسندابن البشير سرجم (جلدم) كُوْ وَ اللهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةَ ، وَلاَ تَخُرُجُ حَتَّى تَطُعَمَ. (طبراني ١٥٩٦ ـ بزار ١٥١)

(۵۲۳۰)حضرت ابن عباس مناتیز فر ماتے ہیں کہ عیدالفطر کی سنت سہ ہے کہ تم نماز سے پہلے صدقہ فطرادا کرواورعید کے لئے جا سے پہلے بچھ کھالو۔

'' ( ٥٦٣١ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :غَدَوْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويَد بْنِ مُقَرِّنٍ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَقُلْت لَهُ يَا أَبَا سُويَد ، هَلْ طَعِمْتَ شَيْنًا قَبْلَ أَنْ تَغْدُو ؟ قَالَ :لَعِقْتُ لَغْقَةً مِنْ عَسَلِ.

(۵۶۳ ) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں عیدالفطر کے دن معاویہ بن سوید سے ملا۔ میں نے ان سے کہاا ہے ابوسوید! آپ ہے۔ کچھ کھایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے تھوڑ اساشہد کھایا ہے۔

( ١٦٢٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّهُ لَعِقَ لَعْقَةً مِنْ عَسَلٍ ، ثُمَّ خَرَجَ.

( ۱۳۲ ) حفزت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حفزت ابن معقل عیدالفطر کے دن تھوڑ اسا شہد کھاتے پھر عید کے لئے نکلتے ۔

( ٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

(۵۶۳۳)حضرت عروه خانفهٔ فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھالو۔

( ٥٦٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِز يَوْمَ فِطْر ، فَقَعَدُت بِهَا

عَنَى خَرَجَ عَلَى ، فَقَالَ لِى كَالْمُعْتَذِرِ : إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ فِى هَذَا الْيُوْمِ أَنْ يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنْ غِذَانِهِ قَبْلَ أَر كَفَّدُو ، وَإِنِّى أَصَبْتُ شَيْئًا ، فَذَاكَ الَّذِي حَبَسَنِي ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ غِذَانَهُ حَتَّى يَرُجِعَ.

(۵۲۳۴) یکی بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں عیدالفطر کے دن صفوان بن محرز کے پاس آیا اور میں ان کے درواز بے پر بیٹھ گیا،ات

میں تشریف لائے اوراعتذارکرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس دن کے بارے میں حکم دیا جاتا تھا کہ آ دمی عید کے لئے جانے ہے پہا مجھ کھالے، میں نے اتن چیز کھالی ہے جومیرے لئے کافی ہے۔البتة عیدالاضخیٰ کا ناشتة عید کی نماز کے بعد کیا جائے گا۔

( ٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوْتَى فِي الْعِيدَيْنِ بِفَالُوذَجِ ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَغُدُو َ . وَقَالَ : ابْنُ عَوْنِ أَنَّهُ يُمْسِكُ الْبُوْلَ .

(۵۶۳۵)حضرت ابنعون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کے پاس عیدین کے دنوں میں فالودہ لایا جاتا تھا وہ عید کے نے

جانے سے پہلے اس میں سے کھاتے تھے۔ابن عون فرماتے تھے کہ بیٹمل بیٹا ب کورو کتا ہے۔

( ٥٦٣٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَقَالٍ يَوْمَ عِيدٍ ، فَأَخَذَ مِـْ

فَسْبَةً فَأَكَلَهَا.

ال ۵۶۳۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شدادعیہ کے دن ایک دکا ندار کے پاس سے گذر ہے اوراس ہے ایک تھجو

and the state of t

ع مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۲) كي المسلاة المسلاق المسلوق المسلوق

لے کرکھائی۔

٥٦٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ، وَتُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ.

ے ۲۳۷ ) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ سنت رہے کہ عبد الفطر کے دن عید کے لئے جانے سے پہلے پچھ کھالواور عید الاضیٰ کے دن

ابس آ کرکھاؤ۔

٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ الْاَسْوَدُ يَأْمُرنَا أَنْ نَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ نَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۶۳۸) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت اسود ہمیں تھکم دیتے تھے کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لئے جانے سے پہنے ہم کچھ کھالیں۔

٥٦٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسَرَّةَ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ ، قَالَتُ : كُلُ قَبْلَ أَنْ تَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَوْ تَمُرَةً.

عندویوم میسیر ، دو صورہ . (۵۶۳۹) حضرت ام درداء میں نائر نظافر ماتی ہیں کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھالوخواہ ایک محجور ہی کیوں

٥٦٤٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَغْدُّوَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

انستہ ان نا کل قبل ان تعدو یوم الفِطرِ . (۵۲۴۰)حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ سنت ہیہ کہتم عیدالفطر کے دن عید کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھالو۔

٥٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا خَرَجْتَ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَعْنِي الْفِطْرَ ، فَكُلْ وَلَوْ تَمْرَةً.

(۵۲۴۱) حضرت ابن عباس جھانو فرماتے ہیں کہ جبتم عیدالفطر کے لئے جانے لگوتو کچھکھالو،خواہ ایک تھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سید بھر میں میں دیا ہو ہے۔

٥٦٤٣) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْفَطْرِ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدُ كَانَ يُبْتَغَى فِيهِ بَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ الشَّرَابِ ، فَبَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ

۵۶۴۲) حفرَت عمر بن عبدالعزیز نے عیدالفطر کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بیرہ ہ دن ہے جس میں پچھ کھا نا اور پچھ بینا عاصل کیا جاتا ہے،البذاتم پچھ کھالواور پچھ کی لو۔

٥٦٤٣ ) حَدَّنْنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَهُ قَالَ : اِطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(۵۲۳۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کرعید الفطر کی نماز کے لئے آنے سے پہلے کچھ کھالو۔

( ٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَهُ أَنْ تَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : هَلُ طَعِمْتَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا ، فَمَشَى تَمِيمٌ إِلَى بَقَالٍ فَسَأَلَهُ تَمْرَةً أَنْ يُعْطِيهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَالَ ، فَأَعُلَ ، فَعَلَ عَيْرَ ذَلِكَ فَعَالَ ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ فَأَكَلَهُ .

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَمْشَاهُ إِلَى رَجُلِ يَسْأَلُهُ ، أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِهِ الطَّعَامَ لَوْ تَرَكَهُ.

(۱۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتمیم بن سلمة عیدالفطر کی نماز کے لئے نکلے، ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی تھے، انہوں نے اسپنے ساتھی ہے کہ انہوں نے اسپنے ساتھی ہے کہ انہوں ہے انہوں ہے اسپنے ساتھی ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے اسپنے ساتھی کودی جواس نے کھالی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھاناان کے لیے سوال کرنے سے زیادہ براتھا۔

( ٥٦٤٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :أَصَبْتَ شَيْنًا قَبْلَ أَنْ تَغُدُّو ؟.

(۵۱۲۵) حضرت ابو مجلز نے فرمایا کد کیاتم نے عید کے لئے جانے سے پہلے بچھ کھالیا؟

( ٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالأَكُلِ يَوْمَ الْفِطُرِ قَبُلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَلَّى.

(۵۲۴۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ایک صحابی عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھانے کا حکم دیتے تھے۔

( ٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۲۳۷) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کا حکم دیتے تھے کہ آ دمی عید الفطر کے دن روانہ ہونے سے پہلے کچر کھالے۔

( ٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قُبُلَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى. (احمد ٣/ ٢٨- عبدالرزاق ٥٧٣٥)

(۵۶۴۸) حضرت ابوسعید خدری جان فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر آنتے تھے عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے پھھ کھا لیتے تھے۔



## ( ٤١٣ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ لاَ يَأْكُلُ أَحَدٌ شَيْنًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

### جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آ دمی عید سے پہلے پچھ نہ کھائے

( ٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا.

(۵۲۳۹) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہر عید کے لئے عیدگاہ جانے سے پہلے کھی نہ کھاتے تھے۔

( .٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِنْ طَعِمَ فَحَسَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَمُ فَلاَ بَأْسَ.

(٥٧٥٠) حضرت ابرابيم فرماتے ہيں كما كركھالے تو اچھا ہے اورا كرند كھائے تو كوئى حرج نبيل۔

# ( ٤١٤ ) فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْمَشْي

#### عیدین کے لئے سوار ہوکراور پیدل چل کر جانا

( ٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِى الْعِيدَ مَاشِيًّا فَلْيَفْعَلْ.

(۵۲۵۱) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں خط لکھا کہ اگر کوئی شخص چل کر عیدگاہ میں آنے کی طاقت رکھتا ہوتو وہ چل کرآئے۔

( ٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًّا.

(ترمذی ۵۳۰ ابن ماجه ۱۲۹۲)

(۵۲۵۲) حفرت على تفاتف فرمات بين كرسنت بيه به كرتم جل كرعيد كاه كي طرف آؤ

( ٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمِ فَطْنِ مُتَلَبَّا بِهِ ، يَمْشِي.

(۵۲۵۳) حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زائد عیدالفطریا عیدالاضیٰ کے دن ایک روئی کی چادراوڑ سے چلتے ۔...

ہوئے تشریف لائے۔ سیجن سرم قور در ورد در رہے ہور سرد در پر سکویتا ہے ہوں یہ دروہ ہور

( 370٤ ) حَدَّثَنَا , وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّكُوبَ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ. ( 370 ) حضرت ابراہيم عيدين اور جمعہ كے لئے سوار ہوكر آنے كوكروہ تجھتے تھے۔

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَأْتِي الْعِيدَ رَاكِبًا.

(۵۲۵۵) حفرت محمد بن ابی حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کود یکھا کہ وہ عید کی نماز کے لئے سوار ہوکر آتے تھے۔

# ( ٤١٥ ) السَّاعَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا إِلَى الْعِيدِ، أَنَّ سَاعَةٍ هِيَ ؟

#### عيدگاه کي طرف کس وقت جانا چاہئے؟

( ٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ آيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الصَّبْحَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

(۵۲۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹوز فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے ، پھراس حالت میں حمید گا د کی طرف روانہ ہوجاتے۔

( ٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الصَّبْحِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ فِى يَوْمِ عِيدٍ ، حَتَّى يَأْتِى الْمُصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ الْضُمْرَاعَيْن.

(۵۲۵۷) حضرت حاتم بن اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ عید کے دن صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضرت سعید بن میتب کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے جو کثیر بن الصلت کے گھر کے پاس تھی ،اور وہاں دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔

( ٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، فَإِذَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ ، فَلَمَّا قَضَيَا الصَّلَاةَ خَرَجَا ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمَا إِلَى الْجَبَّانَةِ.

( ۱۵۸ ۵ ) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے عیدالفطر کے دن فجر کی نماز اس مجد میں ادا کی ہے۔ ابوعبد الرحمٰن اور عبدالله بن معقل جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑتا۔

( ٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكَتَّبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الْفَجْرَ وَعَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، يَعْنِى يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۲۵۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی نمازعید کے کیڑے پہن کر پڑھتے تھے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لِيَكُنْ غَدُوك يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ مَسْجِدِكَ إِلَى مُصَلَّاك.

(۵۲۲۰)حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد تنہیں عیدگاہ کی طرف چلے جانا چاہے۔

( ٥٦٦٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، قَالَ : كَانَ عُرُوَةً لاَ يَأْتِي الْعِيدَ حَتَّى تَسْتَقِلَّ الشَّمْسُ.

(۵۲۱) حفرت عروہ اس وقت تک عید کی نماز کے لئے نہیں جاتے تھے جب تک سورج بلند نہ ہوجائے۔

مسنف ابن الي شيبر مترجم (جلد) كي التحالي التحا

٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لَا تَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ.

(۵۲۲۲) حضرت محمد بن على ، عامراور عطاء فرمات بين كرعيد كى نمازك لئے اس وقت تك نذكلوجب تك ورج بلندنہ وجائے۔ ٥٦٦٣) حَدَّثُنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنْ عِيسَى بُنِ سَهُلِ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَافِع بُنَ خَدِيجٍ وَيَنِيهِ يَجُلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّوُا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَذَلِكَ فِي الْفِطُو وَالْأَضْحَى.

. ۲۹۲۳) حضرت عیسیٰ بن تھل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خد تج جھ اوران کے بیٹوں کودیکھا کہ مسجد میں سیٹھے رہتے ، جب سورج طلوع ہوجاتا تو دور کعتیں پڑھ کرعیدگاہ کی طرف روانہ ہوجاتے ، وہ ایساعیدالفطر اورعیدالانتیٰ دونوں عیدوں بس کما کرتے تھے۔

٥٦٦٤) حَلَّاثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَالَ : غَدَوْت إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَوَجَدْتُهُ فَدُ صَلَّى وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. (٣٢٧ه) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن صبح کی نماز کے وقت حضرت ابراہیم کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ چکے تتے اور ان پرعید کے کپڑے تھے۔

## ( ٤١٦ ) فِی التَّنُکبیرِ إِذَا خَرَجَ إِلَی الْعِیدِ عیدگی نماز کے لئے نگلتے ہوئے تکبیرات کہنے کا حکم

( ٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغُدُو يَوُمَ الْعِيدِ، وَيُكَبِّرُ ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَبُلُغَ الإِمَامُ.

(۵۲۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی ہی صبح سویرے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ، بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے امام کے پاس بہنچ جاتے۔

( ٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْهِيدِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ.

(۵۲۲۲) حضرت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقیادہ عید کے دن تکبیر کہا کرتے تھے اور اللہ کاذکر کرتے تھے۔

( ٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِى الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَقُضِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ فَطَعَ التَّكْبِيرَ. (دارقطني ٢- بيهقي ٢٥٩) هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هناس العبلاة المناس العبلاة العبلاء العبلاة العبلاة العبلاة العبلاة العبلاة العبلاة العبلاء العبل

(۵۶۷۷) حفزت زمری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِلِفَظَ عمیدالفطر کے دن جب عیدے لئے نگلتے تو تنجبیر کہتے تھے یہاں تک کہ عید میں بہنوں کر مدر کا اس اور در اس سے سام میں ہے۔

گاہ میں پہنچ جا کمیں اور نماز کممل کرلیں ،نماز پڑھنے کے بعد تکمیر نہ کہتے تھے۔

( ٥٦٨٨ ) حَلَّائَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَابْنِ مَعْقِلٍ ، فَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُكَبِّرُ ، يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ ابْنُ مَعْقِلٍ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَاّ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(۵۲۲۸) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں ابوعبدالرحمٰن اور ابن معقل کے ساتھ عید کے لئے گیا۔ ابوعبدالرحمٰن بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے اور ابن معقل بیکلمات کہتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، بادشاہت اور تعریف اس کی ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

( ٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ يَزَالَا يُكَبِّرَانِ ، وَيَأْمُرَانِ مَنْ مَرَّا بِهِ بِالتَّكْبِيرِ .

(۵۲۲۹) یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیراور حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی کے ساتھ گیا، وہ دونوں حضرات مسلسل تکمیر کہا کرتے تھے اور اپنے پاس سے گذرنے والوں کو بھی تکمیر کا تھم دیتے تھے۔

( .٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ أَصْحَابِنَا ؛ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْنَمَةَ ، وَأَبِى صَالِحٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا يُكَبِّرُونَ.

(۵۷۷۰) حَصْرت اعْمَش کہتے ہیں کہ میں اپنے اسا تذہ ابراہیم ،خیثمہ اور ابوصالح کے ساتھ عید کی نماز کے لئے جاتا تھا ،وہ تجبیر نہیں کہتے تھے۔

( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَنْ حَنْشٍ أَبِى الْمُعْتَمِرِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا يَوْمَ أَضْحَى كَبَّرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْعِيدِ.

(۵۷۷۱) حنش ابومعتمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو نے یوم الاضحیٰ کوعیدگاہ تک پہنچنے تک تکبیرات کہی ہیں۔

( ٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكُثّر يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۲۷۲) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ بیسنت ہے کہ آ دمی عید کے دن تکبیرات کہے۔

( ٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ :أَكَبُرُ إِذَا خَرَجْتُ إِلَى الْعِيدِ ؟ قَالَا :نَعُمْ.

(۵۱۷۳) حفزت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت جماداور حفزت تھم ہے سوال کیا کہ کیا میں عید کے لئے نکلتے ہوئے تکبیر کہوں؟ دونوں نے فرمایا ہاں۔

( ٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُكَبُّرُ يَوْمَ الْعِيدِ.



(۵۱۷۴) حفرت عرده عید کے دن تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِتْ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُكْبَرُونَ فِى الْعِيدِ ، حِينَ يُخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَخُرُجَ الإِمَامُ ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا ، فَإِذَا كَبَرَ كَبَرُوا.

(۵۷۷۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکل کرعیدگاہ تک چینچنے اورامام کے نکلنے تک تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب امام آجا تا تو وہ خاموش ہوجاتے۔ جب امام تکبیر کہتا تو وہ بھی تکبیر کہتے۔

( ٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ ابْنَ عَبَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَسَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ ، فَقَالَ :مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ قُلْتُ :يُكَبِّرُونَ ، قَالَ :يُكَبِّرُونَ ؟ قَالَ :يُكَبِّرُ الإِمَامُ ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ : أَمَجَانِينُ النَّاسُ ؟.

(۵۷۷۲) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رہائٹو کوعید کے دن لے کر جار ہا تھا انہوں نے لوگوں کو تکبیر کہتے ہوئے ساتو فرمایالوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا تکبیر کہہ رہے ہیں۔فرمانے لگے کیوں تکبیر کہہ رہے ہیں؟ کیا امام نے تکبیر کہہ لی؟ میں نے کہانہیں فرمایا یہ پاگل لوگ ہیں کیا؟

# ( ٤١٧ ) التَّكْبِيرُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ هُوَ ، وَإِلِى أَيِّ سَاعَةٍ ؟ تَكْبِيرات تشر بِي كاوقت

( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةً إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۶۷۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماًتے ہیں کہ حضرت علی جھانو یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد سے آخری یوم تشریق کی نماز تک تنجیبرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جُنَابٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْبَرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُورِيقِ.

(۵۶۷۸) حفزت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ حفزت علی ڈوٹٹو یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر کی نماز تک تھبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبُّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْدِ يَوْمَ



عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يوم النَّحْرِ ، يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْعَمْدُ.

(۵۱۷۹) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واللہ اللہ عرف کی نماز فجر سے یوم محرکی نماز عصرتک تکبیرات کہا کرتے تھے۔جن کے طمات یہ تھے:اللّه أَخْبُرُ اللّهُ أَخْبُرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۵۲۸۰) ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز عصر تک تجمیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ.

(۵۱۸۱) حفرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حفرت عمر وہاٹھ یوم عرف کی نماز فجر سے آخری یوم تشریق کی نماز ظہر تک تحبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أبى رِبَاحِ الشَّامِيّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرٍ ٱلْيَامِ التَّشُويقِ ، يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ.

(۵۶۸۲) ایک شامی آدمی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جاپٹڑ یوم نحر کی نماز ظہر ہے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ أَبِي رِبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۲۸۳)ایک شامی آ دمی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ڈاٹیٹو یوم نحر کی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہا کہ تربتھ

( ٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ تَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ ٱيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۲۸۴) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یوم نحرکی نماز ظهر ہے آخری یوم تشریق تک عبد کی تکبیرات کہتے تھے۔ د مددہ رکے آئیزارس کے ریکے 'فیر اور بی نے 'فیر کو 'فیر کی نے 'فیر کی ان کے آئید گاری ایک میں اور کے اور کی انگانی

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.



(۵۸۸۵) حضرت عکرمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانو یوم نحرکی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیرات

ے۔ ( ٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى . صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ ، يَعْنِى الْأَوَّلَ.

رُورِ المرك و المرك الم النُّحُرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۱۸۷) حفرت عبد الكريم فرمات بين كدحفرت سعيد بن جبير يوم نحركي نماز فجر سے آخري يوم تشريق تك تكبيرات كها

( ٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَارِقٌ ؛ أَنَّهُ حَفِظَ مِنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ تَكْبِيرَ أَيَّامِ السُّشُوِيقِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، يُكِّبُرُ بَعْدَهَا.

(۵۲۸۸) حضرت طارق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت قیس بن ابی عازم عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات مصرف تشریق کہا کرتے تھے۔

ريق. ( ٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهُرِ ، يَغْنِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

ر ۵۱۸۹) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ حفرت ابودائل یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز ظهر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ ( ۵۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامَ التَّشُويقِ ، فِي صَلَاقِ الظُّهُو يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُوِيقِ.

(۵۲۹۰) حَفَرت بردفرماتے ہیں کہ حضرت کمحوَل ایا مَتَشرَّیق میں یوم عرفہ کی نما زظہر سے آخری یوم تشریق کی نماز فجر تک تکبیرات کہا ۔

( ٥٦٩١ ) حَلَّاتُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَّبُّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُويقِ.

(۵۲۹۱) حفزت ضحاک یوم عرفه کی نماز فجر ہے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِى بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ ، لَا يُكَبِّرُ فِى الْمَغْرِبِ :اللَّهُ أَكْبَرُ

هي مصف ابن الى شير متر جم (جلوم) في الله المحدد من الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الم

(۵۲۹۲) حضرت ابن عباس را الثانة يوم عرف كى نماز فجر ، ترى يوم تشريق تك تكبيرات كتب تق ـ

( ٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ.

(۵۱۹۳) حفرت زہری کہتے ہیں کہ نبی پاک مَالِّسْتُطَعُ ایوم عرفہ کی نماز ظہر سے آخری یوم تشریق کی نماز ظہر تک تکبیرات کہا ترتے تھے۔

( ٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ الِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.

(۵۲۹۴) حفرت حسن يوم نحر كي نماز ظهر سے نفراول كي نماز ظهر تك تكبيرات كباكرتے تھے۔

( ٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَقَالَ غَيْرُهُ . عَنْ يَزِيدَ بُنِ أُوسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۵۲۹۵) حضرت علقمہ یوم عرفہ کی نماز فجر ہے یوم نحر کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤١٨ ) كَيْفَ يُكَبِّرُ يُوْمَ عَرَفَةً ؟

### یم عرفہ کو کیے تکبیر کہی جائے گی؟

( ٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقَبِلٌ الْقِبْلَةَ فِى دُبُرِ الصَّلَاة :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۲۹۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کونماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیکبیرات کہتے تھے:اللّهُ أَنْحَبُوُ اللّهُ أَنْحَبُو ۗ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَنْحَبُو اللَّهُ أَنْحَبُو وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(٥٦٩٧) حفرت ابوالاحوص فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله ولا أنوایام تشریق میں به تکبیرات كہا كرتے تھے اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبَوُ اللّهُ أَنْحَبُو اللّهُ أَنْحَبُو اللّهُ أَنْحَبُو اللّهُ أَنْحَبُو اللّهُ أَنْحَبُو اللّهُ الْحَمْدُ۔

( ٥٦٩٨ َ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعِ. مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) كي المسلا في المس

(۵۲۹۸)حفرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹائٹو یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نمازعصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ - عبد سے میں کر سے میں کہ سے میں کہ سے میں کہ اللہ دٹائٹو یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نمازعصر تک تکبیرات

آ مے حضرت و کیع کی حدیث جیسے الفاظ ذکر کئے۔

( ٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، قَالَ :قُلْتُ لَأْبِي إِسْحَاقَ :كَيْفَ كَانَ تَكْبِيرُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ

اللهِ ؟ فَقَالَ : كَانَا يَهُولَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْمَعَمَدُ. ( ١٩٩٩ ) حضرت شريك كهتم بين كه مِن نے ابواسحاق سے كہا كه حضرت على اور حضرت عبدالله بين يشين كيے تكبيرات كہا كرتے تھے؟

(۵۹۹۹) حضرت سریک بہتے ہیں کہ میں نے ابواسحال سے کہا کہ مطرت می اور مطرت عبدالله رُوَدُونِ میں مبیرات کہا کرتے سے؟ انہوں نے فرمایا کہان کی تبیرات کے الفاظ یہ تھے:اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلّاَ اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ۔

( ٥٧٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ؛ أَنَّ اِلْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ( ٥٤٠٠) حفرت حن تين مرتبالله اكبركها كرتے تھے۔

( ٥٧٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

(٥٤٠١) حفرت ابنَ عباس فِي وَ كَتَبيرات كَ الفاظ يه تقي اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

### ( ٤١٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَاكٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں اذان اورا قامت نہیں ہیں

٠٥٧.٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ ، وَلَا إِقَامَةٍ. (مسلم ٢٠٠٠ـ ابوداؤد ١٣١١)

٠٤٠٥) حضرت جابر بن سمرہ بڑا تنو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْزِلْتَ کے ساتھ کئی مرتبہ عبیدین کی نمازیں بغیرا ذان اور بغیر

قامت کے برطی ہیں۔

٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَان ، وَلَا إِقَامَةٍ. (بخارى ٩٢٠ مسلم ۵)

عدی میں میں میں اور ہوگائی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ <u>میلائی ج</u>ے ساتھ بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے عیدین کی نمازوں میں

شریک ہوا ہوں۔

٥٧.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. هي مصنف ابن الب شيبر مترجم (جلده) كي المعلق المعنف المن البي المعلق المعنف المن البي المعلق المعنف المن المعنف المعنف المن المعنف المعن

(۵۷۰۳) حضرت جابر جلائمة فرماتے ہیں کہ حضور مَزْفَظَةَ فَا غَيدِي نماز بغيراذان اور بغيرا قامت کے يڑھائي۔

( ٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلِّي ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطَّبَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا ، وَلَا إِقَامَةً .

(بخاری ۸۹۳ احمد ۱/ ۲۸۳

(٥٥ - ٨٥) حضرت ابن عباس والنور نے فر مايا كه نبي پاك سَرَّاتُ فَيَا قَبَ لُو كُول كوكثير بن الصلت كے كھر كے پاس عيد كى نماز برُ حالاً

جس میں خطبہ سے پہلے نماز پر ھائی۔حضرت ابن عباس دی ٹونے اذ ان اورا قامت کا ذکر نہ کیا۔

( ٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ ، وَالطَّحَّاكَ ، وَزِيَادًا يُصَلُّو

یَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَی بِلاَ أَذَانٍ ، وَلاَ إِقَامَةٍ . (۵۷۰۲) حضرت اک کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ ضحاک اور زیاد کو دیکھا کہ و محیدالفطراور عبدالضحیٰ کی نمازیں بغیرا ذال

اور بغیرا قامت کے پڑھاتے تھے۔

( ٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِفَامَةٍ

( ۵۷ - ۵۷ ) حضرت ساک کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے عید کی نماز بغیراذان اور بغیرا قامت کے پڑھائی۔

( ٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۸۷ - ۵۷) حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ عبیدین میں اذان اورا قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا خَالِد بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَر بُنِ بُرُقَان ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَال : لَيْسَ فِيهِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۵۷۰۹)حضرت عکرمەفرماتے ہیں کەعیدین میںاذ ان اورا قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : وَكَانَ الَّذِي

بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنُ ، وَلَا تُقِمْ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ

( • ا ۵۷ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر دہ نئونے خضرت ابن عباس دہاٹیو سے عیدین کی نماز میں اذ ان وا قامیه

کے بارے میں بوچھا(اس وقت دونوں حضرات کے تعلقات ٹھیک تھے ) حضرت ابن عباس بڑاٹنڈ نے فرمایا کہ عیدین میں نہاذ ان

دو نه ا قامت کهو به جب دونول حضرات کا با جمی تعلق خراب ہو گیا تو حضرت این الزبیر خاتی عیدین میں اذ ان اور ا قامت کم -

کرتے تھے۔

( ٥٧١١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْأَذَانُ فِي الْعِيدِ مُحْدَثُ.

(۱۱۷۵) حفزت محمد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذان کہنا بدعت ہے۔

( ٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْأَذَانَ فِى الْعِيـ

مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم) كي اسمال المسلاة كالمسالة المسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلام كالمسلاة كالمسلام ك

معکویں ، ۵۷۱۲)حضرت معید بن میتب کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذان سب سے پہلے حضرت معاویہ وہ کھٹھ نے شروع کی۔

٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوَصُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ۚ لَا أَذَانَ ، وَلاَ إِقَامَةَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَلاَ قِرَاءَةَ

حَکُفَ الإِمَامِ. ۵۷۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں نیواذان وا قامت ہیں اور ندہی امام کے بیچھے قراء ت۔

٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَالُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى وَائِلٍ :كَانُوا يُؤَذِّنُونَ فِى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ قَالَ :لَا.

ں میں ہے۔ سا ۵۷) حضرت عیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوواکل سے سوال کیا کہ کیااسلا ف عیدالانفیٰ اورعیدالفطر میں اذان دیا کرتے · میں نہ سے بسریز

تَه؟انهول نَے کہائہیں۔ ٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ، قَالاَ :الأَذَانُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِدُعَةٌ.

۵۷۱۵) حضرت عامراور حضرت تھم فر ہاتے ہیں کہ عیدالاضحٰ اور عیدالفطر میں اذان دیٹا بدعت ہے۔

٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيادٌ.

۲ (۵۷) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ عمید کی نماز میں سب سے پہلے زیاد نے اذ ان دی۔ پریئر سوروس دو موسر سے بہتر جو دیریتر برمتا ہیں سر دیروس میں ہی

٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانِ ، وَلَا إِقَامَةٍ.

ا ١٥٤) حفرت براء فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِقَةَ بِنے بغیراذان اور بغیرا قامت کے عید کی نماز پڑھائی۔

٥٧١٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَمَّن حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلاَ إِقَامَةٍ. ٥٧١٨) حضرت على وَثَوْ يَعْدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلاَ إِقَامَةٍ. ٥٤١٨) حضرت على وَثَوْ فِي فِيراذان اور بغيرا قامت كعيدكي نماز يرهائي -

( ٤٢٠ ) مَنْ قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا

٥٧١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ :أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخار ١٣٣٥ـ ابوداود ١٣٣٧)

۵۷۱۹) حضرت ابن عباس بڑی نُو فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور مَبْلِفَظَةَ بْهِ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز بڑھائی، پھر

نطبدو با\_

ه مسنف ابن البي شيبر مترجم (جلدا) كرف المتعالق ا ( .٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهُ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبُلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۰) حضرت جابر مزانیو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِفَظَیَج کے ساتھ عمید کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خطبہ سے پہلے

( ٥٧٢١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنَ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عُنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (بخارى ١٥٥٠ ترمذى ٥٣١)

(۵۷۲) حضرت ابن عمر جلائل فرمات میں کہ حضور مُرِفِّنْ فَيْحَةَ ،حضرت ابو بمراور حضرت عمر مُؤلدٌ من عبدین کی نمازیں خطبے سے پہلے پڑھ

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ عِيدٍ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (۵۷۲۲) حضرت ابن عباس جِهْ فَيْهُ فرماتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّفَ فَيْجَائِے کثیر بن صلت کے گھر کے پاس عید کی نماز پڑھائی اورنماز کے بعد

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاة. (بخارى ٩٥٥ـ ترمذى ١٥٠٨)

(۵۷۲۳) حضرت براءفرماتے ہیں کہ حضور مُؤْفِقَةَ فِي يوم مُح كُونماز كے بعد خطبه ارشاد فرمایا۔

( ٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

يَقُولُ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبٌ. (بخارى ٩٨٥ـ مسلم ١٥٥٢)

(۵۷۲۴) حفرت جندب بن عبدالله جهائفه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَبِلِفَظَیٰکَجَ کے ساتھ یوم نحرکونماز پڑھی نماز کے بعد آپ۔ ` خطبدارشا دفرمامايه

( ٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَّرَ فَبَدَوُوا بِالصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

(بخاری ۹۹۲ مسلم ۱۰۲

(۵۷۲۵) حضرت ابن عباس جن فنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُرَافِقَتُ فَجَ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مؤید بنا کے ساتھ عید کی نما'

یڑھی ہے،وہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، فَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْزِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

الْحَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :ثُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَشَهِدُتُهُ مَعَ عَلِيًّ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۱) حفرت ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہی تؤے کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ،انہوں نے خطبے سے پہلے نماز

پڑھائی، میں نے حصرت عثمان ٹڑٹوز کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، میں نے حصرت علی ڈٹٹوز کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔

( ٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِى جَمِيلَةٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّى ، فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ . قَالَ :وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ.

(۵۷۲۷) حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مزافو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد خطب ارشاد فرمایا ،حضرت عثان موافقہ بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِى هَذَا الْيُوْمِ ، يَوْمِ عِيدٍ ؟ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنُ ، وَلَا تُقِمُ ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَلَمَّا سَاءَ الَّذِى بَيْنَهُمَا ، أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاة.

(۵۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر دفاتو نے حضرت ابن عباس دفاتو سے سوال کیا کہ میں عید کے دن کس طرح نماز پڑھایا کروں؟ (اس وقت ان کے باہمی تعلقات ٹھیک تھے) حضرت ابن عباس زفاتو نے فرمایا کہ نداذان دیں اور ندا قامت کہیں اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھا کمیں۔ جب ان کے باہمی تعلقات خراب ہو گئے تو وہ اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھاتے اور نماز سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۹) حضرت انس جل نُن فرمات ہیں کہ عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے ہوتی تھیں۔

( ٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّى ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعِيرَهُ فَيَخْطُبُ قَدْرَ مَا يَرْجِعُ النِّسَاءُ.

(۵۷۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز پڑھائے گا، پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکراتی دیر خطبہ دے گا کذ عورتیں واپس چلی جائیں۔

( ٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِىِّ يَوْمَ عِيدٍ ، وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ :السُّنَّةُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ.

(۵۷۳) ابوالبطری نے عید کے دن ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سنا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے تو فر مایا کہ تعبہ کے رب کی تسم! سنت

ه معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) في المحمد المعالم المحمد المعالم المحمد المعالم المحمد المعالم المحمد ال

یمی ہے۔

( ٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى يَزِيدَ بُنِ الْمُهَلِّبِ ؛ أَنَّ مَطَرَ بُنَ نَاجِيَةَ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاة يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :هِي وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ ، هِي وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ.

(۵۷۳۲) مطربن ناجید نے حُضرت معید بن جبیر ئے عیدالاضی اورعیدالفطر کی نماز کاطریقد دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ خطبے سے پہلے نماز پڑھائیں۔اس بات کولوگوں نے ناگوارمحسوں کیا تو حضرت معید نے فرمایا کہ خدا کی تیم! یہی نیکی ہے، خدا کی تیم! یہی نیکی ہے۔

( ٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِي الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَةٍ. ( ٥٧٣٣ ) ابن الى ليل فرمات بين كرحضرت على والنُون في مس عيرى نماز برها في هرا في سواري برسوار بوكر بمين خطيه ارشاوفر مايا ــ

#### ( ٤٢١ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُخْطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

#### جن حضرات کے نز دیک نماز سے پہلے خطبہ دینے کی رخصت ہے

( ٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَبُدَوُّ ونَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُثَنَّوْنَ بِالْخُطْبَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَ النَّاسُ فِى زَمَانِهِ ، فَكَانَّ إِذَا ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ جُفَاةُ النَّاسِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاةِ .

(۵۷۳۳) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام کہتے ہیں کہ لوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر جن ٹن کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوگئے۔ جب وہ خطبہ دینے لگتے تو ادھرادھر کے لوگ کھسک جاتے۔ جب حضرت عمر وزائنو نے بیصور تحال دیکھی تو پہلے خطبہ دیتے پھرنماز پڑھاتے۔

( ٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْرَجَ مَرُوانُ الْمِنْبَرَ ، وَبَكَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاة ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مَرُوانُ ، خَالَفُتَ السُّنَّة ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ، وَبَكَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :فُلَانٌ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ. (مسلم 2- ابوداؤد ١٣٣٣)

(۵۷۳۵) حضرت رجاءفر ماتے ہیں کہ مروان نے منبر نکلوا یا اوراس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہاا ہے مروان! تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، تو نے منبر کو نکلوایا حالا نکہ منبر کو بھی نکلوایا نبیس گیا اور تو نے نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ اس موقع پر ابوسعید نے کہا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیفلاں ہے۔ فر مایا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

مصنف ابن الجاشيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المس

( ٥٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوَانُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ :تُوكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ :أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. (مسلم 24- ابوداؤد ١٣٣٣)

(۵۷۳۷) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عید کے نماز سے پہلے خطبہ سب سے پہلے مروان نے دیا ،اس پرایک آدمی کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے کہا کہا ہے یہاں چھوڑا گیا۔اس پرحضرت ابوسعید نے فرمایا کہاس آدمی نے اپنی ذمہ داری یوری کردی۔

# ( ٤٢٢ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عيدى نماز مين دوران خطبه بات چيت كرنے كاحكم

( ٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ.

(۵۷۳۷) حفرت حسن عيدين كي نمازيس دوران خطبه بات جيت كوكروه مجهة تهـ

( ٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۸) حضرت عطاء عيدين كي نماز مين دوران خطبه بات چيت كومروه مجھتے تھے۔

( ٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۹) حضرت ابراميم عيدين كي نمازيس دوران خطبه بات چيت كوكروه بجهة تق

( ٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَلَمَّا خَطَبَ الإِمَامُ سَكَتَ.

(۵۷۴۰) حضرت ابوانہیشم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا، جب امام نے خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔

( ٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ: يُكُرَّهُ الْكَلَامُ فِي الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۲ ۵۷) حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سے بوچھا کہ کیا عید کے خطبہ کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَلَّمَنِي الْحَكُّمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۷۳۲) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ حکم بن عتیبہ نے عید کے خطبے میں مجھ سے بات کی ہے۔

# مصنف ابن الي شيبه مترجم (جدم ) كي مستخف ابن الي شيبه مترجم (جدم )

## ( ٤٢٣ ) فِی التَّكْبِیرِ فِی الْعِیدُیْنِ وَاخْتِلاَفِهِمْ فِیهِ عیدین کی تکبیرات اوران کے بارے میں اختلاف

( ٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَذِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى عِيدٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِى الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِى الآخِرَةِ. (ابوداؤد ١٣٣١ـ احمد ٢/ ١٨٠)

( ۵۷ ۳۳ ) بی کریم مُثِلِّ فَتَنَفَغُ أَنْ غیر کی نماز میں بارہ تحبیرات کہیں،سات بہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ۔

( ٥٧٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكُحُول ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو عَائِشَةَ ، وَكَانَ جَلِيسًا لَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَدَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُدَيْفَةَ ، فَاسَأَلَهُمَا عَنِ التَكْبِيرِ فِى الْعِيدَيْنِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَمَا يُكْبِرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةً ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةً ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالتَكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، قَالَ ابُو عَانِشَةَ : وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ ، فَمَا نَسِيتُ قَوْلُهُ أَرْبَعًا كَالتَكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ . (ابوداؤد ١٣٠١هـ بيهقى ٢٩٠)

(۵۷۳۳) ابوعائش (جو کہ حضرت ابو ہر برہ و کے ہم مجلس تھے ) فرماتے ہیں کہ ہم سعید بن عاص کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت ابوموی وائی نے ابوموی وائی اللہ موٹی انہوں نے حضرت ابوموی وائی نے ابوموی وائی نے فرمایا کہ حضور منز فرن کی تھیں ہے کہ برات کہا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ واٹی نے ان کی تقدیق کی ۔ حضرت فرمایا کہ حضور منز فرن کی تھی ہیں جنازے کی طرح جا رکھیں اس مجلس ابوموی وائی کہ جب میں بھرہ کا گورز تھا تو وہاں بھی اس طرح نماز عید پڑھا تا تھا۔ ابوعا کشر فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور مجھے حضرت ابوموی کا میہ جملہ انجھی طرح یا دہے: جنازے کی طرح جا رکھیں ات۔

( ٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَّهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيدِ ؟ فَقَالُوا : ثَمَانُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا بُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ.

(۵۷ ۵۵) حفرت کمول فرماتے ہیں کہ سعید بن عاص کود کیکھنے والے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ سعید بن عاص نے ان صحید کی صحابہ کرام میں سے چار کو بلایا جنہوں نے درخت کے نیچ حضور مُراَفِظَةَ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سعید بن عاص نے ان سے عید کی تکمیرات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ تکمیریں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کہا البت وہ تکمیر تحریمہ کے چھوڑ گئے۔

٥٧٤٦ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي

الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبُعْ فِي الْآخِرَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ. (۵۷۳۷) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑاٹو ہمیں عیدین کی نمازوں کے لئے نوتکبیرات سکھاتے تھے، یانچ بہلی

رکعت میں اور حیار دوسری رکعت میں ۔ وہ دونوں کی قراء توں کوایک دوسرے سے ملایا کرتے تھے۔

٥٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعِولً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يُكَبِّرُ فِي الْفِطُو وَالْأَضْحَى تِسْعًا تِسْعًا ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَيُوالِي بَيْنَ الْقِرَاتَتَيْنِ. (۵۷۴۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جاٹئو عیدالفطراورعیدالانتحیٰ کے لئے نونو تکبیرات کہتے تھے، یانچ پہلی رکعت

میں اور جار دوسری میں اور دونوں کی قراء توں کو ملایا کرتے تھے۔

ُ ٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أَمَرَاءِ الْكُوفَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاص ، وَقَالَ : الآخَرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَة بُنِ الْيَمَان ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ ، فَقَالَ : إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ

حَضَرَ ، فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :تُكَبِّرُ يَسْعًا ؛ تَكْبِيرَةً تَفْتَيَحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَقُرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، تَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

(۵۷۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوفد کے ایک گورز نے (سفیان کے نزدیک بیاً ورنرسعید بن عاص اور دوسروں کے نزدیک لمید بن عقبہ ہیں ) نے عنبراللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان اورعبداللہ بن قیس ٹنڈائٹنم کو بلایا اوران ہے یو چھا کہ عید آ رہی ہے اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ سب حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبداللہ جنائیز کے سپر دکردیا۔انہوں نے فرمایا کہ نومر تبدیمبیر کہو،

یک مرتبه نماز شروع کرنے کے لئے ، پھرتین تکبیریں کہو، پھرسورت پڑھو، پھرتکبیر کہو، پھررکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو کرکوئی سورت پر هو، پھر جارتکبیریں کہو،اور چوتھی تکبیر میں رکوع کرلو۔

٥٧٤٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطُرِ إِحْدَى عَشْرَةَ ؛ سِتًّا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ ، يَبْدَأُ بالْقِرَائِةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَخَمْسًا فِي الْأَضْحَى؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَيُنْتَيُّن فِي الآخِرَةِ ، يَبُدَأُ بِالْقِرَائِةِ فِي الرَّكُعَيُّنِ.

(۵۷۴۹)حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنو عیدالفطر کی نماز میں گیارہ تکبیریں کہتے تھے۔ چیر بہلی رکعت میں اوریا نجے · وسری رکعت میں۔ دونوں رکعتوں کو قراء ت ہے شروع فرماتے۔ آپ عیدالاضخیٰ میں پانچ تکبیرات کہا کرتے تھے، تین پہلی رکعت س اور دوآخری رکعت میں۔ دونو ل رکعتوں کو قراء ت سے شروع کیا کرتے تھے۔

.٥٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاكَ عَشْرَةَ

(۵۷۵۰) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت این عباس رہ نی تیرہ مرتبہ تکمیر کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَسِتًّا فِي الآخِرَةِ.

(۵۷۵۱)حضفر ت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹؤ نے عید کی نماز میں تیرہ مرتبہ تکبیرات کہیں ،سات مرتبہ پہلی رکعہ میں اور چیمر تبدد وسری رکعت میں۔

( ٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْأُولَى سَا تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي النَّانِيَةِ حَمْسًا ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاتَةِ.

(۵۷۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ تفاقی نے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں یانچ تکبیرات کہیں سب کی سب قراء ت سے پہلے تھیں ۔

( ٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْيعِيدِ ، فِى الْأُورَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَفِى الآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَائِةِ.

(۵۷۵۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رہائٹو نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں تکبیرتحریمہ سمیت سات تکبیرار اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر سمیت چی تکبیرات کہیں، بیسب زائد تکبیرات قراء ت سے پہلے تھیں۔

﴾ (٥٧٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ : وَيُرْتَ مِنْ الْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَشْعَكَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كُونَ لَيْ

عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِى مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى ، فَقَالَ لَهُم : إِنَّ الْعِيدَ غَدَّ فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَقُومُ فَتَكْبَرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَةَ لَكُيْفَ التَّكْبِيرُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَقُومُ فَتَقُرأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَرِ مِنَ الْقِرَائَةِ كَبَرْتَ أَرْ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا ، وَلَا مِنْ قِصَارِهَا ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُرأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَائَةِ كَبَرْتَ أَرْ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا ، وَلَا مِنْ قِصَارِهَا ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُرأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَائَةِ كَبَرْتَ أَرْ

(۵۷۵۴) حفرت ابن عباس خافظ فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے عید کی رات حضرت ابن مسعود ، حفرت ابومسعود ، حفرت حذر اور حضرت ابن عباس خافظ فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے عید کی رات حضرت ابن مسعود ، حضرت عبدالله جافظ نے فرمایا کہ تم قر اور حضرت ابوموی اشعری انگا تین کے طلایا اور ان سے کہا کہ کل عید ہے ، تجبیرات کیے کہنی ہیں ؛ حضرت عبدالله جافظ نے فرمایا کہ تم فرمایا کہ تا میں جارتھ ہونہ بہت کمنظ میں ہونہ بہت مختصر ، پھر رکوع کرو ، پھر ، میں جارتھ ہونہ بہت کمنے کہ بار عرب میں تاریخ ہوجاؤ تو جارتھ ہیں کہو، چوتھی تکبیریر رکوع کرو۔

الله ( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، قَالَ : قدِمَ سَعِيدُ

الْعَاصِ فِي ۚ ذِي الْمُحِجَّةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، وَحُذَيْفَةً ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِئُ ، وَأَبِي مُو

مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلدم) کی پیش مسئف ابن انی شیبه مترجم (جلدم)

الْأَشْعَرِى فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيدِ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُومُ فَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ يُكْبِرُ ، ثُمَّ يُوكِعُ .

(۵۷۵۵) کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے ماہ ذوالحجہ کے شروع میں حضرت عبداللہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابوموی اشعری توکینے کو بلایا اور ان سے عیدی تکبیرات کے بارے میں سوال کیا، سب نے بیہ معاملہ حضرت عبداللہ وی خوکمیر کہو، پھر تکبیر کہہ کردوع میں چلے جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کردوع کرو، پھراگی رکعت میں اٹھ کر قراءت کرو، پھر تکبیر کہو، پھر تکبیر کہہ کردوع میں چلے جاؤ۔ (۵۷۵۱) حدّ ذُنا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عَرُوبَةً ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ ، فَالاً : نِسْعُ نَکْبِیرَاتٍ ، وَیُوالِی بَیْنَ الْقِرَ انْتَیْنِ .

(۵۷۵۲) حضرت جاً بربن عبدالله اورحضرت سعیدین میتب فر ماتے ہیں که کل نویج بیرات ہیں۔ نیز دونوں رکعتوں کی قراء ت کوملا کرنماز اداہوگی۔

( ٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ ، -فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبُعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

(۵۷۵۷) حفزت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضزت ابن عباس جائٹھ نے ہمیں عید کی نماز نوتکبیرات کے ساتھ پڑھائی، پانچ تحبیریں پہلی رکعت میں اور حیار دوسری رکعت میں، نیز دونوں قراء توں کوملایا۔

( ٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَى مَسْرُوقِ : إِنَّا تَشُعَلُنَا أَشَعَالٌ ، فَكُيْفَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالِ بَيْنَ الْقِوَانَتَيْنِ.

(۵۷۵۸) حفرت معی فرماتے ہیں کہ زیاد نے مسروق کو پیغام دے کر بلوایا اور کہا کہ ہمارے بہت سے کام رہتے ہیں ، ذراعید کی کھیرات کے بارے میں بتا دیجئے۔ فرمایا کہ عید میں نو تکبیرات ہیں ، پانچ پہلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں۔ دونوں کی قراء توں کو ملاؤلینی دونوں قراء توں کے درمیان کوئی زائد تکبیر نہ ہو۔

( ٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَّا يُكَبِّرَان فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۵۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت مسروق عید کی نماز میں نوتکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا .



فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

(۵۷۱۰) حفرت محد بن میرین فرماتے ہیں کہ حفرت انس ڈانٹو عید میں نو تکبیرات کہا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے حفزت عبداللہ جیسی حدیث نقل کی۔

( ٥٧٦١ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِى الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۲۱ ۵۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ جو تئو کے شاگر دعیدین کی نماز وں میں نو تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَسْعٌ يَسْعٌ.

(۷۲ ۵۷) حضرت ابوقلا برعیدین کی تکبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نونو ہیں۔

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ.

( ۲۳ ۵۷ ) حضرت جابر فرماتے ہیں گہ حضرت ابوجعفر عیدین کی تجمیرات کے بارے میں حضرت عبداللہ والنو کے تول پر فتوی دیتے تھے۔

( ٥٧٦٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّكْبِيرُ فِى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ فِى الْعِيدَيْنِ ، كِلَاهُمَا قَبْلَ الْقِرَانَةِ ، لَا يُوَالِى بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

(۱۳ ۵۷) حفرت کمحول عیدالاضیٰ اور عیدالفطر کی تکبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سات اور پانچ تکبیرات ہیں اور سب قراء ت سے پہلے ہیں،قراء تول کے درمیان تکبیر ندہوگی۔

( ٥٧٦٥ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبَّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۷۵) حفرت حسن اور حفرت محمد میں نو تکبیرات کے قائل تھے۔

( ٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويُد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ فِى الْعِيدَيْنِ ، فِى إِحْدَاهُمَا تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِى الآحِرَةِ إِحْدَى عَشْرَةً

(۵۷۱۲) حضرت کیچی بن میمر ایک عید میں نوئلمبیرات اور دوسری میں گیار ہیمبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيدَيْنِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ ؛ سَبُّعًا فِى الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِى الآخِرَةِ.

(۵۷۱۷) حفرت عبدالرحمٰن بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ عیدین کی نماز وں میں ہارہ تکبیرات کہا کرتے تھے، سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ۔

( ٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا ؛

ي مصنف ابن الى شيب مترجم (جلدا) كي اسمال المسلاة المسالية المسالية المسلاة الم

سَبُعًا فِي الأولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. ۵۷ ۲۸) حضرت عبدالعزیز بن عمراینے والد کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں سات اور یا نچے تکبیرات کہا کرتے

نھے،سات پہلی رکعت میں اور یا نچ دوسری رکعت میں۔

٥٧٦٩) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاودُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ ؛ سَبْعٌ فِي

الأُولَى قَبْلَ الْقِرَانَةِ ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَانَةِ.

۵۷۶۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ عیدین میں پانچ اور سات تکبیرات ہیں، سات پہلی رکعت میں قراء ت سے بلے اور یا م ووسری رکعت میں قراء ت سے پہلے۔

.٧٧٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : التُكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ.

• ۵۷۷ )حفزت ابن عمر ولائفؤ فرماتے ہیں کے عیدین میں سات اوریا کچ تلبیرات ہیں۔

٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْمُرَان عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الضَّحَّاكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبْعًا ،

ثُمَّ يَقُرَأَ بِدِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ : ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. 'اےے4) حضرت محمد بن ہلال فر ماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ اورعبیداللہ بن عبداللہ کومدینہ کے گورنرعبدالرحمٰن بن ضحاک کو

'یدالفطر کے دن حکم دیتے ہوئے سنا کہ پہلی رکعت میں سات تکبیرات کہیں اور پھرسورۃ الاعلیٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں پانچ لمبيرات كهيں ادرسورة العلق يڑھيں۔

٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفِطْرَ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، وَفِي النَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَانَةِ.

'۵۷۷۲) ثابت بن قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چیچیے عیدالفطر کی نماز پڑھی کیہلی رکعت میں قراء ت

ہے پہلے سات تکبیرات اور دوسری رکعت میں قراء ت سے پہلے یا کچ تکبیرات کہتے تھے۔

٧٧٧ه ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَىٰ عَشُرَةً تَكْبِيرَةً ؛ سَبُعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.

۔ ۵۷۷۳) حضرت عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ ابن عباس ڈاٹنو نے عید کی نماز میں بارہ تنہیں اس کہیں، سات کیبی رکعت میں اور

ا کچ دوسری رکعت میں ۔

ر ۱۷۷۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، وَالْمُسَبِّ ، قَا الصَّلَاةُ يَوْمُ الْمُعِدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعْ فِي الآخِرَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ تَكْبِيرَةً اللهَ الصَّلَاةُ يَوْمُ الْمُعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعْ فِي الآخِرَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ تَكْبِيرَةً السَّعَالِيمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# ( ٤٢٤ ) مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْعِيدِ

#### عید کی نمازوں میں کہاں سے قراء ت کرے؟

( ٥٧٧٥ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَذَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُدَ يَهُولُ :خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبا وَاقِدٍ اللَّيْفِيَّ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ :بِهِ :(ق) ، وَ(اقْتَرَبَت). (ترمذي ٥٣٥ ـ ابن ماجه ١٢٨٢)

(۵۷۷۵)عبیدالله بن عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیٹو عید کے دن تشریف لائے اورانہوں نے ابو واقد کیٹی ۔ سوال کیا کہ رسول اللہ مَیۡاَشۡفِیۡکَۃِ اس دن میں کون می سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ سورۃ ق اورسورۃ القمر کی ۔

سوال کیا کہرسولانٹھ مِرِفِظ کے اس دن میں لون می سورلوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔انہوں نے فرمایا کہسورۃ ق اور سورۃ القمر کی۔ ( ۱۷۷۶ ) حَبِلَاثَنَا جَرِیرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَبیب بْنِ سَـٰ!

عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ : ﴿ هَلُ "َ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ ، وَ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ وَإِذَا اجْنَمَعَ الْعِيدَانِ فِى يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(٤٧٧) حضرت نعمان بن بشَرِفر ما تعلي كدرسول الله مَوْفَظَةُ عيدين اور جمعه كي نما زيس سورةُ الغاشَيه اورسورة الاعلى كي تلا

کیا کرتے تھے۔ جب کسی دن جمعہ ادر عید دونوں ہوتے تو دونوں میں یہی سور تیں ہڑھتے تھے۔

( ٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُد أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِد : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلُ ١ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. (احمد ٥/ ١٦- طبراني ٢٤٧٣)

(۵۷۷۷) حضرت جایر بن سمره فرماتے ہیں که رسول الله مَؤْفِظَةَ عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ب کرتے تھے۔

( ٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْبَد بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيد بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (طبراني ٢٧٧٨)

(۵۷۷۸) ایک اور سندے یو نہی منقول ہے۔

ع معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم ) ( معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم ) ( معنف ابن الى شيرمتر جم ( جلدم ) ( معنف ابن الى المعنف الله و المعنف المعن

م٥٧٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابن طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيدِ. قَالَ أَحَدُهُمَا :بِد : (الْخُرَبَتُ) ، وَقَالَ الآخَرُ :بِد : (ق). ۵۷۷۹) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے عید کی پہلی رکعت میں سورۃ القمراور دوسری میں سورۃ ق کی 'اوت فر مائی۔

٥٧٨ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بِالْبَقَرَةِ ، حَتَّى رَأَيْتُ الشَّيْحَ يَمِيدُ مِنْ

۰ ۵۷۸ ) حضرت انس تناشخہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہا ہے نے عید الفطر کے دن سورۃ البقرۃ کی تلاوت فر مائی ، یہاں تک کہ ں نے ایک بوڑھے کود یکھا کہ لہے قیام کی وجہ سے وہ جھکنے لگا تھا۔

٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتٌى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :حذَّثْتُ عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدِ بِدِ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ .

۵۵۸۱)عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حاضو عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ ٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. (ابن ماجه ١٢٨٣ عبدالرزاق ٥٤٠٥)

۵۷۸۲) حضرت ابن عباس خاشو فرماتے ہیں کہ حضور مِلْفِظَيَّةً عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فر مایا

٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ :تَقُرَأُ بِأُمَّ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. ادَ فِيهِ هُشَيْمٌ : لَيْسَ مِنْ قِصَارِهَا ، وَلَا مِنْ طِوَالِهَا.

۵۷۸۳) کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وی فنو کو ولید بن عقبہ نے بلایا تو حضرت عبداللہ وی فنو نے ولید سے کہا کہ سورة غاتحهاورمفصل کی الیی سورت کی تلاوت کرو جونه بهت چھوٹی ہونہ بہت کمیں۔

٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ مَوْلًى لَأنسِ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ مَعَ أَنَسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا مَوْلًى لَهُ يَقُرَأُ فِي الْعِيدِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ،

وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُمَا لَلسُّورَتَانِ اللَّتَانِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابرداؤد ٢٠٣٢) ابن الجاشير متر تم (جلد) كي المستخط المستخلي المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستحد المستخل ا

(۵۷۸۴) حفرت انس دِلْ فَوْ كِ الكِ مولى كَتِ بَيْن كه مِن عيد كه دن حفريت انس رِفافُو كِ ساتھ نماز كے لئے گيا، ہم نے ايكه كونے ميں ديكھا كه حفرت انس جِلْفُو كا ايك مولى سورة الاعلى اور سورة الغاشيه كی تلاوت كرر ما تھا۔ حضرت انس جِلْفُو نے فرمايا كه يمي وه سورتيں ہيں جنہيں حضور مَنِلِفَظَةَ عيد ميں بِرُ هاكر تے تھے۔

#### ( ٤٢٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدِ، وَلاَ بَعْدَهُ

#### جوحضرات عیدے پہلے اور عید کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے

( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يُصَلُّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(بخاری ۹۸۹ ابوداؤد ۱۵۲

(۵۷۸۵) حضرت ابن عباس بڑا ٹیو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُراَفِظَةُ نے لوگوں کوعید کی نماز پڑھائی ،آپ نے نہ تو عیدے پہلے کو ڈ نماز پڑھی نہ عید کے بعد۔

( ٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْــُـ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ترمذى ٥٣٨)

(۵۷۸۱) حضرت ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹنو نے نہ عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ عید کے بعد اور فرمایا کہ حضور مُلِقَظِیَّةً کاعمل ممارک ہے۔

( ٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عَبَّادٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى ، وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَشُرَيْحًا ، وَابْنَ مَعْقِلِ ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعُدَهُ.

(۵۷۸۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ائی اونی ،ابن عمر ، جابر بن عبداللہ ،شرت کا ورابن معقل ڈکائٹٹر کودیکھاوہ سب نہ عیدے پہلے کوئی نمازیڑھتے تھے نہ عید کے بعد۔

( ٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْ الْفِطْرِ ، فَقَامَ عَطَاءٌ يُصَلِّى قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدٌ :أَنِ اجْلِسْ ، فَجَلَسَ عَطَاءٌ .

قَالَ : فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

(۵۷۸۸) ابوبشر کہتے ہیں کہ میں حفزت سعید بن جبیر کے ساتھ عیدالفطر کے دن متجد حرام میں بیٹھا تھا۔حضرت عطاءاہ م کے آنے سے پہلے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت سعید نے انہیں بیٹھ جانے کوکہا، چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ میں نے حضرت سعید سے کہا کہ یکس سے منقول ہے،اے ابوعبداللہ! انہوں نے فر مایا کہ حضرت حذیفہ جہائے اور ان کے ساتھیوں ہے۔ هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدم ) كي مستف ابن الى شيبه متر جم ( جلدم ) كي مستف ابن الى شيبه متر جم ( جلدم )

( ٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمَ فِطُرِ طَافَ فِي الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : لاَ صَلاَةً إِلَّا مَعَ الإِمَام.

(۵۷۸۹) علی بن الی کثیر فرماتے ہیں کدابومسعوداً تصاری عید الاضی اور عید الفطر کے دن صفوں میں چکر لگائے اور فرماتے کہ اس دن تماز صرف امام کے ساتھ ہے۔

( ٥٧٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّغْنَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ زَهْدَمٍ

الْحَنْظِلِيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيَّ قَامَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا صَلَاةً فِي هَذَا الْيَوْمِ حَتَّى يَخُو جَ الإِمَامُ. أَ الْحَمْدُ عَلَى اللَّهِ الْمَامُ. أَ الْإِمَامُ . أَ الْحَمْدُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَامُ . أَكْبُلُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

( ٥٧٩١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(٥٤٩١) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والله ناعیدے پہلے نماز بڑھتے تھے ناعید کے بعد۔

( ٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ مَسُرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّيَا قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۲) حفرت معنی کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت مسروق اور حضرت شریح کے درمیان تھا، دونوں نے نہ عید سے پہلے نماز پڑھی نہ عید کے بعد۔

( ٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۵۷۹۳) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین نوعید سے پہلے نماز پڑھتے تھے نوعید کے بعد۔

( ٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَى الشَّعْبِيُّ إِنْسَانًا يُصَلَّى بَعْدَ مَا انْصَرَفَ الإِمَامُ ، فَجَبَذَهُ.

(۵۷۹۴) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت معنی نے عمیر کے دن ایک آ دمی کودیکھا جوامام کے جانے کے بعد نماز پڑھنے لگا تھا انہوں نے اسے پیچھے سے تھینچ کرمنع کر دیا۔

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۵) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نمازعیدے پہلے کوئی نمازے نہ بعد میں۔

( ٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۱) حفرت معمی نه نماز عیدے پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں۔

( ٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لا صَلاةً قَبْلَهَا ، وَلا بَعْدَهَا.

( ۵۷ محرت ابن الحفیہ فرماتے ہیں کہ نمازعید سے پہلے کوئی نماز ہے نہ بعد میں ۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي ۱۳۳۷ کي ۱۳۳۷ کي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم)

( ١٩٨٠ : ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصَمِّ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ فِى يَوْمِ عِيدٍ ، فَقُمْتُ أُصَلِّى ، فَأَحَذَ بِثِيَابِى فَأَجْلَسَنِى ، ثُمَّ قَالَ : لَا صَلاَةَ حَتَّى يُصَلِّى الإمَاهُ.

(۵۷۹۸)عمرو بن عبداللہ اصم فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت مسروق کے ساتھ گیا ، وہاں میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر بھٹا ' یا۔ پھر فر مایا کہ جب تک امام نماز پڑھادے اس وقت تک کوئی نمازنہیں۔

## ( ٤٢٦ ) فِيمَنْ كَانَ يُصَلِّى بُدُ لَ الْعِيدِ أَرْبَعًا

#### جوحضرات عید کے بعد حارر کعات پڑھا کرتے تھے

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا.

(۵۷۹۹) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ معید بن جبیر ،ابراہیم اور علقہ عید کے بعد جار رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٨.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۰) یزید بن ابی زیا وفر ماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ،سعید بن جبیر ،مجاہد ،عبدالرحمٰن بن الی کیائی کوعید کے بعد جار رکعات پڑھتے • مکمہ سر

( ٥٨.١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَجِىءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَجْلِسُ فِي الْمُصَلَّى ، وَلاَ يُصَلِّى خَتَّى يُصَلِّى الإِمَامُ ، فَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

(۱۰۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ عید کے دن جب عیدگاہ تشریف لاتے تو بیٹھ جاتے اورامام کے نماز پڑھانے تک کوئی نماز نہ پڑھتے ۔ جب امام نماز پڑھالیتا تو جارر کعات ادا فرماتے ۔

( ٥٨.٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَبِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ ، صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعًا.

(۵۸۰۲) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹھیٰ جب عید کی نماز پڑھ کرگھر آتے تو چارر کعت ادا فرماتے۔

( ٥٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِمٌ ، فَلَمَّا صَلَّى الإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۳)حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں عید کے لئے حضرت علی بڑاتئؤ کے ساتھ گیا ، جب امام نے نماز پڑھالی تو انہوں

معنف ابن الي شيبه مترجم (جدم) كي المسلاة على المسلاة ا

نے چارر کعات اوافر مائیں۔

( ٥٨.٤ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا.

(۵۸۰۳) حفرت ابرائيم فرماتے بين كه حفرت علقم اور حفرت عبدالله بن فين كثا كُروعيد كے بعد چارد كعات بر هاكرتے تھے۔ ( ٥٨٠٥) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا ، وَلاَ يُصَلُّونَ قَبْلَهَا شَنْهُ.

(۵۸۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف عید کے بعد چارر کعات پڑھتے تھے اور عید کی نمازے پہلے کچھنہ پڑھتے تھے۔ دید روز کے بیٹی کا دروئے کے دیارہ میں کہ اسلاف عید کے بعد چارر کعات پڑھتے تھے اور عید کی نمازے پہلے کچھنہ پڑھتے

( ٥٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيانِ بَعْدَ الْعِيدِ ، وَيُطِيلانِ الْقِيَامَ. ( ٥٨٠٦ ) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین عید کے بعد لیے قیام والی نماز اوا فرماتے تھے۔

( ٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَّاةَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۷) حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں کہان کے والدعید کی نماز سے پہلے اور بعد میں چارر کعات نماز ادا کیا کرتے تھے۔

( ٥٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ . قَالَ : وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يُصَلِّى قَبْلُهَا ، وَيُصَلِّى بَغْدُهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودعید سے پہلے نماز پڑھتے تھے اور حضرت علقمہ عید سے پہلے تو نہیں البتہ بعد میں مراجتے تھے۔

( ٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَاك بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة بَعْدَ الْعِيدِ.

(۵۸۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے حضرت عبداللہ دنافیز کا فرمان کا فی ہے کہ نماز عبد کے بعد ہے۔

( ٤٢٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةَ قَبُلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

جن حضرات نے امام کی آمدے پہلے نماز کی اجازت دی ہے

( ٥٨١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلَّيَانِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. رَفْسِ رَوْهُ الْعِيدِ

(۵۸۱۰) حضرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن عید کے دن امام کی آمد سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔



( ٥٨١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ.

(۵۸۱۱)حفرت تمادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يُصَلُّونَ قَبْلَ الإمَامِ فِي الْعِيدِيْنِ.

(۵۸۱۲) حضرت تیمی کتے ہیں کہ میں نے حضرت انس، حسن، سعید بن الی الحن اور جابر بن زید کوعیدین کے دنوں میں امام کی آمد سے پہلے عید کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٥٨١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَفْعَلُهُ.

(۵۸۱۳)عبدالله داناج کہتے ہیں کہ میں نے ابو برز ہ کوابیا کرتے دیکھاہے۔

( ٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۸۱۴) حضرت برد کہتے ہیں کہ حضرت کھول عیداللفنی اور عیدالفطر میں امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَكُو ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۸۱۵) حضرت اسودامام کے آنے ہے پہلے عید کے دن نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٨١٦) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاؤُوا يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّوْا قَبْلُ الإِمَامِ.

(۵۸۱۲) ایک آ دمی کہتے ہیں کہ عید کے دن میں نے کچھ حاب کود یکھاجھوں نے امام کے آنے سے پہلے نماز اواکی۔

( ٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيرِيّ، عَنْ حَالِدٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ عَمَّهِ صَفُوانَ بُنَ مُحْرِزٍ، قَالَ: كَانَتْ صَلَاةً

صَفُوانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَرَكُعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الإِمَامِ.

(۵۸۱۷) حضرت صفوان عید کے دن امام کے آنے سے پہلے دس رکھات،امام کے ساتھ دور کھات اُور جماعت کے بعد دور کھات ادافر ماتے تھے۔

( ٥٨١٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، يُصَلِّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ

(۵۸۱۸) حفزت تیمی کہتے ہیں کہ میں نے حفزت انس، حفزت حسن اور حفزت سعید بن ابی الحن کوعید کے دن امام سے پہلے نماز پڑھتے ویکھاہے۔



### ( ٤٢٨ ) فِي رَفِّعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَائَةِ فِي الْعِيدَيْنِ عيد كه دن او خِي آواز سے قراء ت كرنے كابيان

( ٥٨١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ أَسْمَعَ مَنْ نَلِيهِ ، وَلَا يَحْفَ ُ ذَلِكَ الْحَفْ

مَنْ يَلِيهِ ، وَلَا يَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ. (۵۸۱۹) مضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹن عیدین کی نماز میں آئی آواز ہے قراء ت کرتے کہ قریب کھڑے لوگ من

(۱۲۱۹) مطرحہ حارث حارث مات ہیں کہ مسرت کا ہی تو میں کا ماریں ان اوار سے راہوت رہے کہ تربیب مفرے وہ ک لیتے ،آواز کو بہت زیادہ بلندنہیں کیا کرتے تھے۔

( ٥٨٢٠ ) حَلَّاثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَائَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. ( ٥٨٢٠ ) حضرت عطاء فرمات جي كه جمعه اورعيدين من بلندآ واز حقراءت كى جائے گى۔

دو در رور و در العِيدَينِ ( ٤٢٩ ) فِي الْغُسْلِ يَوْمُرُ الْعِيدَيْنِ

عیدین نے دن عسل کرنے کابیان

( ۵۸۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الْغُسُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. ( ۵۸۲۷ ) حشر ما يا الميالي ليا في استان عن الفواد عن الشخل كرد عشا مكر أكاروسية

(۵۸۲۱) حضرت ابن ابی کیانی فرماتے ہیں کہ عیدالفطراور عیدالافتیٰ کے دن عسل کرنے کا دِن ہے۔

( ٥٨٢٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْغُسُلِ ؟ فَقَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

الغسل يُوم الاصحَى وَيُوم الْفِطرِ. (۵۸۲۲) ايك آ دى نے مطرت على وَلَيْنَ سِي مسل كے بارے ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا كەعىدالانتى اورعيدالفطر كاغسل دين كا

ر ۵۸۴۲)الیک دی نے مطرت کی وقائظ سے من نے بارے میں سوال نیا تو آپ نے فرمایا کہ عیدالا می اور عیدالفظر کا مستان دیں کا دھ سے

( ٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ. ( ٥٨٢٣ ) حضرت ابن عمر تَنَافِعُ عيدين كون عُسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ فِى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۳) حضرت ابن عباس والتي نے عيدين كے دن عسل كيا۔

( ٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ . عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۵) حضرت ابن عمر منافظ عيدين كيدن غسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۲) كي المسلاة من المسلاة من المسلاة ا

(۵۸۲۷) حضرت حسن عيدالفطراور عيدالاصحيٰ كيدن محسل فرمايا كرتے تھے۔

- ( ٥٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَسِلَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.
  - (۵۸۲۷) حفرت حسن اور حفزت مجموعيد الفطر اورعيد الاضحىٰ كے دن عسل فر مايا كرتے تھے۔
- ( ٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ .
  - (۵۸۲۸) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ عید کے لئے جانے سے پہلے عیدالفطراور عیدالاضحیٰ کے دن عسل کرناحق ہے۔
- ( ٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَغِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطُو فَبُلَ أَنْ تَخُرُّ جَ حَقٌّ.
  - (۵۸۲۹) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ عید کے جانے سے پہلے عیدالفطراور عیدالاغٹیٰ کے دن مسل کرناحق ہے۔
    - ( ٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدِ.
      - (۵۸۳۰) سالم بن عبدالله عيد كے لئے عسل كياكرتے تھے۔
  - ( ٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عُبَيْدَاللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ لِلْعِيدَيْنِ.
    - (۵۸۳۱) حضرت عبیدالقد بن عبدالله عیدین کے لئے عسل کا حکم دیتے ہیں۔
- ( ٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بُنُ دُكُيْنٍ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْغُسُلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.
  - (۵۸۳۲) حضرت ابراہیم کے والد جمعہ اور عیدین کے لئے عنسل کومتحب قرار دیتے تھے۔
  - ( ٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبُلَ أَنْ يَغْدُوّ .
    - (۵۸۳۳) حفرت محموعید کے لئے جائے سے پہلے نسل فرماتے تھے۔

### ( ٤٣٠ ) مَنْ رَخَصَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

#### جن حضرات نے عورتوں کوعیدین کے لئے جانے کی اجازت دی ہے

- ( ٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ بَنَاتِه وَيِسَانَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ. (ابن ماجه ١٣٠٩ ـ احمد ١/ ٣٥٣)
  - ( ۵۸۳۴ ) حضرت ابن عباس والنو فرماتے میں کہ نبی یا ک نیفر شکھ فیا بنی صاحبز ادیوں اور از واج کوعید کے لئے بھیجے تھے۔
- ( ٥٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :حَقٌّ عَلَى كُلُّ ذَاتِ

(۵۸۳۵) حضرت ابو بکر ڈاٹھ فرمائے ہیں کہ ہر بالغ پرعید کے لئے نکلنا ضروری ہے۔

( ٥٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : حنٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنْ

تَخُرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخُصُ لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۳۷)حضرت علی دہنئو فرماتے ہیں کہ ہر بالغ پرعید کے لئے نکلنا ضروری ہے۔حضرت علی دہنٹو عورتوں کوصرف عیدین کی نماز کے لیے نکلنے کی اجازت دیتے تھے۔

( ٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ .

(۵۸۳۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ اپنے گھر والوں میں ہے جس کوعید کے لئے بھیج سکتے ہے بھیج

ية تقرير و الأوورو . رياد ردو الأدار الردار الردار الإدار ال

( ٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : قَدْ كَانَتِ الْكِعَابُ تَخُرُجُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِدْرِهَا فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. (احمد ٢/ ١٨٣ـ ابن راهويه ١٣٥٨)

(۵۸۳۸) حضرت عائشہ منی منتو عنی فرماتی ہیں کہ نوجوان لڑکیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز حضور مَرَافِظَةَ کے ساتھ بڑھنے کے لئے ا اپنے پردے سے نکل آتی تھیں۔

( ۵۸۲۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عن ابْنِ جُرَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (كَوَاعِبُ) قَالَ : نَوَاهِدُ. (۵۸۳۹) حضرت مجمه لفظ "كواعب" كَيْقْسِر مِين فرمات بين كماس سے مرادوه الركياں بين جن كى چھاتى ميں ابھار ہو۔

( ٥٨٤٠) جَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا يُخْرِجَانِ نِسَانَهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَّ الْجُمُعَةِ.

(۵۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودعیدین کے لئے عورتوں کو بھیجا کرتے تھے اور جمعہ نیر مزیر سے میں

ے آئیں مُنع کرتے تھے۔ ( ۵۸۱۱ ) حَذَّثْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ :إِنْ كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِی مَیْسَرَةَ لَتَخُوْجَ إِلَی الْعِیدِ.

(۵۸ m) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ ابومیسر ہ کی اہلیہ عید کی نماز کے لئے جایا کرتی تھیں۔

(۵۸۱۲) حَرَثُ بَا قَالَ مَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَتْ فِي السَّنَّ تَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۱۳۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی ایک ادھیز عمر اہلیہ عید کی نماز کے لئے جاتی تھیں۔ (۵۸۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی ایک ادھیز عمر اہلیہ عید کی نماز کے لئے جاتی تھیں۔

( ٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَمْ عَطِيَّةً ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نُخُوِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْوِ وَيَوْمَ النَّحْوِ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : فَقُلْنَا : أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟

قَالَ: فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. (بخاری ۳۲۴۔ ابو داؤ د ۱۱۳۱) (۵۸۴۳) حضرت ام عطیه فرماتی میں که رسول الله مِنْوَفَقَعَ نے جمیں تکم دیا کہ جم عیدالفطراور عیدالانتی کی نماز کے لئے جایا کریں۔

حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی جا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن اسے اپنی جا دراوڑ ھادے۔

( ٤٣١ ) مَنْ كَرِهَ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

جوحضرات عیدین کی نمازوں میں عورتوں کی حاضری کومکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ خُرُوجُ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸ ۴۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین میں عورتوں کی حاضری کو مروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَانَهُ فِي الْعِيدُنِينَ

(۵۸۴۵)حفرت ابن عمر من فوعیدین کے لئے اپنی عورتوں کو نہ جیجتے تھے۔

( ٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ ، وَلَا إِلَى أَضْحَمِنَ

(۵۸۳۲) حضرت عروه ویشیز عیدالاضخی اورعیدالفطر کے لیے اپنی عورتوں کو نہ جانے ویتے تھے۔

( ٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجُنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

(۵۸ مرت قاسم كنوارى لڑكيوں كے بارے ميں بہت يخى كرتے تھے اور انہيں عيد الفطر اور عيد الانتخ كے لئے نہ جانے

رية تقي

( ٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُوِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نو جوان عورت کے لئے عیدین کے لئے جانا مکروہ ہے۔

( ٤٤٢) الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلاَةَ فِي الْعِيدَيْنِ، كُمْ يُصَلِّي؟

جس شخص کی نمازعید فوت ہوجائے وہ کتنی رکعات پڑھے؟

( ٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُصَلِّى أَرْبَعًا.

هی مصنف این ان شیبه ترجم (جلدم) کی مصنف این ان شیبه ترجم (جلدم) كتاب الصلاة (۵۸۴۹)حضرت عبدالله والطوفر فرماتے ہیں کدوہ چارر کعات پڑھے۔

(٥٨٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ

فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۸۵۰) حضرت عبدالله داینو فرماتے ہیں کہ جس کی نمازعید فوت ہوجائے وہ چار رکعات پڑھے۔

( ٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا. (۵۸۵۱)حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہوہ جار رکعات پڑھے۔

نمازیڑھاتے۔

( ٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْن وَيُكَبَّرُ.

(۵۸۵۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کدوہ دور کعات پڑھے اور تکبیر کے۔

( ٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حُدَّثَنِي بَغْضُ آلِ أَنسِ ؛ أَنَّ أَنسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكُعَتَيْنِ.

(۵۸۵۳)حضرت انس ڈاپٹوز عید کے دن اپنے گھر کی عورتوں اور خاد مہ خوا تین کوجمع کرتے اور عبداللہ بن ابی عتبہ انہیں عید کی

( ٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ : فَجَانَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ،

فَصَلَّى بِهِ رَكُعَتَيْنِ ، وَ دَعَا. (۵۸۵۳) حضرت تکم فر ماتے ہیں کہ ابوعیاض چھپے ہوئے تھے ،عید کے دن حضرت مجاہدان کے پاس آئے اور انہیں دور کعات نماز

یڑھائی پھردعا کی۔ ﴾ ( ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عُذُرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ

جُمُعَةٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبُعُ رَكَعَاتٍ.

(۵۸۵۵)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جوشخص کسی عذر کی وجہ ہے عیدالفطر ،عیدالانتیٰ یا جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکے تووہ جا رر کعات

( ٥٨٥٦ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَيَفِيَّةِ ، قَالَ :يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (۵۸۵۲) حضرت ابن الحنفيه كہتے ہیں كدوہ دور كعات پڑھےگا۔

( ٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَام.

(۵۸۵۷)حفرت حسن فرماتے ہیں گدوہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ فَصَلَّ مِثْلَ

مصنف ابن البيشية مترجم (جلدم) كي مستقد ابن البيشية مترجم (جلدم)

صَلَاتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِينَ فَلْيَدْخُلُ أَذْنَى مَسْجِدٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ صَلَاةَ الإِمَامِ ، وَمَّنُ لاَ يَخُرُّ جُ إِلَى الْعِيدِ ، فَلْيُصَلِّ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ.

(۵۸۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عید فوت ہوجائے وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھ کرواپس آ رہے ہوں تو تم مسجد میں آ کرامام کی نماز ادا کرواور جو شخص عید کی نماز سے لئے نہ جاسکے وہ بھی امام کی نماز جیسی نماز ادا کرے۔

( ٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِيمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ :يُصَلِّى مِثْلَ صَلَّالِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۸۵۹) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ جو تحض عید کے دن امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے وہ امام کی طرح نماز پڑھے اور اس کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کہے۔

( ٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِىءُ يَوْمَ الْعِيدِ وَقَدْ فَرَغَ الإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(۵۸۷۰) حفرت شریک فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعید کے دن امام کے نماز ہے فارغ ہونے کے بعد آئے تو فرمایا کہ دود دور کعات پڑھے۔

( ٥٨٦١ ) حَذَّتُنَا حسن بن عَبْدُ الرَّحْمَان الْحَارِثِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْعِيدُ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاقِ الإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامِ قَرَأَ بِهِ .

(۵۸ ۱۱) حفزت محد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نمازعید فوت ہوجائے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے اور جوقراء تامام نے کی ہے وہی قراءت کرے ،اگراہے امام کی قراءت کاعلم ہوجائے ۔

( ٤٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتَهُ رَكَعَةٌ ، مَا يَصْنَعُ ؟

### اگر کسی آ دمی کی عید میں ایک رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكَعَةٌ فَاقْضِهَا، وَاصْنَعُ فِيهَا مِثْلَ مَا يَصْنَعُ الإِمَامُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى.

(۵۸۶۲) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک رکعت فوت ہو جائے وہ اس کی قضا کرےاوراس میں وہی اعمال کرے جو امام پہلی رکعت میں کرتا ہے۔

( ٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُكَّبُّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَذْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقُضِى الَّتِي

مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلد) کی ۱۳۳۵ کی ۱۳۳۵ کی مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلد) کی در ۱۳۳۵ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳۳۵ کی در ۱۳۳۵ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳ کی در ۱۳ کی در ۱۳۳ کی در ۱۳ کی

فَاتَنَّهُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

(۵۸۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عمد کی نماز میں ہے جور کعت مل جائے اس میں تکبیرات کے اور جونوت ہوجائے اس کی قضا

اس طرح کرے کہ دوسری رکعت میں امام کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کہے۔

## ( ٤٣٤ ) الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، كُمْ يُصَلُّونَ ؟

جوحضرات عیدگاہ میں جانے کے بجائے متحد میں نماز پڑھنا جا ہیں وہ کتنی رکعات پڑھیں گے؟

( ٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشِ ، قَالَ :قيلَ لِعَلِى بْنِ أَبِي طَالِبِ : إِنَّ ضَعَفَةً مِنْ ضَعَفَةِ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَأَمَرُ رَجُّلاً يُصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ۖ ؛ رَكُعَتُنْ لِلْعِيدِ

، وَرَ ثُعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُو جِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ. (۵۸۷۳) حفرت على بن ابي طالب فائن ہے سوال کیا گیا کہ کچھ کمز ورلوگ عیدگاہ میں جا کرنمازنہیں پڑھ سکتے۔حضرت علی فیاٹنو

ے ایک آ دمی کو حکم دیا کہان لوگوں کو جارر کعات پڑھائیں ، دور کعات نمازعید کے لئے اور دور کعات عید گاہ میں نہ جانے کے

بدلے میں۔

( ٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ. ( ٥٨٦٥ ) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن نُونے نے ایک آ دمی کوشم دیا کہوہ سجد میں کمزورلوگوں کودور کعات پڑھا کیں۔

( ٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :أَظُنَّهُ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلَّى بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا ، كَصَلَاةِ الْهَجِيرِ.

(۵۸۷۷)حضرت علی مخافیز نے ایک وی کو تھم دیا کہ وہ عید کے دن کمز ورلوگوں کوظہر کی طرح جارر کعات پڑھائے۔

( ٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عِبسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :صَلَّى بِالنَّاسِ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكُعَتْيْنِ ، فِى إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

(۵۸ ۱۷) حضرت عیسی فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن الی لیلی نے حضرت مصعب بن زبیر زوہو کی امارت میں کوفیہ کی مسجد میں لوگوں سر سر سر ب

( ۵۸٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيَّا أَمَوَ رَجُلاً يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكُعَنَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى : يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلْ لُوبْنِ أَبِى لَيْلَى : يُصَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۵۸۷۸) ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹرائٹو نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی۔ ایک آ دمی نے ابن ابی کیل

هي مصنف ابن الي شيبه تتر جم ( جلوم ) في مستقد ابن الي شيبه تتر جم ( جلوم ) في المستقد المستقد

ے سوال کیا کد کیا انہوں نے بغیر خطبہ کے نماز پڑھائی تھی؟ فرمایا ہاں۔

( ٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْخَارِقِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ رَكْعَتَيْنِ ، وَخَطَبَ.

(۵۸ ۲۹) حضرت مسلم بن بزیدفر ماتے بیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن نے عید کے دن جامع مسجد میں دورکعات نماز بردھائی اور

خطبه ويا\_

( .٥٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُرَيْفِ بُنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى هُذَيْلٍ يَأْتِى الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۸۷۰) حضرت عریف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ہذیل کوعید کے دن بڑی مجد میں آتے دیکھا ہے۔

( ٤٣٥ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

جس آ دمی کی ایام تشریق میں کوئی رکعت فوت ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : يُكَّبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى ، ثُمَّ يُكَّبِّرُ.

(۵۸۷) حضرت محمول فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر کہد کر کھڑ اہوتو رکعت کی قضا کرے اور پھر تکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يَقُضِى ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

(۵۸۷۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ وہ رکعت پڑھنے کے بعد تکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَيْرَ.

(۵۸۷۳) حضرت محمہ بن نفیل کہتے ہیں کہ میں نے کئی بارابن شمر مہ کودیکھا کہ ایام تشریق میں اگر کوئی رکعت فوت ہو جاتی تو وہ رکعت پڑھ کر تکبیرات کہتے ۔

( ٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :يُكَّبِّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى.

(۱۳۸۷) قائد بن قوام فروندن می کاند کاند و وایدون باید و میدود کرد.

(۵۸۷۴) حضرت حسن فر ما یا کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیرات کہے پھر کھڑا ہوکراس رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ أَيَّامَ

التُّشْرِيقِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ :يَقُضِى، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُضِى .

(۵۸۷۵) حفرت حن اور حفرت ابن سیرین ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا تو ابن سیرین نے فرمایا کہ وہ قضا کرے ر

بھر تکبیرات کیے۔حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ تکبیرات کیے بھر رکعت کی قضا کرے۔

هُ مَن ابن الِي شَيدِ مَرْجِم (جلد) كِي هُ مَن أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَتُك رَكُعَةٌ أَيَّامَ التَّشُويقِ

فَلاَ مُكَبِّرُ حَتَّى مَقُصِيَهَا. (۵۸۷۱)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایام تشریق میں تمہاری کوئی رکعت فوت ہوجائے تورکعت پڑھنے تک تکبیرات نہ کہو۔ پر پر سرور وہ سے بری دریر موم موسید کیسی سے بریں معلوم سریں ہوتا ہے۔

( ٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، فَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَفْضِى مَا سُبِقَ بِهِ. ( ٥٨٧٧) حفرت حن فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تھبیرات کے پھر ہاتی ماندہ نماز کی قضاء کرے۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِيمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُولُ : يَفُضِى مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكْبَرُ.

(۵۸۷۸) حفرت ابن میرین فرَماتً ہیں کہ فوت شرہ رکعت پڑھے پھرتکبیر کے۔ ( ۵۸۷۹ ) حَدَّثَنَا حَکَّامٌ الرَّازِیُّ ، عَنْ عَنْبَسَهَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :یُکَبِّرُ مَعَ

الإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَصَى. قَالَ أَبُو بَكُو : وَبَلَغَنِى أَنَّ هَكَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِى لَيْلَى. ۵۵/۵) حفرت کارد فریاتے ہیں کہ امام کے ماتھ تکبس کے پھردکعت دوھنے کے بعد بھی تکبس کیے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ

(۵۸۷۹) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تکبیر کہے بھر رکعت پڑھنے کے بعد بھی تکبیر کہے۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ابن الی لیالی کابھی یہی قول ہے۔

( ٤٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَحُدَةُ، يُكَبِّرُ، أَمُّ لاَ ؟

جوآ ومی ایام تشریق میں اکیلانماز پڑھے وہ تکبیرات کیے گایانہیں؟ ( ۵۸۸ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ فِی جَمَاعَةِ ، أَوْ تَطَوَّعَ ، كَبَرَ ( ۵۸۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو تحض اکیلانماز پڑھے ، یا جماعت سے پڑھے یافش نماز پڑھے وہ تجبیرات کیے۔

( ۵۸۸۱ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّىَ فِي جَمَاعَةٍ. (۵۸۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف جماعت کی نماز کے بعد تکبیرات کہےگا۔

( ۵۸۸۲ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هَمَّام ، قَالَ : رَأَیْتُ قَنَادَهَ صَلَّی وَحُدَهُ أَیّامَ النَّشُویِقِ ، فَکَبَّرَ. (۵۸۸۲ ) حضرت بهام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایام تشریق میں اکیلانماز پڑھے وہ بھی تکبیرات کیے۔

( ٥٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَبِّرْ فِي النَّطُوَّعِ وَإِنْ صَلَّيْت وَحُدَك. ( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَبِّرْ فِي النَّطُوَّعِ وَإِنْ صَلَّيْت وَحُدَك.

(۵۸۸۳) حفرت على فرماتے بي كُنْفَى نماز ميں بَعْنى تَمبيركهوخواه اكيے نماز پڑھ رہے ہو۔ ( ۵۸۸۵ ) حَدَّثَنَا حَكَامٌ الرَّاذِيُّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ

وَفُريضَةٍ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معندا بن الي شير متر جم ( جلوم ) کي محرف ابن الي شير متر جم ( جلوم ) کي معند ابن الي شير متر جم ( جلوم ) کي م

(۵۸۸۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں ہر فرض اور نفل کے بعد تکبیرات کے گا۔

( ٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ الرَّكُعَنَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ.

(۵۸۸۵) حفزت مجامد فرماتے ہیں کہ یونم خرمیں اسلاف بردور کعات کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤٣٧ ) فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ، يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخِرِ ؟

اگر جمعہ اور عیدایک ہی دن آجائیں تو کیا حکم ہے؟

( ٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :الْجَنَمَعَ عِيدَانِ فِى عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَعَابَ ذَلِكَ أُنَاسٌ عَلَيْهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . فَبَلَغَ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ. (ابوداؤد ١٠٧٣ نسانى ١٢٩٣)

(۵۸۸۷) حفرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت این زبیر کے زمانے میں ایک دن عید جمعہ کے دن آگئی۔ حفرت ابن زبیر نے نکلنے میں تاخیر کی ، جب باہرتشریف لائے تو خطبہ دیا اور لمبا خطبہ دیا ، بھرنماز پڑھائی اور جمعہ کے لئے تشریف نہ

لائے۔لوگوں کوان کے اس عمل انہوں نے سنت کی پیروی کی ہے۔حضرت ابن زبیر تک بیہ بات بپنجی تو انہوں نے فر مایا کہ میس نے حضرت عمر دون نو کے ساتھ عمید کی نماز بڑھی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔

( ٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ

وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثُ فَلْيَمْكُثُ.

(۵۸۸۷) حضرت ابوعبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان دہائنو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔اس دن جمعہ کا دن تھا۔حضرت عثان جہائنو نے فرمایا کہ بیوہ دن ہے جس میں مسلمانوں کے لئے دوعیدین جمع ہوگئی ہیں۔جولوگ مضافات ہے آ ہے میں ہم انہیں

عبی رہ بوت مرب سے میں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اور جو تفہر نا چیا ہیں و مُضَہر جائیں۔ اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔اور جو تفہر نا چیا ہیں و مُضَہر جائیں۔

( ٥٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :اجُتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيًّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَيَّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدُ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ

شَاءَ اللَّهُ.

(۵۸۸۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹو کے زمانے میں جمعداور عیدایک ہی دن آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستخطى المستقل ا

عید کی نماز پڑھائی ، پھراپی سواری پرخطبہ دیا اور اس میں فر مایا کہ جواوگ عید کی نماز میں شریک ہوئے توا گرالقدنے جابا تو اس کا جمعہ بھی ادا ہو گیا۔

( ٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَشَهِدَ بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُهَدَ فَلْيَشُهَدُ.

(۵۸۸۹) حضرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی زائٹو کے زمانے میں جمعہ اور عیدا کیک ہی دن آ گئے ۔ انہوں نے لوگوں کوعید کی نماز پڑھائی اور فر مایا کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے جس نے آنا ہوآ جائے۔

( ٥٨٩٠) حَذَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرُأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِد : ﴿سَبِّمِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِى يَوْمٍ قَرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا.

(۵۸۹۰) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلافظیّن عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔اور جب عید کے دن جعد آتا تو پھر دونوں نمازوں میں انبی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَان فِي يَوْمٍ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ بَعُدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، ثُمَّ كَحَلَ ، فَلَمْ يَخُرُجُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . قَالَ هِشَامٌ

: فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِنَافِعِ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ ، فَقَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لا بُنِ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ.

(۵۸۹۱) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جہائی کے زمانے میں جمعہ اور عیدایک ہی دن آگئے،
حضرت ابن الزبیر نے دن اچھی طرح بلند ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھائی۔ پھرواپس چلے گئے اور عصر کے وقت تشریف لائے۔
حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت نافع سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کا ذکر حضرت ابن عمر زاد تو

( ٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ صَلَاةَ الظَّهُرِّ أَرْبَعًا.

(۵۸۹۲)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر مزینو کے زمانے میں عیداور جمعہ ایک ہی دن آ گئے ۔انہوں نے لوگوں کوعید کی زمان کے محمد سے ساتھ منہوں کا کہ میں کے منہ میں اُنہ

کی نماز پڑھائی، پھر جمعہ کے بدلے میں آئییں ظہر کی جاررکعت نماز پڑھائی۔ ( 2007) حَدِّنَا اُهُ شَدْءَ عَنْ عَطَاء نُن السَّانَ ، وَاللَّهِ الْحَدَّةُ وَ عِدَانَ عَلَى عَنْدِ الْحَجَّاء

( ٥٨٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ ، فَصَلَّى أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ أَبُو الْبُخْتَرِى : قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنَّى عَلِقَ هَذَا ؟.

(۵۸۹۳) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں ایک مرتبہ عیداور جمعہ ایک ہی دن آ گئے اس نے دونوں میں

هي مصنف ابن اني شير مترجم (جلدم ) كي المحتال ا

ے ایک نماز پڑھائی۔ یہ بات ابوالبختر ی کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ اے ہلاک کرے، اے اس بات کاعلم کہاں ہے

- ( ٥٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِنُهُ الْأُولَى مِنْهُمَا.
  - (۵۸۹۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دونوں میں ہے پہلی نماز کافی ہے۔
- ( ٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَأَيُّهُمَا أَتَيْتَ أَجْزَأُكَ.
- (۵۸۹۵)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعیدا یک ہی دن آجا نمیں تو دونوں میں ایک کوادا کرنا بھی تمہارے لئے کافی ہے۔
- ( ٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ :هَلُ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ: فَكُيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ.

(ابوداؤد ١٠٤٣ إحمد ١٣ ٣٧٣)

(۵۸۹۱) حضرت ابن ابی رملہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ والتور کودیکھا کہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول الله مُؤَلِّفَتُهُ یَجَ ساتھ ایسا دن گذارا جس میں جعداور عیدایک ہی دن آئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔حضرت معاویہ واٹن نے بوچھا کہاس دن حضور مُؤَنفَعَةَ کا کیامل تھا۔حضرت زید نے فرمایا کہ حضور مُؤَنفِظَةَ نے عید کی نماز پڑھائی اور جمعہ

کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا کہ جس کاول جاہے پڑھ لے۔

(٥٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمِ ، فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيُجَمِّعُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلاَ حَرَجَ ، فَقَالَ أَبُو الْبُخْتَرِيُّ ، وَمَيْسَرَةُ : مَا لَهُ ، قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَيْنَ سَقَطَ عَلَى هَذَا ؟.

(۵۸۹۷) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ جاج کے زمانے میں جمعداور عبدایک ہی دن آ گئے۔ جاج نے عید کی نماز پڑھائی اور کہا جو خص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہے پڑھے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔ چلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔اس پر

حضرت ابوالبختر ی اور حضرت میسره نے کہا کہ اللہ اے مارے بیہ بات اے کہاں سے پتا چل گئی۔

( ٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِثَّى ) (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعًا ؟ قَالَا :يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا.

(DAAA)

( ٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا. (۵۸۹۹) حفرت زبیرفرماتے ہیں کدونوں میں سے ایک نماز کافی ہے۔

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۲) کي که اوس کا که کا که اوس کا به الصلا ف

( ٥٩.٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ، أَجْزَأَ أَحَدُّهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

(۵۹۰۰) حضرت معی فر ماتے ہیں کہ جب عیداور جمعہ کا دن ایک ہوتو ایک نماز کافی ہے۔

( ٤٣٨ ) الصَّلَاةُ يُومَ الْعِيدِ، مَنْ قَالَ رَكْعَتَيْن

عیدی نماز میں دور گعتیں ہیں

( ٥٩.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ زُبَيْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلَاةُ السَّفِرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدَانِ رَكُعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابن ماجه ۱۰۲۳ نسائی ۱۷۳۳)

(۵۹۰۱) حفزت عمر دینی فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں، جمعہ کی نماز میں دور کعتیں ہیں اور عید کی نماز میں دور کعتیں ہیں۔ ية قصنبيس بلكه بقول رسول الله مِرْ فَضَيْحَةُ بيه يورى نماز ب\_

( ٥٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطُرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَّفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَاللهِ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَّفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَاللهِ عَلَى مِنْ مَعْدِ فِطُرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلُهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۹۰۲) حضرت ابن عباس رِّن فِي فرماتے ہیں کہ حضور مِنْزِفْتَ فِي فَيْ عِيدالفطر ياعيدالاضخ کے دن لوگوں کو دور کعات نماز پڑھائی، پھر واپس تشریف لے گئے۔آپ نے نداس سے پہلے نماز پڑھی نداس کے بعد۔

( ٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلُّمُ. (مسلم ۲۰۵ نسائی ۱۷۸۵)

(۵۹۰۳) حفزت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافظةَ عَمیدالفطر کے دن لوگوں کو دورکعات نماز پڑھا کرسلام پھیرتے تھے۔

( ٤٣٩ ) الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْبَعِيرِ

عیر کے دن اونٹ پر خطبہ دینا ( ٥٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ حَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ابويعلي ١١٧٤ ابن حبان ٢٨٢٥)

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المسلان الي شيبه مترجم (جلدم)

(۵۹۰۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَلِّنْ اَنْ اَنْ عَید کے دن اپنی سواری پرخطبہ دیا۔

( ٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْعِيدَ ، فَلَمَّا صَلَّمِ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ.

(۵۹۰۵) حضرت میسر ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مٹائٹؤ نے عمیر کے دن نماز پڑھانے کے بعدا پی سواری پر خطبہ ویا۔ فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان مزائٹؤ بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى وَاحِلَتِهِ.

(۵۹۰۱) حضرت ابن الي ليل فرمات على من كم حضرت على من في في نيز ني مين عيد كي نماز پر ها كي پيرا بن سواري پر خطبه ديا ـ

( ٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَى بُخْتِيَّةِ.

(۵۹۰۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کود یکھا کہ انہوں نے اوْثی پرخطبہ دیا۔

( ٥٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ ، قَالَ : رَّأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاء ، وَحَبَشِيُّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا. (ابن ماجه ١٢٨٣ـ احمد ٣٠٢/٢٠)

( ۵۹۰۸ ) حضرت ابو کابل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرْائْتَ ﷺ نے ایک اونٹنی پر خطبہ دیا۔ ایک حبثی اس اونٹنی کی لگام بکڑے ہوئے تھا۔

( ٥٩.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ خَارِجَة ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ . قَالَ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقَصَّعُ بِحِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَىّ. (ترمذى ٢١٢- احمد ٣/ ١٨٤)

(۵۹۰۹) حضرت عمرو بن خارجه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْ اِنْ آئی ہے اپنی سواری پرخطبہ دیا۔اس وقت آپ کی اوْمُنی جگالی کررہی تھی

اوراس کالعاب اس کے کندھوں کے درمیان سے بہدر ہاتھا۔

( ٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ أَبِي

يَوْمِ الْأَصْحَى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَّى. (بخارى ٢٨٨٣ـ ابو داؤ د ١٩٣٩) ( ٤٩١٠ ) حفرت برماس بن زياد فرمات بين كه مين عيدالانتي كه دن اپنے والد كے ليجھے سوارتھا اور حضور مِنْزِ اَنْ آئ

خطبدد برے تھے۔

( ٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۵۹۱۱) حضرت مغیره بن شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت علی براٹنو نے جمیس عید کے دن اپنی سواری پرخطبد یا۔

( ٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّى ، ثُأ

هی معنف این ابی شیبه سرج ( جلد ۲) کی در است ایس ایس کی سخت این ابی شیبه سرج ( جلد ۲) کی در است کا در است کا در یَه دُکُ و کَیْ خُطُ دُر

(۵۹۱۲) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز بڑھائے پھرسوار ہوکر خطبہ دے۔

( ٥٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ ، عَلَى بَعِيرِ .

(۵۹۱۳) حضرت مغیره بن شعبه نے عمید کے دن لوگوں کواونٹ پرسوار ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا۔

( ٤٤٠ ) فِي النِّسَاءِ ، عَلَيْهِنَّ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ؟

خواتین پرنگبیرات تشریق واجب ہیں یانہیں؟

( ٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُحِبُّ لِلنَّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُنَ دُبُرَ الصَّلَاة أَيَّامَ التَّشُويقِ. ( ٥٩١٣ ) حضرت ابرائيم اس بات كولبندفر ماتے تھے كيئورتيں بھى ايام تشريق ميں ہرنماز كے بعد تجميرات كہيں۔ مان يہر و مان و دور كر مان اللہ مان و قرق مان مان كار مان كار

( ٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ عَلَى النِّسَاءِ أَيَّامَ التَّشُويةِ. ( ٥٩١٥ ) حضرت حسن ايام تشريق من عورتول يرتكبيرات كوواجب نقرار دية تقد

( ٤٤١ ) فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ

امام كامنبر يرتكبيرات كهنا

( ٥٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا . (عبدالرزاق ٥٧٢٥) قَالَ: مِنَ السُّنَةِ أَنْ يُكَبِّرُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبُوِ فِى الْمِيدَيْنِ تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا . (عبدالرزاق ٥٧٢٥) وقل: من السُّنَةِ أَنْ يُكَبِّرُ اللهُ بن عبدالله بن عتب فرمات جي كديجي سنت بكدام عيدين كدون منبر پرنوم وتد فطب سے پہلے اور ١٩١٨)

مات مرتبه خطب كے يعد تكبيرات كے۔ ( ٥٩١٧ ) حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعَ

(۵۹۱۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ امام عبیرین کے دن چودہ تکبیرات کے گا۔

عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً.

( ٤٤٢ ) يُحْذِبُ يُومُ الْعِيدِ، مَا يَصْنَعُ ؟

جس شخص کا عید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِلْعِيدَيْنِ وَالْجِنَازَةِ.

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جدم ) في مسلم المسلم الم

( ۵۹۱۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کرعیدین اور جنازے کے لئے تیم کرسکتا ہے۔

( ٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِى الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ ، قَالَ : يَتَكِمَّمُ وَيُصَلِّى إِذَا خُافَ.

(۵۹۱۹) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ایسے خف کے بارے میں جس کا وضوعید کی نماز ہے بہلے نوٹ جائے اور وضوکرنے کی صنورت ۔ یہ

میں نماز چھوٹ جانے کا ندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ جب نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتو تینم کر لے۔

( .٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ : يَطْلُبُ الْمَاءَ فَيَتَوَضَّأَ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ.

(۵۹۲۰) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جس کاعید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے فر ماتے ہیں کہ پانی تلاش کر کے وضو کرےگا، تیم نہیں کرےگا۔

( ٤٤٣ ) الصَّلاَةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَمَنَازَكُونَ يَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَمَنَازَكُونَ يَ جَسِ كَ بارے مِن حضور مِثَافِئَةَ عَمَازاده تَهَا كهاس سے يَجْجِد بنے

#### والول كوجلا ديس؟

( ٥٩٢١) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

(۵۹۲۱)حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ وہ نماز جس کے بارے میں حضور مَشِّ نَشِیَّا کِیْ کاراد ہ تھا کہ اس سے بیچھے دہنے والوں کو جلاد س،عشاء کی نمازتھی ۔

( ٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا الْجُمُعَةَ.

(۵۹۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دہ نماز جس کے بارے میں حضور مَرِّوْتُفِیَّةً کاارادہ تھا کہاں ہے بیخچےرہے دالوں کوجلادیں وہ کر برینتہ

ہمعہ کی نماز تھی۔

( ٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ :هِمَ الْعِشَاءُ وَالْفُجُورُ. (بخارى ١٣٣- نسائى ٩٢١)

(۵۹۲۳) حضرت ابو ہر برہ واثاثی کی روایت میں ہے کہ وہ عشاءاور فجر کی نمازیں ہیں۔

( ٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْآخُوص ، قَالَ :سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ

الماني شير مترجم (جلرم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلرم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلرم)

اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :هِيَ الْجُمُعَةُ.

(۵۹۲۴) حضرت عبدالله والنوس روايت ب كه حضور مَزَ فَقَعَ أَبْ فارشا دفر مايا كه وه جعد كى نماز ب\_

( ٤٤٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ، فَتَحَضُّرُ الْجَمْعَةُ، أَوِ الْعِيلُ

گاؤں کے لوگوں کے لئے جمعہ یاعید کا کیا تھم ہے؟

( ٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسُأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِى الرُّسْتَاقِ وَيَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ ، هَلُ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَجُلٌ ؟ وَعَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : أَمَّا الْعِيدُ فَإِنَّهُمْ

ویحضرهم العِید ، هل یجتمِعون فیصلی بِهِم رجل ؟ وعنِ الجمعه ؟ فکتب إِلَی : اما العِید فإنهم یُجتَمِعُونَ فَیُصلّی بِهِمْ رَجُلٌ ، وَأَمَّا الْجُمْعَةُ فَلَا عِلْمَ لِی بِهَا.
(۵۹۲۵) حضرت این عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کوخط کھا اور ان سے یو چھا کہ کیا وہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کے

کئے جمع ہوں گے اور کیا کوئی آ دمی انہیں بینمازیں بڑھائے گا؟ انہوں نے جواب میں مجھے لکھا کے عید کی نماز کے لئے تو وہ جمع ہوں گے اور ایک آ دمی انہیں عید کی نماز بڑھائے گا اور جمعہ کی نماز کے بارے میں مجھے کوئی عمنہیں۔

( ٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فِي السَّفَرِ فِي يَوْم عِيدِ فِطُر ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يَجْمَعُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَيَوُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ.

يَوَمٍ عِيدِ فِطرِ ، اوَ اصْحَى ، قال : يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُونَ ، وَيَوْمَهُمُ أَحَدُهُمْ. (۵۹۲۲) حضرت عكرمه فرماتے بين كه پچھلوگ عيدالفطر يا عيدالانتي كه دن اگر سفر ميں ہوں يا ديبات ميں ہوں تو وہ جمع ہوكر نماز

. ( ٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ السَّوَادِ يَخْضُرُهُمُ الْعِيدُ ، يَنَ سَيْرَ بَرِيرَ ﴿ وَمُو مِنْ بِعِرْجُ ۚ وَمِوْجِ

قَالَ : کَانَ لَا یَرَی أَنْ یَخُرُجُوا فَیُصَلِّی بِهِمْ رَجُلٌ. (۵۹۲۷) حضرت حسن بستی والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لئے نہیں نکلیں گے اور نہ ہی کوئی انہیں عید کی نماز

پڑھائےگا۔ ( ٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ:سُثِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؟

> قَالَ :إِذَا كَانَتُ قَرْيَةً حَامِعَةً فَلْيُصَلَّوا رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ رَجُ مِنَدُومًا الْحَكُ ثُنُ مُحَاسَدًا عَقَالَ لِلا حُرُّومَ الْجُمُعَةِ .

> قَالَ يَحْيَى :وَسُئِلَ الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ :لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ . قَالَ يَحْيَى ، وَقَالَ قَتَادَةُ :لَا أَعْلَمُ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلُطَانِ فِى أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ يَحْيَى :يُقَالُ :لَا جُمُعَةَ ، وَلَا أَضْحَى ، وَلاَ فِطْرَ إِلاَّ لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الإِمَام.

یڑھیں گے اور ایک آ دمی انہیں نمازیڑھائے گا۔

(۵۹۲۸) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر فر ماتے ہیں کداس بارے میں حضرت عطاء بن ابی رباح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ

جب گاؤں جامعہ ہوتو وہ جمعہ کی طرح دور کعات پڑھیں۔ حضرت تھم بن عتیبہ فرماتے ہیں کہ جمعہ امام کے ساتھ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جمعہ خلیفہ وقت کے ساتھ مسلمانوں کے شہروں میں ہوتا ہے۔ حضرت کی فرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ جمعہ عمید الفطر اور عمید الاضحیٰ صرف اس کے لئے ہیں جوامام کے ساتھ حاضر ہو۔

قرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ جمعہ عیدالفطراور عیدالا کی صرف اس کے لئے ہیں جوامام کے ساتھ حاصر ہو۔ ( ٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ بْنُ سُلِيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ

الْقُرَى يَأْمُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجَمَّعُوا.

(۹۳۹ ۵) حضرت تھکم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ویہات والوں کو خط لکھا کہ وہ عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کی نماز پڑھیں اور جمع بھی ادا کریں۔

(.٥٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.

(۵۹۳۰) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب گاؤں کا کوئی امیر موتوان پر جمعہ لازم ہے۔

( ٥٩٣١ ) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، فَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرُوةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو ِ لَهُمْ ، قَالَ :فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطُرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا.

(۵۹۳۱) حضرت علی بن اقبر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق، حضرت عروہ اور حضرت مغیرہ ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ جب جمعہ کی نماز کا وفت آیا تو انہوں نے جمعہ نہ پڑھااور جب عید آئی تو انہوں نے عید کی نماز نہ پڑھی۔

> ( ٤٤٥ ) فِي الرَّجُلِ تَغُوتُهُ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ جُوْخُصْ امام كے ساتھ نمازنہ پڑھ سكے اس پرتگبير لازم ہے يانہيں؟

( ٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدًا ، قَالَا : يُقُضَى التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ ، كَمَا تُقْضَى الصَّلَاة.

(۵۹۳۲) حفّرت عطاءاور حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عیدین کی تکبیرات کی اس طرح قضا کی جائے گی جس طرح نماز کی قضا کی جاتی ہے۔

( ٥٩٣٢ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكْعَتُنْ وَيُكَبِّرُ.

(۵۹۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ دور گعتیں پڑھے گااور تکبیر کہے گا۔

( ٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۹۳۳) حضرت حماد فرماتے ہیں وہ امام کی نماز کی طرح نماز پڑھے گا اوراس کی تکبیر کی طرح تکبیر کہے گا۔

هي معنف ان الي شيرمتر جم (جلدم) کي ۱۳۵۷ کي ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳ کي د ۱

# ( ٤٤٦ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ

### جس شخص کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩٣٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَّعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً.

(۵۹۳۵) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے تو وہ ایک

رکعت کو ملا کر دو پوری کرے اور پھر تین رکعت نماز پڑھے۔

( ٥٩٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، مِثْلُهُ.

(۵۹۳۷) حضرت قاسم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٤٤٧ ) فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ

## جوآ دمی صف کے بیجھے اکیلانماز پڑھ رہا ہواس کا کیا حکم ہے؟

( ٥٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِى زِيَادُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ فَالَ وَمَدَى عَلَى شَيْحِ بِالرَّقَةِ ، يُقَالَ لَهُ : وَابِصَةٌ بُنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ. (ترمذى ٢٣٠٠ ـ احمد ٣/ ٢٢٨)

(۵۹۳۷) حضرت ہلال بن بیاف کہتے ہیں کہ زیاد بن ابی جعد نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے رقبہ میں ایک بوڑ سے صاحب کے پاس لا کھڑا کیا جن کا نام وابصہ بن معبد تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو حضور مُراَفِّقَةَ بِنَا اِسے نماز

لوٹانے کا حکم دیا۔

( ٥٩٣٨ ) حَذَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىِّ بُنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفُدِ ، قَالَ :خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلُ صَلاَتِكَ ، فَلا صَلاَةً لِلَّذِى خَلْفَ الصَّفِّ.

(۵۹۳۸) حفرت علی بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم وند کی صورت میں حضور مَلِوَ اَلَیْکَ آخِ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کے بیجھے نماز پڑھی۔ آپ مَلِوَ اَلَیْکَ آخِ ایک آدگی کوصف کے بیجھے اسکیے نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ جس محض نے صف کے بیجھے نماز پڑھی پاس کھڑے ہو گئے ، جب وہ نمازے فارغ ہواتو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ جس محض نے صف کے بیجھے نماز پڑھی

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۲ ) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتباب الصيلاة

اس کی نماز نہیں ہوئی۔

( ٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِيدُ.

(۵۹۳۹)حفرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ وہ دویارہ نمازیڑھےگا۔

( .٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَقُمْ وَحْدَهُ.

(۵۹۴۰)حفرت عطا ،فر ماتے ہیں کہا کیلےمت کھڑے ہو۔

( ٥٩٤١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة :عَنْ هِلَالِ بْنَ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ

وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَلاقة. (ابوداؤد ١٨٢- احمد ١/ ٢٢٨)

(۵۹۳)حفرت وابصه بن معبد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے صفوں کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو حضور مُنِزَّفَظَةَ ہِے اسے نماز دھرانے كأحكم ديا\_

#### ( ٤٤٨ ) مَن قَالَ يُجزئهُ

جن حفرات کے نزد یک ایسے خص کی نماز ہوجاتی ہے

( ٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ:سُوْلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعيدُ.

(۵۹۴۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈنٹٹو سے ایسے خص کے بارے میں سوال کیا گیا جومفوں کے پیچھے اکیلانماز پڑھے۔آپ نے فرمایاوہ نماز کا عادہ نہیں کرے گا۔

( ٥٩٤٣ ) حَذَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

(۵۹۳۳) حفرت حسن فرماتے ہیں که اس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفُّ ، قَالَ :كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِنُّهُ إِنْ صَلَّى حَلْفَهُ.

(۵۹۴۷) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جومجد میں داخل ہولیکن صف میں داخل ہونے کی طاقت ندر کھے فرماتے ہیں کہ اگراس نے پیچیے نماز پڑھی تواس کی نماز ہوجائے گی۔ مصنف ابن الب شبه مترجم (جلد؟) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِ (جلد؟) ﴾ ﴿ الصلاة ﴿ الصلاة ﴿ الصلاة ﴿

#### ( ٤٤٩ ) سُبِقَ بِرَ كُعَةٍ ، فَقَدَّمَهُ الإِمَامُ

ا یک آ دمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہولیکن امام اسے نماز میں اپنا نائب بناد ہے تو وہ کیا کرے؟ ر ۵۹۶۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلِم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الزَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ فَيُحْدِثُ

ر هم المحدث المعور بن سليمان ، عن سلم بن بني الديال ، عن المحسن ، ين الرجل يسبى بو تعمير في علي عصورت الإمام، فيأُخُذُ بِيَدِ اللّذِى سُبِقَ فَيْقَدِّمُهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلّى رَكْعَةً وَيَجُلِسُ، ثُمَّ يَيْنَى عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَسَلّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلّى رَكُعَتَهُ الَّتِى سُبِقَ بِهَا. فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَهُ الَّتِى سُبِقَ بِهَا. (٥٩٣٥) حضرت صن عسوال كيا كياكراك آدى كي ايكركت جوث كي، وه نماز مين شائل موا، امام كاوضولوث كيا تواس ن

ر معتدی کا ہاتھ بکڑ کرائے آ مے کردیا ،اب وہ کیا کرے؟ حضرت حسن نے فر مایا کدوہ ایک رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے ، پھرلوگوں ک

نماز پر بنا کرے۔ جب انہیں جاررکعات پڑھادے تو بیٹھ کرتشہد پڑھے، پھرایک آ دمی کا ہاتھ بکڑ کراہے آ گے کردے، جب وہ سلام

﴾ پھیرے تو یہ کھڑے ہوکرا پی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے۔ ( ٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِیِّ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ؛ فِی رَجُلٍ صَلَّی

رَكْعَةً فَأَحْدَثُ ، فَأَحَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقِدُ فَاتَنَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ :يُصَلِّى بِهِمْ بَقِيَّةً صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَتَمَّ أَحَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

(۵۹۳۲) حفزت ابراہیم سے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جھے ایک رکعت گذرنے کے بعد امام نے تائب بنایا ہولیکن اس کی وہ رکعت چھوٹ گئی ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو باقی نماز پڑھائے، جب نماز پوری کر لے تو ایک ایسے آدی کو پکڑ کرآ گے کردے جس نے وہ رکعت پڑھی ہو جب وہ سلام پھیرے توبیاٹھ کراپی نماز مکمل کرلے۔

### ( ٤٥٠ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَكَّمَ الرَّجُلَ، يَبْتدَءُ بِالْقِرَائَةِ

جب ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوا مامت کا نائب بنائے تو وہ نے سرے سے قراء ت

#### کرے یاو ہیں سے شروع کرے جہاں سے اس نے جھوڑ اتھا

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ أَرْفَمَ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِى بَكُرٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فِى مَرَضِهِ ، أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيُثُ بَلَغَ أَبُو بَكُرٍ. (احمد ١/ ٣٥٥)

ر ۵۹۳۷) حضرت ابن عباس والنو فرمات بین که حضور مُنْوَقِيَّةَ جب مرض الوفاة میں دوران نماز حضرت ابو بکر وِنْ نُو تشریف لائے تو آپ نے وہاں سے قراءت کی جہاں تک حضرت ابو بکر وَنْ نُو بہنچے تھے۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) کي که ۱۳۱۰ کي کاب الصلا ه

( ٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ أَحْدَثَ فِى الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلِ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجُزِئُهِ قِرَانَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ ، وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ.

(۵۹۴۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی کانماز میں وضوثوث جائے اور وہ امامت کے لئے کسی دوسرے کوآ گے کر دے تو

اس کی قراءت اور تکبیراس کے لئے کافی ہے۔

( ٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الإِمَامُ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَّ بَغُضَ السُّورِ.

(۵۹۳۹)حضرت حسن اس محض کے بارے میں جسے امام آ گے کرے فرماتے ہیں کدا گر چاہے تو وہیں سے قراءت کرے جہاں امام بہنچاتھااورا گر جا ہے تو کسی اور سورت سے پڑھ لے۔

# ( ٤٥١ ) فِي الَّذِي يَقِيءُ ، أَوْ يَرْعَفُ فِي الصَّلاَةِ

ایک آ دمی کونماز میں قے آ جائے یااس کی نکسیر پھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

( .٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ضِرَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِى الصُّلَاةِ ، قَالَ :َيَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يُرْجِعُ فَيُصَلِّى ، وَيَعْتَذُّ بِمَا مَضَى.

(۵۹۵۰) حضرت عمر دہانی فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی کی نماز میں نگسیر پھوٹ جائے تو وہ وضو کرنے کے لئے چلا جائے اور واپس آ کرنماز پڑھے،جونمازاس نے پہلے پڑھ کی تھی اسے آگے پڑھے۔

( ٥٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:حدَّثَنِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.

(۵۹۵۱) حضرت ابو بكر جي الثير على حضرت عمر جي الثير كول جيسى بات منقول بــ

( ٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ قَاءَ فَلُيتَوَضَّأُ ، وَلا يَتَكَلَّمُ ، وَلَيْنُنِ عَلَى صَلاَتِهِ.

(۵۹۵۲) حضرت علی دفاین فرماتے میں کداگر کسی آ دمی کی نماز میں تکسیر چھوٹ جائے یا اے قے آ جائے تو وہ وضوکرے اور کسی ہے

بات نه کرے اور نماز پر بنا کرے۔

( ٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

(۵۹۵۳)حضرت ابن عمر دناهی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ جائے تو وہ وضوکرے ،اگر کسی ہے بات نہ کی ہوتو بنا کرےاوراگر ہات کی ہوتو نے سرے سے نماز پڑھے۔ ه معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم الم

( ٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى حُكَيْمٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :

إِذَا أَحُدَثَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرٌ وَاعِ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّا ، ثُمَّ لَيُعُدُ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَفُراً. (٥٩٥٣) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جبتم ہیں کی کانماز میں وضوثوث جائے تواہے عمل کو بگاڑے بغیر جاکروضوکرے اورآ

کروی آیت دوباره پڑھے جو پڑھر ہاتھا۔

کپڑ کراہے آ گے کیا ، پھر جا کروضو کیا اور پھر باقی نماز کوادا کیا۔

( ٥٩٥٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِمٌّ ، قَالَ :إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رَزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَبُنِ عَلَى صَلَاتِهِ

مَا لَمْ يَتَكُلَّمُ.

(۵۹۵۵) حضرت علی والی فرماتے ہیں کدا گرنماز میں کس آ دمی کواپنے بیٹ میں ہوا، نے یا نکسیرمحسوں ہوتو جا کروضوکر لے اور اگر گفتگونہ کی ہوتو و ہیں ہے آ گے نماز پڑھے۔

( ٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ

فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ جَاءَ فَهَنَى عَلَى مَا بَقِى مِنْ صَلَاتِهِ. (۵۹۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے حضرت علقمہ کی تکسیر پھوٹ گئی، انہوں نے ایک آدی کا ہاتھ

( ٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ

فتوصا ، کم بنتی علی ما بیقی مِن صلایهِ . (۵۹۵۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ جائے تو وہ جا کروضو کرے اور واپس آ کر باقی نماز

( ٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكَعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ ، فَخَرَ حَفَةَ ضَأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَنَسَ عَلَى مَا نَقَ مِنْ صَلَاتِهِ

رَعَفَ ، فَخَوَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ صَلاَتِهِ. (۵۹۵۸) حفزت عبيدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ حفزت سالم بن عبداللہ نے فجر کی ایک رکعت پڑھی تھی کہ ان کی تکسیر پھوٹ گئی،

انہوں نے جاکروضوکیا پیر باتی نمازاوافر مائی۔ ( ٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، وَالشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَدَثِ

و) الله المسلم ، وبهن عليه ، عن عليه ، عن عليه ، وإن لم يتكلم بنى على صلايه . والتعليم ، المهدا و وي المعلو و والرُّ عَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّا ، فَإِنْ تَكَلَّمَ السَّانَفَ الصَّلاَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكُلَّمُ بنَى عَلَى صَلاَتِهِ .

(۵۹۵۹) حضرت سعید بن جبیراور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نکسیر پھوٹ جانے یا وضوٹوٹ جانے کی صورت میں آ دمی جا کر وضو کرے،اگراس دوران اس نے بات کی تو نئے سرے سے نماز پڑھے اوراگر بات نہ کی تو وہی نماز پوری کر لے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي اسلان کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

ِ (٥٩٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنُ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّا ، ثُمَّ يَيْنِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

، ۵۹۲۰) حضرت ابراہیم ای تخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے کہ وہ جا کروضو کرے پھر جب تک ہاتیہ نہ کی ہوائی نماز کو یورا کر ہے اورا گربات کی ہوتو دو بارہ نماز پڑھے۔

( ٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۵۹۲۱) حضرت عطاء بھی یونہی فریاتے ہیں۔

( ٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى صَاحِبِ الْقَىٰءِ ، وَالرُّعَافِ ، وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ نَنَى عَلَى مَا بَقِى ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ . وَكَانَ يَقُولُ فِى صَاحِبِ الْغَائِطِ وَالْبُوْلِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَسْتَقُبِلُ الصَّلَاةِ.

(۵۹۲۲) حضرت ابراہیم اس مخص کے، بارے میں جے نماز میں قے آجائے یااس کی تکمیر پھوٹ جائے فرماتے ہیں کہ وہ جا کروضو کرے۔اس دوران اگراس نے بات نہ کی تو وہی نماز پوری کرے اور اگر بات کی تو نئے شرے سے نماز پڑھے۔حضرت ابراہیم پیشا باور پا خانہ کے لئے جانے والے مخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ جا کروضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ ( ۱۹۲۵ فُن ) حَلَّائناً هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْفَالِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ

أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَاللَّمِ.

(۵۹۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں بہت بختی کیا کرتے تھے اور اسے منی اورخون سے زیادہ بخت سجھتے تھے۔

( ٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَنِنِي عَلَى مَا مَضَى ، مَا لَمُ يَتَكَلَّمُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاة.

(۵۹۲۳) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ گئی تو وہ جا کروضوکر ہے اور باتی ماندہ نماز کو پورا کرے اگر کسی سے بات نذکی ہو۔اگر اس کاوضوٹوٹ جائے تو وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔

( ٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُ َ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى دَارَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّا وَلُمْ

يَتَكُلُّهُ ، وَبَنِّي عَلَى صَلَاتِهِ.

(۵۹۲۵) یزید بن عبد الله بن قسیط کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت سعید بن میتب کی نکسیر پھوٹ گئی، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بڑی مذم نئا کے مکان پرتشریف اوروضو کیا،اس دوران انہوں نے کسی سے بات نہ کی اورواپس جا کراسی نماز کو کمل فرمایا۔ مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم ) كل المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم المس

( ٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَحْدَثُتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَصَلَّ مَا يَقِي وَإِنْ تَكَلَّمْتَ.

بھی وہاں محتصہ. (۵۹۱۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہا گرنماز میں تہہاراوضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے باقی ماندہ نماز پڑھلوخواہ تم نے بات چیت

( ٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ على ؛ فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ

وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَصَّانُ ، ثُمَّ يَنْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ. (٤٩١٤) حضرت على رَنْ فَيْ الشَّخْص كے بارے مِيں جونماز مِيں قے يانكسير كاشكار ہوجائے فرماتے ہيں كه وہ جاكر وضوكر ساورا پي

نماز كوهمل كرے، جب تك اس نے بات ندكى ہو۔ ( ٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى معشرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَنْءَ.

(۵۹۲۸) حفرت عبدالله دائلوسي بهي يونهي منقول ب،البتداس ميس قے كاذكرنبير.

# ( ٤٥٢ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

#### جوحضرات اس صورت میں نئے سرے سے نماز پڑھنے کو پیندفر ماتے تھے

( ٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ ، وَأَنَا أُجَمَعُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ.

(۵۹۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب اس نے بات کی ہوتو نے سرے سے

نماز پڑھے،اور مجھے یہ بات پسندہے کہ وہ بات چیت کرکے نئے سرے سے نماز پڑھے۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَذْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَفْبَلَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۵۹۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے لئے جاتے ہوئے آدمی کی پیٹھے قبلے کی طرف ہوجائے تو وہ نئے سرے سے نماز

پڑھےاوراگروہ دائمیں مابا کیں مڑاہے توائ نماز کوکمل کرے۔ پر سے بہریں سے چھے ہیں سے بیر وجس و جس و سے سے در دیں سے بیر تبریق ہوتا ہیں ہوئیا ہیں۔ درور

( ٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَذْبَرَ الْقِبْلَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ.

(۵۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کذ کمیرآنے کی صورت میں وضوے لئے جاتے ہوئے اگراس کی کر قبلے کی طرف ہوجائے تو

ها معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلاق المسلوق ال

مجھے یہ پہندہ کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

#### ( ٤٥٣ ) فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

#### مغرب اورعشاء كے درمیان نماز پڑھنے كى فضیلت

( ٥٩٧٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ ، قَالَ :سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّى ؛ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ يَقُولُ :هِى سَاعَةُ غَفْلَةٍ .

(۵۹۷۲) حفرت عبد الرحمٰن بن اسود کے چپا فر ماتے ہیں کہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان جب بھی حضرت عبد الله بن مسعود رہی توزی کے پاس آیا نہیں نماز پڑھتے دیکھااوروہ فر مایا کرتے تھے کہ یہ غفلت کا وقت ہے۔

( ٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يُثَوَّب إِلَى الْعِشَاءِ.

(۵۹۷۳) حضرت عبد الله بن عمر وفر ما ہتے ہیں کہ اوا بین کی نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی تیاری سے پہلے :

مُونَى ہے۔ ( ٩٧٤ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ بَدُرِ ، عَنْ أَبِى الشَّغْفَاءِ ، قَالَ : قَالَ سَلُمَانُ :

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاة فِيمَا بَيْنَ الْعِشَائِيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ ، وَيُذْهِبُ عَنْهُ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ،

(۵۹۷۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کروکیونکہ یہ نماز تمہارے وظیفوں کی جگہ لے لےگ اور رات کے پہلے جھے کی لغویات اوضنولیات کومٹادے گی اس لئے کہ رات کے ابتدائی جھے کی لغویات رات کے آخری حصہ کوضا کع کردیتی ہیں۔

( ٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْل ، عَنْ وِقَاءِ 'بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَهُ الْكَيْلِ.

(۵۹۷۵) حفرت وقاء بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مغرب اور عشاء کے درمیان نماز بڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیدات کی بیداری ہے۔

( ٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ بُكْيْرِ بنِ عَامِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۵۹۷۱) حفرت شریح مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پر هاکرتے تھے۔

معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۲) كي مسخف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۲) كي مسخف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۲)

( ٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ :هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۷) حفرت انس جلاف مغرب اورعشاء كے درميان نماز بر هاكرتے تصاور فرماتے تھے كه بيرات كى بيدارى بــ

( ٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : وَزَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ طَاوُوسًا لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ شَيْنًا.

(۵۹۷۸)حضرت حسن بن مسلم مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بدرات کی بیداری ہے۔

حفزت حسن کا خیال ہے کہ حضرت طاؤس اے رات کی بیداری نہ جھتے تھے۔ ( ٥٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنُ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۹) حفرت عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اے رات کی بیداری نہ بچھتے۔

نمازیڑھا کرتے تھے۔

( ٥٩٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّمَهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ ، يَغْنِي مَا بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۵۹۸۰) حضرت مجاہداور حضرت تافع فرمات میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شائی صرف رمضان میں مخرب اور عشاء کے درمیان

( ٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالَ: كَانُوا يَتَطُوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلُّونَ.

ري (۵۹۸) حضرت انس را قان جيد كي آيت ﴿ تَنجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه وه مغرب اور

عشاء کے درمیان قل نماز پڑھتے ہیں۔

( ٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبِ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْش، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّاةٍ الُعِشَاءِ. (ترمذي ٣٤٨١ احمد ٥/ ٣٠٣)

(۵۹۸۲) حفرت حذیفہ وہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مَلِفَظَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز

پڑھی مغرب سے فارغ ہونے کے بعدعشاء تک آپ نماز پڑھتے رہے۔

. ٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ ثُويْرٍ بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ انْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ صَلَاةُ الْعَفْلَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :فِي الْعَفْلَةِ وَقَعْتُمْ.

ر معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی معنف کی ما سنے ذکر کیا گیا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز غفلت کی نماز ہے و انہوں نے فر مایا کہ تم

غْفَلت مِيں پُرْ گئے۔ ( ٥٩٨٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيغٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعُدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ.

(۵۹۸۳) حضرَتَ ابن عمر منطقۂ فرمائتے ہیں کہ جس نے مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھیں وہ اس شخص کی طرح ہے جوایک غزوہ ہے واپس آتے ہی دوسرے غزوے میں شریک ہوجائے۔

( ٥٩٨٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ أَنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : صَلَّنْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ
الْهُ عَلِيِّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّنْتُ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ قُمْتُ أَصَلِّى فَنَهَرَنِى ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكُعَتَانِ.
( ٥٩٨٥ ) حضرت عاصم بن ضمر ه كَتِ بِي كَمِي فِ حضرت حسن بن على كے پہلو میں مغرب كی نماز پڑھی پھر میں فرمغرب كے بعددوركعتيں بڑھيں، میں پھر كھڑا ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرما يا كہ مغرب كے بعددوركعتيں ہوتی ہیں۔

# ( ٤٥٤ ) فِي ثُوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

#### مغرب کے بعد کی دورکعتوں کا تواب

( ٥٩٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، يَعْنِى قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، رُفِعَتُ صَلَاتُهُ فِي عِلَيْينَ. ( عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، يَعْنِى قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، رُفِعَتُ صَلَاتُهُ فِي عِلَيْينَ. ( عَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

( ٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَقَدُ تَرَكُتُ ، أَوْ لَوْ تَرَكُتُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِّبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي.

(۵۹۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر میں مغرّب کے بعد کی دورکعتیں چھوڑ دوں تو مجھے ڈرہے کہ میری مغفرت نہیں ساگ

# ( ٤٥٥ ) فِي الصَّلاَةِ فِيماً بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ ظهراور عصر كرميان نمازيرُ صنه كاحكم

( ٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُصَٰيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهُرِ

ه مصنف ابن انی شیبه متر جم (جلد۲) کی ۱۳۷۷ کی ۱۳۷۷ کی کتاب الصلاة

وَالْعَصْرِ . (۵۹۸۸)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تھے ظہراورعصر کے درمیانی حصے کونماز ہے آباد کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٨٩ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُشْبِهُونَ صَلَاةَ

الْعِشَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاقِ اللَّيْلِّ. (۵۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف عشاء کی نماز کواورظہر وعصر کے درمیان بڑھی جانے والی نمازکو تبجدت شید دیتے تھے۔

رِ ١٩٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ دَاوُد، عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. (٩٩٠) حضرت عبدالله وَلَا فَرْ طهراورعمر كورميان نماز پرهاكرتے تھے۔

# ( ٤٥٦ ) فِي الْأُرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّهَا

جو حضرات ظہرے پہلے کی حارر کعات کومشحب خیال فر ماتے تھے

َ ٥٩٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةً السَّحَرِ.

(۵۹۹۱) حضرت ابوصالح فرماتے بیں کہ نبی پاک مِنْ اَلَيْنَ اَرْ اَوْم مایا کے ظہرے پہلے کی جارر کعتیں تبجد کے برابر ہیں۔ ۱۹۹۲) حَلَّا ثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُواظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا اربِعَ رَكَعَاتٍ تَوَاظِب عَليهِنَ قبل الظهرِ ؟ فقال رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَمَ : إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَلَا تُرْتَجُّ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ ، فَأُحِبُّ أَنْ أَقَدِّمَ.

(ابوداؤد ۱۲۲۳ احمد ۵/ ۲۱۲)

(۵۹۹۲) حضرت میتب بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابوابوب انصاری واٹنو نے عرض کیا کہ ظہرے پہلے جن چار رکعتوں کوآپ یا قاعد گی سے ادا فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حضور مُتَوْفِقَةِ نے فرمایا کہ زوال مٹس کے وقت جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور

اس ونت تک بنزنبیں ہوتے جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے ،میری خواہش بیہ کہ سب سے پہلے میری نماز پیش ہو۔ ۵۹۹۳) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَیَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ عَلِیّ بُنِ

الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (بخارى ٢٣٠٣ - أحمد ٥/ ٢١٨)

(۵۹۹۳)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔ ۱۹۹۶) جَلَدَّنَا وَ کُنْفِ عَنْ مُحَمَّد نِن قَرْس ءَ عَنْ عَنْ نِن عَنْدِ الله نِن عُرِّيَةً مِ عَنْ أَنِه ، قَالَ نَصَلَّنْ تُنْ مَوَ عُمَّدَ

٥٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَحَ رَكَعَابٍ قَبْلَ الظُّهُرِ فِي بَيْتِهِ. کے مصنف ابن ابی شیبہ سر جم (جارہ) کی کھیں نے حصرت عمر دی اٹھ کے کہا تھا ان کے کمرے میں ظہرے پہلے جار رکعتیں (۲۹۴ مے) حضرت عبد اللہ بن عتبہ فزماتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر دی ٹھ کے کساتھ ان کے کمرے میں ظہرے پہلے جار رکعتیں

پڑھی ہیں۔

( ٥٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُو كُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُّرِ عَلَى حَالٍ.

(۵۹۹۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اُنڈائیٹر ظہرے پہلے کی چار رکعتیں اور فجرے پہلے کی دور کعتیں کسی حال

یں نہ چھوڑتے تھے۔ م

( ٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهُرِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ.

(٥٩٩٦) حضرت عبدالله دول فرماتے ہیں کہ ظہر کی جارر کعتوں کے درمیان میں سلام نہیں پھیوے گا البتہ تشہد پڑھے گا۔

(۵۹۹۷) حضرت عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دخاتئے کوظہرے پہلے جارر کعات ادا کرتے دیکھا ہے۔

( ٥٩٩٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى جوري يوم

(۵۹۹۸) حفرت ابن ابی تمرفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن میتب ظہرے پہلے جارر کغات ادافر مایا کرتے تھے۔

( ٥٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ شَيْخ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَــْ

وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ النَّظُهُرِ كُنَّ لَهُ كَعِنْقِ رَقَيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. (طبراني ٩٦٥)

( ٥٩٩٩ ) ایک انصاری شخ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَافِظَ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے جار رکعتوں کا

تواب حضرت اساعیل عَلاِبْلاً کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

( ٦٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

(۲۰۰۰) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر زالیڈ ظہرے پہلے چار کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

(٦..١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَهَا أَرْبَعًا.

(۲۰۰۱) حفرت معید بن جبیرظهرے پہلے چار کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. (بخارى ١١٨٣ـ ابوداؤد ١٢٣٧)

(١٠٠٢) حضرت عائشہ مُن مندون فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَأْ فَقَعْمَ اللهِ عَلَيْرِے پہلے جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

ه معنف ابن الي شيه مترجم ( جلدم ) كي المحتمد المعالم المحتمد المعالم المحتمد المعالم المحتمد المعالم المحتمد ا

# ( ٤٥٧ ) الَّارْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، يُطَوَّلْنَ ، أَوْ يُخَفَّفْنَ

#### ظهرے پہلے کی حارر کعتوں کولمبایر هاجائے گایا مخضر؟

( ٦٠٠٣) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ :أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتُ الْحَبِيدِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ :كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، يُطِيلُ

فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّبُودَ. (۱۰۰۳) ايك صاحب نے مفرت عائشہ بن الله عن الم سوال بھيجا كەس نماز پر بيڭنی اختيار كرنا حضور مَزْافظَيْخَ كوسب سے زيادہ

پند تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مَرْفَظَ فَظرے پہلے کی جار رکعتوں کو با قاعدگی سے ای طرح ادا فرماتے کہ ان میں قیام کولمبا

فرماتے اور خوج الجھ طریقے سے رکوع و تجده فرماتے۔ ( ٦٠٠٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، يُطِيلُهُنَّ.

(۲۰۰۴) حضرت ابن عمر زدائی ظهرے پہلے کی جارر کعتوں کو لمبا کیا کرتے تھے۔

( 3..0 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِنْكَهُ. ( ٢٠٠٥ ) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ٦..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ ..تُهُ ﴿ صُورَا مُونِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ

الظُّهُرِ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ . قَالَ أَبُو عَوْنِ : إِنْ كَانَ خَفِيفَ الْقِرَانَةِ فَمِنَ الطَّوَالِ ، وَإِنْ كَانَ بَطِىءَ الْقِرَانَةِ فَمِنَ الْمِنِينَ.

(۲۰۰۱) حضرت حسن بن علی ڈائٹو ظہرے پہلے کی جار رکعتوں کولمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابن مون فر ماتے ہیں کہا گروہ تہ وقر میں کریں مترتہ طوال ۔۔ رہر ھتریت اگر آیہ تہ قرار یہ کریں مترا مکس میں رہر ھتریت

تیز قراء ت کرتے تھے وطوال سے بڑھتے تھے اور اگر آ ہتہ قراء ت کرتے تھے و مئین سے پڑھتے تھے۔ ( ۲۰۰۷) حَدَّثَنَا ابن أَبِي غَنِيَّة ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا

رور ) عناما بن بني عويه ، عن المصلف بن بهرام ، عمل عنامه ، على عديمه بن البيلي ، قال . (ايك عويه إنه زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالاً.

(۱۰۰۷) حضرت حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دناٹو کودیکھا کہ انہوں نے سورج کے زائل ہونے کے بعد چار کمبی رکعات ادافر ماکس۔

( ٦..٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذَّنُونَ خَرَجَ ، فَجَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ.



(۲۰۰۸)عبدالرحمٰن بن بدیل فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ کے احوال کے سب سے زیادہ واقف فیخص نے بتایا ہے کہ وہ زوال مٹس کے بعدایے گھر میں چارکمی رکعات ادافر ماتے تھے، پھر جب مؤ ذن اذان دیتے تو وہ باہرتشریف لے آتے اور مجدمیں نما

کے کھڑے ہونے تک بیٹے رہتے۔

( ٦..٩ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ فَبْ

(۲۰۰۹) حضرت عمر دلافئر نے ظہرے پہلے کی جار رکعتوں میں سورة ق کی تلاوت فرمائی۔

#### ( ٤٥٨ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

جوحضرات ظہرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے

( ٦٠٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَا أَيْوبَ كَانَ يُصَلِّى ثَمَا رَ كَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ.

(۲۰۱۰) حفرت ابوابوب ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللِهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ.

(١٠١١) حضرت ابن عمر دوائش ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٥٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أُربَعًا

جوحفرات ظہر کے بعد حارر کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٦.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا.

(۱۰۱۲) حفزت حسن ظهر کے بعد حار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ كَانَ يُصَلَّى بعدها أَرْبَعًا.

( ۲۰۱۳ ) حضرت ابن عمر دایش ظهر کے بعد حیار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمرَ بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَوِيكِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَدِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يُطِيلُ فِيهِنَّ.

(۲۰۱۴) حفرت سعید بن میتب ظبر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔لیکن انہیں لمبانہ کرتے تھے۔

( ٦،١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيْدٍ؛ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَا

هُ مَنف ابن ابی شیر مترجم (جلدم) کی است العملان می العالی می العالی می العالی می العالی می العالی می العالی می مُصَلِّق بِعُدَهَا أَدْ بِعُدَا.

(١٠١٥) حفرت سعيد بن جبير ظهرك بعد جار ركعتيں يڑھاكرتے تھے۔

( ٦.١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَا

ذَرِّ ، قَالَ : صَلِّ بَعْدَ الظُّهُو أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتُ بِهَا.

(۲۰۱۲) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ تم ظہر کے بعد چار کعتیں پڑھو۔ کہ اگر عصر پڑھنا بھول جاؤتو بیاس کے بدلے ہیں ہوجا کیں گ۔ (۲۰۱۷) حظرت ابوذر فرماتے ہیں کہ قربی میں خیار ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ؛ أَنْهُ كَانَ بُصَلِّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۲۰۱۷) حضرت ابن عمر والنو ظهر کے بعد جا روکعتیس مرد ها کر تے تھے۔

# ( ٤٦٠ ) فِيما يُحَبُّ مِنَ التَّطَوَّعِ بالنَّهَار

#### دن کے وقت پڑھے جانے والے نوافل کابیان

( ٦.١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ : اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ التَّطُوعُ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ لَنُ تُطِيقُوهَا. قَالَ : فَقَالُ التَّلُوءُ بَا فَقَالُ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا ، فَكَانَتُ قَالَ : فَقَالُوا : أَخْبِرُنَا بِهَا نَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَطَفُنَا . قَالَ : فَقَالَ : كَانَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتُ كَهَيْنَتِهَا مِنَ الْمُغُوبِ مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَتُ مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْنَتِهَا مِنَ الظُّهُ مِنَ الْطُهُو مِنَ الْمُغُوبِ مِنْ صَلَاقِ الْعُهْرِ مَلَى وَصَلَّى قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهُرِ مَنَ الْمُغُوبِ ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلَّى قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهُرِ وَكَعَيْنِ ، وَصَلَّى قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَمَلَى قَبْلَ الظُّهُرِ عَلَى الْمَلَاتِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفُومِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الطُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَمَلَى قَبْلَ الطُّهُرِ عَلَى الْمُلَاتِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِينِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (ترمذى ٣٣٣ ـ احمد ١٣٣)

(۱۰۱۸) حضرت عاصم بن ضمر و کہتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ کے بچھشا گردوں نے حضرت علی ہے کہا کہ آپ ہمیں بتائے کہ حضور میل فی خوات نہیں ہے۔ انہوں نے حضور میل فی خوات نہیں ہے۔ انہوں نے حضور میل فی خوات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا و بیخے ، جتنی ہم میں طاقت ہوگ اس کے مطابق ہم ممل کرلیں گے۔ حضرت علی ڈواٹھ نے فر ما یا کہ جب سورج مشرق کی طرف سے انابلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے تو آپ دور کعتیں پڑھتے۔ پھر جب مشرق کی طرف سے انابلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے تو چار کعتیں پڑھتے۔ پھر ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے وارکعتیں پڑھتے ۔ پھر خشتوں ، انبیاء اور کو تیں پڑھتے ۔ اورعصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے جن کی ہر دورکعتوں میں مقرب فرشتوں ، انبیاء اور

ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مونین کے لئے سلامتی کی دعا کرتے تھے۔

( ٦٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةٌ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. (ترمذي ٣٣٣ـ ابودازد ١٢٣٩)

(٢٠١٩) حضرت ابن عمر والثي فرمات بيل كدميس في حضور مُؤْفِظَةً كى آخمد ركعتيس يادرتهي بين دوظبر سے يميلي، دوظبر كے بعد، د

مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد۔حضرت حفصہ نے مجھ سے فجر سے پہلے کی دورکعتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

( ٦.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُحمَرَ ، قَالَ : حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَعْفَرَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ حَدَّثَتْنِي

حَفُصَةً. (بخارى ١١٨٠ عبدالرزاق ٣٨١١)

(۲۰۲۰) میرهدیت کچوتغیر کے ساتھ ایک اور سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٦.٢٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، وَزَاذَانَ ، قَالَا :كانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّ ؛

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(٢٠٢١) حضرت ميسره اورحضرت زاذان فرماتے ہيں كه حضرت على والني ظهرے يبلے عيار ،ظهر كے بعددو،مغرب كے بعددو،عشا

کے بعد حاراور فجر سے پہلے دور کعتیں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَتْ صَلَاةً عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَ إِ

مِنَ التَّطَوُّعِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفُجْرِ.

(۲۰۲۲)حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ فنے درج ذیل نوافل جھی نہ چھوڑتے تھے. ظہر سے پہلے حیار،ظہر کے بعر

دومغرب کے بعددو عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

( ٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَن ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُما قَالَا :التَّطُوعُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكُعَنَّهُو

قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۰۲۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ فل کی دس رکعتیں ہیں: ظہرے پہلے دو،ظہر کے بعد دو،مغرب کے

بعددو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

( ٦.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعُذُونَ مِنَ السُّنَّةِ ؛أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، إِلَّا ٱنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۲۰۲۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف ان رکعتوں کوسنت میں شار کرتے تھے: ظبرے پہلے چار،ظبر کے بعد دو،مغرب

ني مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم ) كي المسلاة المسلاق المسلاق

کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ عصر سے پہلے دورکعتوں کومستحب خیال کرتے تھے

ليكن انہيں سنت نہ جھتے تھے۔

١ ٦٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : كَانَتُ صَلَاةً عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْسَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ

قَبُلَ الْفَجُرِ. (١٠٢٥) حضرت ابوعبيده فرمات بي كه حضرت عبدالله والتي ورج ذيل نوافل مجى نه چيوژت تھے: ظهرے بيلے چار،ظهرك بعد دو،مغرب کے بعددو،عشاء کے بعددواور فجرے پہلے دو۔

# ( ٤٦١ ) مَنْ قَالَ إِذَا فَاتَتُك أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّهَا بَعْدَهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرظہر کے فرضوں سے پہلے کی حیار رکعتیں جھوٹ جا <sup>ن</sup>میں تو

# انہیں بعد میںادا کرو

( ٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَنَّهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا. (ترمذي ٣٢٧ـ ابن ماجه ١١٥٨) (۲۰۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فر ماتے ہیں کہ حضور مُؤْفِقَةَ کی اگر ظہرے پہلے کی چار رکعتیں رہ جا تیں تو آپ انہیں بعد

میں پڑھا کرتے تھے۔ ( ٦٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعْ قَبْلَ

الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعُدَهَا. (۲۰۲۷) حَفرت عمروین میمون فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہرہے پہلے کی حیار رکعتیں فوت ہوجا نمیں وہ بعد میں ان کی قضا کرے۔

( ٤٦٢ ) فِي ثُوَابِ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشُرَةً رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ

#### نوافل کی بارہ رکعات کی یا بندی کرنے کا تواب

( ٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(ترمذی ۱۳۵۰۸ ابو یعلی ۲۵۰۸)

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحاسب الصلاة المحاسب الصلاة المحاسب الصلاة المحاسب الصلاة المحاسب المحا

(۱۰۲۸) حضرت عائشہ ٹی مذہ فی مذہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جو محف سنت کی ان بارہ رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں ہے: چارظہر سے پہلے، دوظہر کے بعد، دومغرب کے بعد، دوعشاء کے بعداور دوفجر سے پہلے۔

( ٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنُ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىٰ عَشُرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣١٥ـ احمد ٢/ ٣٢٧)

(۲۰۲۹) حضرت ام حبیبہ تزداند نائے کے در دوایت ہے کہ رسول الله مِنَّالْفَقِعَ آنے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے فرضوں کے علاوہ ایک دن میں بارہ سنت رکعتیں اداکیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

( ٦.٣٠) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَلَمْ تَرْفَعُهُ ، قَالَتْ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِى لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ.

(۱۰۳۰) حضرت ام حبیبہ ٹوکھٹون فر ماتی ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں فرضوں کےعلاوہ ہارہ سنت رکعات اوا کیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

( ٦.٣١ ) حَذَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :ثِنْنَا عَشَرَةَ رَكُعَةً ، مَنْ صَلَّاهَا فِى يَوْمٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ يُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ ؛ رَكُعَنَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَرَكُعَنَانِ مِنَ الضَّحَى ، وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكِعَنَانِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۱۰۳۱) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس تخف نے فرضوں کےعلاوہ ایک دن میں یہ بارہ رکعتیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا رویس کے ایر جن میر مگر کے رویس کی تعدر فیر سماری میں بیت میں نا سماری کا سماری کا میں میں داخل

یااس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا: دورکعتیں فجر ہے پہلے، دو چاشت کے دقت، چارظہر سے پہلے، دوظہر کے بعداور دو مغرب کربعد

( ٦.٣٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى فِي يَوْمِ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(۲۰۳۲) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ جومسلم ایک دن میں بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر پینائم سے گ

( ٦.٣٣) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ المن الم شير متر جم ( جلد ۲ ) كي المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسل

ثِنْتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوُّعًا ، يُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (مسلم ٥٠٣- ابوداؤد ١٢٣٣)

(۲۰۳۳) حضرت ام حبیبہ ٹیکھٹیٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ <u>مَتَّاتِفَت</u>َعَ بِنَے ارشاد قر مایا کہ جو محض ایک دن میں بارہ رکعات نفل پڑھے گااس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔

٦.٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَوَّلَ

النَّهَارِ ثِنتُي عَشَرَةَ رَكْعَةً ، يُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ. (۲۰۳۴) حضرت عائشہ مُزیعینۂ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے دن کےشروع میں بارہ رکعات ادا کیں اس کے لئے جنت میں ایک

٦.٣٥) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ اثْنَتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً ، يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ،

وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَغْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ ، أَظْنَهُ قَالَ :قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَغْدَ الْمَغْرِبِ ،

وَأَظُنَّهُ قَالَ : وَرَكُعَتَّيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. (ابوداؤد ١٢٦٣ نسائي ١٣٨١) (١٠٣٥) حضرت ابو ہرىر ە دِنْ الله عند وايت بى كەرسول الله مَرْضَعَهُمْ نے ارشاد فرمايا كەجس مخص نے يه باره ركعات اداكيس اس

کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا: دو فجر ہے پہلے ، دوظہر ہے پہلے ، دوظہر کے بعد ، دوعصر سے پہلے ، دومغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد بہ

(٦٠٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيثيُّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ،وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ

(۲۰۳۷) حضرت ام حبیبہ مزی مذمی اے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَقِيَّةً نے ارشاد فرمایا کہ جو محض ظہرے پہلے اور ظہر کے بعد حیار ھارر کعات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے آگ پرحرام فر مادیتے ہیں۔

( ٦.٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ ، قَالَ :لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعُدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَيَلْحَقُهُ يَوْمِنِذٍ ذَنْبٌ إِلَّا الشُّرُكَ بِاللَّهِ ، حَتَّى تَغُرُبَ

( ۲۰۳۷ ) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کی وفات کا دفت قریب آیا تو انہوں نے فر مایا کہ جو مخص ہر فرض نماز کے

بعد حیار رکعتیں نقل پڑھے تو اس دن سوائے شرک کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا ہر گناہ معاف ہوجا تا ہے۔



# ( ٤٦٢ ) فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ

#### عصرے پہلے می دور کعتوں کا حکم

( ٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ؛ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَص كَانَ لاَ يَرْكَعُ الرَّكُعَ الرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ. (۲۰۳۸) حضرت ابوزعراءفرماتے ہیں کہ حضرت ابوالاحوص عصرے پہلے دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے۔

( ٦.٣٩ ) حَذَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْعَصْرَ ، فَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ .

(۲۰۳۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ جب موذ ن عصر کی اذان دے دیتا تو حضرت حسن صرف عصر کے فرض پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٤. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسِ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمُ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(۲۰۴۰)حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی،نماز کے بعدوہ بیٹھ گئے اورعصر تک یوئی

(٦.٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ.

(۲۰۴۱) حضرت اساعیل فرماتے بیں کہ حضرت عامر ہے عصر سے پہلے کی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا

کہا گرتم سجھتے ہوکہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے انہیں کمل کر سکتے ہوتو کرلو۔

(٦٠٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ.

(۱۰۴۲) حفرت سعید بن جبیرعصرے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے۔

# ( ٤٦٤ ) الرَّجُل تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ

#### اگرایک آ دمی کی جماعت حچوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦.٤٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا فَاتَتَهُ الصَّلاةُ فِي مُسْجِدِ قَوْمِهِ ، يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ ، حَتَّى يُصَلِّيهَا فِي جَمَاعَةٍ.

(۱۰۴۳)معاویه بن قره فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ چیکھیٹا کی اپنی مسجد کی جماعت فوت ہو جاتی تو جو تیاں لٹکا کرمختلف معجدوں کا چکراگاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد)

( ٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ

(۱۰۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودے جب اپنی مجد کی جماعت جھوٹ جاتی تو دوسری مجدمیں تشریف لے جاتے۔ (۵.۵۵) حَلَّمُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفُاکَانَ ، عَن الدَّسِعِ فَن أَسِد رَاشِد ، قَالَ : حَالِنَا سَعِیدُ نُنُ حُیْثُ وَ اَنْحِنُ فِی آخِد

( ٦.٤٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ : جَائَنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِى آخِرِ الصَّلَاة ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا فَأَتَاهُ.

(۱۰۳۵) حضرت ربیج کہتے ہیں کہ ہم نماز کے آخری حصہ میں تھے کہ حضرت سعید بن جبیر تشریف لائے ،اتنے میں انہوں نے ایک اور موذن کی آواز نی تو وہاں چلے گئے۔

#### ( ٤٦٥ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِةِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ لے

( ٦.٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتُك الصَّلَاة فِي مَسْجِدِكَ ، فَلَا تَتَبِعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلَّ فِي مَسْجِدِك.

فِی مُسَجِدِك. (۲۰۴۲)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تمہاہی مسجد میں جماعت کی نمازتم ہےرہ جائے تو دوسری مسجدیں تلاش نہ کرو بلکہ اپن

مَحِدِين مَاز پِرْ هاو . ( ٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ

تَّهُ بِهِ لَمْ يَتَّبِعِ الْمُسَاجِدَ. قَوْمِهِ لَمْ يَتَّبِعِ الْمُسَاجِدَ.

( ٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدُخُلُهُ ، فَيُصَلِّى فِيهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَأْتِيهِمُ.

حالانکہ دوسری مجد سے موذن کی آ واز سن رہے ہوتے لیکن وہاں نہیں جاتے تھے۔

( ٦٠٤٩ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ السَّرِى بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَٰنِ ؛ فِي رَجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي مَ مَا الْحَسَانِ ؛ فِي رَجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي مَ مَا أَنْهَا الْحَسَانِ اللَّهُ الْحَسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّل

مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَأْتِى مَسْجِدًا آخَرَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. (٢٠٣٩) حضرت صن سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپن قوم کی مجد میں نمازنہ پڑھ سکے تو کیاوہ دوسری مجد میں جائے گا؟ فرمایا

ر میں ہوت میں ہوت ہوت ہوتا ہے۔ اور اس ہوتین موجہ پر طاعت و میرومود مراج ہوتین ہوتا وہ موجود ہوتا ہوتا ہوتا ہوت کہ ہم نے مہاجرین صحابہ کو یول کرتے نہیں دیکھا۔



# ( ٤٦٦ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلاة مِثْلُهَا

#### ایک فرض نماز کی جگہاں جیسی دوسری نماز جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

- ( .٥. ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۰) حضرت عمر الله فرماتے ہیں کدایک نماز کے بعداس کی جگداس جیسی دوسری نماز مکروہ ہے۔
- ( ٦.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلِيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا.
- (۲۰۵۱) حضرت خرشہ فریاتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک نماز کے بعدای جگہاں جیسی دوسری نماز بڑھی جائے۔
- و ١٥٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَا يُصَلَّى عَلَى إِنْرِ صَلَاقٍ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۲) حضرت عبدالله والله والتي في كها يك نمازي جكهاس جيسي دوسري نمازادانه كي جائے گي۔
- ( ٦.٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۳) حضرت عبدالله دیانی اس بات کو کمروه خیال کرتے تھے کہ ایک فرض نماز کی جگہ اس کے بعد اس جیسی نماز ادا کی جائے۔
- ( ٦.٥٤ ) حَلَّاتُنَا سَلَّام أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۴) حضرت عبدالله والثيرة اس بات كوكروه خيال كرتے تھے كه ايك فرض نماز كى جگه اس كے بعداس جيسى نماز اداكى جائے۔
    - ( 3.00 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
- (۱۰۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعداس جگہ اس جیسی نماز ادا س
  - کی جائے۔
- . ( ٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنُ يُصَلُّوا بَعُدَ الْمَكُتُوبَةِ
  مِثْلُهَا.
- (۲۰۵۱) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ اس جیسی نماز اداکی جائے۔

مصنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۲)

( ٦.٥٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.

(۲۰۵۷) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اللہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک نماز کے بعد ای جگہ اس جیسی دوسری نماز بڑھی جائے۔

( ٤٦٧ ) القرب مِنَ الْمُسْجِدِ أَفْضَلُ ، أَمِ الْبَعْدُ ؟

مسجد سے قریب ہونازیادہ افضل ہے یا دور ہونا؟

( ٦.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَعْظَمُ أَجْرًا.

(ابوداؤد ۵۵۷ احمد ۲/ ۳۵۱)

(۲۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹواٹھ سے روایت ہے کدرسول اللہ مَالِقَتْکَافَہ نے ارشاد فرمایا کہ جومبحد سے جتنا دور ہوگا اس کا اجرا تناہی زیادہ ہوگا۔

( ٦٠٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حِينِ يَخُرُّجُ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجُلَّ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ، وَالْأَخْرَى تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً. (احمد ٣/ ٢٥٨ ـ ابن حبان ١٩٢٢)

ا پن گرے نکاتا ہے تو ہر قدم پراس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک گناہ صاف ہوتا ہے۔ ( 7.3. ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ أَخِیهِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَتْ مَنَازِلُنَا قَاصِیَةً ، فَأَرَدُنَا أَنْ

نَتَقَرَّبَ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُنَا ۚ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوهَا ، انْتُوهَا كَمَا كُنْتُمْ ، مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيُّنَةً.

(۱۰۲۰) حضرت جابر و النوفر فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر معجد سے دور تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم معجد نبوی مَنْ النَّفَظُ آئے قریب ہو جا کیں۔ جب ہم نے حضور مَنْ النَّفظَ آئے ہے۔ اس بات کا ذکر کیا تو آپ فرمایا کہ ایبانہ کرو، تم جہاں رہتے ہوہ ہیں ہے آؤ، جب بھی کوئی مومن محض اچھی طرح وضو کرے اور بھر معجد کے ارادے سے نکلے تو ہر قدم پر اس کے لئے ایک نیکی کسی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔

(٦.٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ يَنِى سَلِمَةَ كَانَتْ دُورُهُمْ قَاصِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ ، فَهَمُّوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ يَا يَنِي سَلِمَةَ ؟ فَثَبَتُوا فِي دِيَارِهِمْ.

(۱۰۷۲) حفرت حن فرماتے ہیں کہ بنوسلمہ کے گھر معجد سے دور تھے، انہوں نے معجد کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ حضور مَرِفَقَ عَنْ اَلَّهِ عَلَیْ مِی اِس پرحضور مِرَفَقَ عَنْ اِن سے فرمایا کہا ہے بنوسلمہ! کیاتم اپنے نشانات قدم پر ثواب نہیں لیمنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھروہ اپنے انہی گھروں میں ظہر گئے۔

رَجُلٌ عَنْ أَبِي بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيُمِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِي ، عَنْ أَبِي بُنِ كَعُب ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، مَا أَعُلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنُ يُصَلّى الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فكانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : لو ابْتَغَيْتَ حِمَارًا تَرُكَبُهُ فِي الرَّمُصَاءِ وَالظُّلْمَةِ ؟ فَقَالَ : وَالظَّلْمَةِ ؟ فَقَالَ : وَالظَّلْمَةِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَنْزِلِي بِلَزْقِ الْمَسْجِدِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذْبَارِي ، وَإِذْبَارِي ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْمَا يُكْتَبُ خُطَاى وَإِفْبَالِى ، وَإِذْبَارِي ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ طَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ طَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(مسلم ۲۰م. ابوداؤد ۵۵۸)

(۲۰۲۳) حفرت انی بن کعب جڑا ٹونے فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آدمی تھا اور میرے خیال میں قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے والوں میں مجدے سب سے زیادہ دور گھراس کا تھا۔ کس نے اس سے کہا کہ تم گدھا لے لوتا کہ بارش اور اندھیرے وغیرہ میں اس پر سوار ہو کر ممجد آجایا کرو۔ اس پراس نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پسندنہیں ہے کہ میر اگھر محبد کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس بات کا تذکرہ نی پاک میر فیضی تھ ہے کیا گیا اور اس نے بھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ کیا مجد کی طرف میرے آنے جانے والوں قدموں کو بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ میر فیضی عظا کردیا ۔ اللہ نے تمہیں میر بھی عطا کردیا اور اس کے علاوہ جس عمل میں تم نے ثواب کی امیدر کھی اللہ نے تمہیں وہ بھی عطا کردیا ۔

هي معنف ابن اليشيد مترجم (جلدم) كي هي المما يحد المعالية المعالم المعا

( ٦.٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، فَقُلْتُ : بَنُو سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ فَذُكِرَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَإِنَّ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَدَّنَةً (در له ١٧٣)

(۱۰۲۳) ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ جب بنوسلمہ نے اپنے مکانات متحدے قریب کرنے کا ارادہ کیا تو حضور مُؤَفِّقَ آغ نا سے فرمایا کہ ہرقدم پرایک نیک کھی جاتی ہے۔

( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقُضِى صَلاَتَهُ ، يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانه

# آ دمی جس جگه فرض پڑھے کیا وہیں نفل پڑھ سکتا ہے؟

( ٦.٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَغْنِي السَّبْحَةَ. (ابوداؤد ٩٩٨- احمد ٣/ ٣٢٥)

(١٠٦٥) حضرت ابو ہریرہ و اواقت ہے کہ رسول الله مُؤْفِقَعَ نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ نماز

کے پڑھنے کے بعد آ گے، پیچھے یا دائیں بائیں ہو کرنفل بڑھو۔

( ٦.٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَفَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ .

(۲۰۲۷) حضرت ابن عباس میل نو فرماتے ہیں کیفل پڑھنے کے لئے آگے یا ہیچھے ہوجائے۔

( ٦.٦٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، كَانُوا يَقُولُونَ :لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۷۷) حضرت ابن عباس، ابن زبیر، ابوسعید اور ابن عمر ری کنیز فر مایا کرتے تھے کہ آ دمی اس وقت تک نفل نه پڑھے جب تک اس

جگہ ہے ہٹ نہ جائے جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے۔

( ٦.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَزَ خُطُوةً ، أَوْ خُطُوتَيْنِ.

(۲۰۷۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت تک نفل نہ پڑھے جب تک ایک یاد وقدم آ کے بیچھے نہ ہوجائے۔

( ٦.٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ نَكَبَ عَنْ مَيكَانِهِ فَسَبَّحَ.

(٢٠٦٩) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد جب کوئی فرض نماز پڑھتے تواس جگہے الگ ہوجاتے اور تبیح پڑھتے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) کي که ۱۳۸۲ کي که ۱۳۸۲ کي که ۱۳۸۲ کي کتاب الصلاه

#### ( ٤٦٩ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ فرضوں کی جگنفل پڑھ سکتا ہے

( .v.v ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى بَحْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى مَكَانِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ ؟ قَالَ :لَا بَأْسُ بِهِ.

( ۲۰۷۰ ) حضرت ابن مسعود والله يسعود الله على الله على الله على أنه جس جكه فرض ادا كية بهول كيا الى جكه نفل نماز پڑھ سكتا ہے۔ انہوں نے فرمایا كداس ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٦٠٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصَلَّى سُبْحَتَهُ مَكَّانَهُ.

(اعد ٢) حضرت نافع فر ماتے ہيں كم حضرت ابن عمر والنافي فرضوں كى جكد پر بى نفل اداكرليا كرتے تھے۔

( ٦.٧٢ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ يَعَطَوَّعَانِ فِي مَكَانِهِمَا. قَالَ :وَأَنْبَأْنِي نَافِعْ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۷۲) حصرت عبیداللہ بن عمر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حصرت سالم کودیکھا کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے بعدای جگہ نفل اوا فر مالیتے تھے۔ مجھے نافع نے بتایا ہے کہ حصرت ابن عمر ڈاپٹو اس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

( ٦٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَنَطَوَّعُ فِي مَكَانِه ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۳) حفرت معر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جوای جگہ نماز پڑھ کے تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۴) حَفَرت بشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن وحضرت محمداسی جگدفل پڑھتے تھے جہاں انہوں نے فرض نماز اوا کی تھی۔

( ٦٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :غَيْرُ الإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلُ.

( ۲۰۷۵ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ امام کے علاوہ دوسر بےلوگ اگر چاہیں تو اپنی جگہ نہ بدلیں ۔

#### ( ٤٧٠ ) مَنْ كُرِهَ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حضرات نے امام کے لئے اس بات کو کروہ خیال کیا ہے کہ وہ فرضوں کی جگہ نفل پڑھے ( ٦.٧٦ ) حَدَّثَنَا شَرِیكْ ، عَنْ مَیْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ لَمْ

کی معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدم ) کی کی ۳۸۳ کی کی کا ۲۸۳ کی کی کی مینف ابن الی شیبه متر جم ( جلدم ) کی کی کی كتباب العسلاة كيا

يَتَطُوُّعُ خَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ.

(٢٠٧٦) حضرت على ولي في فرمات مين كه جب امام سلام پھير ئواس وقت تك نفل نه پڑھے جب تك اپني جگه سے مث نه جائے یا فرضوں اور نفلوں کے درمیان کوئی بات نہ کرے۔

: ٦٠٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْهِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَّ بِهِ لِفَيْرِ الإِمَامِ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حضرت ابن عمر دایشی اس ہات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ اماً م فرضوں کی جگہ نفل پڑھے البتہ غیرا مام کے لئے اس میں کوئی حہ جمعیقہ متنہ

( ٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

﴿ ٦.٧٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوَ قَالَ :كَانَ يَكُرَهُهُ.

(۲۰۷۹) حضرت ابن الى ليا اس بات كوستحب خيال فرمات تقد كه امام في جس جگه فرض نماز پڑھى ہے اس جگه نفل نه پڑھے۔ ( ٦٠٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۱۰۸۱) حضرت ابراہیم امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہوہ اس جگدنفل ادا کرے جہاں اس نے فرض نماز

( ٦.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ، أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ.

عکم بدل کیا ہے ذریعے صل کر لے۔ ابن الى شيرمتر جم ( جلد ۲) كي المسلاة مي المسلاة مي المسلاة مي المسلاة مي المسلاة مي المسلاة مي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلو

( ٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الإِمَامِ يَتَحَوَّلُ.

(۲۰۸۳) حفرت عيربن ميتب فرماتے بين كدامام جكدبد لے گا۔

( ٦٠٨٤ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْتُسُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى الإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى التَّطُوُّ عَ، تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۸۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب امام فرض نماز پڑھ لے اور نفل پڑھنا جا ہے تو اس جگہ سے ہت جائے جہاں اس نے فرض نمازادا کی ہے۔

# ( ٤٧١ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَلاَ يَتَأَخَّرَ فِي الصَّلاة

جوحضرات اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ نمازی نماز میں آ گے بڑھے کیئن پیچھے نہ ہے

( ٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّلَاة، وَلاَ يَتَأَخَّرُوا.

(۲۰۸۵)حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کومستحب خیال فرماتے تھے کہ نماز میں آ گے بڑھ جائیں پیچھے نہ نیں۔

( ٦.٨٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَن ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاة؟

قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَنَقَذَمَ خُطُواً ۚ ، أَوْ خُطُورَيُّنِن . وَقَالَ فِي الَّذِي يَصِل الصَّفَّ مُعْتَرِضًا : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟.

(۲۰۸۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بریشیذ ہے عرض کیا کہ کیا آ دمی دوران نماز صف میں ملنے کے لئے آگے بردھ سکتاہے؟انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک دوقدم آ گے ہڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ادرانہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جوعرض

کی جہت میں صف ہے جا کر ملتے ہیں میں نہیں جانیا کہ یہ کیا ہے؟۔

( ٦٠٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلَّى ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.

(۲۰۸۷)حضرت عطاء (اس شخف کے ہارے میں جس کے پاس کوئی چیز ہوا دروہ اس کور کھ کرنماز پڑھے، بھراس کوخیال آئے کہ وہ

آ گے بڑھ جائے ) فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ دواس چیز کو پکڑ کرآ گے بڑھ جائے۔

( ٦٠٨٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: كَان يُقَالُ: تَقَدَّمُوا، تَقَدَّمُوا.

(۲۰۸۸)حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ کہ جاتا تھا'' آگے ہوجاؤ'آ گے بڑھ جاؤ''

( ٦.٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلِ كَانَ يُصَلِّى وَبَيْنَ يَكَيْهِ قَوْمٌ

يُصَلُّونَ ، فَانْصَرَفُوا ؟ قَالَ : يَتَقَدُّمُ إِلَى الْحَانِطِ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ : قُلْتُ : أَفَيَقُرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى

يَنْتَهِىَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى يَقُومُ فِيهِ.

هي معنف ابن الى شيه سرتم (جلوم) كي ١٨٥ كي ١٨٥ كي معنف ابن الى شيه سرتم (جلوم) كي الله المعالم المعالم

(۱۰۸۹) اساعیل بن سالم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی سے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جس کے آگے بچھلوگ نماز پڑھ رہے ہوں پچروہ چلے جائیں ،اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اپنی آگے والی دیوار کی طرف بڑھ جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ چلتے ہوئے قراء ت کرے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ نہیں جب وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے کھڑا ہونا ہے بچر قراء ت کرے۔

# ( ٤٧٢) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى، فَيَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةِ عَذَابِ عَرَابِ عِلَمَ الْأَجُلِ يَصَلِّى، فَيَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةِ عَذَابِ عِلَمَةً مَنَ الْمِتَ كُنَّ مِنْ عَمْ الْبِ عِلْمَةِ عَمْ الْمِنْ عَلَى الْمُنْ مِنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِيْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْ

( ٦.٩. ) حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِیِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ قَالَ : صَلَّیْتُ إِلَی جَنْبِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ تَطُوَّعًا ، فَمَرَّ بِآیَةٍ ، فَقَالَ :أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَوَیْلٌ لَاْهُلِ النَّارِ . (ابوداؤد ٨٤٧ـ احمد ٣/ ٣٣٤)

(١٠٩٠) حضرت ابوليل فرمات بي كدمين نے نبى كريم مَلِفَقَعَ كَمِ سَاتِح مُماز برهى -آبِ سَلِفَقَعَ رات كُفْل نماز برهرب تھ،

(٦.٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا مَرَّتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾فَقَالَتُ :اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ : فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : فِي الصَّلَاةِ.

(١٠٩١) حضرت مسروق فرماتے بین كر حضرت عائشہ تفاید فوان نے بیآیت پڑھی ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾

اس کے بعد فرمایا''اے اللہ! ہم پراحسان فرمااور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بے شک تو بھلائی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے'' حضرت اعمش سے بوچھا گیا کہ کیاانہوں نے بید عانماز میں کی تھی ،انہوں نے فرمایا ہاں نماز میں کی تھی۔

(٦.٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبَّادِ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَعِيدُ أَسْمَاءَ وَهِى تَقُرَأُ : ﴿ فَهَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ قَالَ : فَوَقَفَتُ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَتْ تَسْتَعِيدُ

مَسَمَّةُ رَبِّى صَوْمَ ؛ وَلَدَّهُنُتُ إِلَى الشُّوقِ ، فَقَطَيْتُ حَاجَبِي ، تُمْ رَجْعُتُ ، وَهِيَ فِيهَا بَعُدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو. وَتَذْعُو . قَالَ عَبَّادُ : فَذَهَبُتُ إِلَى الشُّوقِ ، فَقَطَيْتُ حَاجَبِي ، تُمْ رَجْعُتُ ، وَهِيَ فِيهَا بَعُدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو.

(۱۰۹۲) حضرت عباد بن حزه کہتے ہیں کہ میں حضرت اساء کے پاس عاضر ہوا، وہ اس آیت کی تلاوت کررہی تھیں ﴿فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ اس آیت پروہ شہر گئیں اور الله تعالی سے پناہ ما تَنْظِیس اور دعا کرنے لگیں۔حضرت عباد کہتے

مِين كه مِين بازار جِلا كَيا، مِين ا پي ضرورت بوري كر كرواپس آيا توه بحربهي پناه ما نگر بي تحين اور دعا كرر بي تحين ـ ( ٦.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة بِذِكْرِ النَّادِ ،

کی مصنف این الی شیبه ستر جم ( جلد ۲) کی کی ۱۳۸۳ کی در ۱۳۸۷ کی کی ۱۳۸۷ کی کی کی ۱۳۸۷ کی کی کی کی کی کی کی کی کی كتباب الصلاة

فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ.

(۲۰۹۳)حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں جہنم کے ذکر سے گذر ہے تو جہنم سے پناہ ما نکے اور جب جنت کے

ذکرے گذرے تو املتہ ہے جنت کا سوال کر ہے۔

( ٦.٩٤) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ أَنْ يَسْأَلَ ، وَأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ گرِهَهُ.

(۱۰۹۴) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی جب کسی آیت پر ہے گذر ہے تو اس کے مطابق سوال کرے۔ حضرت ابن سیرین ایے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْمَفِ ، عَرْ صِلَة ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالِ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.

(1093) حضرت حذیفہ رہی تئو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْزِنْتُنْ کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ کسی آیت شبیح کو پڑھتے تو اللہ

تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ، جب کسی دعا کی آیت کوپڑھتے تو دعا ما تنگتے اور جب بناہ ما تنگنے کی آیت پڑھتے تو اللہ ہے بناہ ما تنگتے ۔

( ٣٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَيَمُرُّ بِالصَّلاَّةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كيا آ دمى نماز ميں حضور مِيَّالِنْفَيَّةَ بَرِ درود جيج سكتا ہے؟

( ٦.٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَسْمَعُ الرَّجُلَ وَأَنَا أَصَلَى يَقُولُ :﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَ ۗ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ ، أَأْصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِئْتَ.

(١٠٩٦) حضرت مغيرہ كہتے ہيں كديس نے حضرت ابرائيم سے يو جھا كداگر ميں دوران نمازكس آوى كو ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَ ا

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ كى تلاوت كرتے سنول تو كيا ميس درود پرهول؟ انہول نے فر مايا بال ، اگرتم جا بوتو يره سكتے ہو۔

( ٦.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ ، فَلْيُصَلُّ عَلَيْهِ.

قَالَ:وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانُوا إِذَا قَرَؤُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَمْضُونَ كَمَا هُمْ.

(١٠٩٤) حضرت حسن فرمات بين كه جب آوى نماز مين ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا مَسْلِيمًا ﴾ پر هے تو حضور مُؤْفِي ﴿ يرودود بَصِيح \_حضرت ابن سيرين فرمات جي كه قرآن مجيد كي قراء يه کے دوران کسی اور کلام کو بیج میں نہ لا ئیں گے بلکہ قر آن کی تلاوت من وعن جاری رکھیں گے۔

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جدم) كي ١٣٨٧ كي ١٣٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١

( ٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَمُرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي الصَّلاَة : ﴿ ٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِدٍ ، قَالَ : يَمُرُّ.

(١٠٩٨) حطرت جابر و الله عنه مين كه مين كه مين كي خطرت عامرے يو جيما كه الركوئي آدى نماز مين ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ

عَلَى النَّبِيِّ ﴾ كى تلاوت كرية ورود بره هے يا گذر جائے؟ انہوں نے فر مايا گذر جائے۔

#### ( ٤٧٤ ) فِي الْحَامِل تَرَى الدَّمَ ، أَتُصَلِّى ، أَمْ لاَ ؟

#### حامله عورت کوا گرخون محسوس ہوتو وہ نماز پڑھے گی یانہیں؟

( ٦.٩٩ ) حُدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة.

(۲۰۹۹)حضرت عائشہ ٹی ہندینی فرماتی ہیں کہ اگر حاملہ کوخون نظر آئے تو وہ نماز نہیں جھوڑے گ۔

( ٦١٠٠) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي زَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ، قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى. ( ١١٠٠) حَرْتَ عَطَاءًا سُوْرَتَ كَ بارے مِن جَي التَّحَلَ مِن خُون نَظِرَآئِ فِرمَاتِ بِين كده وضُوكر على اورنما زَبِرُ حَلَّ لَدُرُا اللهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : سَأَلْتُ سُلُنُمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ الْمُوأَةِ تَرَى الذَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ ، وَلَا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِغُوبٍ ، سُلُنْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ الْمُوأَةِ تَرَى الذَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ ، وَلَا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِغُوبٍ ،

وَتُصَلَّى. (۱۰۱) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو خط لکھا اور ان ہے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا جے خون نظر

آئے۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار سے سوال کیا کہ اگر اسے حالت حیض اور حالت نفاس کے علاوہ کوئی خون نظر آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ منسل کرے بھی کیڑے سے خون رو کے اور نماز بڑھے۔

(٦١٠٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، وَعَطَاءٍ؛ فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى.

(۱۱۰۲) حضرت معنی اور حضرت عطاءاس حاملہ کے بارے میں جوخالص خون دیکھے فرماتے ہیں کیدہ عُسَل کرے اور نماز پڑھے۔

( ٦١.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ. ( ١١٠٣ ) حضرت حسن اس حاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فرماتے ہیں کہ یہو ہی کچھ کرے گی جوستی ضہ کرتی ہے۔

( ٦١.٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا

كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقُرَائِهَا ؛ تَرَكَتِ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيُوْمِ وَالْيُوْمَيْنِ ، لَمْ تَدَعِ الصَّلَاة. (١٠٠٣) حفرت حسن اس حاملہ کے بارے میں جوخون و کھے فرماتے ہیں کہ اگراہے وہی صورت محسوس ہو جوحیض کی حالت میں المن المن شيه مترجم (جلدم) كي المنطقة المن المن شيه مترجم (جلدم) كي المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المنطقة

معلوم ہوتی تھی تو نماز کو چھوڑ دے اورا گریدایک یا دودن رہے تو وہ نماز نہ چھوڑے۔

( ٦١.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّاْ وَلَتُصَلِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۱۰۵) حضرت ابراہیم فریاتے ہیں کہا گرعورت حالت حمل میں خون دیکھے تو وضوکرے ادرنماز پڑھے، کیونکہ بیکوئی چیزنہیں ہے۔ ریمیر پردوں دو ورد سرد و ورد سرد پر دیر ایس جس میں میں میں ہیں ہے۔

( ٦١.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ :هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَّاضَةِ.

(۱۱۰۷) حفرت علم اس عاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فر ماتے ہیں کہ کہ یہ پچھنیں ،حفرت حماد فر ماتے ہیں کہ بیہ ستحاضہ کے

در جے میں ہے۔ پر میں دور

( ٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ ، أَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمِ ؛ الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ.

(۱۱۰۷) حضرت عمرو بن هرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر عورت حالت حمل میں خون و کیھے تو کیا و

نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز اور روز ہے سے صرف حیض رو کتا ہے بیتو غیض ( کمی ونقصان ) ہے۔

( ٦١.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفَّةُ عَنِ الصَّلَاةِ.

(۱۱۰۸) حضرت ما لک بن انس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میز درجھ دور میں گ

وہ نماز حچھوڑ دے گی۔

( ٦١.٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ . قَالُوا :لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيُّضٌ ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ.

( ۱۱۰۹ ) حضرت عکرمہ،حضرت حکم اورحضرت حماد فر ماتے ہیں کے حمل اور حیض جمع نہیں ہو سکتے ، جب حاملہ خون دیکھیے تو نماز پڑھے۔

# ( ٤٧٥ ) مَا فِيهِ إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ تُطْلَقُ

جب در دزہ میں خون نظر آئے تو کیا حکم ہے؟

( ٦١١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأْتِ الذَّمَ عَلَى الْوَلَدِ ،أَمُسَكَتْ عَنِ الصَّلَاة.

(۱۱۱۰) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جیب عورت کو بچے پرخون نظر آئے تو نماز ہے رک جائے۔

( ٦١١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تُطْلَقُ ، قَالَ :تَصْنَعُ مَا تَصْنَحَ



(۱۱۱۲) حفرت عطاءا سعورت كے بارے ميں جے دروزه ميں خون نظراً ئے فرماتے ہيں كده و بى كرے كى جومتحاضه كرتى ہے۔ ( ١١١٢) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِي تَمْخُضُ، قَالَ : هُوَ حَيْضٌ لاَ تُصَلَّى.

( ۱۱۱۲ ) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جسے در دز ہ میں خون نظر آئے فر ماتے ہیں کہ بیڈیش ہے۔لبذ انماز نہ پڑھے۔

( ٦١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتُ عَنِ الصَّلَاةِ

( ۱۱۱۳ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت کو بچے کی پیدائش ہے پہلے خون نظر آئے تو وہ نماز ہے رک جائے۔

#### ( ٤٧٦ ) فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### جن حضرات نے نابینا کی امامت کی اجازت دی ہے

( ٦١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَيِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۱۳) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ بی تر یم مِنْ فِیْنَا فَعْ بدر کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت ابن ام مکتوم جی تؤ کو مدینہ میں اپنا

نائب بنا گئے۔وہ نابینا ہونے کے باوجودنماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١١٥ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخُلَفَ ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. (ابوداؤد ٥٩٠ـ احمد ٣/ ١٩٢)

( ۱۱۱۵ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں نظام نے این ام کمتوم شاہو کو اپنا تا ئب بنایا تو وہ تابینا ہونے کے باوجودلوگوں کی

ر ٦١١٦) حَذَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا

١١١٦) حدثنا عبد الاعلى ، عن معمر ، عن الرهر في ال اناسا مِن الصحاب التبي صلى الله عليه و الله عالم ا يَوُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ مِنْهُمْ ؛ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ ، وَمُعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ ، وَابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ.

(۱۱۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم میل میں کھیے کے پھوسے ابنا بینا ہونے کے باوجودلوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔ان میں

حضرت عتبان بن ما لک،حضرت معاذ بن عفراءاورحضرت ابن ام مکتوم ثنائید شامل بیں ۔

( ٦١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنِ الرُّهُوكُ ، فَالَ . كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهُلِ بَدُرٍ يَؤُمُّونَ فِى مَسَاحِدِهِمُ ، بَعْدَ مَا ذَهَبَتُ أَبْصَارُهُمُ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(١١١٧) حضرت زمري فرماتے ہيں كہ كچھ بدري صحابہ لائي اُئي زائل ہوجانے كے باوجودا بني محدول ميں نماز پڑھايا كرتے تھے۔

( ٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ

وَقَتُ الصَّلَاةَ ، فَقَامٌ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَّنْكِبَيْهِ رَجَّعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ، وَلَقَالُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا. (مسلم ١٣٥)

( ۱۱۱۸ ) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ طائٹھ کی بینائی زائل ہونے کے بعدان کی خدمت میں حاضر

تھے۔اتنے میں نماز کا دفت ہو گیا تو وہ ایک کیڑا اوڑ ھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ اسے اپنے کندھے پررکھتے تھے تو حجھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے زمین پر گر جاتے تھے۔ان کی حیا دران کے پاس کپڑے لگانے کی کھوٹی پرلکی تھی۔اس حال میس انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۱۱۹) حضرت ابوعامر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ کیا میں تابینا ہونے کے باوجود اپنی قوم کونماز پڑھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایاباں۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمُ.

(۱۱۲۰) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیانا ہیناا مامت کراسکتا ہے۔انہوں نے فیر مایا کہ ہاں اگر سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْأَعْمَى.

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامینا کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُبَحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلِّى بِنَا وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۲۲) حضرت مهاجر فرماتے ہیں کہ حضرت براء نابینا ہونے کے باوجود ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

(١١٢٣) حَضرت معيد بن جبير فرمات بين كه حضرت ابن عباس بنا تؤني نا بينا بمونے كى حالت ميں جميس نماز يز هائى۔

( ٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنِ ابْنٍ لَعُمَيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَوُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَّنِ عُمَّرَ.

(١١٢٣) حضرت ابن عمير كوالدفر ماتے ہيں كه ايك تابينا آ دمي حضرت عمر شائن كے زمانے ميں بن علمه كونماز پڑھايا كرتا تھا۔

( ٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عِبَانَ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. ه معنف ابن الى شيه متر جم (جلد) كرف معنف ابن الى شيه متر جم (جلد) كرف معنف ابن الى شيه متر جم (جلد)

( ۱۱۲۵ ) حضرت عتبان بن ما لک نابینا ہونے کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٦) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. (بخارى ٢٢٧ـ نسانى ٨٧٣)

(۲۱۲۲) حضرت عتبان بن مالک نابینا ہونے کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ إِمَامٌ يَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى.

(۱۱۲۷)حضرت عروه فرماتے ہیں کہ بنونظمہ کا امام نابینا تھا۔

( ٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ.

(١١٢٨) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رہا تھونے ہمیں بینائی زائل ہونے کے بعد نماز پڑھائی۔

( ٦١٢٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَسَجُوزُ شَهَادَتُهُ . وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

(۱۱۲۹) تھم بن عتیبہ نے حضرت قاسم سے نابینا کی امامت اور گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امامت اور گواہی سے اسے کیا چیز روک سکتی ہے۔

( ٦١٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ عُمَر بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْمُسَيَّبُ وَهُو أَعْمَى.

(۱۱۳۰) حفرت عمر بن عطیه فرماتے ہیں کہ حضرت مستب نے نابینا حالت میں ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَبِى أَوْفَى أُمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.

(١١٣١) ايك بزرگ ابوعبدالله كہتے ہيں كه حضرت ابن الى اونى نے نابينا حالت ميں جميس نماز پڑھائى۔

#### ( ٤٧٧ ) مَنْ كَرةَ إمَامَةَ الْأَعْمَى

جن حضرات نے نابینا کی امامت کومکروہ بتلایا ہے

( ٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَوْمَّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ.

( ۱۳۳۲ ) حضرت ابن عباس خلط فرماتے ہیں کہ میں انہیں کیسے نماز پڑھاؤں حالانکہ وہ قبلے ہے میرارخ پھیردیتے ہیں۔

( ٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَیْنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ أَبِی الْحَسْنَاءِ ، عَنْ زِیَادِ النَّمَیْرِیّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْاَعْمَی ، یَوُّمُ ؟ فَقَالَ :مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَی ذَلِكَ ؟.



(۱۱۳۳) زیاد نمیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹھ سے نابینا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی تنہیں کیا ضرورت ہے۔

( ٦١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِي ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِيكُمْ عُمْيَانُكُمْ . قَالَ :أَحْسِبُهُ ، قَالَ :وَلَا قُرَّانَكُمْ .

(۱۱۳۳) حضرت عبداللہ دائی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہندنہیں کہ تمہارے موذن نابینا ہوں۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں قاریوں کے بارے میں بھی فرمایا۔

( ٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ. ( ١١٣٥ ) حضرت معيد بن جيرِفر ماتے بين كه نا بينا امامت نه كرائے۔

# ( ٤٧٨ ) فِي إِمَامَةِ الْأَعْرَابِيِّ

#### دیباتی کیامامت کابیان

( ٦١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَيءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ ، فَصَلَّى خَلْفَ أَعُرَابِيُّ

(١١٣٨) حضرت ابن مسعود دافئ نے دوران فج ایک دیہاتی کے پیچھے نماز برھی۔

( ٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمُسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۳۷۷) حفرت عباس جریری فرماتے ہیں کہ ابوکلز ویباتی کی امامت کونا پیند فرماتے تھے اور حضرت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

وَ ١١٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ دَارِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا :أَيَوُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ؟ قَالَ :وَمَا عَلَيْك إِذَا كَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

( ۱۱۳۸ ) حضرت دارم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کیا اعرابی مباجر کی امامت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نیک آ دی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ ؟ فَقَالَ :الْعَبْدُ إِذَا فَقُهُ أَحَيَّهُمَا الدَّن

(۱۱۳۹) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ کیا غلام اور دیباتی کی امامت جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ

مسنف ابن انی شیر برجم (جلدم) کی سخت است این انی شیر برجم (جلدم) کی سخت کا ساز است التحد ال

لام اگرفقیر ہوتو وہ میرے ز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ مدد ویکھ آئیکا رسم ہے ۔ قال نہ آئیک و ڈسکو

،٦١٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الأَعْرَابِيُّ. (١١٣٠ ) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه يباتى كى امامت ميں كوئى حرج نہيں \_

٦١٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ.

۱۱۴۱) حضرت مجابد فراتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافؤنے ویباتی کے بیچھے نماز بڑھی۔

#### ( ٤٧٩ ) مَنْ رَخُّصَ فِي إِمَامَةِ وَلَكِ الزِّنَا ﴿

#### جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو جائز قرار دیا ہے

مَّ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَنْ بُرُدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَئِمَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، عَنْ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَئِمَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ،

يَعْنِي أَوْلَادَ الزُّنَا.

ِ ۱۱۴۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دلدالز ناامام ہوا کرتے تھے۔ پریئیر پریہ علی ہے ہیں سیبیر یو دیر یوں پر دیر ہے۔

٦١٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَوُّمَّ وَلَدُ الزِّنَا. (١١٣٣) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كه ولدالزناكي امامت ميں كوئي حرج نہيں۔

٦١٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ الْعَبْسِىِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَوُمُّ.

(۱۱۳۴) حضرت علی فرماتے ہیں کہ ولد الزنا کی گواہی اور امامت جائز نہیں۔

٦١٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ مُطَرِّف، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبُّ.

(۱۱۳۵) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ولدالزناکی امامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماراایک امام حساس سرمانید

٦١٤٦) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزَّنَا.

(٢١٣٢) حضرت ابراهيم فرماتے ميں كـ ولدالزناكي امامت ميں كوئي حرج نہيں۔ ٦١٤٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، يَوُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ،

الله الله المنطق المنط

(۱۱۴۷)ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء ہے ولدالزنا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں کچھ جرج نہیں ،کیاان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوسکتا جوہم ہے زیادہ نمازی اور ہم ہے زیادہ روز ہے رکھنے والا ہو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بن الباشيبه متر جم (جلدا) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

( ٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزُّنَا.

- ( ۱۱۲۸ ) حضرت ایرا ہیم فریاتے ہیں کہ ولدالزنا کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَلَدُ الزُّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
  - (۱۱۳۹ )حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ولدالز نا دوسروں کے برابر ہیں۔
- ( .٦١٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا : وَ اللَّهُ مُوالَا نِهَدُ
- (۱۱۵۰) حفرت رہے بن منذرفرماتے ہیں کہ میں نے حارث عمکلی ہے ولدالزنا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔
- ( ٦١٥١ ) حَدَّنَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَهَا كَانَتُ إِذَا سُنِلَتُ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا؟ قَالَتُ :لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةِ أَبَوَلِهِ شَيْءٌ ، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

(۱۱۵۱) حضرت عروہ فرماتنے ہیں کہ حضرت عائشہ منی مذہ نفاہے ولد الزنا کی امامت کے ہارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے والدین کے گناہ کا و بال اس پزئیس ہوگا کوئی بو جھا تھانے والا دوسرے کے حصہ کا بو جھنییں اٹھائے گا۔

#### ( ٤٨٠ ) مَنْ كُرةَ ذَلِكَ

#### جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے

( ٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَّرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ ، كَارَ يَوُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ ، لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدُهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَوُمَّهُمْ.

(۱۱۵۲) حضرت کیچیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہا یک آ دی مقام عتیق میں نماز پڑھایا کرتا تھا،اس کے والد کاعلم نہ تھا۔حطرت عمر بن عب العزیز نے اسے نمازیڑھانے سے روک دیا۔

( ٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنَى ، وَصَاحِبُ نَهِيمَةٍ.

( ۱۱۵۳ ) حضرت مجامداس بأت كومروه خيال فرماتے تھے كه ولد الزمّا اور چفل خورا مامت كروائميں ـ

#### ( ٤٨١ ) فِي الْمَحدُّودِ يَؤُمَّ

#### محدود في القذف كي امامت كابيان

( ٦١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْبَى الْمَازِنِيُّ ؛ أَنَّ رَجُهُ ۖ

معنف ابن الب شير متر م (جدر) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا الللَّاللَّ اللللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حُدَّ فِي فِرْيَةٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَسَأَلُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقَالُوا : قَدُ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ ، فَأَثْنُواْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَوُمَّهُمْ.

(۱۱۵۴) حضرت عمروبن بچی کہتے ہیں ایک آ دمی کو غلط الزام لگانے کے جرم میں حد جاری ہوئی تھی وہ اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کر تا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہتم اسے کیسا پاتے ہو؟ لوگوں نے کہااس کا جرم ابنیس رہا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی امامت کو جاری رکھنے کا تحکم ویا۔

( ٤٨٢ ) فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ

#### غلام کی امامت کابیان

( ٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ قَادِمَ وَعَلَى الرَّبَذَةِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ : تَقَدَّمْ.

قَدِمُ وَعَلَى الرِّبَدَةِ عَبَدٌ حَبَشِيَّ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ : تَقَدَّم. (١١٥٥) حضرت عبدالله بن صامت فرمات ميں كه حضرت ابوذر رائي ربزة تشريف لائے تو وہاں كا گورنرا كي حبثي غلام تھا، جب

ب نماز کاوقت ہوا تو حضرت ابوذ ریٹا ٹُونے نے اسے نماز کے لئے آ گئے بڑھنے کا حکم فر مایا۔

> ( ٦١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرُّ قَدَّمَ مَمْلُو كًا . ( ١١٥٢ ) حضرت ابن سيرين فرماتے جي كه حضرت ابوذر جانئو نے ايك غلام كونماز كے لئے آ كے كيا۔

( ١١٥٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَبْدٍ حَبَشِيٍّ.

(۱۱۵۷)حضرت ابوذر مزاین نے ایک حبشی غلام کے بیمھے نماز پڑھی۔ (۱۱۵۷)حضرت ابوذر مزاین نے ایک حبشی غلام کے بیمھے نماز پڑھی۔

( ٦١٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَ يَوُثُهَا

مُدَبَّرٌ لَهَا.

( ۱۱۵۸ ) حضرت عائشہ مُزینا نیخا ہے ایک مدیر غلام کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔

( ٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ صَلَتْ خَلْفَ مَملُوكٍ لَهَا.

(١١٥٩) حضرت عائشه مي التيخاف ايناك غلام كي امامت مين نماز پڑھي۔

( ٦١٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِى أَسِيْد ، قَالَ : تَزَوَّجُتُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمُلُوكٌ ، فَدَعَوْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ؛ أَبُو ذَرَّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٌ ، فَقَالَ : وَرَانَك ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدم) کي په ۱۳۹۷ کي د ۱

كَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبُدٌ مَمْلُوكٌ.

آ گے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ٹڑھٹو نے ان سے کہا کہ آپ چیھے تشریف لے آ ہے۔انہوں نے کہا کیا واقعی؟ حضرت عبداللہ ٹڑھٹو نے فرمایاباں۔ پھرانہوں نے مجھے آ گے کیااور میں نے غلام ہونے کے باوجودانہیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ يَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ ، وَفِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ ، فَأَرَادُوا تَأْجِيرَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَا قِرَائَتَهُ ، قَالَا :أَمِثْلُ هَذَا يُؤَخَّرُ ؟.

(۱۲۱۲) حضرت داود بن حصین کہتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان ایک مکا تب غلام تنے اور بنوعبدالا شہل کی امامت کیا کرتے تھے۔ان میں کچھ حجابہ کرام بھی تھے جیسے محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ۔ایک مرتبہ لوگوں نے انہیں امامت سے بٹانا چاہا تو ان دونوں حضرات نے ان کی قراءت بن کرفر مایا کہ کیاان جیسے لوگوں کوامامت سے بٹایا جا سکتا ہے۔

( ٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَيِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ.

(۲۱۲۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے میں کہ غلام کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ.

(١١٧٣) حضرت حسن اورحضرت ابراتيم في مات بين كه غلام كي امامت مين كوئي حرج نهين \_

( ٦١٦٤ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبُدُ.

(۱۱۲۴) حضرت سفیان اور حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ غلام کی امامت میں کو کی حرج نہیں۔

( ٦١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَوُمٌّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ.

(۱۱۷۵) حضرت لیث اور حضرت شهرفر ماتے ہیں کہ غلام کی امامت میں کوئی حرج نہیں ۔بشر طیکہ وہلم میں سب سے ہز ھار ہو۔

( ٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى أُمُّ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَّى خَلْفِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا عَبْدٌ.

(١١٦٢) في إدمولي ام الحسن كهتير بين كه مين غلام تصاليكن سالم بن عبدالله في مير بي يحيي نماز برهي \_

( ٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِي ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَلَ لَمْ يَرَّ . مَأُنْدًا

( ۱۱۷۷ ) حفرت ابو مجلز نے ناام کی امامت کومکروہ قر اردیا ہے اور حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

( ٦١٦٨ ) حَلَّاتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ :أَخْسَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَاسُوا

ابن الى شير متر جم (جلدا) كي الماسلاة عند من ابن الى شير متر جم (جلدا) كي الماسلاة عند من ابن الى الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلات الماسلاة عند الماسلاة عند الماسلات الما

يَأْتُونَ عَانِشَةَ ، أَبُوهُ ، وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْمِسْوَرُ بُنُ مَخْرَمَةَ ، وَأَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَوْمُهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، وَأَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَوْمُهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، وَأَبُو عَمْرِو حِينَئِذٍ غُلَامٌ لَمْ يُعْتَقُ.

(١١٦٨) حضرت عبد الله بن عبيد الله بن الي مليكه فرمات بيل كه مير ، والد، حضرت عبيد بن عمير، حضرت مسور بن مخر مه اور

دوسرے بہت ہےلوگ حضرت عائشہ ٹڑیامذمنکا کی خدمت میں حاضر ہوتے۔حضرت عائشہ بڑیامڈمنکا کے ایک مولی ابوعمر وانہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ابوعمرواس وقت تک غلام تھے ابھی تک آزادنہیں ہوئے تھے۔

( ٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبُدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ،

مُسْجِدٍ كَانَ يُصَلِّى فِيهِ شُرَيْعٌ. (١١٦٩) حفرت حَكم فرماتے ہیں كہمیں اس مجدمیں ایک غلام چالیس سال تک نماز پڑھا تا رہاہے، اس مجدمیں حضرت شریح بھی

نماز پڑھاکرتے تھے۔ ( ٦١٧. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ كِدَامٍ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ

صَلَّى خَلْفَ مَمْلُولَدٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

(۱۱۷) حضرت عمرو بن میسرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ٹھاٹھ نے اپنے ایک غلام کے چیچھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک کمرے میں نماز پڑھی۔

( ٦١٧١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بِسُطَامِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَوُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلاَ يَوُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ .

(۱۱۷) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اگر نمازیوں میں کوئی آزاد ہوتو غلام امامت نہ کرائے اور اگران میں کوئی حاجی ہوتو غیر حاجی نمان نہ مزمد ان

( ٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، وَحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ أَبِي أَخْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاة ، فَقَدَّمُونِي ، فَصَلَّيْت بِهِمْ.

(۱۱۷۲) حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کیہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن ابی احمد کے ساتھ متا م ینبع کی طرف گیا، جب نماز کا وقت ہواتو انہوں نے مجھے آ گے کیا اور میں نے انہیں نماز پڑھائی۔

# ( ٤٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ أَبَاهُ

كيا آ دمى اين والدكونمازير هاسكتا ب؟

( ٦١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي أَسَيْدِ

هي معنف ابن الي شيبرمتر تم (جلدم) کي په هم ۱۳۹۸ کي په ۱

الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَّي طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ.

( ۱۱۷۳ ) منذر بن ابی اسیدانصاری کہتے ہیں کہ میرے والدمیرے بیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ بعض اوقات مجھ سے فرما۔" ...

'' بیٹا! آج تو تم نے بہت کمی نماز پڑھا گ'۔

( ٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَالُهُ.

( ٣١٤ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں كه آ دى اپنے والد كونما زنبيں پڑھائے گا۔

## ( ٤٨٤ ) مَن قَالَ إِذَا زَارَ القَوْمَ فَلَا يَوْمُهُم

## ا گر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہوتو وہ امامت نہ کرائے

( ٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَظَّارُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيّ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ رَجُلَ مِنْهُمْ ، قَالَ :كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا هَذَا نَتَحَدَّثُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْنَا لَهُ :تَقَدَّمُ فَقَالَ : لَا ، لِيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَر زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمَّهُمْ ، وَلَيُؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. (ابوداؤد ٥٩٦ـ احمد ٣/ ٣٣١)

(۱۱۷۵) حضرت ابوعطیہ کہتے ہیں کہ حضرت ہا لک بن حویرث ہماری نماز کی جگہ تشریف لاتے تتھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو ؟ ان سے کہتے کہ آپ نماز پڑھا کمیں۔وہ فر ماتے کہتم میں ہے کوئی نماز پڑھائے اور میں تمہیں بتا تا ہوں کہ میں امامت کیوں نہیں کم رہا۔ میں نے رسول اللّہ مُؤْفِظَةَ ہم کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوخف کسی سے ملاقات کے لئے جائے تو ان کوامامت نہ کرائے بلکہ اس قوم کا کوئی آ دمی امامت کرائے۔

#### ( ٤٨٥ ) مَنْ رَجَّصَ فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ

## جن حضرات نے نماز میں جارزانو ہیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ٦١٧٦ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ الطَّبِّيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسِ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۱۷۲) ماک بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس بنی ڈینن کونماز میں جارزانو ہیٹھے دیکھا ہے۔ ( ۱۷۷۷ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسًا يُصَلِّى مُتَّرَبِّعًا.

(١١٧٤) حضرت عقبه فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت انس بیانٹو كونماز میں جارزانو بیٹے دیکھاہے۔

( ٦١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِنَي ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلَّى مُتَرَبُّعًا.

(۱۷۹) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس خانٹن کو قالین پر چارز انو ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ۱۱۸ ) حضرت محمد بن جحادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو چارز انو بیٹھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى مُتَرَبّعًا وَمُتَكِئًا.

(۱۱۸۲) حضرت حميد كهتے بين كدميں نے حضرت ابو بكر كوچارز انو بيٹے كر نيك لگا كرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔

(۱۱۸۳) اساعیل بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو چارزانو بیٹے کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلَّى مُتَرَبُّعًا.

(۱۱۸۴) جریر بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کوچارز انوبیٹے کرنماز پڑھتے ویکھاہے۔

( ٦١٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاة مُتَرَبّعًا.

(٤٨٦٠) مَنُ كُرةً ذَلِكٌ

جن حضرات کے نز دیک چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے ۔

( ٦١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ يُصَلَّى

(١١٨٧) حضرت بيتم بن شهاب نے ايك آ دمي كود يكھا جو جارزانو بيٹھ كرنماز پڑھ رباتھا۔ انہوں نے اسے ايہا كرنے ہے منع كيا

کیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔حضرت بیٹم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہے کو فرماتے ہوئے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَاعِدًا مُتَرَبِّعًا فَنَهَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُطِيعَهُ ، فَقَالَ الْهَيْثُمِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : لأَنْ أَقْعُدَ عَلَى

( ٦١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهُمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبُّعًا.

( ٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا.

( ۱۷۸ ) حضفرت معید بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وراثوثو کونماز میں حیارزانو بیٹھے دیکھا ہے۔

(۱۸۱) حفرت مجامد چارزانو بیشه کرنمازیر ها کرتے تھے۔

(۱۱۸۵) حفزت ابوجعفر جارزانو بیشکرنمازیژها کرتے تھے۔

(۱۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

رَضُفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاة.

ا بن الى شيبه سر جم (جدم ) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

( ٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفُسَةٍ.

( ٦١٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلَّى مُتَرَبّعًا. .

( ٦١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُصَلَّى مُتَرَبَّعًا.

| ( | ۶ | 8 |   | _ |
|---|---|---|---|---|
| ( | 2 | V | _ | ` |
|   |   |   |   |   |

ت ب كرآ گ برگرم كئے بوئے بقرول بر بینھول بد مجھاس بات سے زیادہ محبوب ہے كہ میں جارزانو بینے كرنماز پر معول ـ

( ٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ . فَالَ

وَأَحْسِبُهُ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۱۸۸) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت تھم ہے چار زانو بیٹے کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں ۔۔ اے مکروہ قرار دیااور فر مایا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو اے مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا، وُقَالَ:الْجِلِسُ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ.

(۱۱۸۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نماز میں چارزانو میٹھنے کو مکر وہ قرار دیا اور فرمایا کہ نماز میں ایسے نہ میخوج بات جیت کرنے کے لئے میٹھتے ہو۔

( ٦١٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ.

( ۱۱۹۰ ) حضرت ابراہیم اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز میں اس طرح میٹھے جیسے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیا

( ٦١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيّ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبُّه فِي آخَرِ صَلَاتِهِ ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قُلُتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي. (۱۹۹) حضرت مغیرہ بن تھیم صنعانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیا ہے کہ کو یکھا کہ نماز کے آخر میں آخری محبدہ ہے۔

اٹھانے کے بعد چارز انو بیٹھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تومیں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میر۔

ياؤں ميں تکليف ہے۔

( ٦١٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبَّعًا مِنْ وَجَعِ.

( ۱۱۹۲ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تؤٹٹؤ نے درد کی وجہ سے حیار زانو بیٹھ کرنماز ادا کی۔

( ٦١٩٣ ) حَلَّثَنَا النُّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ.

( ۱۱۹۳ )حفرت محمداس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی تشہدیڑھنے سے پہلےنماز میں چارزانو ہوکر ہیٹھے۔

( ٦١٩٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ نُبُّنْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبَّعًا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ

إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ.

( ۱۱۹۴ ) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر دہائٹھ نے جار زانو بیٹھ کرنماز پڑھی اور فرمایا کہ بیسنت نہیں ہے۔ میر

الم معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی کسی اس کی کسی اس کی کسی کتاب الصلاد

نے درد کی وجہ ہے یوں نماز پڑھی ہے۔ پریسر دور دیسر رو ہو

٦١٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ. (٦١٩٤) حضرت طاوس نے جارزانو بیٹھ کرنماز پڑھی اور فرماً یا کہ یہ بادشا ہوں کا بیٹھنا ہے۔

( ٤٨٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا

جو خص بیٹھ کرنماز پڑھےوہ اپنے قیام کو چارزانو بنا <u>لے</u>

٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبَّعًا. (١١٩٢) حضرت ابراميم فرماتے ہيں كہ جو تخص بيٹھ كرنمازيز سے وہ اپنے قيام كوچارز انوبنا لے۔

٦١٩٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الجُلُوس جَنَا لرُّكُبَتِيهِ ، وَإِذَا كَانَ القِيامِ تَرَبَّعَ.

بھوست ہوجہ مان ہوجموں بیا مو حبیبیو ہو ہوہ مان ہوہا ہو ہے . ۱۱۹۷ )سلیمان بن بزلیع فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم کے پاس حاضر ہواوہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان کو بیٹھنا ہوتا تو

گھنوں کوزمین پرر کھ دیتے اور جب قیام کرنا ہوتا تو چارزانو بیٹھ جاتے۔ گھنوں کوزمین پرر کھ دیتے اور جب قیام کرنا ہوتا تو چارزانو بیٹھ جاتے۔

٦١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجُلَهُ.

﴿ ۱۱۹۸ ﴾ حضرتُ سفیان فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص بیٹھ کرنماز پڑھنا چاہے تو قیام کو چارزانو بنائے۔ جب رکوع کرنا چاہے تو چار انور کوع کرےاور جب بجدہ کرنا چاہے تو ٹائگ کوموڑے گا۔

( ٤٨٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَلْيَثْنِ رِجْلَهُ

جوآ دمی چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھے تو وہ تجدے اور رکوع میں اپنی ٹانگ کوموڑے گا

٦١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، قَالَ مِسْعَرٌ :أَوْ كَمَا قَالَ ، يَجُلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ.

(٢١٩٩) حفرت سعيد بن جير فرمات بين كما كركوئي تخف چارزانو يع شكر نماز پر در بابوتو وه ركوع اور بحد يمن ناتك وموز عالمد (٦٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُصَلِّى مُتَرَبَّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

؟) عند رَجْلَهُ. يَرُكُعُ تَنَى رِجُلَهُ.

(۱۲۰۰) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نے چار زانو بیٹھ کرنماز پڑھی جب وہ رکوع کرنے لگتے تو نا مگ کوموڑ

کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلوم) کی کامیم ( جلوم ) کی مصنف این الی شیبه مترجم ( جلوم ) کی کامیم کی کامیم کی ک كتباب الصيلاة

(٦٢.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثُنَّى رَجُلُهُ.

(۱۲۰۱) ابو حفص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑا تھ کودیکھا کہ انہوں نے بیٹھ کرنمازیزھی، جب وہ رکوع کرنے لگتے تو ٹانگ كوموڑ ليتے تھے۔

#### ( ٤٨٩ ) إِذَا جَاءَ وَقَدُ تَمَّ الصَّفُّ

جب کوئی آ دمی نماز کے لئے آئے اور صف مکمل ہو چکی ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ ، قَالَ إِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَدُخُلَ فِي الصَّفَّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلِ فَأَقَامَهُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَقُمْ وَحُدَهُ.

( ۱۲۰۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز کے لئے معجد میں آئے اور صف پوری ہو چکی ہوتو اگر وہ صف میں واخل

ہونے کی طانت رکھتا ہوتو صف میں داخل ہوجائے ۔اگر میمکن نہ ہوتو ایک آ دی کو پکڑ کراینے ساتھ کھڑ اکرے۔اکیلا کھڑانہ ہو۔

( ٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِإبْرَاهِيمَ :أَجِىءُ إلَى الصَّفَّ وَقَدِ الْمَتَلَا : قَالَ :مُرْ رَجُلًا ، فَأَقِمْهُ مَعَك ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحُدَك فَأَعِدُ.

( ۱۲۰۳ ) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کداگر میں نماز کے لئے آؤں اور صف کمل ہو چکی ہوتو میں کیا کروں؟ انہوں نے فر مایا کہ

ایک آ دمی کوایئے ساتھ کھڑا کرو۔اگرا کیلےنماز پڑھوتو نماز کااعادہ کرو۔

## ( ٤٩٠ ) فِي الرَّجُل يَوُمُّ النِّسَاءَ

### کیا آ دمی صرف عورتوں کی امامت کراسکتا ہے

( ٦٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ نِسَائَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ معفق حل

( ۱۲۰ ۳ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میر ہے والد حضرت عروہ عور تو ل کو فرض نماز کی امامت کرایا کرتے تھے اوران کے ساتھ کو کی مردنه جوتاتها\_

( ٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابَ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ

فَكَانَ أَبُنَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنَّسَاءِ.



(۱۲۰۵) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑتا تئے رمضان میں لوگوں کے لئے قاریوں کو مقرر فرمایا کرتے تھے۔ مصرید دائش کے نامید میں میں مصروبات کے مصروبات کی مصروبات کے ایک تعالیٰ کا مصروبات کے ایک تعالیٰ کو مقرر فرمایا کرتے تھے۔

حضرت الېلوگول کونماز پڙھاتے تھے اور حضرت ابن الې حثمه عورتوں کو۔

( ٦٢.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلَّى فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ.

(۱۲۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حجاج کے زمانے میں اپنے محلے میں نماز پڑھا تا تھا اور میرے بیچھے صرف ایک عورت ہوتی تھی۔

( ٦٢.٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ ، وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَوُمُّ النَّسَاءَ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا :لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۲۰۷ ) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی عورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے جن کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو؟ دونوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢.٨ ) حَلَّاثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَرْفَجَةُ ، قَالَ :كَانَ عَلِيَّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامٍ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا . قَالَ عَرْفَجَةُ :فَأَمَرَنِى عَلِيٌّ ، فَكُنْتُ إِمَامَ النِّسَاءِ.

( ۱۲۰۸ ) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ثفاتی لوگوں کورمضان کے قیام کا تقلم دیا کرتے تھے۔ وہ مردوں کے لئے الگ اور عورتوں کے لئے الگ امام مقرر کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے عورتوں کا امام مقرر کیا تھا۔

( ٦٢.٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَوُمُّ النَّسُوةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بُأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بُأْسَ بِهِ ، قَالَ : ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخُرُجُ فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَيَجْمَعُهُمْ فَيُصَلِّى بِهِمْ.

(۱۲۰۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ آ دمی رمضان میں کیاصرف عورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگراس آ دمی میں کوئی خرابی نہ ہوتو اس عمل میں کوئی خرابی نہیں۔وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آ دمی کی جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو وہ گھر آ کر محمر کی خواتین کونماز پڑھا سکتا ہے۔

( ٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُطَهَّرِ بُنِ جُوَيُرِيَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ.

(۱۲۱۰) حضرت مطہر بن جویریدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابومجلز کے گھر میں ایک مبحد تھی وہ اس میں اپنے گھر والوں اور غلاموں کو جمع کرتے تھے۔ 

# ( ٤٩١ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّى ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ حَائِطٌ

اگرآ دمی کے پیچھے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہولیکن امام کے اوراس کے درمیان دیوار ہوتو کیا تھم ہے؟ ( ٦٢١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ نُعَیْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الإِمَامِ طَرِیقٌ ، أَوْ نَهُرٌ ، أَوْ حَانِظٌ فَلَیْسَ مَعَهُ.

(۱۲۱۱) حضرت عمر دلائی فرماتے ہیں کہ اگرامام اور مقتدی کے درمیان راستہ، دریایا دیوار ہوتو وہ اس کے ساتھ نہیں۔

( ٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَوِيقٌ ، أَوْ نِسَاءٌ.

( ۱۲۱۲ ) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی شخص امام کے بیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان راستہ یاعور تیس ہوں۔

( ٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالإِمَامِ ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا.

(۱۲۱۳) حضرت عیسیٰ بن انی عز ہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضعمی سے بوچھا کہ کیاعورت ایسے امام کی افتد اء کرسکتی ہے جس کے اوراس عورت کے درمیان راستہ ہو۔انہوں نے فرمایا کہ درست نہیں۔

## ( ٤٩٢ ) مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے

( ٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُجَمِّعُ مَعَ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتُ مُشْرِثٌ عَلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يُجَمِّعُ فِيهِ وَيَأْتُمُّ بِالإِمَامِ.

(١٢١٣) حضرت ميد فرماتے ہيں كدحضرت انس بن في امام كے ساتھ نافع بن عبدالحارث كے مكان ميں جمعہ پڑھا كرتے تھے۔ وہ

گھر مىجد ئے تھوڑ ابلند تھااوراس كاا يك درواز ہ مجد ميں كھلتا تھا۔ وہ اس گھر ميں جمعہ پڑھتے اورامام كى اقتداء كيا كرتے تھے۔

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بصَلاَةِ الإمَامِ ، وَهُوَ أَسْفَلُ.

(۱۲۱۵) حضرت صالح مولی التواُمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کے ساتھ متجد کے اوپر امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، حالانکہ امام نیچے تھا۔

## هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) کي که که ۱۹۰۵ کي که ۲۰۰۵ کي که که که که که کاب الصلاة

( ٦٢١٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّى وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِمَام حَائِظٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.

(۱۲۱۲) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ اگر عورت امام کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان دیوار ہوتو اگر وہ اس کی تکبیرات من ربی ہوتو بیا قتداء جائز ہے۔

( ٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلَّى فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرَ ، يَغْنِى وَيَّأْتَهُ بِالإِمَامِ.

(۱۲۱۷) حضرت سعید بن مسلم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللد کود یکھاانہوں نے مبجد کے او پر مغرب کی نماز پڑھی۔ ان کے ساتھ ایک آ دمی اور بھی تھااور وہ امام کی اقتد اءکررہے تھے۔

( ٦٢١٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطُحٌ ، عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ ، أَسْفَلُ مِنَ الإِمَام ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِى إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَانِطٌ طَوِيلٌ ، يُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطْح ، وَيَأْتَمُّونَ بِالإِمَام ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَرَآهُ حَسَنًا.

(۱۲۱۸) حفر سنسور فرمائے ہیں کہ ہماری معجد کے دائیں طرف امام سے نیچا کیک چھت تھی۔ حجاج کی امارت کے دنوں میں پھھ روپوش لوگ اس جھت پرنماز پڑھا کرتے تھے۔ اور امام کی اقتداء کرتے تھے، حالا نکہ ان کے اور امام کے درمیان دیوارتھی۔ میں نے اس بات کا حضرت ابراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے اچھا خیال فرمایا۔

( ٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، يُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَام فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعُلَمُّ بِهِ بَأْسًا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَي الإِمَام.

(۱۲۱۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان میں کمرے کی حجت پر کھڑے ہوئر امام کی اقتداء کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، البستہ اسے امام سے آگے نہیں بڑھنا جائے۔

( ٦٢٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ كَانَ يُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ.

( ۱۳۲۰ ) حضرت ہشّام بن عروہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عروہ حمیدً بن عبدالرحمُن بن حارث کے گھر میں امام کی افتدًا ءکرتے ہوئے نمازیڑھا کرتے تھے، حالا نکہان کے اورمسجد کے درمیان راستہ تھا۔



# ( ٤٩٣ ) فِي الْمُؤَدِّنِ يُصَلِّى فِي الْمِنْذَنَةِ

## کیامؤذن اذان کے منارے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟

- ( ٦٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِنْذَنَةِ ، وَيُصَلَّى بِصَلَاةِ الإِمَام ؟ قَالَ :يُجُزِنُهُ.
- (۱۲۲۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا موذن مئذ نہ میں اقامت کہہ کرو ہیں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا جائز ہے۔
- (٦٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ :يُجْزِنُهُمْ.
- (۱۲۲۲) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ موذ نین جمعہ کے دن محد کے اوپرامام کی اقتداء ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔
- ( ٦٢٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّى فِي صَوْمَعَتِهِ ، وَيَأْتَمُّ بِالإِمَامِ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.
- (۱۲۲۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا موذن اذان کے منارہ میں نماز پڑھتے ہوئے امام کی اقتداء کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کو کمروہ قرار دیا۔

# ( ٤٩٣ ) المَراةُ فِي كَمْرُ تُوبٍ تُصلِّي

### عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟

- ( ٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ.
  - ( ۱۲۲۳ ) حضرت عمر جَنْ فَوْ فرمات مِين كه عورت تين كيثرون ميس نماز يز ھے گا۔
- ( ٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :سُئِلَتُ عَائِشَةُ : فِي كُمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتُ : اثْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعُ إِلَى ، فَاتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتُ : صَدَقَ.
- ( ۱۲۲۵ ) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئ منظ سے سوال کیا گیا کہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے

ھی مصنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ہ) کی کے مصنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ہ) کی کے مصنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ہ) کی کی کا اور ان سے سوال کرو پھر میرے پاس آؤ۔ وہ سائل حضرت علی جڑا ٹوڑ کے پاس گیا اور ان سے سوال کرو پھر میرے پاس آؤ۔ وہ سائل نے جا کر حضرت عائشہ جڑی میٹر نئا کو بتا یا تو

انہوں نے فر مایا کہ وہ ٹھک کہتے ہیں۔

( ٦٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَشَجَ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضْلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُهَا عَلَى رَأْمِ وَاحِدٍ فَضُلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُهَا عَمَدُ الله يَعْمُ الله عَدْدِ هَا

عَلَى رَأْسِهَا . قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا. (۱۲۲۲) حضرت عبيد الله خولاني فرمات بين كدين في إم المؤمنين حضرت ميموند تؤمينين كوايك اليي بري قيص مين نماز پر صق

و یکھا جوساری کی ساری ان پر کپٹی ہوئی تھی اورانہوں نے آسٹین کے پکھے جھے کواپے سر پررکھا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ خولانی ایک بیٹیم بیچے کی حیثیت سے حضرت میمونہ بنئ مائیٹا کی کھالت میں تھے۔

( ٦٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنْ بُكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ مَيْدِ اللهِ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ مَيْدُو اللهِ الْحَوْلَانِيِّ ، وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ ؛ أَنَّهَا صَلَّتُ فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ .

سل میصوب بین الله خولانی فرماتے ہیں کہ امرینی عصلی الله علیو وسلم بالها علیت یکی یوری ورحل و بین بازادافر مالک (۱۲۲۷) حضرت عبیدالله خولانی فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہ وی مذائ نے ایک بوی قبیص اور ایک جاور میں نمازادافر مالک۔

( ٦٢٢٨ ) أَخُبَرَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّنَتِنِي أَمِّى ؛ أَنَّهَا سَأَلَتُ أَمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتُ :تُصَلِّى فِي دِرْعِ سَابِغِ ، يُغَطَّى قَدَمَيْهَا وَالْخِمَارِ.

( ۱۲۲۸ ) حضرت محمد بن زید کتبے ہیں کہ میری والدہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ بڑی ہیں تھا ہے۔ سوال کیا کہ عورت کس چیز میں نماز

پڑھ گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مکمل ڈھانچنے والی جا در میں جواس کے پاؤں کو بھی ڈھانپ دے اور ایک دو پتے میں۔ ( ۱۲۲۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدٍ بن مُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أُمْ

سَلَمَهَ ، فَالَتُ : تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي الدَّرْعِ السَّابِغِ وَالْبِحِمَارِ . (١٢٢٩) حضرت ام سلمه من مذه نوم ماتى مين كهورت ايك مكمل وها نپنے والى جا دراورايك اوڑھنى ميں نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمْ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : فِي كُمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ :فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ.

( ۱۲۳۰ ) حضرت بشرنے حضرت ابن عباس جھٹٹو ہے سوال کیا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک قیمت سیست

ميص اورايك جاوريس. ( ٦٢٢) حَدَّثُنَا عَيْدُ الله بُنُ نُهَدِ ، عَنْ عُسَد الله بُن عُهَدَ ، عَنْ نَافع ، عَن انْ عُهَدَ ، قَالَ : إذَا صَلَّت الْهَ أَةُ

( ٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا ؛ الدُّرْعُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمِلْحَقَةُ. هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلر۴) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنَّا لِهِ الصلاة ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ الله

(۱۲۳۱) حضرت ابن عمر من فن فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بورے کپڑوں میں نماز پڑھے گی بعن قمیص، حیا دراوراوڑھنی۔

( ٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي الذُّرْعِ وَالْحِمَارِ وَالْحَقُوْ.

وَالَ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ الْخُمُرُ ؟ فَقَالَ :الْخِمَارُ مَا خَمَّرَ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُسَمَّى الإزَارَ الْحَقُو. تُسَمَّى الإزَارَ الْحَقُو.

( ۱۲۳۲ ) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ عورت قیص ، جا دراور'' حقو'' میں نماز پڑھے گی۔راوی کہتے ہیں کہ

میں نے حضرت اضعث سے بو چھا کہ یہ جادریں کیا ہیں؟ انہوں نے فر مایا جوجسم کو ؤ ھانپ دے وہ جا در ہے۔ میں نے بو چھا یہ ''حقو'' کیا ہے؟انہوں نے فر مایا کہانصارازارکوحقو کہا کرتے تھے۔

( ٦٢٣٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَنُوَابٍ.

( ۱۲۳۳ ) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەعورت تين كيژول ميس نمازيز ھے گا۔

( ٦٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَحِتُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ ؛ فِي الدِّرْعِ ، وَالْحِمَارِ ، وَالْحَقُوِ.

(۱۲۳۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے تین کیٹروں میں نماز پڑھنامتحب ہے 🛈 قیص 🛡 جا در 🌓 ازار

( ٦٢٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبُواهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخَّصُ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تُصَلَّى فِي الدُّرْعِ وَالْجِلْبَابِ.

( ۱۲۳۵ ) حضرت ابراتيم عورت كواس بات كى رعايت دية تنص كدوه قيص اور جا در مين نماز پڑھ لے۔

( ٦٢٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :قالَتِ امْرَأَةٌ لَابِی :إِنّی امْرَأَةٌ حُبْلَی ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ أَصَلّیَ فِی الْمِنْطَقِ ، أَفَأْصَلّی فِی دِرْع وَحِمَارِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(١٢٣٦) جعنرت بشام فرماتے ہیں كدا يك عورت نے مير الدے كہا كميں حالم عورت بول ميرے لئے نطاق ( كرير باندها

جانے والا ایک بیلٹ ) میں نماز پڑھنامشکل ہے،تو کیا میں قیص اور جا در میں نماز پڑھ کتی ہوں؟انہوں نے کہاہاں، پڑھ کتی ہو۔

( ٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْع وَخِمَارِ حَصِيْفٍ.

( ۱۲۳۷ ) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ عورت ایک قمیص دو پنے اور بنی ہوئی جا در میں نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقِ.

( ۱۲۳۸ ) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کے عورت ایک موٹی قیص اور موٹی جاور میں نماز پڑھے گا۔

( ٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ.

(۱۲۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت ایک قیص اور ایک حیادر میں نماز پڑھے گا۔

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم ) في المحتمد الم

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلَّى فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلَّى فِي دِرْعِ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطَّى رَأْسَهَا.

(۱۲۳۰) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت حکم سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ وہ ایک قبیص اورا یک چاور میں نماز بڑھے گی ۔ حضرت حیاد ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک قبیص اورا یک اوڑھنی میں جس سے سرکوڑھانب کے نماز

میں نماز پڑھے گی۔حفزت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک قمیص اور ایک اوڑھنی میں جس سے سرکوڈ ھانپ نے نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَتْوَابٍ.

(۱۲۲۱) حضرت مجامد فرمائے ہیں کہ عورت جار کیڑوں ہے کم میں نماز نہیں پڑھے گ ۔

( ٦٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَامَتُ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَنْهَا الْأَمَةُ ، فَٱلْقَتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا.

(۱۲۴۲) حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی مذہ خاایک قیص اور ایک جادر میں نماز پڑھ رہی تھیں کدان کی باندی نے آکر ان پرایک اور کپڑاڑال دیا۔

## ( ٤٩٥ ) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا تَوْبٌ

## اگرعورت کے پاس ایک ہی کیڑا ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابن عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : تَتَزِرُ بِهِ.

( ۱۲۳۳ ) حفزت محمد فرماتے ہیں کہ وہ اے بطوراز ارکے استعمال کرے۔

( ٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاة ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثُوْبٌ وَاجِدٌ ؟ قَالَا :تَتَيْرُ بِهِ.

(۱۲۳۴) حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مج ہداور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اورعورت

( ٦٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرَّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا النَّوْبُ الْوَاحِدُ؛ قَالَ :تَتَزَرُ بِهِ .

قَالَ وَكِيعٌ :يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا.

(۱۲۳۵) حضرت عمرو بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر عورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتو وہ کیے نماز پڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاسے بطوراز ار کے استعمال کرے۔حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ کپڑا جھوٹا ہو۔



## ( ٤٩٦ ) فِي الصَّلاَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

## ایک کپڑے میں نمازیر ھنے کا حکم

( ٦٢٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ.

(۱۲۳۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے انہیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۳۷ ) حضرت ابن عباس من فو فر ماتے ہیں کہ اگر قیص کھلی اور کمل ہوتو ایک قیص میں نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ.

( ۱۲۴۸ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤنے نے ایک قبیص میں نماز پڑھائی ،اس وقت ان براس کے سوا کچھ نہ تھا۔

( ٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :وَسَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَّاحِدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَفِي الرَّيْطَةِ ؟ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۳۹) حضرت ابوا مامہ رہا ہو ہے ایک قیص میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج تہیں۔ پھران سے ریطہ ( نرم اور بار یک کپڑا ) میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کپڑے کو دائیں بغل

کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الصَّكَى ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : رُبُّ رَجُلِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ.

(۱۲۵۰) حضرت ابن عباس میں فین سے ایک قبیص میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہت ہے لوگوں کے یاس ایک بی قیص ہوتی ہے۔

( ٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

(۱۲۵۱) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہا گرقیص کھلی ہوتو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٦٢٥٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ.

( ۱۲۵۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹاٹنو نے ہمیں ایک قمیص میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ.

ع مصنف ابن انی شید مترجم (جلدم) کی مسنف ابن انی شید مترجم (جلدم) کی مسنف ابن انی شید مترجم (جلدم)

۳ ۱۲۵۳) حضرت سعد بن عبيده كہتے ہيں كەحضرت ابوعبدالرحمٰن نے ايكے قبيص ميں نماز يرهى۔

٦٢٥٤) حَلَّاتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاة فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَشِفَ

به ۲۲۵) حضرت سعید بن ابی ہندفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک مکا تب غلام حضرت سعید بن میتب کے پاس بھیجا تا کہ ان ہے سوال کرے کہ بغیرازار کے قیص میں نماز پڑھی جا تکتی ہے یانہیں؟ انہوں نے فر مایا کدا گرجیم جھک نہ رہا ہوتو اس میں کو کی

٦٢٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا. (۱۲۵۵)حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہا گرقیص موٹی ہوتو قمیص میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

٦٢٥٦) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْهُلَيْلِ بُنِ بِلَالٍ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي زِيَادُ بُنُ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِيُّ ، قَالَ:

رَأَيْتُ عَلَقَمَةَ يُصَلِّى فِي قَمِيصِ صَفِيقِ قَصِيرٍ. (۶۲۵۲) حضرت زیاد بن عثان احمری فرماتے ہیں کہ میں گئے حضرت علقمہ کوایک موٹی اور قصیر قیص میں نماز پڑھتے دیکھا۔ میں

٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا

( ۱۲۵۷ ) حضرت عطاء بن الي رباح فرماتے ہيں كه اگر قيص موٹی ہوتو صرف قيص ميں نماز پڑھنا جائز ہے۔

٦٢٥٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتُنَا أَبُو إِسْرَاثِيلَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍوَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ١٢٥٨) حَفَرت فَشَيْلَ بَن عَمروفر ماتَ بِي كما مُرتيص مولى بوتو صرف تيص مين نماز پر صناجا مُزبد-٢ ١٢٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

(٩٢٥٩) حفرت شعبه فرمات ہیں کہ حضرت حکم نے ہمیں صرف قیص میں نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اگر قیص موٹی ہوتو صرف قیص

میں نمازیر هناجائز ہے۔

, ٦٢٦٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَشِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرُوّةَ بْنَ الزُّبُيْرِ يُصَلِّى فِي قَمِيصِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

( ۱۲۲۰ ) حَصرت محمد بن عبدالرحمَّن بن نوفل فر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت عروہ بن زبیر کوصرف قبیص میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

کی مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کی کا MIP کی کی کاب العبیلاذ کی کاب العبیلاذ کی کاب العبیلاذ کی کاب العبیلاذ

( ٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى إِ

جُبَّةٍ وَحُدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ ، يُوَارِى عَوْرَتَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲ ۱۲) حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ کیا صرف جے یاصرف ایسی موٹی قیص جوستر کوڈ ھانپ دے، ان میں نماز پڑ

جائزے؟انہوں نے فرمایااس میں کوئی حرج نہیں۔

. ( ٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :حدَّثَيْنِي مُلَيْكَةُ بِنْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا ؟ يُصَلِّي فِي قَمِيصِ تَطَوُّعًا بِٱللَّيْلِ.

( ۱۲۲۲ ) حضرت ملیکہ بنت الی عبدالرحمٰن فر « تی میں کدان کے والدصرف قمیص میں رات کے وقت نفل پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٤٩٧ ) الصَّلَاةُ فِي الْجُبَّةِ وَالْمُستَقَةِ

## چوغےادر کمبی آستیوں دالے جے میں نماز کا حکم

( ٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ سَعُدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتُفَةٍ.

( ۲۲۷۳ ) حضرت سعد نے لوگوں کولمی آستینوں والے جے میں نمازیز ھائی۔

( ٦٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إِ الُجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ.

(١٢١٨) حضرت ابن عباس ولي فرمات بين كهرف جيم مين نمازير هناجائز ہے۔

( ٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِدَا كَانَ صَفِيقًا.

(۱۲۲۵) حضرت علی بن زید بن جدعان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے جیے میں نماز کے بارے میں سوال

توانہوں نے فرمایا کہاس میں بھی اورموئی قمیص میں بھی نماز جائزے۔

( ٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى ا جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ.

(۱۲ ۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک جيمين نماز اوافر مائي اس وقت ان پراس کے سوا تجھ نہ تھا۔

( ٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرُاهِيمَ يُصَلِّى فِي مُسْتُقَةٍ ، لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا.

( ۱۲۷۷ )حضرت محل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کولمبی آستینوں والے چوغے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے وہ اپنے ہا اس ہے ہامرہبیں نکالتے تھے۔

معنف ابن الى شير مترجم (جلد) كي المستحر المستح

#### ( ٤٩٨ ) المَرَأَةُ تُصلِّي وَلاَ تَغُطِّي شَعْرَهَا

#### اگرعورت بالوں کونہ ڈھانے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

٦٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتُ وَلَمْ تُغَطَّ شَعْرَهَا ، لَمْ

ٹُفُیلُ لَکھا صَلاَۃٌ. ۲۲۱۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا گرکسی عورت نے نماز پڑھتے ہوئے بال ندڈ ھانے تواس کی نماز قبول نہیں ہوگ۔

٦٢٦٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا

سِي بُوتي \_ ١٦٢٠ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ ، فَرَأْتُ جَارِيَةً لَهَا جَمَّةٌ ، فَقَالَتُ :لَوِ

٦) حَدَثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسُ ، عَنْ آبِيهِ ؛ آنه أَرْسُلُ آمُرَاهُ إِلَى عَابِسُهُ ، قَرَاكُ جَارِيهُ لها جَمَهُ ، قَفَالَتُ ؛ لَوِ اسْتَتَرَتُ هَذِهِ كَانَ أُخْيَرُ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضُ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ.

ا کشہ جنی مذیخا کے یہاں ایک لڑکی دیکھی جس کے بال نظر آ رہے تھے۔اس عورت نے اس لڑکی کے بارے میں کہا کہ بیا آگر بالوں کو صیالیتی تواجیھا ہوتا۔حضرت عاکشہ میں مذیخانے فر مایا کہ بیا بھی تک بالغ نہیں ہوئی اورا بھی تک اس کا حیض ظاہر نہیں ہوا۔

٦٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَنَ أَنَّ وَعَنْ مِ فَتَاقً مُ فَأَلَّةً مِنْ أَنَّ عَانِشَةً مَ أَنَّ كَانِشَةً ، قَالَتْ عَلَيْهِ

ُ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى فَتَاةٌ ، فَأَلْقَى إِلَىَّ حِقْوَهُ ، فَقَالَ : شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَإِنِّى لَا أَرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا. (ابوداؤد ٢٣٢ـ احمد ٢/ ٢٣٨)

ا ۱۲۷) حضرت عائشہ شکھنیو فرماتی ہیں کہ نبی پاک میر فیضی کے میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک لڑکی ہیٹھی تھی۔ آپ نے ایک کپڑا مجھے دیا کہ اسے بچاڑ کراس لڑکی کواور ام سلمہ شکھنٹونٹ کے پاس موجودلڑکی کودے دوں، میرے خیال میں یہ دونوں بالغ

وَ إِن يُنِ ٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَاخْتَبَأْتُ مَوْلَاهٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ ؟ وَمَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَاخْتَبَأْتُ مَوْلَاهٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ ؟

فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ ، فَقَالَ : اخْتَمِرِى بِهَذَا. (ابن ماجه ٢٥٨)

٢٢٢٢) حضرت عائشه منفاه ينفافر ماتى بين كدايك مرتبه نبي باك مَنْفِظَةً ميرے باس تشريف لائے توايك لاكى بھاگ كرجيب تن،

( ٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عُنْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، فَالَتُ :إِذَا حَاضَـ تِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ .

(۱۲۷۳) حضرت امسلمہ ٹھ منی فرماتی ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پرا تنا ہی پردہ ضروری ہے جتنا کہ اس کی مال ضروری ہے۔

( ٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَرُزُوقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى يَنِي زُهْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ : ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسَيَّبِ : ﴿ تَكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتُ.

( ۱۲۷ ) مرزوق بن عبد الله كتبت بين كدمين في حضرت سعيد بن ميتب سے سوال كيا كدار كى بر فماز كب فرض ہوتى ہے؟ انہوا في فرما يا كه جب اسے حيض آجائے۔

( ٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَمْ مَا وَجَبَ عَلَى أُمْهَا مِنَ التَّسَتُّرِ.

( 2 ۱۲۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب لڑکی کویض آ جائے تواس پر پردہ اتنابی واجب ہے جتنا کہاس کی مال پر۔

( ٦٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُفْبَلُ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ. ( ٦٢٧٦) حفرت حن فرمات بي كه جبار كى بالغ بوجائ توبغيردو يخ كاس كى نماز نبيس بوگى ـ

( ٦٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلُ دُ صَلَاةٌ إِلاَّ بِخِمَارِ.

( ۱۲۷۷ ) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تو بغیردو ہے کے اس کی نماز نہیں ہوگ ۔

( ٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ أَبِي سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ : إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أَمْهَا . يَغْنِي مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ٢٢٧٨) حضرت عائشہ تى مذه نافر ماتى يى كەجبالاكى بالغى موجائة واس پر پردەا تناى داجب بى جتنا كەاس كى مال پر-( ٦٢٧٩) حَدَّثُنَا يَكْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً حَانِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ.

( 1129 ) حضرت عائشه شين فيفين سروايت بكه حضور مِنْ فَتَقَيَّهُ نه ارشاد فرمايا كه بالغ لا كى نماز بغير دو پي ك قبول نهيس بوتى ( . ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا بَلَعَتِ الْمَوْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطَّ أُذُنَيْهَا وَرَأْسَهَا ، ه معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۲) کی هم ۱۵ کی هم ۱۵ کی هم کا استال در العمال در العمال در العمال در العمال در مود و در سروی

( ۱۲۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گراؤی بالغ ہونے کے بعداینے کا نوں اور سرکونہ ڈھکے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔

( ٤٩٩ ) فِي الْأُمَةِ تُصَلَّى بِغَيْرٍ خِمَارٍ

مر کا با ندھی بغیر دو ہے کے نماز پڑھ کتی ہے؟ کیا با ندھی بغیر دو ہے کے نماز پڑھ کتی ہے؟

( ٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :تُصَلَّى كَمَا تَخْرُجُ.

(۱۲۸۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح بابرنگلی ہے۔

( ٦٢٨٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ : تُصَلِّى الأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

( ۱۲۸۲ ) حضرت علی اور حضرت شرح مین در مایا کرتے تھے کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح با ہر نکلتی ہے۔

( ٦٢٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تُصَلِّى أُمَّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ، وَإِنْ كَانَتُ قَدُ بَلَغَتْ سِتَينَ سَنَةً.

(۱۲۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدام ولد باندی بغیردو پٹے کے نماز پڑھ کتی ہے خواہ اس کی عمرتمیں سال سے زائد ہو۔

( ٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتُ عَجُوزًا.

(۲۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ با ندی پردو پٹدلا زمنہیں خواہ وہ بوڑھی ہو۔

( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حِمَارٌ.

( ۱۲۸۵ ) حصرت مجامد فرماتے ہیں کہ باندی پردو پشدلاز مجیس۔

( ٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : تُصَلَّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(۱۲۸۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی آئ طرح نماز پزھے گی جس طَرح بابڑ کلتی ہے۔

( ٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : تُصَلِّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

( ۱۲۸۷ ) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح بابرنگلی ہے۔

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ : تُصَلِّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(۱۲۸۸) حفرت شری فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح با ہرتکاتی ہے۔

( ٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْآمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَثُ مُنْ سَنَّدَهَا



(۱۲۸۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی پر دوپٹہ لازمنہیں خواہ وہ اپنے آقاسے پیدا ہوئی ہو۔

( ٦٢٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرُوَةً رَأْسِهَا.

(۱۲۹۰) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ باندی نے اپنے سرکی کھال کوا تاردیا ہے۔ یعنی اس پر حمل واحد منہیں

( ٦٢٩١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنَّعَةً ، فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ :لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِيرِ.

(۱۲۹۱) حضرت عمر دلی نی نی کو برده کرتے ہوئے دیکھا تواہے مارااور فرمایا کہ آزادعورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ زِإِنَّ الْآمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرُوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ.

(۱۲۹۲) حضرت عمر مزاینو فرماتے ہیں کہ باندی نے اپنے سرکی کھال کودیوارے بیچھے اتار دیا ہے۔

( ٦٢٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيّ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ.

(۱۲۹۳) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنَّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ :لاَ تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

(۱۲۹۴) حضرت عمر جن فخرف ناک باندی کو پرده کرتے ہوئے دیکھا تواہے مارااور فرمایا کہ آزادعورتوں کی مشابہت اختیار ندکرو۔

( ٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَمَّةٌ ، قَدُ كَانَ يُعَرِّفُهَا لِبَغْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، أَوِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ ، مُتَقَنَّعَةً بِهِ ، فَسَالَهَا : عَتَفْتِ ؟ قَالَتُ : لَا ، قَالَ : فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ ؟ ضَعِيهِ عَنْ رَأْسِكَ ، إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِوِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأَتُ فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدِّرَّةِ ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا حَتَّى أَلْقَتُهُ عَنْ رَأْسِهَا.

( ۱۲۹۵ ) حضرت انس بن مالک بڑھٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جھٹٹو کے باس ایک باندی آئی، وہ اے کسی مباجریا اندماری کی وجہ سے جانتے تھے۔اس پرایک بوی چا درتھی جس سے اس نے نقاب کررکھا تھا۔حضرت عمر جھٹو نے اس سے سوال کیا کہ تم آزاد ہوگئی ہو؟ اس نے کہائمیں۔انہوں نے پوچھا کہ پھر بیچا در کیوں اوڑ ھرکھی ہے؟ اسے اپنے سرسے اتاردو، چا درتو آزاد مؤن عورتوں کے سر پر ہوتی ہے۔ اس پروہ باندی بہانے بنانے گئی۔ چنانچہ حضرت عمر جھٹٹو نے اپنا درہ اس کے سر پر مارااوراس ک



جا درا تاردی.

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّى الْأَمَةُ ؟ قَالَ :تُصَلِّى كَمَا تَخُرُ جُ.

(۱۲۹۲) حضرت ابوہمیر ہ نے حضرت فعمی ہے سوال کیا کہ باندی کیسے نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح و و نگلتی ہے اس طرح نماز رڑھے گی۔

( ٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلاَفَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ . قَالَ :وَقَالَ عُمَرُ :إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ ، لَكَيْ لَا يُؤْذَيْنَ.

(۱۲۹۷) حضرت ابوقلا به فُر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دلی ٹُو اپنے زمانہ خلافت میں کسی باندی کودو پیٹہ نہ لینے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دو پٹے آزاد عورتوں کے لئے ہیں۔ تا کہ انہیں تکلیف نندی جائے۔

# ٠ ( ٥٠٠ ) فِي الْمُسْجِدِ الْمُحْدَثِ وَالْعَتِيقِ

### نئ اور برانی مسجد کا بیان

( ٦٢٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، قَالَ: قَدِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً ، فَإِذَا هُوَ بِمَسْجِدَيْنِ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَقْدَمُ ؟ فَأُخْبِرَ بِهِ ، فَأَتَى الَّذِى هُوَ أَقْدَمُهُمَا.

(۱۲۹۸) حضرت عوف فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹھ کا ایک عامل جنہیں انہوں نے زکو ق کی وصول یا بی کے لئے مقرر فر مایا تھا آئے انہوں نے دومبحدوں کودیکھااور فر مایا کہ ان میں پرانی مبحد کون تی ہے؟ انہیں بتایا گیا تو انہوں نے زیادہ پرانی مبحد میں نماز اداکی۔

( ٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَنَهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، وَبَيْنَهُمَا مَسَّاجِدُ كَثِيرَةٌ مُحْدَثَةٌ ، لَمْ يُصَلِّ فِيهَا.

(۱۲۹۹) حضرت لیٹ کہتے ہیں کہ فلال مسجد میں حضرت ابو وائل کی نماز فوت ہوگئی تو انہوں نے فلال مسجد میں ادا کی ، حالا نکہ ان دونو ل مسجدوں کے درمیان کئی مسجدیں ایسی تھی جوئی بنائی گئی تھیں ، انہول نے ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی۔

( .٦٣.) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُمَارَةَ الصَّيْدَلَانِيِّ ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ ، فَيَأْتِي عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ ، فَيَقُولُ :مُحْدَثُ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالُوا :نَعَمْ ، تَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

(۱۳۰۰) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک بن ٹو کے ساتھ بھی کسی مسجد کے پاس آ تاوہ اس کی اوان سنت اور پوچھتے کہ کیا بینی مسجد ہے؟ لوگ کہتے جی ہاں۔اس پروہ اس مجدے آ گے کسی اور مسجد کی تلاش میں چلے جاتے۔ ( ٦٣.١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إلَى الْقَدِيمَةِ.

- (۱۳۰۱) حفزت مجامدنی معجدول کوچھوڑ کر پرانی مسجدول میں جایا کرتے تھے۔
- ( ٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ،

لَيَالِي مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى مَاءٍ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَعَلَى الْمَاءِ مَسْجِدَانِ مِنْ مَسَاجِدِ أَهُلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ : أَيُّهُمَا يُنِي أَوَّلاً ؟ فَقِيلً :هَذَا ، فَقَصَدَ نَحُوهُ.

(۱۳۰۲) حفرت عوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دیہاتی مخص نے بتایا کہ حضرت معاویہ جی تؤ کے زمانے میں زکوۃ وصول کرنے کے لئے ان کانمائندہ ہمارے پاس آیا۔ایک دن وہ ہمارے چشے پر بیٹھاتھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔اس وقت اس چشے پر دیبات والوں کی بہت مساجد تھیں۔اس نے پوچھا کہ ان میں سے کون محدسب سے پہلے بن ہے؟ اسے بتایا گی تو وہ اس مجدمیں چلا گیا۔

( ٦٣.٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ مَسْجِدَ قَوْمِهِ وَيَأْتِى غَيْرَهُ؟ قَالَ:فَقَالَ الْحَسَنُ :كَانُوا يُجِبُّونَ أَنْ يُكَثِّرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ.

(۱۳۰۳) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دی اپنی قوم کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آ دمی اپنی قوم کواپنے وجود سے زیادہ کرے۔

# (٥٠١) الرَّجُلُ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْعَةً

#### كيا آ دمى مسجد مين ايك ركعت يره صكتا ب؟

( ٦٣.٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ عُمَر دَحَلَ الْمَسْجِد فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَةً ، فَقَالُوا لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطُوُّ عُ ، فَمَنْ شَاءَ زَاد ، وَمَن شَاءَ نَقَصَ.

( ۱۳۰۴ ) حفرت قابوس کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر مین ٹیز ایک مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں ایک رکعت پڑھی ،لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیفل ہے ، جو جا ہے کم پڑھے اور جو جا ہے زیادہ۔

( ٦٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّمَا رَكَعُتَ رَكْعَةً ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ نَطُوُّ عٌ ، وَكُرِهْتُ أَنْ أَتَنِجِذَهُ طَرِيقًا.

( ۱۳۰۵ ) حضرت قابوس کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جنائے ایک مسجد سے گذرے تو انہوں نے ایک رکعت پڑھی ،ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ پینل ہے، مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں مسجد کوراستہ بنالوں۔

( ٦٣.٦ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :حَلَّتَنِي مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكُعَةً ،

هِي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدم ) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدم ) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدم ) كي مسنف ابن الى الم ثُمَّ خَرَجَ.

(۲۳۰۲) حضرت طلحہ بن عبیداللہ ایک مجد ہے گز رے ، انہوں نے اس میں ایک رکعت پڑھی اور پھر چلے گئے۔

٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِى

الْمُسُجدِ ، فَسَجَدَ سَجُدَةً. '۲۰۰۷) حفرت طلحہ بن عبیداللہ معجد ہے گذر ہے اورانہوں نے اس میں ایک رکعت پڑھی۔

٦٣.٨) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَيْفِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ مِنْ الْقَصْدِ ، فَمَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكُعَةً ، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً.

۲۳۰۸) حضرت زبیر بن عوام خان ایک کل سے نگا اور مبحدے گذرے اور اس میں ایک رکعت پڑھی۔

(٥٠٢) فِي الصَّلاَةِ فِي الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ

## كمان ياتلوار لے كرنماز يڑھنے كاحكم

٦٣.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَخُوص بُنِ حَرِكَيْمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ فِسِيَّهُمْ. و ۱۲۰ ) حضرت راشد بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللّه شَرِّ فَضَيَّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلّه

٦٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :

كَانَ يُقَالُ : السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ.

١٣١٠) حضرت عروه بن زبير مے منقول ب كه آلوارين مجاہدوں كى حيا دريں بيں۔

٦٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ السُّيُوفَ بِمَنْزِلَةِ الرُّدَاءِ فِي الصَّلَاة.

(۱۳۱۱) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف تلوار وں کو چاوروں کی طرح مجھتے تھے۔

٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : السّيف بِمَنْزِلَةِ الرَّدَاءِ فِي الصَّلاة. ۱۳۱۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں تلوار چا در کی طرح ہے۔

٦٣١٢ ِ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْإَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ يُصَلِّى وَكَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا سَيْفُهُ.

۱۳۱۳) حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تیمی کونماز پڑھتے ویکھاان پر جاور کے بجائے صرف

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ال تقر ابن الى شيبه متر جم ( جلوم ) كري المحالية المحالية

للوارتھی\_

َ عَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَالَ : حَلَّنَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يُصَلُّونَ فِى الشَّيُوفِ ، عَلَيْهَا الْكِيْمُخُتُ مِنْ جُلُودٍ الْمَيْنَةِ.

(۱۳۱۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈیکٹٹراس حال میں نماز پڑھتے تھے کہان پران کی تلواریں ہوتی تھیں جن پر مردا کی کھال کی نیام ہوا کرتی تھی۔

( ٦٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :السُّيُوفُ أَرِدْيَةُ الْغُزَاةِ.

( ۱۳۱۵ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ تلواری مجاہدین کی حیا دریں ہیں۔

( ٦٣١٦ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْقَوْسُ لَا يُجْزِءُ مَكَانَ الرَّدَاءِ.

(١٣١٧) حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ کمان جا در کی جگہنیں آسکتی۔

( ٦٣١٧ ) حَلََّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرَّذَاءِ.

(١٣١٤) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه كمان جا در كردجه ميں ہے۔

( ٦٣١٨) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الْقَوْسِ وَالْقَرُّنِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ فِى الْقَوْسِ ، وَاطْرَ الْقَرُّنَ. (ابويعلى ٣٤٩)

(۱۳۱۸) حضرت سلمہ بن اکوع وہ تھ نے نبی پاک مِلِفَظَةَ ہے۔ سوال کیا کہ کیا کمان اور تیروں کا تھیلا لے کرنماز پڑھنا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ کمان میں نماز پڑھ، البتہ تیروں کا تھیلاا تاردو۔

( ٥٠٣ ) مَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

#### جن حالات میں جماعت کی نماز حچھوڑنے کی اجازت ہے

( ٦٢١٩) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ ، أَوُ شَدِهِ ، اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُّوا فِي دِ حَالِكُمْ. (بخارى ٢٢٦- مسلم ٣٨٣) الرّبِح ، أَمَرَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُّوا فِي دِ حَالِكُمْ. (بخارى ٢٦٦- مسلم ٣٨٣) (٢٣١٩) حفرت ابن عرفي في فرمات بين كه جب بهي بارش يا آندهي بوتي تو ني پاك مَرَافَظَهُمُ ايك اعلان كرف والي كوهم د مِن كه وه اعلان كرت اين عمول بين نماز يوهو '-

( ٦٣٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْنِيَةِ ، أَوْ حُنَيْنِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يُبُلُّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي ا ۱۳۳ كي ا ۱۳۳ كي كتاب الصلا ذ

أَنْ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ. (ابوداؤد ١٠٥٠ـ احمد ٥/ ٥٥)

(۱۳۲۰) حضرت ابوہلیج کے والد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ یا حنین والے سال میں نبی پاک مُثِرِ فَضَعَ فَجَرِ کے ساتھ تھا۔اس دوران ایک دن

اتیٰ بارش ہوئی کہ ہمارے جوتوں کے تلوے سیلے نہیں ہوئے۔ آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو تھم دیا اس نے اعلان کیا کہا محاووں میں انماز مرد پرلو\_

( ٦٣٢١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :أَصَابَنَا مَطُرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

، فامَرٌ مُنادِیاً فنادَی :ان صَلوا فِی رِ حَالِکم. (۱۳۲۱) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس ہوائٹھ کے زمانے میں جمعہ کے دن بارش ہوئی ،انہوں نے ایک

أعلان كرنے والے كوتكم ديا كه وه بياعلان كرے نمازائے كجاوول ميں پڑھاو۔ ( ٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ إِلَى

الْمُسْجِدِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتُحُتُ ، قَالَ أَبِى : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الْمَلِيحِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْئِيةِ ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْئِيةِ ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

(۱۳۲۲) حضرت ابوہلیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارانی رات میں میں نماز کے لئے مجد میں گیا، واپس آ کرمیں نے دروازہ کھنکھنایا تو والدصاحب نے بوچھاکون ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ابوہلیج ہے۔انہوں نے فرمایا کہ غزوہ صدیبیہ کے موقع پر حضور مَالِشَقِیَّةُ آئے

ساتھ تھا۔ات میں ہارش ہوئی جواتی تھی کہ ہمارے جوتوں کے تلوے کیلے نہیں ہوئے ۔لیکن حضور مَرِّفَظَةَ ہِے ایک منادی نے اعلان کیا کہاہے کیاووں میں نماز بڑھلو۔

( ٦٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ؛ أَنَّ يَوْمَ حَنِينٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَةُ : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ. (بخارى ١١٥- احمد ٥/ ٤٢)

(۱۳۲۳) حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ تنین کے دن بارش ہوئی تو حضور مُؤَنِّنَ فَجَدِّ نے اپنے منادی کو تھم دیا کہ کجاووں میں نماز پڑھے جانے کا اعلان کردے۔

### ( ٥٠٤ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

## بارانی رات میں دونماز وں کوجمع کرنے کا حکم

ِ ( ٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ أَمَرَاؤُنَا إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَبْطَؤُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَهُمْ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . ابن الى شير سرج (جدم ) كي المسلاة المسلام المسلم المسل

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ مَعَهُمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

( ۱۳۲۴ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بارانی راتوں میں ہمارے امراء مغرب کوتا خیرے اور عشاء کوجلدی شفق غائب ہونے سے

پہلے پڑھتے تھے۔حضرت ابن عمر مزافاؤ بھی ان کے ساتھ یونبی نماز پڑھ لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج خیال ندفر ماتے تھے۔حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کوبھی ان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

( ٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّى مَعَ الْأَئِشَةِ حِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.

(۱۳۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سینب کودیکھا کہ دہ ائمکہ کے ساتھ اس وقت بھی نماز پڑھ لیتے تھے جب وہ ہارانی رات میں مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔

( ٦٣٢٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرُّوَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلِّيهِمَا مَعه عُرُّوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَا يُنْكِرُونَهُ.

(۱۳۳۷) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابان بن عثان بارانی رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کوجمع کرتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر ،سعید بن میتب ،ابو بکر بن عبدالرحمٰن اورابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کونماز پڑھتے و یکھا ہے۔ یہ سب حضرات اس عمل برنکیر نے فرماتے تھے۔

( ٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ

( ۱۳۲۷ ) حضرت اَبومودودعبدالعزیز بن آئی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن محمد کے ساتھ مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی ،انہوں نے بارانی رات میں دونوں نماز ول کوجمع فر مایا۔

( ٦٣٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَ مَرْوَانَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَ مَرْوَانَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيهِمَا مَعَهُ.

(۱۳۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ آتھ مروان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، مروان کسی بارانی رات میں مغرب وعشاء کوجمع کرتا تو بھی وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔



# ( ٥٠٥ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ فرمانِ بارى تعالى ﴿ أَقِيمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (سورج كغروب كى طرف مألل ہونے کے وقت نمازادا کرو) کی تفسیر

( ٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ قَالَ : إِذَا فَاءَ الْفَيءُ. ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ قَالَ : وَمَا حَدَهُ

(١٣٢٩) حضرت ابن عباس جنى يعن فرمات بيس كه فرمان بارى تعالى ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُولِ الشَّمْسِ ﴾ مين ولوك تمس عمراد

سائك المحكنا باور فرمان بارى تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ مين وماً وسق مراد وما جمع بـ -( ١٣٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ دُلُوكُ الشَّمْسِ ﴾ مَيْلُهَا بَعْدَ

( ۱۳۳۰ ) حضرت اً بن عمر تا في فرمات بين كدولوك شس مرا ونصاف نهارك بعد سورج كامغرب كي طرف ميلان ب-

( ٦٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ : ذُلُو كُهَا غُرُوبُهَا.

(۱۳۳۱) حضرت ابن عباس بْنَايْسْ فات بي كفر مان بارى تعالى ﴿أَقِيمِ الصَّلَاة لِلدُّلُوكِ الشَّهْسِ ﴾ مين ولوك مُس مراد اس کاغروب ہونا ہے۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ قَالَ :دُلُو كُهَا قَبْلَ أَنْ تَعِيبَ

(۱۳۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ فرمانِ باری تعالی ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةِ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ میں دلوکیشس سے مراد مغرب سے پہلے اس کا جھکنا ہے۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ مَوْلَاى السَّائِبَ ، وَهُوَ أَعْمَى ، فَيَقُولُ لِي : يَا مُجَاهِدُ ، أَذَلَكْتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذَا مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ مَوْلَاى السَّائِبَ ، وَهُوَ أَعْمَى ، فَيَقُولُ لِي : يَا مُجَاهِدُ ، أَذَلَكْتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعَمُ ، قَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ.

(۱۳۳۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مولی حضرت سائب کو لے کر چلتا تھا، وہ نابینا تھے۔ایک دن انہوں نے مجھ سے يوجها"أَ ذَلكت الشَّمْسُ؟" كياسورج ماكل موكيا؟ ميس في بتاياج بإل -اس پرانبول في ظهر كي نمازاداك -

( ٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ ، فَوَجَبَتِ الشُّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ ثُمَّ قَالَ :هَذَا وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الْحَصَّائِمُ ، وَبَلَغَ وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاة.

( ۱۳۳۴ ) حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رہائٹؤ کے ساتھ ان کے گھر بیٹھا تھا۔اتنے میں سورج غروب ہوگیا تو

. حضرت عبدالله والله واليون يراهي ﴿ أَقِم الصَّلَاة لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ بجرفر ماياس ذات كي فتم جس ك

سواکوئی معبورتہیں۔اس سے مرادوہ وقت ہے جس میں روزہ دارروزہ افطار کرتا ہے اوراس نماز گاوقت ہوجاتا ہے۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دُلُوكُهَا مَيْلُهَا.

(۱۳۳۵) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کد دلوک ِتمس سے مراد سورج کا مغرب کی طرف میلان ہے۔

( ٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ الْقُمِّيّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :دُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

(۱۳۳۷) حضرت جعفر بن ابومغیره فرماتے ہیں کہ دلوکیٹس سے مرادسورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :دُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

( ۱۳۳۷ ) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ دلوکے تمس سے مراد سورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَزِيغَ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

( ۱۳۳۸ ) حفزت مجابد فرماتے ہیں کہ دلوکی شمس سے مرادسورج کازوال ہےاور خس اللیل سے مرادسورج کاغروب ہے۔

( ٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْس ، قَالَ :حَدَّثَنِى وَبَرَة ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَا :دُلُوكُهَا حِينَ تَغْرُبُ.

(۲۳۳۹) حضرت عبداللداور حضرت ابن عباس تئ دين فرمات بين كدولوك تمس سے مراد سورج كاغروب كے وقت جھكنا ہے۔

( ٦٣٤٠ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن سُلَيْمَان ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا.

( ۱۳۲۰) حضرت علی زناتو فرماتے ہیں کد دلوکیٹمس سے مراد سورج کا غروب ہے۔

( ٥٠٦ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَيُوصَفُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ

ا گرکسی آ دمی کی آنکھوں میں تکلیف ہواورا سے سیدھالیٹ کرنماز پڑھنے کوکہا جائے ..

( ٦٣٤١ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ قَالَ : ذَهَبَ بَصَرُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَى الطَّبِيبُ ، فَقَالَ :أُذَاوِيَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَلْقِيَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا تُصَلِّى إِلَّا مُضْطَحِعًا ، فَأَبَى وَكُرِهَهُ.

ي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي المسلاة المسلامة المسلومة المسل ١٣٣١) حضرت قاسم فرماتے ہیں كەحضرت عبيدائلد بن عتبه كى بينائى ختم ہوگئى توايك طبيب آيااوراس نے كہا كەميس آپ كاعلاج

مرول گائیکن آپ کوسات دن تک سیدهالیٹنا ہوگا اور آپ نماز بھی لیٹ کرادا کریں گے۔انہوں نے اس سے انکار کر دیا اوراس عمل نا گواری کا اظهار فر مایا ۔

٦٣٤٢ ) حَلَّتُنَا ابن مُهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ وَقَع فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ، فَقِيلَ لَهُ:تَسْتَلْقِي

سَبْعًا ، فَكَرِهَ ذَلِكَ. ۲۳۴۲) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابووائل کی آنکھوں میں پانی آئٹیا ان ہے کہائٹیا کہ آپ کوبطور علاج کے سات دن تک

منا پڑے گا۔انہوں نے اس پر نامحواری کا اظہار فرمایا۔ ٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كُفَّ يَصَرُهُ أَتَاهُ

رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ صَبَرْتَ لِى سَبْعًا لَا تُصَلِّى إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا دَاوَيْتُك ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُك . قَالَ: فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: أَرَّأَيْتَ إِنْ مِتَ فِي هَذِهِ السَّبْعِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاة؟ قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَيْهِ، فَلَمْ يُدَاوِهَا. ١٣٣٣) حضرت ميتب بن رافع فرماتے ہيں كه جب حضرت ابن عباس تك هن كى بينا كى ختم ہوگئى تو ايك آ دى ان كے پاس آيا

راس نے کہا کہ اگر آپ سات دن تک لیٹ کرنماز پڑھنے پرصبر کرلیس تو میں آپ کاعلاج کرسکتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کی تکھیں ٹھیک ہوجا ئیں گی۔اس پرحضرت عبداللہ بن عباس بڑی دینئ نے حضرت عاکشہ بڑی ہنٹن ،حضرت ابو ہر رہے ہیں اور دوسرے

عابد کرام الفائش کے پاس آوی بھیج کران ہےمشورہ کیا۔سب نے یہی فرمایا کداگران سات دنوں میں آپ کا انتقال ہوگیا تو آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس پرانہوں نے اپنی آنکھوں کا علاج ندکروایا۔

٦٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أُوقِعَ فِى عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتُسْتَلْقِي سَبْعًا ، وَلَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا ؟ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَمّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهُمَا ، فَنَهَتَاهُ. ﴿ ١٣٣٣ ﴾ حضرت ابوضى فرماتے ہیں كەحضرت ابن عباس بني شن كى آنكھوں ميں پانى اتر آيا،ان سے كہا گيا كه آپ كوسات دن نك ليث كرنما زيزهني موگى - انہوں نے اس بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ اورام المؤمنین حضرت ام سلمہ بن رہنا سے

ستفسار فرمایا توان دونوں نے انہیں منع کر دیا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ ، فَعَجِّلُوا الطُّهْرَ وَأَخَّرُوا الْعَصْرَ

جوحصرات فر ماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظہر جلدی اورعصر تا خیر ہے ی<sup>ر</sup> ھو ٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كشاب الصيلاة

هي مسندا بن البشيه مترجم (جلدم) كي المحرك ١٣٨ كي ١٣٨ كي المحرات المحرا

كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، فَعَجْلُوا الْعَصْرَ وَأَخْرُوا الظُّهْرَ.

(۱۳۳۵)حضرت عمر حقظهٔ فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظبر جیدی اورعصر تاخیرے بیرصوبہ

( ٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ااْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَجُّلُوا صَلاَةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَأَخَّرُوا الْمَغُرِبَ.

(١٣٣٢) حضرت عبدالعزيز بن رقيع بروايت ب كدرسول القد منوَّفَظَ في ارشاد فرمايا كدجس دن باول مول الله ون ، دن

نمازیں جلدی اور مغرب کی نماز تا خیرے پڑھو۔

( ٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ حِزَامٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود

يَقُولُ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجَّلُوا الظَّهْرَ ، وَأَخَّرُوا الْعَصْرَ ، وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ.

( ۲۳۴۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود بنی تفو فرماتے بین که جس دن باول ہوں اس دن ظهر جلدی اور عصر تاخیر سے پڑھو، اس دا

مغرب بھی تاخیرے پڑھو۔

( ٦٣٤٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، غَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، `

بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ فِي غُزَاةٍ ، فَقَالَ : سَسِعْتُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَكُّرُ

بِالصَّلَاة فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ١٩٥٣ـ احمد ٣٦١) ( ۱۳۳۸ ) حضرت بریده اسلمی بزائیز فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور مِنْزِنْ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن

حیمائی ہواس دن نماز جلدی پڑھو کیونکہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى الْهَ

عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بخارى ١٥٩٣ـ احمد ٥/ ٣٣٩)

(۲۳۴۹) ایک اور سندے یو نہی منقول ہے۔

( ٦٣٥٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُتَيْمٍ ، أَنَّهُ أَ لِمُؤَذِّنِهِ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَاغْسِقُ بِالْمَغْرِبِ.

( ۱۳۵۰ ) حضرت رہیج بن تشم نے اپنے مؤ ذن سے فر مایا کہ جس دن بادل ہواس دن مغرب کی نماز کو تا خیر سے پڑھو۔

( ٦٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخَّرَ الظُّهْرَ ، وَيُعَدُّ

(١٣٥١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بادلوں والے دن ظهر کوتا خیرے اور مغرب کوجلدی پڑھناا حجھاہے۔

( ٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :يُعَجَّلُ الْعَصْرُ يَوْمَ الْغَيْمِ ، وَيُؤَخَّ

هي معنف ابن الب شيرسر جم (جلدا) كي معنف ابن الب شيرسر جم (جلدا) كي معنف ابن الب الصلا ذ كي معنف ابن الب الله المعالم المنافع والمنافع وال

(۱۳۵۲) ۔ حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ جس دن ہادل ہوں اس دن عصر کی نماز کوجلدی اورمغرب کی نماز کوتا خیر ہے پڑھا جا سرگا

. ( ٦٢٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُعَجَّلُ الْعَصْرُ وَيُوَخَّرُ الْمَغْرِبُ.

( ۱۳۵۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن عصر کی نماز کو جلدی اور مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے گا۔

( ١٣٥٤ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، بِمِثْلِهِ.

(١٣٥٨) ايك اورسندے يونهي منقول ہے۔

( ٥٠٨) فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا مَلْ يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقورْ ـ ـ ـ ـ فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقورْ ـ ـ ـ ـ ـ حصول مين سوت بين ) كي تفسير

( ٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ) قَالَ : لاَ يَنَامُونَ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

(۱۳۵۵) حضرت ابوالعالیہ فرمانِ باری تعالیٰ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقورُ ب سے حسوں ميں سوتے ہيں) كي تفير ميں فرماتے ہيں كہوہ عشاءكى نماز سے سِلِن بيں سوتے ۔

رَكَ يُنْ مُ يَرِيْنُ مُنَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قَالَ :صَلَّوْا ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ اسْتَغْفَرُوا.

(۱۳۵۲) حطرت حسن فرمان باری تعالی ﴿ گَانُوا فَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُ و نَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصول میں سوتے ہیں، اور حری کے وقت گنا ہول کی معافی مانگتے ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور حری کے وقت اٹھ کراستغفار کرتے ہیں۔

( ٦٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :هَجَعُوا قَلِيلاً ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(١٣٥٤) حضرت عبدالله بن رواحه روي فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ (رات كتور عد

مسنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كي مسنف ابن الى شيد متر جم (جلدا)

حصول میں سوتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی در سوتے ہیں پھر سحری تک عبادت کرتے ہیں۔

( ٦٣٥٨ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِذْ أُمِرُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يَخْتَجِزُ احْتِجَازَهُ ، وَيَأْخُذُ الْعَصَا فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا ، فَكَانُوا كَلَمِلكَ حَتَّى نَزَلَتِ

الرُّخُصَةُ: ﴿ فَاقَرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾.

( ۱۳۵۸ ) حضرت عطاء فرمانِ باری تعالی ﴿ تَحَانُوا قَلِيدٌ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصوں میں سوتے ہیں ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کرام کورات کے اکثر حصہ میں عبادت کا حکم دیا گیا تھا، حضرت ابوذر وہ اُنٹواس

یں ہی پارٹ ربات میں میں میں میں ماہد یہ اور اس سے میں میں ہوئے ہے۔ آیت کے نزول کے بعد بستر کے قریب بھی نہ جاتے اور لاکھی کے سہارے سے ساری رات عبادت کرتے۔ چھراس آیت میں

ایت کے بزوں نے بعد بستر نے فریب کی نہ جانے اور لا کی نے سہارے سے ساری رات عبادت کرنے۔ میکرا کی ایت میل رات کی عبادت کے بارے میں رخصت نازل ہوئی ﴿ فَافْرَ وُوا مَا نَیکسَر مِنْهُ ﴾ قرآن میں سے جوتمہارے لئے ممکن ہواس کی

تلاوت کرلو \_

( ٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُكْيُر بْنُ أَبِى السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ :قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَنَامُونَ . وَكَانَ مُطرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :كَانُوا قَلَّ لَيْلَةٍ إِلاَّ يُصِيبُونَ مِنْهَا .

وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِتٌى ، يَقُولُ : لَا يَنَامُونَ حَتَّى يُصَلُّوا الْعَتَمَةَ.

(۱۳۵۹) حضرت حسن فرمانِ باری تعالی ﴿ تَحَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كِتَهورُ ب سے مصول ميں سو۔ " بيں ) كي تغيير ميں فرماتے ہيں كدوه رات كوبہت تھوڑا سوتے ہيں۔

حضرت مطرف بن عبدالله فرمایا کرتے تھے کہ اس کامعنی بیہ ہے کہ بہت کم راتیں ایسی ہیں جن میں وہ اللہ کی عبادت · کرتے ہوں۔

حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی نمازے پہلے نہیں سویا کرتے تھے۔

( ٦٣٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : قلَّ لَيْلَةٍ أَتَد عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا كُلَّهَا.

(۲۳ ۱۰) حضرت عبدالله بن مخير فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيدًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كتفوز عصوا

میں سوتے ہیں ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم راتیں ایس ہیں جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔

( ٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ أَبِي بِسُطَامٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ هُمُ الْقَلِيلُ. •

(١٣٦١) حضرت ضحاك ﴿ الْمُتَقِيْنَ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں كدوه تعور بيں۔

( ١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الي شيبرسر جم (جلدم) کي هي ۱۹۹۹ کي هي ۱۹۹۹ کي کناب العسلاة

اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :هَجَعُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(١٣٦٢) حفرت حسن فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا فَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَتْهورْ ، عصول ميسوت

میں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہوہ رات کو تھوڑی دریسوتے ہیں چھر تحری تک عبادت کرتے ہیں۔

( ٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(۲۳۶۳) حضرت سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایسی ہیں جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔

( ٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.

(۱۳۲۳) حضرت مجاہد فرمانِ باری تعالی ﴿ کَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصوں میں سوتے میں ) کتنبیر میں فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات نہیں سوتے۔

( ٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :قلَّ لَيْلَةً تَمُرُّ بِهِمْ إِلاَّ صَلَّوُا فِيهَا.

(١٣٦٥) حضرت ابن عباس من ومن فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَتَعُورُ عصول

میں سوتے ہیں ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایسی ہیں جن میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ میں میں میں گار دیو میں میں مورد رویسے میں ایسی میں ایسی کی ایسی کی ایسی کی میں ایسی کی میں ہوئے ہیں گار ہے۔

( ٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ﴿كَانُوا﴾ مِنَ النَّاسِ قَلِيلٌ.

(۲۳۷۷) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ ﴿ کَانُوْ ١﴾ کامعنی ہے بمن الناس فلیل

( ٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ﴾ قَالَ :مَا يَنَامُونَ.

(۱۳۷۷) حضرت ابراہیم فرمانِ باری تعالی ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كے تھوڑے ہے حصوں ميں سوتے ہيں) كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہ ما يسجعون كامعتى ہے ما ينامون يعنى وہنيں سوتے۔

ر ١٣٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ؛ قَالَ :﴿كَانُوا قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ﴾.

(١٣٦٨) حضرت ابن الى تجع فرمان بارك تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كقور عصول من

سوتے ہیں ) کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایس ہیں جن میں وہ صبح کک سوئے رہتے ہوں۔

( ٥٠٩ ) فِي التَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النَّسَاجِ، يُصَلَّى فِيهِ ؟

وہ کپڑا جس کی بنائی ا کھڑر ہی ہواس میں نماز پڑھنے کا بیان

( ٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَّمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُنِلَ عَنِ النَّوْبِ يَخُرُجُ



مِنَ النَّسَّاجِ ، يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَكُرُهُهُ .

(۱۳۷۹) حفرت تھم بن عطیہ فر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ہاں کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی بنائی

ادھر رہی ہو۔انہوں نے فرمایا کہاس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔حضرت ابن سیرین نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ،٦٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ أَنْسَ بِالصَّلَاة فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصُرَانِيّ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہودی یاعیسائی کی جاور میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٣٧١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، غَيْرَ غَسِيلِ.

( ۲۳۷۱ ) حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑا تھ کوسفیدروئی کی بنی ہوئی ایک ان دھلی تیص میں دیکھا ہے۔

( ١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى فِي تَوْبٍ نَسِيجٍ.

(١٣٧٢) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں كه حضرت جابر بن عبد الله بن تأثنو نے ايك بنے ہوئے كيثر في ميں نماز بردهي -

( ٦٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بُنُ هَاشِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَنِ النَّوْبِ يَحُوكُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ آ دمی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے جھے کسی میبودی یا نصرانی نے بنایا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٥١٠ ) فِي الرَّجُلِ يرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَة

#### نماز میں آسان کی طرف نگاہ اٹھا نا

( ٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ. (مسلم ١١٤ احمد ٥/ ١٠٨)

وَ٣٠٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَأَشْتَدَّ فِي فَلِكَ حَتَّى قَالَ :كَيْنَتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصًارُهُمُ. (بخارى 20- ابوداؤد 9١٠) ي مسنف ابن الى شيبه متر تم ( جلدا ) كي المسلاة مستف ابن الى شيبه متر تم ( جلدا ) كي المسلاة مستف ابن الى المسلاة مستف المسالاة مستف المسلاة المسلام

ہ ١١٣٧) حضرت انس جن في سے روايت ہے كه رسول الله مَلْوَقِينَةُ في ارشاد فرمايا كه لوگوں كوكيا ہوا كه وہ نماز ميں آئكھيں آسان كي فِ الْحَاتِيَّةِ مِينِ - آپ نے اس بارے میں شدید نکیر فرمائی ، یہاں تک کے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جا کیں کہیں ایسا نہ ہوکہ

٦٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ يَسَارِ ، يَقُولُ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَمَا يَخْشَى

أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ . يَغْنِي وَهُوَ فِي الصَّلاة.

' ۱۳۷ ) حضرت حذیفہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہنماز میں آسان کی طرف نگا ہیں اٹھانے والے کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ نہیں اس ، بینائی سلب نه کرلی جائے۔

٦٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرِ ، وَسُفْيَانَ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيْنَتَهِينَ أَقُواهٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

ع ۱۳۷۷) حضرت عبدالله والنو فرمات بین که نماز مین آسان کی طرف نگامین اٹھانے والے ایسا کرنے سے باز آجا کی کہیں ایسا ہوکہان کی بینائی سلب کر لی جائے۔

/٦٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَافِعًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا يَدُرِى هَذَا ؟ لَعَلَّ بَصَرَهُ سَيَلْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

ا ١٣٧٧) حضرت عبدالله وظافون نے ایک آ دمی کود یکھاجس نے نماز میں نگاہ آسان کی طرف اٹھارکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہے

نتا ہے کداس کی بینائی واپس آنے سے پہلے ختم کی جا علق ہے؟

، کی بینائی سب کرلی جائے۔

٦٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ شُرَيْح ؛ أَنَهُ رَأَى رَجُلاً فَدُ رَفَعَ يَدَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أُكُفُفُ يَدَك ، وَاخْفِضْ مِنْ بَصَرِكَ ، فَإِنَّك لَنْ تَرَاةُ ، وَلَنْ تَنَالُهُ.

۶ ۱۳۷۶)حضرت شریح نے ایک آ دمی کودیکھا جس نے نماز میں اپنی نظراور ہاتھ کوآ سان کی طرف اٹھارکھا تھا۔انہوں نے فر مایا کہ ہے ہاتھ کو نیچے کرلوا درانی نگاہ کو جھکا لو کیونکہ تم ندا ہے دکھے سکتے ہوا ور ندا ہے بکڑ سکتے ہو۔

٦٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْءِ فِي الصَّلَاة ، فَيَرْفَعُ بَصَرَهُ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةٌ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ فَلَا أَدُرى مَا هِيَ : ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي

صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ ﴾ ، قَالَ : فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ. (ابوداؤد ٢٥ عبدالرزاق ٣٢٦٢)

۱۳۸) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ نبی یا ک مِنْوَافِقَیْمَ اُنْ میں نگاہ اٹھا کے کسی چیز کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یبال تک کہ بیہ ت نازل ہوئی: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ وولوگ جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔اس کے ول کے بعد حضور مُثَاِنْ خِیْنَا اِنْ اینے سرکو جمکالیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## ( ٥١١ ) فِي رَكْعَتَى الْفُجْرِ

## فجركى دوسنتون كابيان

( ٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : مَا رَأَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرِعُ إِلَّى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، مِثْلَ إِسْرَاعِهِ إِلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، وَلَا . · غَنِيمَةِ. (بخارى ١١٦٩ ـ ابوداؤد ١٢٣٨)

(۱۳۸۱) حضرت عائشہ ٹوئیٹیٹا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک میڑھنے تھے گو کہی نوافل کی کسی نماز کے لئے اتنی جلدی کرتے نہیں د جتنی جلدی آپ فجر کی دوسنتوں کے لئے فرمایا کرتے تھے۔

(۱۳۸۲) حضرت ابو ہر مرہ وخافیر فر ماتے ہیں فجر کی دوسنتیں نہ چھوڑ وخواہ تہہیں گھوڑے روند ڈالیس۔

( ٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا حُمْرَانُ · تَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَانِبُ.

(۱۳۸۳) حضرت ابن عمر ڈپنٹو فرماتے ہیں کہاہے حمران! فجر سے پہلے کی دوسنتوں کو نہ چھوڑ نا کیونکہ بیان اعمال میں سے ہیں: بریں میں ہیں۔

کا بہت زیادہ تواب ہے۔

( ٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُوٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : دَ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ حُمْرِ النَّحَمِ.

( ۱۳۸۴ ) حضرت عمر ولافو فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے کی دوستیں مجھے بہترین خوبصورت اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں۔

َ ( ٦٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ ، يَقُولُ : كَانُوا لَا يَتُرُكُونَ أَ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالِ.

( ۱۳۸۵ ) حضرت عمرو بن میمون فرماتے میں که اسلاف ظهر سے پہلے کی چار اور فجر سے پہلے کی دور کعتیں کسی حال میں صحورتے تھے۔

( ٦٣٨٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَيِى أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ : حَافِظُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلْخَيْرُ وَالرَّغَائِبُ.

(١٣٨٦) حضرت عائشہ وی مند فن افر ماتی میں كه فجر سے يہلے كى دوركعتوں كى يابندى كروكيونكدان ميں خيراور ثواب بـ

( ٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّاهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ ، أَجْزَأَهُ مِنْ رَكُعَنِي الْفَجْرِ.

(۱۳۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص فجر کی دوسنتیں یاان میں ہے ایک پڑھ کرانقال کر جائے تو اس کی فجر کی نماز ع

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكَعَنَي الْفَجْرِ ثُمَّ مَاتَ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الْفَجْرَ.

( ۱۳۸۸ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی دوسنتیں پڑھیں پھروہ مر گیا تواس کی فجر کی نماز ہوگئی۔

( ٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَوَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ.

( ۱۳۸۹ ) حفرت حسن فجر سے پہلے کی دوسنتول کو واجب قرار دیتے تھے۔ ( ، ۱۳۹۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكُعْتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (مسلم أَ٥٠ ترمذي ٢١٦)

(۱۳۹۰) حضرت عائشہ تفاین میں روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اَنْتَحَامُ نَا کہ فجر کی دوستیں دنیا اور جو بچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔

## ( ٥١٢ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّيَانِ ؟

# فجر کی دوسنتیں کس وقت پڑھی جا ئیں گی؟

( ٦٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَيِّنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ . (بخارى ١١٩ ـ مسلم ٥٠١) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَيِّنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ . (بخارى ١١٩ ـ مسلم ٥٠١) (٢٣٩١) حضرت عائشه تفاضَعَ فرماتى بيل ياك مَرْفَضَعَ فَر كى دوسَتِي اذان اورا قامت كه درميان اقامت سے يہلے پڑھا

کرتے تھے۔

( ۱۲۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، وَشَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَيُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ. (ابن ماجه ۱۳۵۷ - احمد ۱/ ۷۷) ( ۲۳۹۲) حضرت على مُن تَعْوِفُر مات بين كه بي پاكم مَنْفِقَعَ فَجَرك دوسنوں كواذان كے وقت پڑھتے تھے، ايك راوى كے مطابق آپ نے أنہيں ايك دن اقامت كے وقت بھى اوا فرمايا۔

( ٦٣٩٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : كَانَ

هُ مَعنف ابن الْبَشِيم ترجم (طِرم) كُون مَعنى الْفَحْوِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانُ عِنْدَ أُذُنَيْهِ. (بخارى ٩٩٥ تر مذى ٢٦١) السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكَعَتَى الْفَحْوِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانُ عِنْدَ أُذُنَيْهِ. (بخارى ٩٩٥ تر مذى ٢٣١) (٢٣٩٣) حطرت ابن عمر في في فجركى دوسنق كواس وقت پڑھتے تھے كہ كويا اذان آپ كے كانوں ميں بور بى ہو يعنى اذان كے فورابعد سنتيں پڑھ ليتے تھے۔

# ( ٥١٣ ) مَا يُقْرَأُ بِهِ فِيهِمَا

## فجر کی سنتوں میں کہاں ہے تلاوت کی جائے؟

( ٦٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ﴾. (عبدالرزاق ٣٤٩٠ـ نساني١٠٢٣)

(۱۳۹۴)حضرت ابن عمر و کاٹی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِیلِ فَسَائِفَ کَو ہیں سے زائد مرتبہ فبحر سے پہلے اور مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

( ٦٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهُا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِوَانَةَ.

(احمد ۲/ ۱۸۴ عبدالرزاق ۲۷۸۸)

(۱۳۹۵) حضرت عائشہ نئی ہٹی فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میڑھئے آفجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔آپ آنہیں آ ہستہ آ واز ہے پڑھتے تھے۔

( ٦٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي رَكُعَنِي الْفَجْرِ ، فِي الْأُولَى : ﴿قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآيَة ، وَفِي النَّانِيَةِ : ﴿تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾. (مسلم ١٠٠- ابوداؤد ١٣٥٣)

(۱۳۹۷) حضرت ابن عباس جن پین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَیْرَاتِیَجَۃ نے فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا﴾ اوردوسری رکعت میں ﴿ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ کی تلاوت فرمائی۔

( ٦٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفُرَأْ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ . أَوَ قَالَ :قَبْلَ الْعَدَاةِ بـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ . زَادَ غُنْدَرٌ : وَفِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِبِ.

( ۲۳۹۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود جيائي فجر كي سنتول ميس سورة الكافرون اورسورة الاخلاص كي تلاوت كيا كرتے تھے۔غندر کے

ه مسنف ابن البي شير يم ( جلد ٢) كي المسلاة على ١٣٥٥ كي ١٣٥٥ كي المسلاة على المسلاة المسلاق الم

مطابق وه مغرب كى سنتول مين النهى سورتوں كى تلاوت كرتے تھے۔ ( ٦٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نُسَابِذَ

٦٣) حَدَثنا ابن عَليهُ ، عَنِ الجَريْرِي ، عَن ابِي السَلِيلِ ، عَن عَنيْمِ بنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَنا نَوْهُو ان ننابِد الشَّيْطَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ ، أَوْ قَبْلَ الْغَدَاةِ بِـ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ﴾.

السيطان في الو تعتينِ قبل الصبيح ، او قبل العداو به . «قل يا ايها الحافِرون» ، و «قل هو الله الحد». (۱۳۹۸) حفرت غنيم بن قيس کهتے بين که جميں حکم ديا جا تا تھا کہ ہم فجر کی سنتوں ميں سورة الكافرون اور سورة الاخلاص کی تلاوت

ر ۱۲۸ ۱۱) مصرت یم بن کے بین کہ این سرویا جا ما ھا کہ ہم برق معنوں میں سورہ الکا کرون اور سورہ الا طلا کا معاوت کے ذریعے شیطان کودور کریں۔

( ٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : بـ : ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَّ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

(۱۳۹۹) حضرت سعید بن جبیر فجر کی سنتول میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (۱۳۹۹) حضرت سعید بن جبیر فجر کی سنتول میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ٱزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : ﴿ فَلُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ﴾ .

( ۱۳۰۰ ) حضرت ابن سیرین فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

(٦٤٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُوَوُونَ فِيهِمَا بِـ : ﴿فُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(۱۳۰۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُرَؤُونَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ :﴿ قُلْ لِللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

(۱۴۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہا تئے کے شاگر دفجر کی دوسنتوں اور مغرب کی دوسنتوں میں ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ تَحَفَّهُ وا﴾ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.

(۱۳۰۳) سوید بن غفلہ فنجر کی دوسنتوں اور مغرب کے بعد کی دوسنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا

ہ ۱۳۰۴) سوید بن عقلہ مسجر کی دوستوں اور معرب نے بعد کی دوستوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاحلام کی تلاوت کیا رُستر منتھ

١٤٠٤) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَيَٰنِ قَبْلَ الضُّبْحِ : ﴿إِذَا زُلْزِلَت﴾ وَ﴿الْعَادِيَاتِ﴾ ، وَفِي الرَّكُعَيِّنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ...﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.

(٦٣٠٣) طاوس فجر كي سنتول ميں سورة الزلزال اورسورة العاديات اورعشاء كى دوسنتوں ميں ﴿ آهَنَ الرَّسُولُ...﴾ اورسورة



الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٤.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ سِيْرِهِ . . . يَشْرِسُو عِنْ إِنَّهِ وَ مِن يَشْرِسُو مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ أَنِّهُ كَانَ

يَقُواُ فِي الرَّتُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُورِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . (١٣٠٥) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فجركى دوسنق اورمغرب كے بعدكى دوسنق يس سورة الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت

کیا کرتے تھے۔

### ( ٥١٤ ) مَنْ قَالَ تُخَفَّفَانِ

### جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کو مخضر رکھا جائے گا

( ٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ. (بخارى ٢٢٧ ـ مسلم ٥٠٠)

(۱۴۰۷) حضرت عائشہ خوکانی خفا فر ماتی ہیں کہ نبی پاک نیافت کھنے فجر کی دوسٹنوں کومخضر پڑھا کرتے تھے۔

(٦٤.٧) حَلَّقْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

( ۱۴۰۷ ) حضرت عائشہ ٹنکھند خافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ فِجرطلوع ہونے کے بعد دومخضر رکعتیں ادافر ماتے تھے۔

( ٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَةُ :كَانَ قِيَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَدْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (احمد ٢١٧)

( ۱۳۰۸ ) حضرت عائشہ میں مذین فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتوں میں نبی پاک میر فضی آج کا قیام سورة الفاتحہ کے برابر ہوتا تھا۔

( ٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن صِلَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فِي دَارِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خُفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمُتِ الصَّلَاة.

(۹۴۰۹) حضرت صله کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے گھر حاضر ہوا، پھر ہم مسجد گئے تو انہوں نے دومخضر رکعتیں پڑھیں، میں سے کہ بیسائ

پھر جماعت کھڑی ہوئی۔ میں

( ٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَزِيدَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(١٣١٠) حفرت مشام فرماتے ہیں كەحفرت حن اور حفرت محمد فجر طلوع ہونے كے بعد صرف و مختصر كعتيں پڑھتے تھے۔ ( ٦٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَنَا تُخَفِّفَانِ ابن الي شير مرجم (جلدم ) في مستقد ابن الي شير مرجم (جلدم ) في مستقد ابن الي شير مرجم (جلدم )

الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۱۲۷۱) حفرت عبدالله بن الى لبيداور حفرت معيد بن ميتب فجر كے يملے كى دوسنق كو كفرر كھاكرتے تھے۔

( ٦٤١٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ رَكُعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . (حميدى ٢٨٨)

(۱۳۱۲) ام المؤمنين حضرت حفصه منئ مذيخا فرماتي مين كه حضور مُطْلِقَظَةً فجر طلوع مونے كے بعدد ومخضر ركعتيس ادا فرماتے تھے۔

(٦٤١٣) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتَنِي حَفُصَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. (بخارى ١٤٣ــ مسلم ٨٩)

( ۱۳۱۳ ) ام المؤمنين حضرت حفصه وفاه في فافر ماتى بين كه حضور مِينَ فَقَدَ فَعَ طلوع بونے كے بعد دومخضر كعتيس ادا فر ماتے تھے۔

( ٦٤١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنْ كُنْتُ لَاقُولُ : أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأَمْ الْكِتَابِ ؟. (بخارى ١٤١١ ـ احمد ٢/ ٢٣٥)

(۱۳۱۳) حضرت عائشہ بڑی مذین ماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِقَةَ فَجر کی نمازے پہلے دواتی مختصر رکعتیں ادا فر ماتے تھے کہ مجھے محسوس ہوتا کہ آپ نے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ بڑھی ہے۔

( ٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ ، سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِى يُصَلِّيهِمَا قَطُّ ، إِلَّا وَكَأْنَهُ يُبَاهِرُ حَاجَةً.

(۱۳۱۵) حضرت جعفر بن محد فرماتے ہیں کہ میرے والد فجر کی دوسنق کواس طرح جلدی جلدی ادا فرماتے تھے جیسے انہیں کوئی ضروری کام ہو۔

#### ( ٥١٥ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُطَوَّلاَ

### جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کولمبا کرنے میں کو کی حرج نہیں

( ٦٤٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ مِسْعَرٌ :أُرَاهُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمًا أَطَالَ رَكْعَنَي الْفَجْرِ.

( ٦٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ليث أَبِى الْمَشْرَفِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكُعَنَي الْفَجْرِ ، يَقُرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ. مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلد۲) کی ۱۳۳۸ کی ۱۳۳۸ کی کتاب الصلاة

( ۱۳۱۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنق کولمباکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آ دی ان میں اپنی تلاوت کے معمول کو پورا کرسکتا ہے، اگروہ رد گیا ہو۔

( ٦٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكُعَنِي الْفَجْرِ.

(١٣١٨) حضرت مجابد فرمات مين كدفخرى دوسنون كولساكرن مين كوئى حرج نهين ـ

( ٥١٦ ) فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُدْرِكُهُ الْفَجْرُ

ایک آ دمی طلوعِ فجرے پہلے نماز شروع کرے اوراس دوران فجر طلوع ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ

مِنَ اللَّيْلِ؟ فَلْيَسْتَفْتِحْ فَلْيَقُولُ ۚ، فَإِذَا ۚ طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ وَكُعَةً ، ثُمَّ يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَتَكُونُ رَكَعَتَي الْفَجْرِ.

قَالَ: فَذَكُرُت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ؟.

(۱۳۱۹) حطرت ابن عون فرما تتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ آگر کوئی شخص رات کے بالکل آخری حصہ میں وتر کی نماز شروع کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تکبیرتح بیمہ کہ کر قراءت کرے، جب فجر طلوع ہوجائے تو وہ ایک رکعت پڑھے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، یہ دور کعتیں فجر کی دوسنتیں ہوجا کیں گی۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد بن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟

( ٦٤٢٠ ) حَدَّثَنَا كثير بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَيْمُونِ : أَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ ، فَيُدُركُنِي الصُّبْحُ حَتَى أُسُفِرَ جِلَّا ، فَأَضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَأَجْعَلُهَا رَكُعَتَّى الْفَجْرِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۳۲۰) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے کہا کہ میں رات کی نماز میں کمی سورت پڑھوں اور اس دوران صبح ہوجائے ، پھرروشنی ہونے لگے تو کیا میں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملاکراس نماز کوفیر کی سنتیں بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ، بنا سکتے ہو۔

رُ ٦٤٢١) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ افْتَتَحَ رَكُعَةً مَنْ آخِدِ اللَّذَا يُطَوِّلُ فِيهَا ، حَتَّ اذَا أَصْبَحَ ، كُعَ ، ثُمَّ صَدُّ النِّهَا أُخْرَى ، ثُمَّ اعْتَذَ يهمَا مِنْ ، كُعَتَ الْفُحْدِ

مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يُطُوِّلُ فِيهَا ، حَتَى إِذَا أَصْبَحَ رَكَعَ ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا أُخُرَى ، ثُمَّ اغْتَذَ بِهِمَا مِنْ رَكُعَنَى الْفُجْرِ. (۱۳۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی جا ہے تو رات کے آخر میں نماز شروع کرے اور اس کی رکعت کولمبا کرے، یہاں تک کہ جب ضبح ہوجائے تو رکوع کرے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، پھران دونوں رکعتوں کو فجر کی دو سنتیں شار کر ہے۔۔



## ( ٥١٧ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ

### جوحضرات متجد میں نفل نمازنہیں پڑھا کرتے تھے

( ٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضُرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاة صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

(بخار ی ۱۱۳۳ ابو داؤد ۱۳۳۲)

(۱۳۲۲) حضرت زید بن ثابت و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِفَقِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ فرضوں کے علاوہ آ دمی کی افضل نمازوہ ہے جوگھر میں ادا کی جائے۔

( ٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُرُّجُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ شَيْئًا . يَعْنِي لَا يَتَطَوَّعُ.

( ۱۳۲۳ ) حضرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزید کومجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھے بغیرمبجد سے نکلتے ویکھاہے۔ یعنی انہوں نے نوافل مبجد میں ادانہیں کئے۔

( ٦٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ حُذَيْفَةُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِى الْمَسْجِدِ ؟ يَعْنِى بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَقَالَ :إِنِّى لَأَكْرَههُ ، بَيْنَمَا هُمُ جَمِيعًا فِى الصَّلَاةِ إِذَا اخْتَلَفُوا.

(۱۳۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دخاتئ ہے فرض کے بعد مجد میں نوافل پڑھنے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے مکروہ سجھتا ہوں۔اس لئے کہ وہاں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کی نمازوں میں

( ٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۱۳۲۵) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو مجدمیں نوافل پڑھتے نہیں و یکھا۔

اختلاف ہوجائے گا!

( ٦٤٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَير بْن ذَعْلُوقٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ مُتَطَوَّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَىِّ قَطُّ.

(۱۳۲۷) تصرت نسیر بن ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہیج بن خثیم کومجد میں نوافل پڑھے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : إِذَا صُلّيَتِ الْمَكْتُوبَةُ فَبَيْتُك.

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابومعمر فر ماتے ہیں کہ جبتم فرض نماز پڑھ چکوتو اپنے گھر چلے جاؤ۔

هي مسنف ابن الي شيبه سرجم (جلدم) في المسلاة المسلام المسلوم ال

( ٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عَبِيدَةَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَى إِلَّا مَرَّةً.

( ۱۳۲۸ ) حضرت نعمان بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کوسوائے ایک مرتبہ کے مبجد میں نوافل پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ سُويُدُ بُنُ غَفَلَةَ لَا يُصَلِّى تَطَوُّعًا بَعْدَ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَنْفَتِلَ حِينَ يُسَلِّمُ إِلَى بَيْتِهِ.

(۱۳۲۹) حضرت عمران بن مسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سلام پھیرتے ہی اپنے گھرچلے جاتے تھے۔

َں ۚ ﷺ حَرْبِ ۖ ۗ ۗ ۗ ۗ (٦٤٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّى فِى مَسْجِدِهِ شَيْئًا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

( ۱۳۳۰ ) حضرت نعمان بن قیس فر ماتے ہیں کہ حضرت تبیدہ فرض پڑھنے کے بعدا پی مسجد میں کوئی نمازنہیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّي الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

جوحضرات اس بات کومستحب قرار دیتے ہیں کہ مغرب کے بعد دور کعتیں گھر میں بڑھی جا 'میں ( ۶۶۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ ، وَالْعُمَرِیُّ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی الرَّکُعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی بَیْتِهِ. (بخاری ۱۸۰- ترمذی ۴۳۲)

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِرِ اُفْظِیَا نے مغرب کے بعدد ورکعتیں گھر میں ادا فرما کیں۔

( ٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.

( ۱۳۳۲ ) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مغرب کی دور کعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ:

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عبد الْأَشْهَلِ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغُرِبَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمُ ، قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُ مَحْمُودًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ يُصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَجْلِسُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، حَتَّى يَقُومَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ ، فَيَدُخُلَ بَيْتَهُ فَيُصَلِّيهِمَا.

(ابن ماجه ۱۱۲۵ احمد ۵/ ۲۲۸)

(۱۲۳۳) حضرت محمود بن لبيد كہتے ہيں كه نبي پاك مَرْفَضَةَ أَبنوعبدالا شبل كي معجد ميں تشريف لائے اور آپ نے انہيں مغرب كي

ه معنف ابن الي شيه مترجم ( جلدم ) كي معنف ابن الي شيه مترجم ( جلدم ) كي معنف ابن الي شيه مترجم ( جلدم )

نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فر مایا کہ ان دورکعتوں کوا ہے گھر میں پڑھو۔ رادی عمر بن قیادہ کہتے ہیں کہ حضرت محمود بن لبیدا بی قوم کے امام تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد کے حن میں بیٹھ جاتے اورعشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر جاکر مغرب کی دوسنتیں اداکیا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَهُلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : لَقَدُ أَذْرَكُتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، وَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَمَا أَرَى رَجُلاَّ وَاحِدًا يُصَلِّيهِمَا فِى الْمَسْجِدِ ، يَبْتَدِرُونَ أَبُوَابَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُوا ، فَيُصَلُّونَهَا فِى بُيُوتِهِمُ

(۱۳۳۴) حفرت عباس بن مهل ساعدی کہتے ہیں کہ مجھے حفرت عثان بن عفان بڑیٹو کا زماند دیکھنا نصیب ہوا، جب وہ مجد میں مغرب کا سلام پھیرتے تو مبحد میں ایک آ دمی بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ سب مبحد کے درواز وں کی طرف لیکتے اور دو منتیں گھر جا کرا دا کیا کرتے ہتھے۔۔

( ٦٤٣٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ.

(۱۳۳۵) حفرت میمون فرماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دور کعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٥١٩ ) مَنْ قَالَ يُؤَخِّرُ الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی دور کعتوں کومؤخر کیا جائے گا

( ٦٤٣٦) حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرَ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ الْمَغْرِبَ فِى جَمَاعَةٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَجَذَبَهُ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : الجُلِسُ ، لَا عَلَيْك أَنْ تُؤَخِّرَ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ ، انْتَظِرُ قَلِيلاً.

(۱۴۳۷) حضرت میمون بن مبران فر ماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہی ٹیے ایک جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا آ دمی کھڑا ہوااوراس نے دوسنتیں پڑھنے کااراد و کیا۔ حضرت حذیفہ وہونی نے اسے کھیٹجا

اور میٹھنے کا حکم دیااور فرمایا کہا گرتم ان دورکعتوں کوتھوڑا تا خیرے پڑھلوتو کوئی حرج نہیں ، ذراا تظار کرلو۔ پر میں مور و دو ہوئے میں میں دیر دیر دور دور ہوئے میں دورود ہوئے ہوئے

( ٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ تَأْخِيرَ الرَّكُعَتَيْنِ بَغْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ.

( ۱۳۳۷ ) حفرت میمون فرماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دور کعتوں کواتنا مؤخر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگیں ،مستحب سمجھتے تھے۔ ﴿ مَعنف ابن ابی شید متر مِر (جلرم) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مَا لَهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُ يُصَلُّ بَعُدَهَا شَيْنًا حَتَّى وَوْ مَ قَالَ : كَانَ رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةً إِذَا صَلَّى الْمَغُوبَ ) ، لَمْ يُصَلُّ بَعْدَهَا شَيْنًا حَتَّى يَعْيبَ الشَّفَقُ.

( ۱۳۳۸ ) حغرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت رجاء بن حیوہ مغرب کی دوشتیں پڑھنے کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد کو کی نماز نہ پڑھتے تھے۔

## (٥٢٠) الإِضْطِجَاءُ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

#### ہے۔ فجر کی دوسنتوں کے بعد پہلو کے بل کیٹنے کا بیان

( ٦٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى السَّجُدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ. (بخارى ١٣١٠ـ ابوداؤد ١٣٣١)

(۱۳۳۹) حضرت عائشہ رہی اختیافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَثَرِّفَتَ فَجر کی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔

( ٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِتَى ، وَرَافِعَ بُنِ خَدِيجٍ ، وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۸۷۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت انس بن مالک جِیَادَیُرُ فجر کی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔

( ٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَأَنسَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ.

(۱۳۳۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اور حضرت رافع بن خدتی پینٹی ڈینٹر کی دوسنٹیں ادا کرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ حایا کرتے تھے۔

( ٦٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ.

( ۱۳۴۲ ) حضرت غیلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈواٹٹو نے فجر کی دوسنتیں پڑھیں پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے۔

( ٦٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ مَرُوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَیْرَةَ عَنِ الإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّی تَضْطَجِعَ.

مِ عَرِسَاتِ مِعَامِرُ عَلَيْ عَدَبِرِ مِنْ عَلَى مَعَامِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَ (۱۲۴۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ (ڈاٹنڈے سے فجرکی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹنے کے

بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تک لیٹ نہ جا واس وقت تک فرض نہ پڑھو۔

( ٦٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحارِثيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ

مسنف ابن الي شيرمتر تم (جلدم) في المسلاة المسلاة المسلادة المسلادة

(١٣٣٣) حفرت محر فجركى دوسنتي اداكرنے كے بعد پہلوكے بل ليك جايا كرتے تھے۔ ( ٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكورِيمِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاة ، فَوَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ

٦٤) حدثنا ابن عيينه ، عن عبدِ الكريمِ ؛ ان عروه دخل المسجِد والناس فِي الصلاه ، فر تع ر تعتينِ ، نم أُمَسَّ جَنْبُهُ الْأَرْضَ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاة.

(۱۳۳۵) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ مسجد میں داخل ہوئے ،لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے دوسنتیں پڑھیں، پھرانہوں نے اپنی کمرکوز مین سے لگایا پھرلوگوں کے ساتھ داخل ہوکر فجرکی نماز جماعت سے پڑھی۔

#### ( ٥٢١ ) مَنُ كُرهَهُ

جن حضرات نے فجر کی دوسٹنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٦٤٤٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَا رَأْيَتُهُ اضْطَجَعَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ .

رایتہ اصطبع بعد ر تعقبی الفجرِ . (۱۳۳۲)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں سفر وحضر میں حضرت عبداللہ بن عمر زناٹیز کے ساتھ رہا، میں نے انہیں کبھی فجر کی دوسنتیں

پڑھنے کے بعد لیٹتے نہیں دیکھا۔ ۲۵۵۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَیْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَیْدِ اللهِ ، قَالَ : کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَکُرَهُ الصَّجْعَةَ بَعْدَ مَا یُصَلّٰی . میٹ یہو بیمو یوں جہ د

الوَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُوِ. ( ۱۳۴۷ ) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹینڈ فجر کی دوسنتوں کے بعد لیٹنے کو کروہ قرار دیتے ہیں۔

٢ ٦٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ رَجُلاً اضْطَجَعَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ :احْصِبُوهُ ، أَوْ أَلَا حَصَّبْتُمُوهُ ؟.

رَجُلاً اصْطَجَعُ بَعُدُ الرَّ كَعَنَيْنِ ، فَقَالَ : الحصِبُوهُ ، أَوُ أَلاَ حَصَّبْتُمُوهُ ؟. ١٣٣٨) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه حضرت عمر دي الني آدى كو فجركى دوسنق ك بعد ليشير دي حاتو فرمايا كهتم

ے۔ ٦٤٤٩ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا

ور الله عدد وربيع ١٠٥٠ . عدد معيان ١٠٥٠ عن عدم معن براحيم ١٥٠ عن ١٥٠ عبد المواد الله بال الرابق إدا صلى الرابق والمرابق والمرابق

۔ ۱۳۴۹) حضرت عبداللّٰہ بڑا تُوہ فرماتے ہیں کہ اس آ دی کو کیا ہوا جو نجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد جانوریا گدھے کی طرح زمین پر \* جاتا ہے؟ جب اس نے سلام چھیرلیا تو نفلوں کا فرضوں سے انفصال ہوگیا۔

، ٦٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ضِجْعَةِ الرَّجُلِ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ :يَتَلَعَّبُ بِكُمُّ الشَّيْطَانُ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ۱۳۵۰ ) حضرت ابو کجلز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دلائٹو سے فجر کی دؤ منتیں پڑھنے کے بعد دائمیں کروٹ پر لیٹنے ۔

بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شیطان تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تم سے بیمل کراتا ہے۔

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْهِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَضْطَحِعُ بَغْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَاضْطَحِعْ بَغْدَ الْوِتْرِ.

(۱۳۵۱) حفزت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فجر کی دوستیں پڑھنے کے بعد نہ لیٹو بلکہ ور پڑھنے کے بعد لیٹو۔

( ٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ :مَا بَالُ أَحَدِكُ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَرَّعُ ؟ يَكُفِيهِ التَّسْلِيمُ.

( ۱۳۵۲ ) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہتم فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعدز مین پر کیوں پڑ جاتے ہو؟ سلام پھیرنا کانی ہے۔

( ٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْد الله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هِي ضَجْعَةُ الشَّيْطَانِ.

( ۱۳۵۳ )حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ لیٹنا شیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَ رَكُعَتَي الْفَجْرِ. ( ۱۴۵۴ ) حفزت حسن کوفجر کی دوستیں پڑھنے کے بعد لیٹنا پیندنہ تھا۔

( ٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْ اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكَعَتَى الْفَجْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالُوا : نُرِيدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :ارْجِ

إليهم فَأَخْبِرهُمْ أَنْهَا بِدُعَةً.

(۱۳۵۵) حضرت ابوالصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائنڈ نے مچھاوگوں کودیکھا جو فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد لیہ۔

گئے۔آپ نے آ دمی بھیج کر انہیں اس مے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم تو سنت پڑمل کرنا چاہتے ہیں۔حضرت ابن عمر وزائونے نے فرمایا ً

( ٦٤٥٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَّ الْفُجُو احْتَبَى.

(۲۳۵۲) حضرت اسود بن بزید فجر کی دوستیس بر صنے کے بعد حبوہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔

( ٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا هَذَا التَّمَرُ عُ بَعْدَ رَكُه الْفَجُرِ كَتَمَرُّغ الْحِمَارِ.

(۱۲۵۷) حفرت عبداللہ جا تا فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد گدھے کی طرح زمین پر پڑنا نہ جانے کہاں ہے آگیا

# ( ٥٢٢ ) الْكُلاَمُ بَيْنَ رَكْعَتَى الْفُجْرِ ، وَبَيْنَ الْفُجْرِ

## فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنے کا بیان

٠ ٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضُرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجُرِ ، فَإِنْ كُنْت مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَّثِني ، وَإِلَّا اضْطَجَعَ. (بخاري ١١٦١ مسلم ٥١١)

( ۱۳۵۸ ) حضرت عائشہ ٹن مذمونا فرماتی ہیں کہ نبی یاک مَلِّ فَصَفِحَ فَجر کی دوسنتوں ہے فارغ ہونے کے بعد و کیصتے اگر میں جاگ رہی

ہوتی تو مجھ سے بات چیت فرماتے اوراگر میں سور ہی ہوتی تولیف جاتے۔

( ٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رُبَّمَا تَكَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ رَكَعَنَي الْفَجْرِ. ( ۱۳۵۹ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ تا تا بعض او قات فجر کی سنتوں کے بعد کلام فر مایا کرتے تھے۔

( ٦٤٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ وَيَتَكَلَّمَ

بِالْحَاجَةِ بَعُدَ رَكَعَتَى الْفُجْرِ. (۲۳۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

(۱۴۶۱) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین فجر کی سنتوں کے بعد کلام کرنے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

#### ( ٥٢٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يُرَخُّصُ فِي الْكَلاَمِ بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے

( ٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ وَإِمَّا أَنْ تَسُكُتَ.

(۱۳۷۲) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ حفزت ابن مسعود خلطئ نے فجر کی سنتوں کے بعدا یک آ دمی کود وسرے ہے باتیں کرتے دیکھا

توفر مایا که باتوالله کاذ کرکرو با خاموش رہو۔

( ٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَكُرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(٦٣٦٣) حضرت ابوعبيده فرمات ميں كه فجركى سنتول كے بعد تفتلوكى ناپنديدگى ميں حضرت ابن مسعود جن نو سے بڑھ كركو دكى نەتقا۔

هي مصيف ابن الي شير مترجم ( جلوم ) كي المسلاة عن المسلام المسلم المس

( ٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمَعَ مُتَكَلِّمٌ بَعْدَ الْفَجْرِ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، إِلَّا بِالْقُرْآنِ ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ ، حَتَّى يُصَلِّىَ.

(۲۳۷۴) حضرت ابونسیدہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعور زائٹن کو فجر کی دوسنتوں کے بعد سے لے کر فرضوں تک تلاوت اور

ذکراللہ کے علاوہ کوئی مات کرنا انتہائی ناپیند تھا۔

( ٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، إِلاَّ أَنْ يُذُكَّرَ اللَّهُ.

(۱۳۷۵) حضرت سعید بن جبیر مجرکی سنتوں کے بعد ذکر اللہ کے علاوہ کمی مُنام کو تا اپند فر ماتے تھے۔

( ٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، قَالَ :سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكَعَتَى الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِيْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :إِنَّ الْكَلَّامَ يُكُرَّهُ بَعْدَهُمَا.

( ۲۴۲۲ ) حضرت نصیف فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے قجر کی دوسنتوں کے بعد ایک آیت کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے مجھے کوئی جواب نیدیا۔ جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو فرمایا کہان دوسنتوں کے بعد کلام کرٹا مکروہ ہے۔

( ٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا تَكَلَّمَ بَعْدَ رَكُعَتَي الْفَجْرِ وَالْفَجْرِ ، إِلَّا أَنْ

( ۲۳۷۷ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کے بعد صرف ضرورت کا کلام کرو۔

( ٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :قَوْلُ الرَّجُلِ لَأَهْلِهِ :الصَّلَاة ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.

( ۱۳۱۸ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنتوں کے بعد کلام کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں

نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آ دمی کا اپنے گھر والوں کونماز کا کہنا بھی کلام ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكَعَتَى الْفُجْرِ.

( ۲۳۲۹ ) حضرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کداسلاف نے فجر کی سنتوں کے بعد کلام کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٤٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَرَظَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكُلُّمْ حَتَّى صَلَّى ٱلْغَدَاةَ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جن ٹئو کود یکھا کہانہوں نے فجر کی دوسنتیں پڑھیں اور پھر حبوہ بنا کر بیٹھ

گئے ، پھرانہوں نے فرضوں کی ادا نیکی تک کسی ہے بات نہیں گی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المسلاة على المسلاة المسلاق المسلوق ا

٦٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ :هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفُجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ :لًا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ.

ا ۱۴۷) حفزت عمر و کہتے ہیں کہ حفزت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ کیا فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان کلام کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف اور صرف ضرورت کی بات کی جاسکتی ہے۔

### ( ٥٢٤ ) في الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمُسْجِدَ فِي الْفُجْرِ

يك آوى فجركى جماعت كودران مسجد مين داخل بوتووه مستيل برسط يا جماعت مين شامل بوجائد (١٤٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، وَابْنُ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ؛ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعُدَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّاهُمَا فِي نَاحِيةٍ ، ثُمَّ دَحَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. وَالْقَوْمُ فِي صَلَاقِ الْعُدَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعتَيْنِ ، فَصَلَّاهُمَا فِي نَاحِيةٍ ، ثُمَّ دَحَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. ١٢٥٢ ) حضرت عنى فرمات مي كرده من منتى بيس برهى منتى المروت في كرده من الله من المروت المروت في منتى المراكب في منتى المراكب في منتى المراكب المروت المراكب المروت المراكب المر

٦٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :يُصَليهِمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي عَلَا مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمُ.

۱۷۲۷) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ آ دمی پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے پھر جماعت میں شامل ہو۔

. ٦٤٧) حَلَّثَهَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ فِى صَلَّاةِ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ ، عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.

۱۳۷۲) حضرت قاسم بن انی ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مجد آئے تو امام فجر کی نماز پڑھار ہاتھا ،انہوں نے مسجد میں ُ ن ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے پر فجر کی سنتیں اداکیں۔

۱۳۷۷) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو نماز پڑھار ہے تھے،ایک آ دی آیا،اس نے مسجد کے کونے میں فجر کی ستیں کیں، پھر جماعت میں شامل ہوا۔

٦٤٠) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا

مُوسَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكَعَنَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاة ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفْ. کتاب الصلان کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جدم ) کی کاب الصلان کی کتاب الصلان کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جدم ) (۲ کام ) حضرت حارثه بن مضرب فرماتے بین که حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوموی ژی دین سعید بن عاص کے پاس سے المصے استے میں نماز کھڑی ہوگئی ۔ حضرت ابوموی جن نی نے دور کعتیں پڑھیں ، پھر جماعت میں شامل ہوگئے ۔ حضرت ابوموی جن نی نی کار

ى صف ميں واض ہوگئے۔ ( ٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ إِبْرَاهِمَ ، قَالَ :قُلُتُ لِطَاوُوسِ :أَرْكَعُ الرَّ كُعَتَيْنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيمُ ؟ قَالَ :هَلْ

تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟.

( ۱۳۷۷ ) حضرت داودین ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس ہے کہا کہ میں اقامت کے دوران دور کھتیں پڑھ سکتہ ہوں ؟ اُنہوں نے فرمایا کہ کیاتم اس کی طاقت رکھتے ہو؟

وَلَوْ بِالطَّرِيقِ ، يَغْنِي رَكُّعَنِّي الْفَجْرِ.

( ٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ في صَلاق الصَّيْحِ، وَلَهُ تَهُ كُوْ رَكُعَتُمَ الْفَحْمِ فَارْكُوفُهُمَا ، وَانْ ظَنَيْتَ أَنَّ التَّكُعَةَ الْأَهِ لَمْ تَقُوتُك

فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ، وَلَمْ تَوْكُعْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا، وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الرَّكُعَةَ الأُولَى تَفُوتُك.

(۱۳۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگرتم دورانِ جماعت متجد میں داخل ہواورتم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو پہلے پیسٹیں پڑھ لو،خواہ تمہیں پہلی رکعت کے رہ جانے کا اندیشہ ہو۔

( ٦٤٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهُمِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ، وَحَدَّثَنِي مَنْ رَآهُ فَعَدَ

مُوَّتَيْنِ ؛ جَاءَ مَرَّةً وَهُمُ فِي الصَّلَاة ، فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا .

(۱۲۸۰) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑا فند کو بھی این بی کرتے دیکھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت اب

عمر رہ ان خور نے دومرتبہ یوں کیا کہ ایک مرتبہ دوران جماعت وہ آئے تو انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں فجر کی سنتیں ادا فر مائمیں۔ پج دوسری مرتبہ آئے تو جماعت میں شرکیک ہوگئے حالا تکہ انہوں نے فجر کی سنتیں نہ برجمی تھیں۔

۔ دوسری مرتبدا نے تو جماعت میں سریف ہونے حالانگدامہوں نے جمری میں نہ پڑی میں۔ ریبر ری و دو ہری ۔ ر دیں۔ ر دیک اور ج

( ٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ فِي صَلاَ الْفُجُرِ أَنْ يُصَلِّيهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ :يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ.

(۱۴۸۱) حضرت ابراجیم نے اس بات کومکرو وقر اردیا ہے کہ دوران جماعت مسجد میں فجر کی سنتیں ادا کی جا کیں ، وہ فرماتے ہیں ان سنتوں کو جماعت کے دوران مسجد کے کونے یا درواز ہے برا دا کرے۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلوا) کي په ۱۳۹ کي که ۱۳۹۹ کي کتاب الصلاة

( ٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنِّي لَاجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ صُفُوكٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنْضَمُ إِلَيْهِمْ.

( ۱۳۸۲ ) حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات فجر کی نماز میں دورانِ جماعت مسجد میں آتا ہوں، میں دوستیں یڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔

# ( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ صَلِّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سجد میں داخل ہونے سے پہلےان دوسنتوں کوا دا کرلو

(٦٤٨٣) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ ، قَالَ : يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلاَتِهِمْ ، وَلَا يُصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَإِنَّ مَا

يَفُونُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَعْظُمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. (۱۳۸۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی جماعت کے دوران مبحد میں داخل ہوتو اسے جا ہے کہ جماعت

میں شامل ہوجائے اور دوسنتیں نہ پڑھے۔ کیونکہ فرض کی نماز جواس ہے جھوٹ جائے گی سنتوں سے زیادہ مرتبے والی ہے۔ ( ٦٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى ، وَمُرَّ فِى التَّطَوُّ عِ.

(۱۲۸۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرض کی قضا

کی جاتی ہے جب کہ نوافل کی قضانہیں کی جاتی۔ ( ٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا

يَطُلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيُنِ.

( ۱۳۸۵) حضرت ابن سيرين فرمات بين كرامام كرماته جونماز جيوث جائ كى وه ان دوركعتوں سے افضل بـ ـ . ( ۱۳۸۵) حقرت ابن سيرين فرمات بين كرامام كرماته جونماز جيوث جائي الله منظم الله حوالي ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ حَتَّى تُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا الْمُسْجِدَ حَتَّى تُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الْفَجْرِ ، وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ.

( ۱۳۸۲) حفرت جماد فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں ادا کئے بغیر مجد میں داخل نہ بو، خواہ کوڑے کے ڈھیر پرادا کرنی پڑیں۔ ۱ ۲۸۷۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَدِ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَیْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ صَلَّى الرَّکُعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِی

( ۱۳۸۷ ) حضرت عبید بن حسن فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کو گھر کے دروازے پر فجر کی تنتیں ادا کرتے دیکھا ہے۔ ٦٤٨٨ ) حَلَّتَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ فَرَّوخَ ، قَالَ :حَلَّتَنِي أَيُّوبُ بْنُ عُتَبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ ،

قَالَ :مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلِيُؤَخِّرِ الرَّكْعَيَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيهُمَا صُحَّى.

( ۱۳۸۸ ) حضرت یجیٰ بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ جو تحض فجر کی نماز کے دوران مبجد میں آئے تو وہ فجر کی سنتوں کو فجر کی نماز ہے یہ نه پڑھے بلکہ انہیں جاشت کے وقت ادا کرے۔

( ٦٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ فِي مَكَانِ صَلَّاهُمَا ، وَ كَانَ فِي الْمُسْجِدِ لَمْ يُصَلِّهِمَا.

( ۱۳۸۹ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کدا گرمسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہوتو اس میں ان سنتوں کو پڑھے ، مسجد میں نہ پڑھے۔

( ٦٤٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ خَشِى فَوْتَ رَكْعَةٍ دَخَلَ مَعَهُمْ ، وَ:

( ۱۳۹۰ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کو فرضوں کی ایک رکعت کے رہ جانے کااندیشہ ہوتو ان سنتوں کو جھوڑ دے ا جماعت میں شامل ہوجائے۔

( ٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ بِلاَلٌ فِ الإِقَامَةِ ، فَقَامَ ابْنُ بُحَينةَ يُصُّلِّى رَكَعَتَيْنِ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا ابْ

الْقِشْبِ ، تُصَلِّى الصُّبُحَ أَرْبَعًا. (بيهقى ٣٨٢)

(۱۳۹۱)حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے نبی یاک مُطِّشَقِیَّةً مسجد میں تشریف لائے تو حضرر بلال <sub>ٹٹانٹو</sub>نے اقامت شروع کروی۔حضرت ابن بحسینہ ٹٹاٹو نے اٹھ کر فجر کی دوسنتیں پڑھنا چاہیں تو حضور <u>مَا</u>لْفَقِیَّا آبے ان کے كند هير باته ركهااور فرمايا كهاب ابن قشب! كماتم فجرك حارر كعتيس يزهو عي؟

( ٦٤٩٢ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفْص ، عَنِ ابْنُ بُحينةَ ، قَالَ :أُقِيمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَقَامَ رَجُلْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَ النَّاسُ حَوْلَة

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى صَلَّى الرَّكْحَتَيْنِ: أَتُصَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟.

(۱۳۹۲) حضرت ابن بحسینہ دیا ہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کی اقامت ہوگئی تو ایک آ دمی دوسنتیں پڑھنے کے لیے ک ہوا۔ جب نبی پاک مَالِنَفَعَ اَنے نماز پڑھالی تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے دوسنتیں پڑھنے والے تخص سے فرمایا کہ تم فجر کی حارر کعتیں پڑھتے ہو؟

( ٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ صَالِحُ بْنُ رُسْتُم ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبُحِ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَجَذَٰبَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

وَسَلَّمَ بِتُورِيدٍ ، وَقَالَ : أَتُصَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟. (احمد ١/ ٣٥٥ ـ ابويعلى ٢٥٧٨)

(۱۳۹۳) حضرت ابن عباس نئار من ات میں کہ ایک مرتبہ جب فجر کی اقامت ہوئی ایک آ دمی دوستیں پڑھنے لگا۔ نبی یاک مَیْلِیْفِیَا اِن کے کِبڑوں ہے اسے تھینجااور فرمایا کہ کمیاتم فجر کی جاررکھتیں پڑھتے ہو؟

( ٦٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَأَنْ أَدْرِكَ مَا فَاتَنِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُصَلِيْهُمَا.

(۱۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ فرض نماز جوان سنتوں کو پڑھنے کی وجہ ہے چھوٹ جائے وہ میرے نز دیک ان کے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

### ( ٥٢٦ ) فِي التَّسَانُدِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَالاحْتِبَاءِ

## فجری سنتوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کی ممانعت

( ٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّسَانُدُ إِلَى الْقِبَلَةِ بَعْدَ رَكَعَتَى الْفَجْرِ. ( ١٣٩٥ ) حفزت ابراجيم فرماتے جن كماسلاف فنجركي سنوں كے بعد قبلے كی طرف ميك لگاكر بيٹنے كو مروہ سجھتے تھے۔

( ٦٤٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَنَاسًا قَدْ تَسَانَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ :فَقَالَ لَهُم عَبْدُ اللهِ :هَكَذَا ، عَنْ وُجُوهِ الْمَلَاثِكَةِ ؟.

(۱۳۹۲)حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوائے ایک مرتبہ مجدتشریف لائے تو کچھلوگوں کو قبلے کی جہت سے فیک لگائے دیکھ کر فرمایاتم فرشتوں کے چیروں کی طرف رخ کرکے کیوں بیٹھے ہو؟ ۔

( ٦٤٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَحْتَبِى وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدًّا مِنَّا نَعَسَ حَرَّكَهُ ، قَالَ: وَكَانَ يَنْعَسُ وَهُوَ مُحْتَبٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْهَضُ وَيُصَلِّى .

(۱۳۹۷) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر جیائٹہ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کر حبوہ بنا کر بیٹھ جاتے ،ہم آپ کےاردگر دبیٹھ جاتے ۔ جب وہ ہم میں سے کسی کواو تھتا ہوا دیکھتے تو اسے ہلاتے ،وہ حبوہ کی حالت میں خود بھی اونگھ رہے ہوتے تھے۔ پھر نماز کھڑی ہوجاتی تو وہ اٹھ کر جماعت میں شامل ہوجاتے۔

( ٦٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدُ أَسُنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ :تَنَحَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةً الْمَلَائِكَةِ . (۱۳۹۸) حفزت قاسم کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھ ایک مرتبہ مجدتشریف لائے تو بچھ لوگوں کو قبلے کی جہت سے عیک لگائے و کیے کرفر مایا قبلے سے پرے ہو کر بیٹھو، فرشتوں اور ان کی نماز کے درمیان حائل مت ہو، یہ دور کعتیس فرشتوں کی مجھی نماز ہے۔

# ( ٥٢٧ ) فِي ثُوَابِ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ

### انتهائی تاریک رات میںعشاء کی نماز کا ثواب

( ٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ مَشَى فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَقِىَ اللَّه بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(دارمی ۱۳۲۲ ابن حبان ۲۰۴۲)

(۱۳۹۹) حضرت ابوالدرداء دوائیو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِیْغَیَّے نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے والا قیامت کے دن اللہ سے پورے پورے نور کے ساتھ ملےگا۔

( ..ه ) حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ الْمَشْيَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مُوجِبَةً.

(۱۵۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کماسلاف کاخیال بیتھا کہ تاریک رات میں مسجد کی طرف جانا مغفرت کا سبب ہے۔

## ( ٥٢٨ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ إِذَا فَأَتَتُهُ

### فجری سنتیں حیوف جائیں تو کیا کیا جائے؟

( ٦٥.١) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَيْسِ بْنِ عَمرو ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاَةُ الصَّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى لَمْ أَكُنُ صَلَيْتُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْأَنَ ، فَسَكَّتَ. (ترمذى ٣٢٢ ـ ابوداؤد ١٣٦١)

( ٦٥.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الصَّبُحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَاتَانِ الرَّكُعَتَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتُ وَأَنْتَ فِى الصَّلَاة ، وَلَمْ أَكُنُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْمُرُهُ ، وَلَمْ يَنْهَهُ . (طبرانى ٩٣٩)

(۲۵۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْرِ اَفْظَةُ اِنے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد ایک آدمی نے کھڑے ہوکر دور کعتیں اداکیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یک رکعتیں تھیں؟ اس نے کہا کہ جب میں مجد آیا تو آپ نماز پڑھارے تھے۔ میں نے فجر سے پہلے کی دوسنتیں نہیں پڑھی تھیں، میں نے آپ کی نماز کے دوران انہیں پڑھنا پسندنہ کیا۔ جب آپ نے نماز کمل فرمالی تو پھر میں نے انہیں اداکیا۔ اس پر نبی یاک مُؤافِظَةُ اِسْمَراد کے اور انہیں نہیں بات سے منع کیا اور نہیں بات کا تھم دیا۔

( ٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَوَنَا شَيْخٌ ، يُقَالُ لَهُ : مِسْمَعُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۵۰۳)حفرت مسمع بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو بھی یونہی کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَنَّهُ رَكْعَنَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۲۵۰۴)حفرت معمی فرماتے ہیں کہ جب فجر ہے پہلے کی دوسنتیں چھوٹ جا کمیں تو انہیں نماز کے بعد پڑھ لے۔

( ٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : لَوُ لَمْ أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلَّهِمَا حَتَّى أَصَلَّهِمَا الشَّمْسِ.

(١٥٠٥) حفرت قاسم فرماتے ہیں کما گر میں ان سنتوں کو فجر کے فرضوں سے پہلے نہ پڑھوں تو انہیں طلوع مشم کے بعد پڑھوں گا۔ ( ٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ فُضَیْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ فَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاة ،

وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَضَاهُمَا.

(۲۵۰۱) حضرت ابن عمر جھن ایک مرتبہ لجر کی نماز کے وقت آئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ابھی تک فجر کی سنتیں

نہیں پڑھی تھیں۔آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے ، پھرنماز کی جگہ بیٹھے رہے اور حیاشت کے وقت ان رکعتوں کی قضا کی۔

( ٦٥.٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَرَبِيعٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بَعُدَ مَا أَضُحَى.

( ۷۵۰۷ ) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزائنے نے جاشت کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کی۔

( ٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، هَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تُقْضَى رَكُعَتَا الْفَجُرِ.

( ۲۵۰۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی تضانبیں کی جائے گا۔

( ٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَضَاهُمَا حِينَ سَلَّمَ الإِمَامُ.

( ۲۵۰۹ ) حضرت عطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی ٹئو کوامام کے سلام چھیرنے کے بعد متیں اداکرتے دیکھا ہے۔



### ( ٥٢٩ ) مَنْ أَمَرَ بالصَّلَاة فِي الْبيُوتِ

### جوحضرات گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں

- ( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَخِذُوهَا قُبُورًا. (عبد بن حميد ٢٥٥ـ بزار ٢٠٦)
- ٠ (١٥١٠) حضرت زيد بن خالد جهنی سے روایت ہے که رسول الله مِیَرِّفْتِکَا آجِنے ارشاد فر مایا که اپنے گھروں میں نماز پڑھواور انہیں قبرستان نه بناؤ۔
- ( ٦٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاة فِى مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِّيبًا مِنْ صَلَاتِنِه ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. (مسلم ٥٣٩ ـ احمد ٣١٢/٣)
- (۱۵۱۱) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاؤُلِفَظَةَ نے فر مایا کہ جب تم میں سے کو کی مسجد میں نماز ادا کرلے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لئے بھی رکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کی وجہ سے تمہارے گھروں میں خیر ڈال دیتا ہے۔
- ( ٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. (احمد ٣/ ٥٩- عبدالرزاق ٣٨٣٥)
  - (۱۵۱۲) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :صَّلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. (بخارى ١٨٧ــ مسلم ٥٣٨)
- (۲۵۱۳) حضرت ابن عمر دلی نی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَافِظَةَ آبے ارشا دفر مایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھواور انہیں قبرستان
- ( ٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضُرِ ، عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
- (۱۵۱۳) حضرت زید بن ثابت و این سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَرَّ فَقَعَ اَ مِنَا دِفْرِ مایا کہ فرضوں کے علاوہ آ دی کی افضل ترین نمازوہ ہے جوایئے گھر میں پڑھے۔
  - ( ٦٥١٥ ) حُدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتُ أَفْضَلُ صَلَاةٍ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ.
    - (١٥١٥) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ و کا تھ کی نفل نماز گھر میں ہوا کرتی تھی۔

٦٥١٦) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ ، كَفَضْلِ

صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ. '(۱۵۱۲ )ایک صحابی مزاهنو فرماتے ہیں کہ گھر میں نفل نماز کا تواب لوگوں کے سامنے فل پڑھنے سے اتنازیادہ ہے جتنا جماعت کی نماز

کا ثواب کیلے نماز بڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عَنَهُ اللَّهُ عَالِمٌ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ كِلاَهُمَا لَهُ بَيْتٌ

يُطِيلُ فِيهِ الصَّلَاة.

( ۱۵۱۷ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اور حضرت مسروق دونوں کے پاس کمرہ تھا جس میں کمی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ:صَلَاةُ الرَّجُلِ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ السَّرِّ.

( ۱۵۱۸ ) حفزت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ آ دمی کا اپنے گھر والوں کے پاس نماز پڑ ھنا بھی ایک راز ہے۔

ا ٦٥١٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ. (مسلم ٥٣٩ـ ترمذي ٢٨٧٧)

(١٥١٩) حضرت ابو ہر رہ والٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مُطَلِّفَتِيَةَ نے ارشاد فرمایا کہا ہے گھروں کو قبرستان ندبناؤ۔

.٦٥٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : كُنْتُ لَا أُصَلِّى إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاتَهِ فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ.

(۱۵۲۰) حفرت سائب بن خباب فرماتے ہیں کہ میں صرف مجدمیں نماز پڑھا کرتا تھا۔حفرت زید بن ثابت نے مجھ سے فرمایا کے فرضوں کے علاوہ باتی نمازیں گھرمیں پڑھنامسجدمیں پڑھنے سے بہتر ہے۔گھرمیں آ دمی کی نمازنور ہے۔

` ٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ عَاصِمْ بُنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ؟ فَقَالَ عُمَرٌ :مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُذْ سَأَلْتُ رَسُولَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَقَالَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ ، فَنَوَّرُوا بُيُوتَكُمْ. (۱۵۲۱) حضرت عاصم بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فلائن کے پاس عراق کے پچھلوگ آئے۔انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کے

بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر والٹونے نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی پاک مِنْ فَظَافِظَةَ سے اس بارے میں سوال کیا ہے اس کے بعدے کی نے مجھے سے اس بارے میں نہیں ہو چھا، آپ نے فر مایا تھا کہ آ دمی کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لئے نور ہے۔ (حضرت عمر وزائورُ فر ماتے ہیں کہ )اپنے گھروں کومنور کرو۔



## (٥٣٠) فِي الصَّفِّ الْمَقْدُمِ

#### الكي صف كابيان

( ٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، فَالَ : كَانَ اصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ.

(۱۵۲۲) حضرت کیلی بن جزار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاپٹن کے شاگر دکہا کرتے تھے کہ اگلی صف وہ ہے جو مقصورہ (مسجد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٢٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : الصَّفُّ الْأَوَّلُ

الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ.

(۱۵۲۳) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اگلی صف وہ ہے جو مقصورہ (معجد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، وَزِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، وَعَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ يُصَلُّونَ عَنْ يَمِينِ الْمَقْصُورَةِ ، وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً :مَا بَيْنَ الْأَسْطُوانَةِ إِلَى الْحَائِطِ.

(۲۵۲۳) حفزت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبدالرحمٰن،حضرت زربن حمیش اور حضرت عمرو بن میمون کومقصورہ کے

دائيں طرف نماز پڑھتے ديکھا ہے۔حضرت حفص کی ايک روايت ميں وہ ستون اور ديوار کے درميانِ نماز پڑھتے تھے۔

( ٦٥٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :فَلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ :الصَّفُّ الْأَوَّلُ

الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ ، فَقَالَ :هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَائِطَ.

(۱۵۲۵) حفزت عبدالواحد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت حسن سے پوچھا کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ انگی صف وہ ہے جو مقصورہ (مبحد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلی صف وہ ہے جود یوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بِنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى عِنْدَ الْحَجر.

(۲۵۲۲) حضرت سلمه بن وردان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جانور کو تطیم کے پاس نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

( ٥٣١ ) فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ النِّيَامِ وَ الْمُتَحَدِّثِينَ

سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والوں کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم

( ٦٥٢٧ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَا تَأْتَمُ بِنَاثِمٍ ، وَلَا مُتَحَدَّثٍ .

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

(١٥٢٤) حفرت مجامد سے روایت ہے کدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ ارشاد فرمایا کدسوئے ہوئے اور با تیں کرنے والے کے بیچھے نماز

مت پڑھو۔

( ٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى أَنْ يُصَلِّى خَلْفَ النَّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ. (طبراني٥٢٣٢)

(۱۵۲۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نیافش نے نے سوئے ہوئے لوگوں اور باتیں کرنے والوں کے بیچھے نماز پڑھنے سے منع ۔

فرمایا ہے۔

( ٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ حُمْنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالْتَفَتَ ، فَإِذَا رَجُلٌّ يُصَلِّى خَلْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّى ، وَإِمَّا أَنْ أَنُو مَعْنِك. أَقُومَ عَنك.

(١٥٢٩) حضرت يوسف بن عبدالله بن حارث فرماتے ہيں كه ميں حضرت جميد بن عبدالرحمٰن كے ساتھ بيھا تھا۔ وہ بيچھے مڑے تو

ایک آ دمی ان کے بیچھے نماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یا توتم اپنی جگہ بدل لویامیں یہاں سے اٹھ جا تا ہوں۔

( ٦٥٣٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتُمَ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ.

( ۱۵۳۰ ) حضرت ابن مسعود کیا ہوئے اس بات کو کمروہ قرار دیاہے کہ باتیں کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔

( ٦٥٣١ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا تَأْتُمْ بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ ، أَوْ يَلْغُونَ.

(۱۵۳۱) حضرت عبدالله جائن فرماتے ہیں کدان لوگوں کے پیچھے نمازنہ پڑھوجو گفتگو کررہے ہوں یا فضول باتیں کررہے ہوں۔

( ٦٥٣٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلُفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّى ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلُفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا

(۱۵۳۲) حفزت میمون فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر رہ اُٹو سوائے جمعہ کے کسی ایسے مخف کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جونماز نہ پڑھ رہا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر حضزت عبد الکریم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر دوائٹو سوائے جمعہ کے کسی باتیں

پر ھارہ ہونہ میں ہے ، ن ہات او در سرت مبدر کریا ہے تیا ہوا ہوں ہے کرنے والے شخص کے پیچھے بھی نمازنہیں پڑھتے تھے جونماز نہ پڑھ رہا ہو۔

( ٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَ بِهِمْ.



(۱۵۳۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کی بات چیت میں مصروف ہوں تو ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَةِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أُصَلِّى وَرَاءَ قاعِدٍ أَحَبُّ إِلَىًّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى وَرَاءَ نَائِمٍ.

(۱۵۳۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بیٹے ہوئے کے بیچھے نماز پڑھنامیرے نزویک سوئے ہوئے کے بیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہترے۔

( ٦٥٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنَ سَعُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتُمَّ بِنَائِمٍ. ( ٢٥٣٥ ) حفرت طاوس نے اس بات كوكروه قرار ديا ہے كہ كس سوئے ہوئے خُصْ كے بيچھے نيماز پڑھی جائے۔

## ( ٥٣٢ ) فِي الصَّلاَةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ لومرُ يوں كى كھالوں ميں نمازيرُ صنے كاحكم

( ٦٥٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ ، بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ النَّعَالِبِ ، قَالَ : فَٱلْقَاهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : مَا يُدُرِيك لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ؟.

(۱۵۳۲) حضرت انس بن ما لک دی افز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب واٹنو نے ایک آ دمی کود یکھاجولومڑی کی کھال

ے بی ٹو پی میں نماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس ٹو پی کواس کے سرے اتار دیا اور فرمایا کہ کیا معلوم اسے ذبح نہ کیا گیا ہو؟

( ٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ.

(۲۵۳۷)حضرت علی ڈاٹٹو نے لومزی کی کھال میں نماز پڑھنے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اِلْبَسُ جُلُودَ النَّعَالِبِ ، وَلَا تُصَلِّ فِيهَا.

( ۲۵۳۸ ) حضرت سعید بن جبیراور حضرت حسن فر ماتے ہین کہ لومڑی کی کھال کے بنے کیاس بہن لوکیکن ان میں نماز نہ پڑھو۔

( ٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا دُبِغَتْ.

(۲۵۳۹) حفرت حسن لومزی کی کھال کے بے لباس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے بشر طیکہ اے دباغت دی گئی ہو۔

( ٦٥٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ ، وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بِطَانَتُهَا جُلُودُ ثَعَالِبَ ، فَأَخَذَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَوَضَعَهَا فِي كُمِّهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُك أَحَذُتَ قَلَنُسُوتَكَ مِنْ رَأْسِكَ فَوَضَعْتَهَا فِي كُمِّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي كَرِهُتُ أَنْ أَصَلَّىَ فِيهَا ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَضَعَهَا فَتُسُوقَ ، فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهَا فِي كُمِّ فَمِيصِي.

وَكُوِهُتُ أَنْ أَضَعَهَا فَتُسُوقَ ، فَلِلْوَلِكَ جَعَلْتُهَا فِي كُمِّ فَمِيصِي. (١٥٨٠) حفرت عروبن سعيد كبتے بين كه حفرت ابوعاليه ايك مرتبه مجديين داخل بوئ ،ان كيسر پرلومڑى كى كھال كى بَيْ تُو بِي

ر میں ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے گئے تواس ٹونی کوا تارکراپی آسٹین میں رکھایا۔ جب انہوں نے نماز کمل فرمالی تو میں نے کہا آپ نے اپنی اُو پی کوا تارکراپی آسٹین میں کیوں رکھالیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں نماز پڑھنا بھی پندنہ کیااوراس کورکھنا بھی مجھے گوارا

نہ ہوا کہ کہیں چوری نہ ہوجائے۔الہذامیں نے اسے اپنی آسٹین میں ڈال لیا۔ ۱ ۲۵۶۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیْ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ، قَالَ : کَانَ لِعَلِیْ بُنِ الْحُسَیْنِ

سَبَنْجُونَ ثَعَالِبَ بِكُبُسُهُ ، فَإِذَا صَلَّى نَزَعَهُ. معروب دور المجعوف التربي وهذه على حسوس البرادي كي الراب سَمَالُ مَي كالمراب تا معروب الماري

(۱۵۴۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین کے پاس لومڑی کی کھال کا بناایک آسانی رنگ کالباس تھا۔ جب وہ نماز پر جینے لگتے تواسے اتار دیتے تھے۔

### ( ٥٣٣ ) مَنْ كَرِهَ السُّدُلَ فِي الصَّلاَة

## نماز میں سدل • کرنا مکروہ ہے

( ٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ وَقَدْ سَدَلُوا ، فَقَالَ : كَانَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فِهْرِهِمُ.

عَلِيّاً رَاى قُومًا يَصَلُونَ وَقَدْ سَدُلُوا ، فَقَالَ : كَانَهُمُ النَّهُودُ خَرَّ جُوا مِن فِهْرِهِم. (٢٥٣٢) حفرت سعيد بن وہب فرماتے ہیں كەحفرت على «فائن نے كچھلوگول) وديكھا كەكپڑے لئكا كرنما زپڑھ رہے تھے۔ آپ

نے فر مایا بیاس طرح لگ رہے ہیں جیسے یہودی اپن عید مناکر آرہے ہوں۔

( ٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبِيْدِ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ تُوْبَهُ فِي

(۲۵۴۳) حضرت ابراہیم نے نماز میں سدل کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُرِهَ السَّدْلُ.

(۲۵۴۳)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں سدل کرنا مکروہ ہے۔

ابن الانتیرانهایی (۳۵۵/۲) میں فرماتے میں کہ سدل ہے مرادیہ ہے کہ کپڑے کواس طرح اوڑ ھے کہا ہے: ہاتھ اس کے آنگرونی جھے میں داخل کردے اورای طرح رکوع و بجود کرے۔ ایک قول کے مطابق سدل ہے مرادیہ ہے کہ از ارکے درمیانی جھے کوسر پرد کھے اوراس کے کناروں کو کندھوں پر رکھنے کے بچائے دائیں بائیں لیکا دے۔

هُ مَنْ ابْنَ ابْنِ شِيهِ مِرْ جَمِ (جلد) فَيْ مَنْ اللهُ عَنْ وَانَ ، عَنْ اللهِ عَنْ الْنَ عُمَّ ؛ أَنَّهُ كَ هَ السَّدُلَ فِي الصَّلَاةِ ، ( 2010 ) حَدَّنَنَا وَكُونُوا فُصُلُ لُنُ عَنْ وَانَ ، عَنْ اللهِ عَنْ الْنَ عُمَّ ؛ أَنَّهُ كَ هَ السَّدُلَ فِي الصَّلَاةِ ،

( ٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدُلَ فِي الصَّلَاة ، مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ ، وَقَالَ :إِنَّهُمْ يَسُدُلُونَ.

(۲۵ ۳۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹیونے نماز میں یہودیوں کی مخالفت کی وجہ ہے سدل کومکر وہ قرار دیا ہے اور میں میں سیاست کی میں میں میں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹیونے نماز میں یہودیوں کی مخالفت کی وجہ ہے سدل کومکر وہ قرار دیا ہے اور

فرمایا کہ یمبودی کیڑوں کوعبادت کے دوران لاکاتے ہیں۔

( ٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ السَّدُلَ فِي الصَّاكَة.

(۲۵۳۷) حضرت مجامد نے نماز میں سدل کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ إَنَّهُمَا كَرِهَا السَّدُلَ فِي الصَّلَاة .

قَالَ وَكِيعٌ : وَنَحُنُ نَكُرَهُهُ.

(۱۵۴۷) حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے نماز میں سدل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت وکیعے فرماتے ہیں کہ ہم بھی اے مکروہ سمجھتہ میں

( ٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ. (ترمذُى ٣٤٨- احمد ٣/ ٢٩٥)

( ۱۵۴۸ ) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ فِجَے نماز میں سدل مے منع کیا ہے۔

#### ( ٥٣٤ ) مَن رَخْصَ فِيهِ

جن حضرات نے نماز میں سدل کی اجازت دی ہے

( ٦٥٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بالسَّذُلِ بَأْسًا.

(۲۵ ۴۹ )حضرت عطاء نماز میں سدل کوممنوع قرار نہ دیتے تھے۔

( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يَسْدُلُ.

(۱۵۵۰) حفرت این جرت کو ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوا کثر نماز میں سدل کرتے دیکھاہے۔

( ٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ

(۲۵۵۱) حضرت ابراہیم کے نزویک اگرآ دی نے قیص پہنی ہوتو سدل میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسُدُلُ

معنف ابن الى شيبر مترجم (جلدم) كي المعمل الم

فِي الصَّلَاة.

(۱۵۵۲) حضرت محارب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹنے کونماز میں سدل کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ:رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَسْدُلُ فِي التَّطَوُّعِ، رربد و دويهِ ومِهِ بِهِ

وَ عَلَيْهِ مُسْتَقَةٌ مُكَفَّفَةٌ. (۱۵۵۳) حفرت موی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن جبیر کو کھلی آستینوں والی قیص بینے کیڑ الٹکا کرنماز پڑھتے

(۱۵۵۳) حضرت موی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر لوشی استیوں والی میص پہنے لیڑا انوکا کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُدُلُ فِي الصَّلَاةِ.

جی الصار ہا۔ (۲۵۵۳) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودنماز میں سدل کیا کرتے تھے۔

( ٦٥٥٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ مَا لَا أَحْصِي فِي الصَّلَاة يَسْدُلُ، وَأَنَا أَرَى ظَهْرَهُ.

(۲۵۵۵) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بے ثنار مرتبہ کپڑ الٹکا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے،اور میں ان کی کمر دیکھا کرتا تھا۔

( ٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّدُلِ فِي الصَّلَاة. (١٥٥٢ ) حفرت حن فرماتے ہیں كەنماز میں سدل كرنے میں كوئى حرج نہیں۔

( ٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَلَا أَدْرِى عَلَى الإِزَارِ كَانَ ، أَوْ عَلَى الْقَمِيصِ.

کانَ ، او عَلَی القَمِیصِ. (۱۵۵۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد کونماز میں سدل کرتے دیکھاہے۔ میں نہیں جانتا کہانہوں نے ازار

پرسدل كياياتيص پر ـ ( ٦٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَسُدُلُ فِي الصَّلَاةِ .

(۱۵۵۸) حفرت ابن الجاعروبه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کونماز میں سدل کرتے دیکھا ہے۔

۱۵۵۸ ) حظرت المن اب فرو بہ ہے ہیں کہ ان سے مطرت المن شیر این و مرار ال سمدن کرنے و ایکھا ہے۔ اللہ اللہ میں اللہ موجو فرم سے اللہ دہارے و سے ایک مرجو جو المجامر و المجامر کا مراجو ہو گام ہو ہے۔

( ٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَسُدُلُ طَيْلَسَانَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلاَة. (٢٥٥٩ ) حفرت اوزا كي فرماتے ہيں كدميں نے حضرت مكول كونماز ميں اپني چا در سے سدل كرتے د يكھا ہے۔

( ٦٥٦٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا.

(۲۵۲۰)حفرت حکم سدل میں کوئی حرج نتیجھتے تھے۔

٦٥٦١) حَا آنَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسُدُلُ عَلَى الْقَبَاءِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الې شيبه متر جم (جلد۲) کې د کې ۱۳۹۳ کې د کې کټاب الصلا ه

(۱۷ ۲۵) حضرت مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو آیص کے اوپر پہنے کیڑے پر سدل کرتے ویکھا ہے۔

( ٥٣٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَصَرُةُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِةِ

جوحضرات ان بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آ دمی کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو

( ٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ :أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنْ حَيْثُ تَسُجُدُ فَحُسَنٌ.

(۲۵۶۲) حضرت ابوقلا ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار سے سوال کیا کہ نماز میں آ دمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تم مجدہ کرتے ہووہاں نگاہ رکھنا اچھاہے۔

( ٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ.

(۲۵۲۳) حفرت ابراہیم بختی نماز کے لئے اس بات کوستحب قراردیتے تھے کہ اس کی نگاہ بحدے کی جگہ ہے آ گے نہو۔

( ٦٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَلْيُغْمِضُ عَيْنَيْهِ.

ٔ (۲۵۲۴) حضرت ابن سیرین اس بات کومستحب قرار دیتے تھے کہآ دمی اپنی نگاہوں کو بجدے کی جگہ دیکھے۔اگروہ ایسا نہ کرے تو اے چاہئے کہاپنی آنکھیں بندر کھے۔

## ( ٥٣٦ ) فِي تَغْمِيضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں آئھیں بند کرنے کا بیان

( ٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْمِضُ الْعَيْنِ.

(۲۵۲۵) حفزت مجاہد نے اس بات کو مکر و وقر اردیا ہے کہ آ دمی آ تکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔

( ٦٥٦٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَالَهُ رَجُلْ : أُغْمِضُ عَيْنِي إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالٌ : إِنْ شِئْتَ.

ر ۲۵۲۷) حفرت جمیل بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ کیا میں مجدہ کرتے ہوئے اپنی آ تکھیں بند کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ایسا کر سکتے ہو۔

( ٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ۚ آدَمَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ

(۱۵۷۷) حفرت جمیل کہتے ہیں کہ حفرت حَسن ہے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی نماز پڑھتے ہوئے عجدے میں اپنی آنکھیں بند کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٥٣٧ ) فِي شَدِّ الْحِقُو فِي الصَّلاَة نماز ميں ازار کواچھی طرح باندھنے کا حکم

( ٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شُدَّ حَقُوكَ فِي الصَّلَاة ، وَلَوْ بِعِقَال.

( ۲۵۷۸ ) حضرت ابن عمر دوان فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنے از ارکی جگہ کواچھی طرح با ندھوخواہ رس سے با ندھاو۔

( ٦٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَوَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى إِلَّا وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ.

(۲۵۲۹)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹنڈ ازار پین کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُصَلِّى وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ فَوْقَ قَمِيصِهِ، أَوْ قَالَ: جُيَّتِهِ.

( + ۱۵۷ ) حفرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کوقیص کے اوپر از ارباند ھے ویکھا ہے۔

( ٦٥٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُدُّ حِقْوَهُ فِي الصَّلَاة بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ.

(۱۵۷۱) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوما لک نماز میں دھاگے یا سی اور چیز سے از ارکو باندھا کرتے تھے۔

( ٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى الْهَيْثُمِ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أُصَلِّى بِاللَّيْلِ فِى الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ ؟ قَالَ :شُذَّ حِقُوك بالإزَار.

(۱۵۷۲) حضرت ابوہیثم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا میں قیص یا قباء میں تبجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہاسپنے کولہوں کوازار کی جگہ سے باندھالو۔

( ٦٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك وَلَوْ بِعِقَالِ.

(۱۵۷۳)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نماز میں آپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ رسی استعال کر ٹی پڑے۔

( ٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :شُذَ حِقُوك وَلَوْ بِعِقَالِ.

(۲۵۷۳) حضرت یزید بن اصم فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی از ارکی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ ری استعال کرنی پڑے۔

( ٦٥٧٥ ) حَنَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَضَّاحٍ ؛ أَنَّهُمْ سَافَرُوا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَوُمُّهُمْ

ه معنف ابن الى شيبه ستر جم ( جلد ۲) كي المسلاة منف ابن الى شيبه ستر جم ( جلد ۲)

مُّوْ تَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ.

(۱۵۷۵) حضرت وضاح فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن زید کے ساتھ سفر کیا وہ قیص کے اوپرازار کی جگہ کو باندھ کرنماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيانِ بِغَيْرِ إزَارٍ.

(۱۵۷۲) حضرت ابن عون فَرَمات يَجِي كدَّ حضرت مُحدَّم داورعورت كے لئے اس بات كونا پيند فرمات عظے كدوة بغيرازار كے نماز يرهيس \_

( ٦٥٧٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ جُهَيْرِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۷۷) جبیر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ کیا آ دمی قیص کے او پرازار باندھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :شُدَّ حِقْوَك ، وَلَوْ بِعِقَالٍ .

( ۱۵۷۸ ) حضرت ابن معقل فر مائتے ہیں کہ نماز میں اپنی از ارکی جگہ کواچھی طرح با ندھوخوا دری استعال کرنی پڑے۔

( ٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك بِشَيْءٍ.

(۱۵۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح با ندھوخواہ کوئی چیز استعال کرنی پڑے۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَقِيفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك ، وَلَوْ بِعِقَالٍ.

(۲۵۸۰)حضرت حسن فرماتے تین کہنماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ ری استعال کرنی پڑے۔

( ٥٣٨ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ تُصَلِّى بِغَيْرِ إِزَارِ ، وَلاَ تَشُدَّ حِقُوكَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ بغیرازار کے اور بغیرازار کی جگہ باند ھے

#### نماز پڑھی جاسکتی ہے

( ٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ.

(۱۵۸۱) حضرت ابوحسین کہتے ہیں کہ حضرت ابوالا سوداور حضرت ابراہیم بغیراز ارکے نمازیڑ ھایا کرتے تھے۔

( ٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ؛ أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِكَ سَأَلَ الشَّغْبِيَّ ، فَقَالَ : أَشُدُّ حِقْوِى إِذَا

قُمْتُ أَصَلِّي ؟ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

( ۱۵۸۲ ) حفزت مجالد کہتے ہیں کہ ابوہ ہیرہ انصاری نے حضرت شعمی سے سوال کیا کہ کیا میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی کمرکو ہاندھوں؟

انہوں نے فر مایا کہ اس طرح بحوں کیا کرتے ہیں۔

#### ( ٥٣٩ ) الصَّلاَّةُ فِي الْقَبَاءِ

### جے یا قباء میں نماز پڑھنے کا تھم

( ٦٥٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا ضَمَمْتَ عَلَيْك الْقَبَاءَ ، أَجْزَأَلْ مَجْزَأَ الإزَارِ.

(١٥٨٣) حضرت ابوما لك فرمات بين كه جبتم في جبه يبن ليا توبيازارك قائم مقام موسكتا بــ

( ٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَسَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْبَخْتَرِ تَّ يُصَلِّى فِي قَبَاءٍ.

(۲۵۸۴) حضرت رئع بن حسان كہتے ہيں كه ميں في حضرت ابو تخترى كوايك جيم ميں نماز پڑھتے ويكھا ہے۔

: ٦٥٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : قلِمَ الْأَسُودُ مِر سَفَرِ ، فَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ.

(۲۵۸۵) حضرت ابراتیم بن سوید کہتے ہیں کہ حضرت اسود ایک سفر پر تھے، انہوں نے قباء پہن کرنماز پڑھائی۔

## ( ٥٤٠ ) فِي الإِمَامِ يَرْتَفِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ

### کیاامام مقتد بوں سے بلند ہوسکتا ہے؟

٦٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّان وَهُمْ أَسْفَلُ مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ أَصْحَابَك كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ أَصْحَابَك كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلِّى الْإَمَامُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَهُمْ أَسْفَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَةُ : بَلَى ، قَدُ ذَكُرْتُ حِينَ مَدَدُتَنِي.

(۱۵۸۷) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹٹونے ایک اونچی جگہ پرنماز پڑھانا شروع کی ، جبکہ باتی لوگ یعچے کھڑے تھے۔ حضرت سلمان دٹاٹٹونے انہیں تھینچ کر نیچے اتار دیا۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ کیاتمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اصحاب اس بات کو مکروہ خیال کرتے تھے کہ امام کسی چیز پر اوپر کھڑا ہواور لوگ نیچے ہوں؟ حضرت

حذیفہ دہاؤ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے کھینچا تو یہ بات مجھے یادآ گئی۔ ( ۲۰۸۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْہُنِ عَوْن ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : صَلَّی حُذَیْفَةٌ عَلَی دُکَّان بالْمَدَایِنِ ، أَرْفَعَ مِنْ

رُهُ ﴾ عَنْمُ اللهِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَّا عَلِمُتَ أَنْ هَذَا يُكُرَهُ ؟ قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّك لَمَّا ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُ. أَصْحَابِهِ ، فَمَدَّهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَّا عَلِمُتَ أَنْ هَذَا يُكْرَهُ ؟ قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّكُ لَمَّا ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُ.

(۲۵۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ والٹنونے مدائن میں ایک اونچی جگہ کھڑے ہوکراپنے مقتدیوں سے بلندنماز



پڑھانا جائی تو حضرت ابومسعود چھٹے نے انہیں کھینچااور فر مایا کہ کیا آپنہیں جانتے کہاییا کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب آپ نے مجھے یاد کرایا تو مجھے یادآ گیا!

. ( ٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كِرِهَ أَنْ يَوْتَفِعَ الإِمَامُ عَلَى أَصْحَايه.

﴿ ٦٥٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ شَاذَرُوَانُ الْقَصْرِ يَقُومُ عَلَيْهِ الإِمَامُ . قَالَ : فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَكُسِرَ.

(۱۵۸۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے ایک اونجی جگھتی جہاں کھڑے ہو کروہ نما زیڑھا تا تھا۔حضرت عبداللہ دی تُوٹو نے اسے ناپئد فرمایا کہ اسے تو ژویا جائے۔

( ٦٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ الإِمَامِ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ فِي مُصَلَّاهُ شَيْتًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۵۹۰) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ امام کی جگہ لوگوں کی جگہ سے بلند ہو۔وہ اس بات کو بھی ناپسند فر ماتے تھے کہ آ دمی نماز کی جگہ کسی چیز کواونچار کھ کراس پر مجدہ کرے۔

( ٦٥٩١ ) حَلَّانَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنُ بِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :رَأَى عَمَّارٌ رَجُلاً يُصَلِّى عَلَى رَابِيَةٍ ، فَأَخَذَ بِقَفَاهُ ، فَحَطَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ :صُلِّ هَاهُنَا.

(۱۵۹۱)حضرت بلال عبسی کہتے ہیں کہ حضرت ممار نے ایک آ دمی کوایک بلند جگہ نماز پڑھتے دیکھا تو اے اس کی گردن ہے پکڑ کر نیچا تاردیااور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو۔

( ٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى فَوْقَ كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ ، وَالنَّاسُ أَسُفَلَ مِنْهُ.

(۱۵۹۲) حضرت عثمان بن الی ہند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ دہ شام میں ایک بلند جگہ کھڑے نماز پڑھار ہے تھے جبکہ لوگ نیچے تھے۔

. ( ٦٥٩٣) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى الإِمَامُ عَلَى مَكَان أَرْفَعَ مِنْ أَصْحَابِه.

(۱۵۹۳) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے۔

مسنف ابن الي شيبر مترجم (جلد) كي مستخص ١٩٦٨ كي مسنف ابن الي شيبر مترجم (جلده)

# (٥٤١) فِي الإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ

## کیاامام اپنی ذات کے لئے دعاما تگ سکتاہے؟

( ٦٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِمَامُ الْقَوْمِ ضَامِنْ ، فَلاَ يَخُصُّ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَّاءِ دُونَهُمْ.

(۱۵۹۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کا ضامن ہے، لہذاوہ لوگوں کو چھوڑ کراپنی ذات کے لئے دعا نہ مائلے۔

( ٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو قِلَابَةَ :تَدُرِى لِمَ كُرِهَتِ الإِمَامَةُ ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنَّهَا كُرِهَتُ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِمَامٍ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ مَنْ وَرَائَهُ.

(٩٥٩٥) حضرت ابوقلا بدنے ایک مرتبہ فالدحذاء سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امامت کو کیوں ناپند کیا جاتا ہے؟ انہوں

نے کہانہیں ،البتداتنی بات ضرور ہے کہ امام کے لئے یہ بات مکروہ ہے کہ امام لوگوں کوچھوڑ کراپنے لئے کوئی خاص دعا کرے۔

( ٦٥٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ يَخُصَّ الإِمَام نَفْسَهُ بِشَىءٍ مِنْ دُونِ اصْحَابِهِ.

(۱۵۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مکروہ ہے کہ وہ مقتدیوں کوچھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا کرے۔

( ٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ :لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ ؟ قَالَ :لَا ، فَلْيَدْعُ لَهُمْ كَمَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

(۱۵۹۷) حفزت ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن سیرین سے کہا کہ کیاا مام صرف اپنی ذات کے لئے دعا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں ،ان کے لئے بھی وہی دعا کر ہے جوایئے لئے کرتا ہے۔

( ٦٥٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ومُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِينَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ الْقَوْمِ.

( ۱۵۹۸ ) حفرت طاوی اور حفرت نجام دفر ماتے ہیں کہ امام کے لئے مناسب نہیں کہ امام لوگوں کو چھوڑ کراپی ذات کے لئے کوئی دعا کر ۔۔۔

( ٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلَّ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ.

(1099) حضرت عبدالله والنو وات بي كهام ك لئ مكروه ب كدوه مقتديون كوچيور كرصرف اي ليے دعاكر \_\_



## ( ٥٤٢ ) فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاة

#### نماز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کا بیان

( ٦٦٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي نَفَخْتُ ، أَوْ تَكَلَّمُتُ . وَقَالَ : النَّفْخُ فِي الصَّلَاة كَلَامٌ.

(۱۲۰۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنااور بات کرنا برابر ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنابات کرنے کے مترادف ہے۔

( ٦٦٠٠ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ:نَحْهِ بِعَوْبِكَ، أَوْ بِكُمِّ فَمِيصِكَ . وَكُرِهَ النَّفْخُ.

(۱۲۰۱) حضرت ابراہیم نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کو کروہ قر اردیتے تھے۔وہ فر ماتے تھے کہا پنے کپڑے یا آستین سے صاف کرلولیکن پھونک کے ذریعے کوئی چیز منہ سے نکالنا کروہ ہے۔

( ٦٦.٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَأَنْ أَسُجُدَ عَلَى الرَّضُفِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي.

(۲۲۰۲) حضرت ابن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک گرم پھروں پر مجدہ کرنا نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ انشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَأَنْ أَضَعَ جَبْهَتِي عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي ، ثُمَّ أَسُجُدَ.

(۲۷۰۳) حفرت عبداللہ بن ابی ہزیل فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیشانی کوکسی انگارے پررکھوں اور اسے ٹھنڈا کر دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں نماز میں پھونک مار کر بجدہ کروں۔

( ٦٦٠٤ ) حُلَّتْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : النَّفْحُ فِي الصَّلَاة كَلَامٌ.

( ۱۹۰۴ ) حضرت ابن عباس مئ وينز فرمات بين كه نماز مين پهونک كو در يع كوكي چيز مندے نكالنا كلام كرنے كے متر اوف ہے۔

( ٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنِ ابْنِ عُبَّامٍ ، قَالَ : النَّفُخُ فِي الصَّلَاةِ يَقُطعُ الصَّلَاة.

(۲۲۰۵) حضرت ابن عباس ٹیکٹین فریاتے ہیں کہ نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز منہ سے نکالنا نماز کوتو ژدیتا ہے۔

( ٦٦.٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالية المعالمة الم

(۲۲۰۲) حضرت عطاء نے نماز میں بھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

(۲۲۰۷)حضرت کمحول نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نگالنے کوئر وہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٦.٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَرِهَ النَّفْحَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۲۰۸ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے نماز میں چھو تک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کو مکر و وقر اردیا ہے۔

( ٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهَمُسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنُ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ.

(۲۲۰۹) حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ آ دمی کا نماز میں بھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنا بے دین کا حصہ ہے۔

( .٦٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِى ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي خُجْرَةِ الشَّعْبِيِّ فَنَفَخْتُ ، فَنَهَانِي ، وَقَالَ : إِنْ رَأَيْتَ أَذًى فَامْسَحْهُ بِيَدِك.

(۱۷۱۰) حفرت سفیان عصفری فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت شعبی کے کمرے میں نماز پڑھی، میں نے پھونک کرمندے کوئی چیز

نکالی توانہوں نے مجھے منع کیاا در فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز محسوس ہوتواہے ہاتھ سے صاف کرلو۔

( ٦٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح؛ أَنَّ قَرِيبًا لَأُمُّ سَلَمَةَ صَلَّى فَنَفَخَ ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ لِغُلَامٍ لَنَا أَسُودَ ، يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ : تَرَّبُ بِمَا رَبَاحُ

و جھک اور مُذی ۱۳۸۲ احمد ۲/ ۳۲۳) (۱۹۲۱) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت امسلمہ ٹی مینوش کے کسی رشتہ دار نے دورانِ نماز پھونک کرمنہ سے کوئی چیز ٹکالی تو

حفرت ام سلمہ میں مند فانے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ نبی پاک مِرِفِقَقَعَ نے ہمارے ایک کا لے غلام سے جس کا نام رباح تھا، فرمایا تھا کہاے دباح! اس مٹی کواپنے چبرے پرل لو۔

( ٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

(۱۷۱۲) حضرت کیلی بن الی کثیر نے نماز میں بھونک کے ذریعے کسی چیز کے نکا لئے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٥٤٣ ) مَنْ رَخُّصَ فِي التَّرْوِيحِ فِي الصَّلاَة

جن حضرات نے نماز میں عکھے کی ہوالینے کی اجازت دی ہے

( ٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا يَتَرَوَّحُ فِي الصَّلَاة.

(۱۹۱۳) حضرت لیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کونماز میں عکھے کی ہوالیتے و مکھا ہے۔

( ٦٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: أَذُرَكُنَا أَشْيَاخَ الْحَيِّ وَالشَّبَابَ

يُرَوِّحُونَهُمْ فِي الصَّلَاة.

(۱۲۱۴) حضرت ابوالسفر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے پچھ بزرگوں کودیکھا کہنو جوان دورانِ نماز انہیں پیکھوں سے ہوا دیا کرتے تھے۔

( ٦٦١٥ ) حَدَّثْنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، مَوْلَاةِ عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتُ :رَأَيْتُ عَانِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ تَنْفُضُ دِرْعَهَا فِي الصَّلَاة . أَيْ تُرَوِّحُ بِهِ.

(١٧١٥) حضرت عبيده بنت نابل كهتي بين كدمين في حضرت عائشه بنت سعد كودوران نماز دو بي سے جواليتے ديكھا ہے۔

( ٦٦١٦ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاة.

(٢١١٦) حفرت ابن سيرين فرمات بي كددوران نماز بنكها جعلفي مي كونى حرج نبين \_

( ٦٦١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ عَبَثًا ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرُّ بَأْسًا.

(١٦١٤) حضرت حسن اس عمل کوايک غير ضروري امر قرار ديتے تھے البتہ شديد گري ميں اس كے جواز كے قائل تھے۔

#### ( ٥٤٤ ) مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

جن حضرات کے نز دیک نماز میں پنکھا جھلٹا مکروہ ہے

( ٦٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّحَ فِي الصَّلَاة.

( ۱۲۱۸ ) حضرت مسلم بن بیار نے نماز میں پنکھا جھلنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَرَوَّحُتُ بَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، فَنَهَيَانِي.

(۱۲۱۹) حفرت عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ اور حضرت مسلم بن بیار کونماز میں ت<u>نکھے سے ہوا</u>دی توانہوں نے مجھے منع ۔

کروما۔

( ٦٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّحَ فِى الصَّلَاة.

(۲۲۲۰) حضرت ابراہیم نے نماز میں پکھا جھلنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّ حَ فِي الصَّلَاةِ .

(۲۶۲۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے نماز میں پنکھا جھلنے کو مکروہ قر اردیا ہے۔



## ( ٥٤٥ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا

# جوحضرات فرماتے ہیں کہشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھو

( ٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَحْرَ ، فَكُنَّا نُصَلِّى فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا.

(۱۷۲۲) حفرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے حفرت جنادہ بن امیہ کے ساتھ سمندری جہاد میں شرکت کی ،ہم کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٦٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَنَسِ إِلَى بَنِي سِيرِينَ فِي سَفِينَةٍ عَظِيمَةٍ. قَالَ : فَأَمَّنَا ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا جُلُوسًا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ أُخُرًّا وَيُنِ.

( ۱۹۲۳ ) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بنوسیرین کی طرف حفرت انس ڈٹاٹٹو کے ساتھا یک بزی کشتی میں سوار ہوکر گیا۔ انسان میں میں کی سرز میں کا میں میں کا تعریب ک

حضرت انس الله في في الميس بيش كردوركعت نمازير هائى \_ پيم جميس دواورركعتيس پرهائيس \_

( ٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا.

(۱۹۲۴)حفرت ابوقلا بهشی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَة ، عن طَاوُوسٍ ، قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَاعِدًا.

(۱۶۲۵) حضرت طاوس فرماتے میں کہ تشی میں بیٹھ کرنماز پڑھاو۔

## ( ٥٤٦ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِيهَا قَائِمًا

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو

( ٦٦٢٦) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَنَسْ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُبُدِ اللهِ ، عُتُهَ مَوْلَى أَنَسٍ ، وَهُو مَعَنَا جَالِسٌ : سَاْفُرْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي الدَّرُدَاءِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَانِمًا ، وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا فَلَ حُمَيْدُ : وَأَنَاسٍ قَدْ سَمَّاهُمُ ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَانِمًا ، وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا فَرَجْنَا.

(۱۹۲۲) حفرت حمید فرماتے ہیں کہ حفرت انس بن مالک سے کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حفرت انس کے مولی عبداللہ بن الی عتبہ جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ بیں نے حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوالدرداءاور حضرت جابر بن عبداللہ شکائیٹن کے ساتھ سفر کیا ہے (حضرت حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھ دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا) ہماراامام ہمیں کشی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھا تا تھا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات اگر کشی ساحل کے قریب ہوتی تو ہم ساحل پراز کر نماز پڑھ لیتے۔

( ٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ، يُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِنَّهَا لَّمَرُفُوعَةٌ شِرَاعُهَا تَجُرِى.

( ۱۹۲۷) حضرت عبدالله بن مسلم بن بيار فرماتے ہيں كدان كے والد كشى ميں ايك جيندُ الگاتے اور كھڑ ہے ہوكرنماز پڑھتے تھے، کشتی اپنے باد بان سے چلتی رہتی تھی۔

( ٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِك.

(۱۹۲۸) حضرت فعمی ،حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ لو۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ لو۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے لئے تکلیف کاسامان مت کرو۔

( ٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ : إِنْ شِنْتَ قَائِمًا ، وَإِدْ شِنْتَ قَاعِدًا ، وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ.

(۲۲۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کشتی میں اگر جا ہوتو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لواور جا ہوتو بیٹھ کر ، البتہ کھڑے ہو کر پڑھنہ افضل ہے۔

( ٦٦٣ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :يُصَلِّى فِى السَّفِينَةِ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَاسْجُدُ عَلَى قَرَادٍ مِنْهَا.

(۱۹۳۰) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ کتی میں کھڑ ئے ہوکر نماز پڑھو، اگراس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھ لواور کشی کے تنجتے پر بحدہ کرو۔

( ٦٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :صَلِّ فِيهَا قَائِمًا.

(۱۹۲۳) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ متی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

( ٦٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا.

(۲۲۳۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

( ٦٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخُرُجَ فَلْيَخُرُجُ ، وَإِلَّا فَلَيُصَلِّ قَائِمًا ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتُ. ( ٢٩٣٣) حضرت مغيره كتب بين كمين في حضرت ابرا بيم سے ثني مِن نماز كے بار بين سوال كيا تو انہوں في ما يا كرا گرشتى ع معنف ابن الى تثيبه متر جم (جلدم ) كري المحالي المحالي المحالي المحالية ال

ہے باہرنماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو باہرنماز پڑھے،وگرنہ کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھے۔اگر کھڑے ہوکرنہ پڑھ سکے تو ہیٹھ کر بڑھ لے۔البتہ جب بھی کشتی کارخ قبلے سے تبدیل ہوتو بدا ہے رخ کوبھی پھیر لے۔

٦٦٣٤) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُصَلِّى فِيهَا قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَإِن

اسْتَطَاعَ أَنْ يَخُوجَ إِلَى الْجُدِّ فَلَيْخُوجُ.

ر ۱۱۳۳) حضرت علم فرماتے ہیں کہ ثشق میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کرنہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔اگر کنارے رجا کرنماز پڑھنے کی طاقت ہوتو باہر جا کرنماز پڑھے۔

٦٦٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ

(۲۷۳۵) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ کتی میں ایک جھنڈ اکھڑ اکر کے اس کی طرف رخ کر کے نمازیڑھے۔

٦٦٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ قَيْسٍ الْكَاهِلِتُى ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِى السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ تُصَلُّوا فِيهَا مَا وَجَدْتُمْ جُدًّا.

(۲۶۳۲) حضرت قیس کا بلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے کشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نب تک تهبین ساحل نه طے نماز نه پرهو۔

#### ( ٥٤٧ ) مَنْ قَالَ يَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتُ

تحشی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جا کمیں

٦٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقُبُلُ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ. (۲۲۳۷) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا۔

٦٦٣٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتِ

[۲۶۳۸) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جا کیں۔ معه ٢) حَلَّانُنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ.

۲۶۳۹) حضرت بھم فرماتے ہیں کہ کتی میں نماز کے دوران کتی کے مزے پر قبلے کی طرف رخ کرتا جائے۔

٦٦٤٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :يُصَلُّونَ فِيهَا قِيَامًا جَمَاعَةً ، وَيَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتْ.

مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی مسئف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی مسئف این مسیرین فرماتے ہیں کہ مشتی میں نماز کے دوران مشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں۔

## ( ٥٤٨ ) فِي الْمَلَّاحِينَ يُصَلُّونَ

#### ملاحوں کی نماز کا بیان

( ٦٦٤١ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَسُئِلَ عَنْ مَلَّ حٍ يَكُونُ فِى سَفِينَةٍ ، وَمَعَهُ فِيهَا أَهْلُهُ ، وَهِىَ مَنْزِلُهُ ، يُسَافِرُ فِيهَا ؟ قَالَ :يُصَلِّى فِيهَا أَرْبَعًا.

(۱۹۲۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح کشتی میں ہواوراس کے ساتھ اس کے بیوی بیچ بھی ہوں اور وہ کشتی ہی اس کا گھر ہوتو وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ چار رکعتیں پڑھے گا۔

( ٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سُثِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ يَكُونُونَ فِي السَّفِينَةِ فِي أَهَالِيهِمُ ، يُتِمُّونَ الصَّلَاة ؟ قَالَ :نَعَمُ ، هِيَ مَنَازِلُهُمُ.

(۲۲۳۲) حفزت حسن ہے سوال کیا گیا کہ اگر کچھلوگ اپنے اہل وعیال کے ساتھ کشتیوں میں رہتے ہوں تو کیا وہ پوری نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ، پر کشتیاں ہی ان کے گھر ہیں۔

( ٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ دَغُفَلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ :هُمُ مُطْمَئِنُّونَ.

(۱۶۳۳) حضرت ایاس بن دغفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے مشتی والوں کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اطمینان سے رہتے ہیں اس لئے پوری نماز پر حیس گے۔

# ( ٥٤٩ ) الْمَلَّاحُ يَكُونُ مَجُوسِيًّا ، فَيُصَلِّى الْقُومُ وَهُو بَيْنَ أَيْدِيهِم

ا كُركونى ملاح مجوى مواورلوگول كِنماز پر صفى كدوران ان كسامن كه اموتووه كياكري؟ ( ٦٦٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّحِ الْمُجُوسِيِّ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَهُو قَائِمٌ ؟ قَالَ : يُصَلَّى خَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا.

(۱۱۳۳) حفرت عقیل عبدی کہتے ہیں کہ حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہو۔

( ٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ فِي الْمَلَّاحِينَ الْمَجُوسِيِّينَ يَكُونُونَ بَيْنَ



يَدَيِ الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۹۴۵) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلو گول کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٥٥٠ ) مَا يُعِيدُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاَة

### جوآ دمی نماز کے وقت میں بے ہوش رہے، کیاوہ قضا کرے گا؟

( ٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ رَجُلِ ، يُقَالُ لَهُ :يَزِيدُ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ أُغْمِىَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِى بُعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ.

(۲۷۳۲) حضرت بزید کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر ڈٹاٹنو ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازوں میں بے ہوش رہے، جب رات کوانہیں ہوش آیا تو انہوں نے ان نمازوں کی قضا کی۔

( ٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : إِنَّ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ

فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ : یَقُضِی مَعَ کُلِّ صَلاَةٍ مِثْلَهَا ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لَیْسَ کَمَا قَالَ ، یَقُضِیهِنَّ جَمِیعًا. (۲۲۴۷) حضرت ابوکیلز کہتے ہیں کہ کی نے حضرت عمران بن حسین ڈاٹنو کو بتایا کہ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہا گرکوئی مخض

نمازوں کے دقت میں بے ہوش رہے تو وہ ہرنماز کے ساتھ اس کی ایک قضانماز پڑھے گا۔حضرت عمران بن حصین نے کہا کہ وہ تمام نمازوں کوائٹھی قضا کرے گا۔

( ٦٦٤٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ، وَلَمْ يُعِدُ شَيْئًا مِمَّا مَضَى.

( ۲۱۴۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ کھودن ہے ہوش رہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے صرف اس دن کی نمازیں قضا کیں جس دن انہیں ہوش آیا تھا، باقی دنوں کی قضانہیں کی۔

( ٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِىَ عَلَيْهِ ، قَالَ وَكِيعٌ :أَرَاهُ قَالَ :شَهْرًا ، فَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ.

(۱۹۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر واٹو کھیدن بے ہوش رہے (حضرت وکیع کے مطابق ایک مہینہ ہے ہوش رہے) ہوش میں آنے کے بعدانہوں نے صرف اس دن کی نمازیں قضا کیں جس دن انہیں ہوش آیا۔

( .٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِى الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقْضِى صَلَاتَهُ كَمَا يَقْضِى رَمُضَانَ.



۔ (۱۲۵۰) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاشخص نماز وں کی اس طرح قضا کرےگا جس طرح رمضان کے روز وں کی قضا کرتا ہے۔

( ٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَفُضِى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.

(۱۲۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہے ہوشی کا شکار ہونے والافخص صرف اس دن کی نمازیں قضا کرے گا جس دن اسے \* یہ

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ :يَقْضِى صَلاَةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.

(۱۲۵۲)حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بے ہوشی کا شکار ہونے والے فخص کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میصرف اس دن کی نمازیں قضا کرے گا جس دن اسے ہوش آیا۔

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُغْمِى عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَهُ يُعِدُ ، وَإِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَعَادَهَا.

(۱۹۵۳) حفزت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی دونمازوں کے وقت میں بے ہوش رہا تو وہ قضانہیں کرے گا۔اگرا یک نماز کے وقت میں بے ہوش رہا تو قضا کرے گا۔

( ٦٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ :إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ :إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَعَادَ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدُ.

(۱۱۵۴) حضرت ابراہیم فرمائتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والافخص اگر ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہا تو نمازوں کی

قضا کرے گااگراس سے زیادہ بے ہوش رہاتو قضانہیں کرے گا۔

( ٦٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أُغْمِىَ عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ ، قَضَى صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَيَهِ.

(۱۱۵۵) حضرت حکم فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی کوئی دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش آیا تو وہ صرف ایک دن کی نمازیں قضا کرےگا۔

( ٦٦٥٦ ) حَلَّثْنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِجْشَرٍ ؛ أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يَرَى أَنْ يَقْضِى الرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَاة كَمَا يَقْضِى الصَّوْمَ.

۔ سری کی سور کی رائے بیتی کہ ہے ہوثی کا شکار ہونے والافخص نماز وں کی قضاای طرح کرے گا جس طرح روز وں کی قضا کرے گا۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) کچھ کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد) کچھ کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد)

#### ( ٥٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

جن حضرات کے نز دیک بے ہوثی کا شکار ہونے والاشخص نماز وں کی قضانہیں کرے گا

( ٦٦٥٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَيْهِ أَيَامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْنًا. (١٩٥٤) حضرت يونس بن عبيد فرمات ين كرحضرت ابن سيرين كجهدن بهوش رب، موش مين آنے كے بعد انهول في

نماز وں کی قضانہیں گی۔

( ٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُويْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَذُهَبْ مِنِّي شَيْءٌ ، وَلَمْ يُعِدْ.

( ۱۲۵۸ ) حضرت جو يېرفر ماتے ہيں كەحضرت ضحاك كچينمازوں كے وقت ميں بے ہوش رے۔ جب انہيں ہوش آيا توان سے کہا گیا کہآپ کی اتن نمازیں فوت ہوگئی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی۔اورآپ نے نمازوں کی قضابھی

و ١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى الصَّيَامَ ، وَلاَ يَقْضِى الصَّلَاة ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاة.

﴿ ١٦٨٩ ﴾ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاقتحص روزوں کی قضا کرے گالیکن نمازوں کی قضانہیں کرے گا،

جیسے حائصہ روز وں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز وں کی قضانہیں کرتی۔ .٦٦٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَفْضِى ، اسْتَنَّ بِأُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِينَ ، لَمْ يَكُنْ يَقُضِينَ فِي حَيْضَتِهِنَّ.

'۱۲۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بے ہوتی کا شکار ہونے والا مخص نمازوں کی قضانبیں کرے گا۔ کیونکہ امہات المؤمنین ہواری کے دنوں کی قضائبیں کیا کرتی تھیں۔

٦٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِى . قَالَ : وَأُغْمِى عَلَى ابْنِ سِيرِينَ أَيَّامًا فَلَمْ يَقْضِ.

ا۲۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کاشکار ہونے والا مخص نماز وں کی قضانہیں کرے گا۔حضرت ابن سیرین پجھودن بے مِثْ رہے کیکن ان دنوں کی قضائبیں گی۔

٦٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِي عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ.

٦٦٦٢ )حضرت ابن عمر والله وودن به موش رب اليكن آب في ان دنول كي تضانبيس كي -

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم ) في المحاص المحاص

( ٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

( ۲۲۲۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ہے جوثی کا شکار ہونے والا شخص نمازوں کی قضانہیں کرے گا۔

( ٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالَّذِي يَأْخُذُ بِهِ النَّاسُ :الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، لَا يَقُضِى إِلَّا صَلَاةً يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ

مِثْلُ الْحَائِضِ ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَاحِدًا يَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

(۲۲۲۳)حضرت وکیج فرماتے ہیں کچھ دن بے ہوثی کا شکار ہونے والاقتحض حائضہ کی طرح صرف اس دن کی قضا کرے گا جس دن اے ہوش آیا۔اگرا سے ایک دن سے کم بے ہوثی رہی تو وہ اس دن کی نمازیں قضا کرے گا۔

## ( ٥٥٢ ) مَنْ كَانَ يَحْمِلُ فِي السَّفِينَةِ شَيْنَا يَسُجُّدُ عَلَيْهِ

#### جوحضرات کشتی میں سجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے

( ٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُـبُّتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لَبَنَةً فِي السَّفِينَةِ ، يَعْنِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۲۷۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق کشتی میں ایک اینٹ لے جاتے تھے جس پر مجدہ کرتے تھے۔

( ٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ فِى السَّفِينَةِ لَبَنَةً يَسُجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۲۲۲) حضرت محمر اتے ہیں کہ حضرت مسروق کشتی میں ایک اینٹ لے جاتے ہے جس پر سجدہ کرتے تھے۔

( ٦٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخَشَبَتَيْنِ الْمَقْرُونَتَيْنِ في السَّفننَة

(۲۲۷۷)حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ کشتی میں دولکڑیوں کو ملا کر سجدہ کیا جائے۔

### ( ٥٥٣ ) مَنْ كَانَ يَأْمُو بِقِيامِ اللَّهُ لِ

#### جوحضرات تہجد کا حکم دیا کرتے تھے

( ٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعًا ، صَلُّوا وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا نَادَاهُ ۚ مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْبَيْتِ :قُومُوا لِصَلَاتِكُمُ.

( ۱۱۲۸ ) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ ارشاد فرمایا که رات کو جار رکعت نماز پڑھو، بینماز پڑھوخواہ دو

ر کعتیں پڑھو۔جس گھر کے لوگ تہجد کی نماز کوا پنامعمول بنالیتے ہیں ان کے لئے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: اے گھر والو! این نماز کے لئے اٹھو۔

﴿ ٦٦٦٩ ﴾ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةٌ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتُ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتُ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتُ ، ثُمَّ

أَيْقَظَتْ زُوْجَهَا فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٣٣٥ ـ احمد ٢/ ٢٥٠)

(١٦٦٩) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِيْفَقَعَ فَي ارشاد فر مایا: الله تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو تہجد کی نماز پڑھے پھراپی بیوی کو جگائے اور وہ تبجد کی نماز پڑھے۔اللہ تعالیٰ اس عورت پررحم فر مائے جو تبجد کی نماز پڑھے اور پھراپنے خاوند کو جگائے اور

وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ ( ،٦٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ.

( ۱۷۷۰ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز پڑھوخواہ بکری کا دود ھدو ہنے کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ( ٦٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ قَدْرَ

حَلَبِ شَاةٍ. (۱۲۷۱) حضرت محمداس بات کومتحب قراردیتے تھے کہ آ دمی تبجد کی نماز نہ چھوڑے خواہ بکری کا دودھ دو ہے کی مقدار کے برابر ہی

کیوں نہو۔ ( ٦٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ

النَّهَارِ ، كَفَصْٰلِ صَدَقَةِ السِّرُ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

(١٩٧٢) حضرت عبدالله والثير وات مي كررات كي نماز كا ثواب دن كي نماز سے اتنازيادہ ہے جتنا خفيه صدقه كرنے كا ثواب اعلانیصدقد کرنے سے زیادہ ہے۔

( ٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ :كَانَ عُثْمَانُ يَصُومُ الدَّهْرَ

، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجُعَةً مِنْ أَوَّلِهِ. (۲۱۷۳) حضرت زبیر بن عبدالله بن رہیمہ کی دادی فرماتی ہیں کہ حضرت عثان رہائی ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اور رات کو تیام کرتے

تھے۔البتہ رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑ اسالیٹ جاتے تھے۔ ( ٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلَانًا نَامَ اللَّيُّلَ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنِهِ ، أَوْ أَذُنْيُهِ. (بخار ١١٣٣ مسلم ٥٣٧)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۲۱۷۳) حضرت عبدالله والتي فرماتے ہيں كه نبي پاك مُؤلفظَة كم سامنے ايك آدى كا ذكر كيا گيا كه وه رات كواييا سويا كه مج تك سويار ہا۔ نبي ياك مِؤلفظَة في فرمايا كه شيطان نے اس كے كانوں ميں بيبتا بكرديا۔

( ٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ·

قَالَا : إِذَا أَيْفَظَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ءِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ، كُتِبًا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

( ۱۹۷۵ ) حضرت ابو ہر مرہ وٹاٹیو اور حضرت ابوسعید ڈائیو فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی رات کواپی بیوی کو جگائے اور دونو ل تبجد پڑھیں وہ دونوں بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی تورتوں میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔

#### ( ٥٥٤ ) أَيُّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْل يَقَامُ فِيهَا ؟

#### رات کوئس وفت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟

( ٦٦٧٦ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ اللَّيْلِ أَفْصَلُ ؟ فَقَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَطُ.

(۲۷۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَّرِ فَنَظَیَّا ہے سوال کیا گیا کہ تبجد کی نماز کے لئے رات کا افضل وقت کون ساہے؟ آپ نے فرمایارات کا درمیانہ حصہ۔

( ٦٦٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا ذَرِّ :أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ الأوْسَطُ ، قَالَ :وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَنْ خَافَ أَدُلَجَ.

( ٢٩٧٧) حفرت حسن كہتے ہيں كدايك آدى نے حضرت ابوذر جائن ہے سوال كيا كدرات كى صحصه ميں دعازيادہ قبول ہوتى ہے؟ انہوں نے فرمايا كدرات كے درميانے حصے ميں۔اس نے كہا كداس وقت ميں كون اٹھ سكتا ہے؟ حضرت ابوذر جائن نے فرمايا كد جمعے بيد درموكدہ منداٹھ يائے گاوہ رات كے ابتدائى حصه ميں نماز پڑھ لے۔

( ٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لَأَبِي مُوسَى : كَيْفَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : أَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقُهُ . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَقُرَؤُهُ أَنْتَ ، يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : أَنَامُ أَوَّلَ

اللَّيْلِ ، أَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ ، وَإِنِّي لأَرْجُو الْأَجُرَ فِي رَقْدَتِي كُمَّا أَرْجُوهُ فِي نَقَطَتِي.

(بخاری ۳۳۲۱ مسلم ۱۵)

(۱۱۷۸) حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معافر دائٹو نے حضرت ابوموی دہائٹو سے کہا کہ آپ قر آن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وقتے ہیں کو لیتا۔ پھر حضرت ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وقتے میں پورانہیں کر لیتا۔ پھر حضرت معافر دہائٹو نے حضرت ابوموی دہائٹو سے بوچھا کہ آپ قر آن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں رات کے ابتدائی حصہ میں س

معنف ابن الى شيبرس جم (جلدم ) كري المم المحمد المحم

جاتا ہوں تا کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی طاقت حاصل کرسکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سونے میں بھی اتناہی اجرماتا ہے جتنا کہ جاگئے میں۔

( ٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عُنْهَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عُنْهَ مَ فَلَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ قَامَ ، فَسَمِعْتُ لَهُ دَوِيًّا كَذُوكَ النَّحُلِ ، حَتَّى يُصْبِحَ.

گریدوزاری کی وجہ ) سے ایسی آوازیں رہتیں جیسے کھیوں کے جنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔

( .٦٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمَّ إِسْحَاقَ بنُتِ طَلْحَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِلًى يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۱۲۸۰) حضرت ام اسحاق بنت طلخے فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی شاہؤ رات کے ابتدائی حصہ میں اور حضرت حسین شاہؤ رات کے آخری حصے میں اللہ کی عیادت کیا کرتے تھے۔

( ٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى.

(١٩٨١) حضرت ابن عمر وافتورات كوجب بهي بيدار موت نماز يزهة ـ

( ٥٥٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّهِلِ فَلْيَفْتَتِهُ بِرَكْعَتَيْنِ

آ دمی جب رات کو بیدار ہوتو دور کعتیں پڑھے

( ٦٦٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، افْتَنَحَ صَلاَتَهُ بِرَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(مسلم ۱۹۷\_ احمد ۲/ ۳۰)

(۲۷۸۲) حضرت عائشہ مٹی ملیٹوننا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُٹِلِفْتِکَا تَج جب رات کو بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔ آپ اپنی نماز کو دومختصر رکعتوں سے شروع فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٦٨٣ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(١٧٨٣) حضرت ابو ہرریرہ جانئ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رات کو بیدار ہوتو سب سے پہلے دومختصر رکعتیں پڑھے۔

هي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلدم) کي هم المحمد ابن اني شيبه مترجم (جلدم)

( ٦٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ افْتَتَحَ صَلَاةً تَطَوُّعٍ إِلَّا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(۱۷۸۴) حضرت مشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد کونفلی نماز دومخضر رکعتوں سے شروع کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (مسلم ١٩٨ـ ابو داؤد ١٣١٤)

(٢٧٨٥) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ اپنی نمازِ تبجد کود ومختصر رکعتوں سے شروع فرمایا کرتے تھے۔

# ( ٥٥٦ ) مَنْ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں

( ٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّیْلِ مَثْنَی مَثْنَی. (بخاری ۱۳۲ ـ مسلم ۱۳۲)

( ۲۷۸۷ ) حضرت ابن عمر حیاتی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَنفَظَ نے ارشاد فرمایا کہ تبجد کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔

( ٦٦٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى. (بخارى ٩٩٠ـ ابوداۋد ١٣٢٠)

( ۱۷۸۷ )حضرت ابن عمر ﴿ إِنْ اللَّهِ مِن وايت ہے كدرسول اللَّه مَيَّرَ فَقَعَةً نے ارشاد فر ما يا كەتبچەركى نماز ميں دودور كعتيس ہيں ۔

( ٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (مسلم ١٣٨ـ احمد ٣/ ٥٥)

( ۲۷۸۸ ) حضرت ابن عمر جنافی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنْفَعَ فَیْرِ نے ارشاد فرمایا کہ تبجد کی نماز میں دودور کعتیس ہیں۔

( ٦٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَاهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(٢٧٨٩) حضرت ابوسلمہ ولائن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفَقَ أَتجد کی نماز میں بردور کعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

(۱۲۹۰) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ ہردور کعتوں کے بعد قصل ہے۔

( ٦٦٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنَّى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ.

(۱۲۹۱) حفرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ ہردورکعتوں کے بعد سلام ہے۔

( ٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى.

هم مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي هم المسلاة المسلاق المسلاق المسلاة المسلاق المسلوق المسلوق المسلاق المسلوق المسلوق

(۱۲۹۲)حفرت سالم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں دودورکعتیں ہیں۔ مدمت پر پائیں و سی کی سیائی ہیں۔ پر ساز سیاد سیاد میں دورورکعتیں ہیں۔

٦٦٩٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّد بن أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى. (٦٦٩٣) حفرت محمد فرماتے ہیں كہ تجدكى نماز میں دودور كتئیں ہیں۔

٦٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

(۱۲۹۴) حظرت مجمد فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز میں دو دور کعتیں ہیں۔

٦٦٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَىَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَصْلَى ، فَقَالَ : إِفْصِلُ ، فَلَمُ أَدْرِ مَا قَالَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ : مَا أَفْصِلُ ؟ قَالَ : إِفْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

نہوں نے مجھ سے فرمایا کفصل کرو۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کیا گہدرہے ہیں۔ جب میں نے نماز پڑھ لی عرض کیا کہ میں کس چیز میں فصل کروں؟انہوں نے فرمایا کہدن کی نماز اور رات کی نماز میں فصل برو۔ میں فصل کروں؟انہوں نے فرمایا کہ دن کی نماز اور رات کی نماز میں فصل برو۔

٦٦٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ :يَكُفِيك التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ.

(۱۲۹۲) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے نمازِ تبجد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتمہارے لئے ہر دور کعتوں کے بعد تشہدیڑھ لینا بھی کافی ہے۔البتہ کوئی کام ہوتو سلام پھیر سکتے ہو۔

( ٥٥٧ ) فِي صَلاَةِ النَّهَارِ ، كُمُّ هيَ ؟

مانت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی جاہئیں؟ حاشت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی جاہئیں؟

ِ ٦٦٩٧) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٌّ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ . إِلَّا أَنْ غُنْدَرًا قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى.

م ، دن ، عدره الليل والنهار و تعدي و تعدي . إذ ال عندو دن السي سي. (نساني ۴۷۲ـ احمد ۲۷)

( ۱۲۹۷ ) حضرت ابن عمر جان شر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَافِظِیَّا آجیا ارشا دفر مایا کہ تبجد کی نماز اور چاشت کی نماز میں دود و بعتیں ہیں۔

٦٦٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا.

( ۲۲۹۸ ) حضرت ابن عمر دُنْ فَيْ عِلْ شت کی نماز میں جار جا رز عقیں پڑھا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٢) کي المحمل المحمل

( ٦٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ قَالَ : أَرْبُعٌ أَرْبُعٌ.

(١٦٩٩) حضرت کچی کہتے ہیں کہ جاشت کی نماز میں جار جار رکعتیں ہیں۔

( ٦٧٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّاةُ النَّهَارِ أَرْجُعُ أَرْبُعُ . هَذَا فِي التَّطُوُّع.

(۱۷۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز میں چارچار کعتیں ہیں۔

( ٦٧٠١ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأْصَلَّى أَرْبَعًا .

فَذَكُونُهُ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ؟ إِخْفَظُ.

(۱۷-۱۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے دن کے نوافل کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں کتنی رکعتوں میں پڑھنا چاہئے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تو چار پڑھتا ہوں۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا وہ دو رکعتیں نہیں پڑھتے؟!یا درکھو۔

( ٦٧.٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

(۶۷۰۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز اور حیاشت کی نماز میں دود ور تعتیں ہیں۔

( ٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ؟ فَقَالَ :رَكُعَتَانِ رَكُعَتَان.

(۳۷۰۳) حضرت حظلہ بن عبدالكريم كہتے ہيں كہ ميں نے اس بارے ميں حضرت حماد ہے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ چاشت كى نماز ميں دودور كعتيں ہيں۔

( ٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

( ۶۷۰۴ ) حضرت صبیب بن الی عمر ہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رات اور دن کو دو دور کعات نفل پڑھا کرتے تھے۔

#### ( ٥٥٨ ) يُصَلِّي في بَيْتِهِ ثُمَّ يُدُوكُ جَمَاعَةً

اگركوئى تخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے پھراسے جماعت كى نمازمل جائے تووہ كيا كرے؟ ( ٦٧٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّنَهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَدَاةَ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ،

فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَلَى بِهِمَا ، فَأْتِي

علمًا قصى صارته والحرف ، إِدا هُو بِرجينِ فِي الحِرِ القومِ لَمْ يَصْلَيا مَعَهُ ، قال ؛ فقال ؛ على بِهِما ، قانِي بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصُلِّيا مَعَنَا ؟ فَقَالًا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلاَ ، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مُسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلَيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةً.
(۱۷۰۵) حضرت يزيد بن اسود عامرى وَاللهُ كَتِ بِين كه مِين رسول اللهُ وَيَوْفَعَ فَي ساته آپ كے ج كے موقع يرموجود تھا۔ مِين في محبد خف مِين آپ كے ساتھ فجركى نماز يرهى۔ جب آپ نے نماز مكمل فرمالى اور قبلے سے رخ پھيراتو لوگوں كے آخر مِين دو آدى ايسے تھے جنہوں نے آپ كے ساتھ نماز نہ يرهى تھى۔ آپ نے فرمايا كمان دونوں كومير بے پاس لے آؤ۔ جب انہيں آپ

ادی ایسے سے بھوں سے اب سے ساتھ ماریہ پر کی ہے۔ آپ سے سرمایا کہ آن دووں ویرسے پان سے اور بہب اس مارے اس مارے ساتھ نماز کیول نہیں پڑھی؟ ان مار خدمت کیا گیا تو وہ دونوں کا نب رہے تھے۔ آپ نے ان سے بوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیول نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ہم نے اپنے کجاووں میں نماز پڑھ کی آپ میر فرنگ نے قرمایا کہ ایسانہ کرو، جب تم اپنے کجاووں

مين تمازير هادور پركن الي مجدين آوجهال نماز مورى موتوان كماته بهي نمازير هو وه نماز تههار كاليفل بن جائل كار م ( ٦٧٠٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ : صَلَاتُهُ الْأُولَى.

(۲۷۰۲) حفرت ابن عمر و لي في فرمات بين كداس كي وه نماز هو كي جواس نے پہلے پڑھي۔ ( ۷۷.۷ ) حَدَّثَنَا هُسَّيْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلاَتُهُ الْأُولَى ، هِي الْفَرِيضَةُ ، وَهَذِهِ نَافِلَةٌ.

ر ۷۰۰۷) عدمت مصیم ، حق جبره موسولیون مسل ببر بینیم ، حق مصرت او وقعی بینی مطریصت و صوبو و موسد. (۷۷۰۷) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ جونمازاس نے پہلے پڑھی و دفرض ہوگی اور پیفل ہوگی۔

ع ۱۷۰ ) مقرت ایرا بیم رمانے میں کہ بولمارا ل نے پہلے کر قاوم ران ہوں اور بید ن ہوں۔ مریک و بردی کا بری میں درمان دیوں و دو بری میں بات کا دیا ہے ہیں۔ وقوی کا بری میں اور کا

( ٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۲۷۰۸)حضرت معنی جھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٦٧.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّاسُ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَظَنَنْتُهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، آتِيكَ بِطُهْرٍ ؟ قَالَ :إِنِّى عَلَى طَهَارَةٍ وَقَدُ صَلَيْت ، فَبِأَيِّهِمَا أَحْتَسِبُ ؟. قَالَ يُونُسُ :فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَرُّحُمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَجَعَلَ الْأُولَى الْمَكْتُوبَةَ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ.

(۱۷۰۹) حفزت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حفزت ابن عمر دی ٹیٹ کے پاس حاضر ہوااس وقت لوگ ظبر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں سمجھا کہان کا وضوئییں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن! میں آپ کے لئے وضو کا پانی لے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ

میراوضو ہےاور میں نماز پڑھ چکا تھا، میں ان دونوں میں ہے کس کوشار کروں؟ پیٹس کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حصرت حسن ہے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ابوعبدالرحمٰن پر رحم فرمائے!انہوں نے پہلی ادا کی گئی نماز کوفرض اوراس کوفل بنادیا۔ یہ بیار میں <sup>8</sup> سے بیار میں موجو ہو ہوں جہ میں دور وہ میں جہ دور جہ میں بیار میں بیار ہو ہوں جہ میں میں میں میں م

( ٦٧١. ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحُدَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، فَالْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى.

(۱۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اسکیے نماز پڑھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو فرض نماز وہ ہے جواس

كتاب الصلاة

کی مصنف این ابی شیبه متر جم (جلدم) کی کی ایم می این ابی شیبه متر جم (جلدم) کی کی ایم می کی کاری کی کی کی کی کی نے پہلے اداکی۔

## ( ٥٥٩ ) مَنْ قَالَ صَلاَتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہاس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی ( ۱۷۷۱ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوْ صَلَّیْتُ فِی مَنْزِلِی ، ثُمَّ ٱتَیْهُ: مَسْجِدَ جَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَذْرَ کُتُ مَعَهُ رَکُعَةً وَاحِدَةً ، کَانَتْ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ صَلَاتِی الَّتِی صَلَیْتُ وَخْدِی.

(۱۷۱۱) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھر میں نما زیڑ ھالوں، پھر میں الیی مسجد میں آؤں جہاں جماعت

مور ہی ہواور مجھاس جماعت کے ساتھ ایک رکعت مل جائے ،وہ رکعت میرے نزویک اسلے پوری نمازے زیادہ پہند ہوگی۔

( ٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ.

(۱۷۱۲) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہاس کی فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔

( ٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى فِى جَمَاعَةٍ وَقَدْ كَانَ صَلَّى وَحُدَهُ، فَصَلَاتُهُ الآخِرَةُ.

(۱۷۱۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے جماعت ہے نماز پڑھی، جبکہ وہ اکیلا بھی نماز پڑھ چکا تھا تو اس کی فرض نما: دوسری ہوگی۔

( ٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْفَرِيضَةُ هِيَ الْجَمَاعَةُ فِمِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

(۱۷۱۴) حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ فرض نمازوہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔

( ٦٧١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ:صَلَاتُهُ الْأُولَى. (١٧١٥ ) حفرت على تَنْ ثَوْ فَرِماتے بِين كهاس كَ فرض نماز كِبلى نمازے \_

# (٥٦٠) مَنْ قَالَ إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ

جوحضرات فرماتے بیں کہ جب مغرب کی نماز کودوسری مرتبہ پڑھے توساتھ ایک رکعت ملائے ( ۱۷۱٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفْیَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعدِ بْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : أَعَدْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ حُذَیْفَةَ ، وَشَفَعَ فِی الْمَغْرِبَ بِرَکْعَةٍ.

(۱۷۱۲)حضرت صله بن زفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ دوائٹو کے ساتھ تمام نمازیں دوسری مرتبہ پڑھی ہیں۔وہ مغرب



کی نماز میں ایک رکعت ملایا کرتے تھے۔

( ٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ النَّهُدِيِّ ، قَالَ :صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّيْتُهَا فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فَشَفَعْتُ بِرَكْعَةٍ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ :أكِيستَ.

(۱۷۱۷) حضرت آبوسوداء نهدی کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں نے جماعت کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیراتو میں نے اٹھ کرایک رکعت ساتھ ملائی۔ پھراس بارے میں، میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم نے عقل مندی کا کام کیا۔

( ٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ شَفَعَ بِرَكُعَةٍ.

( ۲۷۱۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکو کی مختص اسکیلے مغرب کی نماز پڑھ لے بھرا سے جماعت کے ساتھ بھی پڑھے واس کے ساتھ ایک رکعت ملائے۔

( ٦٧١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمُرو بْنُ حَسَّانَ الْمُسْلِيُّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّحْعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ جِنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَمَّ جِنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَلَا فَكَدُّنَا مَعَهُمْ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ارتبكت أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ ، وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَشَفَعَ دَّكُمُن بُنُ الْأَسُودِ ، وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَشَفَعَ دَّكُمَة .

(۱۷۱۹) حضرت وبرہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابراہیم نخفی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم محبد کی طرف آئے تو لوگ ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ جماعت میں داخل ہو گئے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اور عبدالرحمٰن بن اسود مبتلائے شک ہوئے کہ اب کیا کریں؟ جبکہ حضرت ابراہیم نے ایک رکعت ساتھ ملالی۔

( .٦٧٢ ) حَلَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، عَنْ صِلَة ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَشَفَعَ فِى الْمَغُوبِ بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۲۰) حضرت صلہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹونے ظہر،عصر اورمغرب کی نمازیں دو دومرتبہ پڑھیں اورمغرب کی نماز میں ایک رکعت کوساتھ ملایا۔

( ٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحُدَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ :يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكُعَةً.

(۲۷۲۱) حفرت مسروق ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی نماز کوا کیلے پڑھنے کے بعد جماعت میں دوبارہ پڑھے تواہے

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) کي هم هم هم هم هم ابن الي شير مترجم (جلوم) کي هم هم هم هم هم هم هم ابن الي شير مترجم (جلوم)

كيے اداكرے؟ انہوں نے فر ماياكداس كے ساتھ ايك ركعت ملائے۔

( ٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌّ ، قَالَ :يَشْفَعُ بِرَكُعَةٍ ، يَغْنِي إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ.

(۲۷۲۲) حضرت علی میلود فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص مغرب کی نماز کو دوسری مرتبہ پڑھے تو اس کے ساتھ ایک رکعت ملائے۔

## ( ٥٦١ ) فِي إِعَادَةِ الصَّلاَةِ

#### نماز کے اعاد ہے کا بیان

( ٦٧٢٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَصِيْبُ بُنُ زَيدٍ التَّمِيمِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَجُلَّ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا رَجُلْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيْصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَصَلَّى مَعَهُ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة.

(۱۷۲۳) حفزت حن فرماتے ہیں کدا کی مرتبدا کی آ دمی مجد میں داخل ہوا اور اس وقت نبی پاک نیز اُنظی آخ نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آ دمی ایسا ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ حضرت ابو بکر رہی آئو کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ وہی نماز ادا کی حالا تک آپ پہلے نماز پڑھ چکے تھے۔

( ٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعُمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا ، فَاتَّعَدَا أَنْ يَلْتَقِيَا عِنْدِى غَذُوَةً ، فَصَلَّى أَحَدُهُمَا صَلاَةَ الْعَدَاةِ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ وَأَنَا أُصَلِّى فَصَلَّى مَعِى.

(۱۷۲۴) حفرت انس جھنٹو فر ماتے ہیں کہ نعمان بن مقرن اہل کوفہ کے شکر کے امیر تھے ادر ابوموی اشعری اہل بھرہ کے شکر کے امیر تھے۔ بین دونوں کے درمیان تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے وقت مقرر کیا صبح کے وقت دونوں میرے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کوفجر کی نماز پڑھائی اور جب میرے پاس آئے تو میں نماز پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے آ کرمیرے ساتھ بھی نماز پڑھی۔

( ٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَعَلَ بِبِنَاءٍ لَهُ فَصَلَّى الظَّهُرَ، ثُمَّ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي عَوْفٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَصَلَّى مَعَهُمْ.

(۱۷۲۵) حَفَرت نَافَع فَرمات مِیں که حضرت ابن عمر رہ اللہ ایک تعمیر میں مصروف تھے،اس لئے انہوں نے ظہر کی نماز وہیں پڑھ لی۔ جب وہ بنوعوف کی ایک مسجد کے پاس سے گذر ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے ان کے ساتھ بھی ظہر کی نماز پڑھی۔ مصنف ابن البيشير مترجم (جلدم ) في المحالية على المحالية ا

: ٦٧٢٦) حَلَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَذْرَكَ جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمُ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْفَجُرَ .

جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمْ ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ وَالْفَجُو َ. (۲۷۲) حضرت ابن عمر رَدَّ فِرْماتے ہیں کہا گر کوئی آ دمی اسپے گھر میں نماز پڑھ لےاور پھراسے جماعت کی نمازل جائے تو نجر

اورمغرب کےعلاوہ ہاتی نمازوں میںاس جماعت کےساتھ شریک ہوجائے۔

عصر کی نماز پڑھی۔

( ٦٧٢٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ:سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُّوا الْعَصْرَ،

ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ ، فَدَحَلَ أَحُدُهُمُ فَصَلَّلَيَّ ، وَمَضَى وَاحِدٌ ، وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُمَّا الَّذِي صَلَّمَ فَذَادَ خَدًا الَّهِ جَهُ ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَہ فَمَضِہ لِحَاجَتِه، وَأَمَّا الَّذِي حَلَمَ عَلَمَ الْبَابِ فَأَخَتُهُمُ مُ

أُمَّا الَّذِى صَلَّى فَوْادَ خَيْرًا إِلَى خَيْرٍ، وأُمَّا الَّذِى مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِى جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَخَسُّهُمْ. (١٤٢٧) حضرت بَر بن عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بن شین سے تین آ دمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، دوسرا آ گے چلا گیااور تیسرام سجد

کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا ،ان تینوں کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس نے خیر بالائے خیر حاصل کی ، جوآگے چلا گیاوہ اپنی ضرورت کے لئے چلا گیااور جومبحد کے دروازے پر بیٹھ گیا اس نے بے حیثیت اور معمولی کا م کیا۔ معاصل کی ، جوآگے چلا گیاوہ اپنی ضرورت کے لئے چلا گیااور جومبحد کے دروازے پر بیٹھ گیا اس نے بے حیثیت اور معمولی کا م کیا۔

٦٧٢٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالْعَصْرَ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ ، فَدَخَلَ فَصَّلَّى فِيهِ مَعَهُمْ.

﴿ ۲۷۲ ) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ایک مرتبہ جمعہ اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نظے، میں ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ ایک ایک مسجد کے پاس سے گذر ہے جس میں عصر کی نماز ہور ہی تھی تو وہ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کے ساتھ

٦٧٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنْ خَافَ سُلْطَانًا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، فَإِذَا فَرَعَ فَلْيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ.

۔ ۱۷۲۶) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کے علاوہ ہاتی سب نمازیں دہرائی جاسکتی ہیں۔اگر سلطان کو خوف ہوتو مغرب

ر مست بہ سرت ہو سہ ارم پی سامت میں رہائے میں دورہ ہوتا ہے۔ کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ لے، جب وہ فارغ ہوجائے تو ایک رکعت ساتھ ملالے۔

. ٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ حَرَجْتُ مَعَ ابْنِ الْأَسُودِ ، فَمَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ ، فَقَالَ :اُدْخُلُ بِنَا نُصَلِّ . فَقَالَ : إِنِّى قَدُ صَلَّيْتُ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ.

(۱۷۳۰) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ پھر میں حضرت ابن اسود کے ساتھ کلاء ہم ایک مسجد کے آگے سے گذر سے جہاں نماز ہور ہی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ چلواس بدمیں جا کرنماز پڑھیں۔ میں نے کہا کہ

۔ یں تو نماز پڑھ چکاموں ۔انہوں نے فر مایا کہ خواہ نماز پڑھ چکے ہمو پھر بھی پڑھو۔ ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) في المحالي ( ٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الظُّهُرَ ، أَوِ الْعَصْرَ أَ

يُدُرِ كُهُمَا فِي جَمَاعَةٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ.

(۶۷۳) حضرت ابوقلا بہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص ظہریا عصر کی نماز پڑھے، پھرا سے ان نماز وں کی جماعت بھی مل جائے

وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کے لئے جماعت کی تگ ودوکرنا تولا زمنیس البتداگروہ معجد میں ہواور جماعت کھڑی ہوجا

تویڑھ لے۔

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِى مَنْزِلِى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْدِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ :صَلِّ مَعَهُمْ.

(۱۷۳۲) حضرت عبیدالله بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کی چرمیں مجدآیا تولوگ نماز پڑھ رہے۔

میں نے اس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تُعَادُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وَتُوْ ، فَلَا تَجْعَلُوهَا شَفْعًا.

(۱۷۳۳)حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ باتی سب نماز وں کو دوبارہ پڑھا جاسکتا ہے۔مغرب کی نماز طاق ہےا۔

( ٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُرَهُ أَنْ تُعَادَ الْعَصْرُ.

( ۲۷۳۳ ) حضرت مغیره فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے عصر کی نماز کے اعاد سے کو کمرو وقر ارنہیں دیا۔

( ٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، يُأْتِي الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاة ؟ قَالَ :يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلَا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْفَجُرِ وَالْعَصْ

(۱۷۳۵) حضرت این ابی عرو به فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس محض کے بارے میں سوال کیا جوفرض نماز پڑ

کے بعد مجد آئے اور اس وقت لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ فجر اور عصر کے علاوہ باقی نمازیں ان کے س

( ٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلُّهَا.

(۱۷۳۱)حضرت عامر فرماتے ہیں کہتمام نماز دل کا اعادہ کرےگا۔

( ٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةَ كُلُّهَا إِذَا لَمْ يُصَاِّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلاَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(١٤٣٤) حضرت تھم فجر کے علاوہ ہاتی تمام نمازوں کے اعادے میں کوئی حرج نہ بیجھتے تھے، فجر کی نماز کے اعادے کو مکروہ خ

کی معنف ابن الی شیر بر جم (جلدا) کی کسی (۱۹۹ کی کسی ۱۹۹ کی معنف ابن الی شیر بر جم (جلدا) کی کسی داده کی کسی داده کی کسی داده الی کسی داده کی کسی داده کسی داده کی کسی داده کسی داده کی کسی داده کی کسی داده کی کسی داده کسی در داده کسی داده کسی داده کسی در داده کسی داده کسی در داده کسی داده کسی در داده کسی د

## ( ٥٦٢ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ جوحضرات نمازوں كےاعادے كومكروہ قرارديتے تھے

( ٦٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْبَلَاطِ . قَالَ : وَنَاسٌ يُصَلُّونَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّن ، أَلَا تُصَلِّى؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

(ابو داؤد ۵۸۰ احمد ۱۹)

(۲۷۳۸) حفرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رہ اُنٹو کے پاس آیا وہ مجداور بازار کے درمیان ایک جگہ بیٹھے تھے اور لوگ نماز بڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ نماز کیول نہیں پڑھتے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَوَّشَعِیۡعَ ہِمَ وَفَر ماتے ہوئے سنا ہے کہا کہ ایک نماز ایک دن میں دومر تبہیں پڑھی جائے گی۔

( ٦٧٣٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، حَتَّى إِذَا نَظُرُنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، إِذْ النَّاسُ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى صَلَّى النَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ فِى الْبَيْتِ.

(۱۷۳۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹیؤ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خالد کے گھر سے نکلا۔ جب ہم معجد کے دروازے پر پہنچے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔وہ لوگوں کے نماز پڑھنے تک وہیں کھڑے دہے اور پھر فرمایا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ کی تھی۔

( ٦٧٤٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ زِيادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُعَادُ الصَّلَاة. ( ٦٧٨٠) حفرت عمر وليُ فرمات مِن كماز كااعاد ونبيس كياجائ گا-

#### ( ٥٦٣ ) مَنْ كُرِهُ السَّمَرَ بَعُكَ الْعَتَمَةِ

جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگوا در گپ شپ کومکر وہ قرار دیا ہے

﴿ ٦٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاقِ الْعَتَمَةِ. (احمد ١/ ٣٠٠- ابن حبان ٢٠٣١)

(۱۷ ۲۷) حضرت عبدالله و التي في مات جي كه نبي پاک مُرَافِظَةَ في عشاء كے بعد قصة كوئى اور گپ شپ كونالينديد ، ممل قرار ديا۔

( ٦٧٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمَّ لَكَ الْحَدِيثَ بَعْدُ صَلَاةِ الْعَنَمَةِ.

(۱۷۳۲) حضرت سلمان بن ربید کہتے ہیں کہ حضرت عمر خلائے نے مجھ سے فر مایا کدا سلمان! میں عشاء کے بعد کی قصد گوئی کوتمہارے لئے قابلی مذمت عمل سمجھتا ہوں۔

( ٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ.

( ۱۷۳۳) حفرت سلمان بن ربیعه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈھاٹنو عشاء کے بعد کی قصہ گوئی کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ :أَسَمَرٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمٌ آخِرَهُ ؟.

(۱۷۳۳) حضرت خرشہ بن حرکہتے ہین کہ حضرت عمر بن خطاب ہڑا تھ عشاء کے بعد گپ شپ لگانے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے اور فرماتے ایک کہ جورات کے شروع میں قصہ گوئی کرے گاوہ رات کے آخری حصے میں سوئے گا۔

( ٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ بَدُرٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَلْمَانَ ، يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ مَهْدَنَةٌ ، أَوْ مُذْهِبَةٌ لآخِرِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ.

(۱۷۴۵) حضرت سلمان فرماتے ہیں کدرات کے ابتدائی حصہ میں گپ شپ سے اجتناب کرو کیونکد بیٹل رات کے آخری حصہ کی

برکات سے محروم کرنے والا ہے۔جس نے ایسا کیا تووہ اپنے بستر پر جانے سے پہلے دور کعات پڑھ لے۔

( ٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ.

(۲۷ ۲۷) حفرت خیشمه فرماتے ہیں که اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آ دمی وتر پڑھنے کے بعد سوجائے۔

( ٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَأْصَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَكَلَّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنِي حَتَّى يَنَامَ.

ان سے بات کرنا چاہتا تو وہ مجھ سے بات نہ کیا کرتے تھے اور سوجاتے تھے۔

( ٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

( ۲۷۴۸ ) حضرت ابرا تیم عشاء کے بعد گفتگو کو کمروہ قمر اردیتے تھے۔

( ٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَدَقَّ الْبَابَ

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كري ۱۹۳ كان مسنف ابن الى شير مترجم (جلدم)

(۲۷ ۲۶) حضرت ابو واکل اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت حذیفہ بڑا ٹی کے پاس آیا اور اس نے ان کا درواز ہ کھنکھٹایا، وہ باہر آئے او راس سے بوچھا کہتم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہول۔حضرت

تصلهایا، وہ باہرائے اوران سے بو بھا کہ میں ایوں آئے ہو! ان سے کہا کہ یں آپ سے مستو کرتے آیا ہوں۔ سرت حذیفہ رُیٰ وُنے درواز ہبند کردیااورفر مایا کہ حضرت عمر جُنا ہُونے عشاء کے بعد گفتگوکو ہمارے لئے ناپندیدہ قراردیا ہے۔

( ٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعُدَهَا. (بخارى ١٧٥ ـ ابوداؤد ٣٠٠)

(۱۷۵۰) حضرت ابو برزہ جہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِشَقِیَّ آنے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع قبلہ م

( ٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا. (احمد ٢٥- ابويعلى ٣٠٣٩ عبدالرزاق٢١٣٧)

(١٧٥١) حضرت انس ولي يُوفر مات بين كه نبي باك مَوَّفَظَةُ في عشاء سے پہلے سونے اور عشاء كے بعد باتم كرنے سے منع فر مايا ہے۔

## ( ٥٦٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگو کی رخصت دی ہے

( ٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُو اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِى الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ . وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ .

( ٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَمِ ، وَعِيسَى ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ أَبَا لَيْلَى سَمَرَ عِنْدَ عَلِيٍّ.

(۱۷۵۳) حفرت عبدالرحمٰن بن الي ليل كهتم بين كه حفرت الوليل نے حفرت على زائة يُست عشاء كے بعد ُلفتگو كى ہے۔ ( ۱۷۵٤ ) مَدَّنْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زِيَادٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَالْمِسْوَرُ بْنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مَخْوَمَةَ سَمَوَا.

(١٧٥٣) حفرت زيادابو كيل كهتم بين كه حفرت عبدالله بن عباس اور حفرت مسور بن مخر مد بنى فينن نے عشاء كے بعد گفتگو كى ہے۔ ( ١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةً ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ سَمَرَ هُوَ وَرَجُلٌ.

( ۱۷۵۵ ) حضرت عا کشہ بنت طلح کہتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی مزاٹوڈ نے ایک آ دمی کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کی ہے۔

( ٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِنْت أَتَحَدَّثُ إِلَيْك ،

قَالَ :هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ فِقْهُ ، فَجَلَسَ عُمَرُ ، فَتَحَدَّثَا لَيْلًا طَوِيلًا ، حَسِبُتُهُ قَالَ :ثُمَّ إِنَّ أَبَا مُوسَى ، قَالَ : الصَّلَاة يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : إِنَّا فِي صَلَاةٍ.

(۱۷۵۲) حضرت ابو بکر بن ابی موئی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موئی وہ ہو عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب وہ ہو گئی کے پاس آئے۔
حضرت عمر بن خطاب وہ ہو تی نے ان سے فرمایا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پچھ با تیں کرنے آیا ہوں۔
حضرت عمر وہ تی نونے نے کہا اس وقت؟ حضرت ابو موئی وہ ہو تی کہا کہ وین کا مسئلہ ہے۔ اس پر حضرت عمر وہ ہو تی تھے اور
دونوں نے بوری رات با تیں کیں۔ بھر حضرت ابو موئی وہ تھ تھے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ تھ تے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ تھ نے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز میں بی تھے۔

( ١٧٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ سَمَرًا عِنْدَالُولِيدِ بْنِ عُفْبَةَ. ( ١٤٥٤) حفرت ابن سيرين فرمات بين كرحفرت حذيفه اور حفرت ابن معود وَهُدُونَ فَا فَيد بن عقب عَيْل عشاء كه بعد انفتَّلُوكي ہے۔

( ۱۷۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَى تَقُولَ عَانِشَةُ : قَدْ أَصْبَحْتُمْ. ( ۱۷۵۸) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ عشاء کے بعد عُقلًو کیا کرتے ہے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فیعند فافر ما تیں کہ جو گئے ہے!

( ٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ.

(۱۷۵۹) حفزت مکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاں بئی بینئ نے حضرت معاویہ بڑا ٹؤ کے ساتھ رات کے ایک لیج حصے تک تُفتگو کی ہے۔

( ٦٧٦٠ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَسْمُرُونَ ، فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ

مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد) کی ۱۹۵۸ کی ۱۹۵۸ کی مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد) کی دوران مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد) کی دوران کی دو

عَائِشَةُ :انْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ فِيكُمْ نَصِيبًا.

٠٤١٠) حضرت ابن ابي مليك فرمات مين كه قريش كے بچھلوگ عشاء كے بعد باتيں كياكرتے تھے۔حضرت عاكشہ تفاح منانے

کسی کوبھیج کرانہیں تھم دیا کہاہے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ کیونکہ ان کابھی تمہارےاوقات میں حصہ ہے۔

١٧٦١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ بَعُدَ الْعِشَاءِ.

(۱۷ ۲۷) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حفزت ابن سیرین عشاء کے بعد ٌنفتگوکیا کرتے ہتھے۔ پر تاہیم پردوں کا زیر دو پر دیسے دیوں پر دو ویر سے بڑتر بڑوں کا جاتا ہے۔

٢٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ.

(۱۷۲۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد دینی مسائل کی گفتگو میں کوئی حرج نہیں۔

٦٧٦٣) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَهُ مُسُمَّارٌ. (٦٤٦٣) حفرت مغيره كهتے بين كرحفرت عمر بن عبدالعزيز كي باس رات كى قصد كوئى كرنے والا ايك فخص تھا۔

َ عَدَانَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ:كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَذَّثُونَ. ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ:كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَذَّثُونَ.

(۲۷۲۳) حفرت کی بن سعید کہتے ہیں کہ حفرت قاسم اوران کے ساتھی عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے۔

( ٥٦٥ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلاَتِهِ بِاللَّيْلِ وِتُرَّا

جوحفرات فرماتے ہیں کہ آدمی وتر کورات کی آخری نماز بنائے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الجُعَلُوا آخِوَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُوَّا. (بخارى ١٩٩٨ مسلم ١٥٥) (٢٤٦٥) حفرت ابن عمر وَنَّ فَيْ سردوايت بِكرسول الله مِلْفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا كررات كي آخرى نماز وتركو بناؤ

( ٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٌ ، عُن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : النَّوْمُ

٧٠) على وِتُو خَدْرُ. عَلَى وِتُو مِحَدِرْ.

(٧٤٦١) حضرت ابن عباس ٹنی ڈینز فر ماتے ہیں کدوتر پڑھ کر سونا بہتر ہے۔

( ١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِهِ \_ ؟ . . ؟ و رَبُو رَبُو رَبُو كِي رَبِي مِنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتُو. (مسلم ٨٦- ابوداؤد ١٣٢٨) ( ١٤٦٤) حفرت ابو بريره وَ التَّيْ فرمات بين كه ججه مير تَظيل مَلِقَظَةً نه وصيت فرماني كه مين ورّيز ه كرسوؤن \_

( ٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُرِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(احمد ۱۳۹۵)

هي معنف ابن الي شيبه سرجم ( جلد ۲) کي کست ابن الي شيبه سرجم ( جلد ۲) کست ابن العدادة کی کست ابن العدادة کست ابن العدادة کی کست ابن العدادة کی کست ابن العدادة کی کست

( ١٨ ٦٨ ) حضرت ابو ہريرہ واٹاؤ فر ماتے ہيں كه مجھے مير نے ليل مَؤَنِّفَةَ فِي وَصِيت فر مائى كه ميں وتر پڑھ كرسوؤل۔

( ٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(١٤٦٩) حضرت سعيد بن مية ب فرمات بي كه مين سونے سے يملے ورير هتا بول-

( ٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ عُمَرُ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ.

(۱۷۷۰) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکر وہا تاؤ و ات کے ابتدائی حصہ میں اور حفزت عمر وہا تاؤ رات کے آخری

حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفُصْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّله، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :مَحْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ. (مسلم ١٢١ـ احمد ٣٠٠/٣)

(۱۷۷) حضرت جابر من فی شید وایت ہے کہ رسول الله مَرِ اَنْ الله عَرِ اَنْ اَللهُ عَرِ اَنْ اَللهُ مَرِ اَنْ اللهُ عَرِ اَنْ اَللهُ عَرِ اَنْ اللهُ عَرِ اَنْ اللهُ عَرِ اللهِ عَرِي اللهِ اللهُ عَرِي حصه اللهِ اللهُ عَرِي اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

میں بیدار نہیں ہوسکے گا۔اے چاہئے کہ وہ رات کے ابتدائی جھے میں وتر پڑھ کے۔ جے یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ جائے گا وہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے۔ کیونکہ بیدوقت حضوری کی نماز کا ہے۔

( ٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِى بَكُرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ :مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذُتَ بِالْقُوَّةِ . وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذُتُ بِالْقُوَّةِ . وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذُتُ بِالْقُوْةِ . وَقَالَ لِعُمْرَ : أَخَذُتُ بِالْقُوْةِ . وَاللّهُ مُونَا اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۲۷۷۲) حضرت جابر بن عبدالله و الله و

ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے رات کے ابتدائی جھے میں۔ پھرآپ مِزَافِظَةَ نے حضرت عمر وُلا تُؤت پوچھا کہ آپ وتر کب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رات کے آخری جھے میں۔ آپ مِزَافِظَةَ فِے حضرت ابو بکر رُولا تُؤر سے فرمایا کہ آپ جزم پر

عمل کرتے ہوا در حفزت عمر وٹاٹیز سے فرمایا کہ آپ قوت پڑمل کرتے ہو۔

( ٥٦٦ ) مَنْ قَالَ وِتُرُّ النَّهَارِ الْمَغُرِبُ

جوحضرات فرماتے ہیں کدون کے وترمغرب کی نماز ہے

( ٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،



قَالَ : صَلَاةُ الْمَغُوبِ وِتُو النَّهَادِ. (نسائى ١٣٨٢ ـ احمد ٢/ ٨٣)

- ون المعدر المستوب وسر المهر و المراحة و المرا رَكُعَيَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتُرُ النَّهَارِ. (احمد ٦/ ٢٣١)
- (۲۷۷۴) حصرت عائشہ جیٰ مذمونا فر ماتی ہیں کہ سب نماز وں کی پہلے دور کعتیں فرض ہو کی تھیں ،سوائے مغرب کہ کیونکہ مغرب کی نماز دن کے ورتہیں۔
- ( ٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَيْهَا وِتْرٌ ، وَصَلَاةُ النَّهَارِ عَلَيْهَا وِتُوْ . يَغْنِي الْمَغْرِبُ آخِرَ الصَّلَوَاتِ.
- نمازکے آخرکے ورّمغرب کی نمازے۔
- ( ١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ.
- (۲۷۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف میں ہے کسی کواس بارے میں اختلاف کرتے نہیں جانا کددن کی نماز کے وتر مغرب کی نماز ہے۔
  - ( ٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ .
    - (۱۷۷۷) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ مغرب کی نماز دن کی نماز وں کا وتر ہے۔
- ( ٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الْمَغُرِبِ وِتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ.
- ( ۱۷۷۸ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطَّقَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کے وتر وں کی مانند ہے۔ پس تم رات کے ورز بھی پر معوبہ
- ( ٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ۚ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ ، كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ.
  - ( ۱۷۷۹ ) حضرت عبدالله دین از فرماتے ہیں کہ وتر تین ہیں، جیسے دن کے وتر مغرب کی نماز کی تین رکعتیں ہیں۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ الله الصلاة

# ( ٥٦٧ ) فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْوتْر

#### وتر کے بعد نماز کا حکم

( ٦٧٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى بَعُدَ الْوِتْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ. (۱۷۸۰) حضرت ابومجلز و تر کے بعد صرف دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ؟ فَحَلَفَ بِاللَّهِ

(۱۷۸۱) حفرت قاسم ہے وتر کے بعد دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے تنم کھا کرفر مایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنْهُمَا عَطَاءً ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ تَفْعَلُونَهُمَا ؟.

(۱۷۸۲)ایک پمنی شخص نے حصرت عطاء ہے وتر کے بعد کی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم ایسا

رے ہو: ( ٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا سَجَدُتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ ، فَافْعَلْ.

وِيرِهِ سجدينِ. ( ٢٥٨٣) حفرت ابوالعاليد براء كتب بي كهين في من عن عباس تؤيد الله المورد كرت ويكها -- ( ٢٧٨٥) حفرت ابوالعاليد براء كتب بين كهين في من عن المناوح المارِقِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ ( ٦٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ صَالِحٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَعُدَ الْوِتُوِ.

نوِه المندارة بعد الوِيو. (١٧٨٥) حفرت عطيه عوفی فرماتے ہیں که حضرت ابوسعید خدری واٹنو نے وتر کے بعد نماز کو کروہ قرار دیا ہے۔ ( ١٧٨٦) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِهْ لَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لأَنْ أَفْعُدَ بَعْدَ الْوِتُو فَأَقُرَأُ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْوِتْرِ.

الله المنطق المنطق المنطق المن المنطق المن المنطق أُوْتُوْتَ ثُمَّ قُمْتَ ، فَاقْرُأُ وَأَنْتَ جَالِسٌ. معنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۲) کی ہے۔ اور اس کو معنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۲) کی ہے۔ اس کا استان الصلاة کی معنف کا کہ استان کی معنف کے استان کو میں کہ جب تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھالو، پھرا کر دوبارہ رات کو اٹھو تو بیٹھ کر قرآن کا معنوت میں کہ جب تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھالو، پھرا کر دوبارہ رات کو اٹھو تو بیٹھ کر قرآن

( ٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّجُدَتَيْنِ بَعْدَ الْه تُد ؟ فَقَالَ :هَذَا شَدْءٌ قَدْرُ لَكِ

الْوِتْوِ؟ فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ فَذُ تُوكَ. (۱۷۸۸) حضرت مجابد سے وتر کے بعد و محدوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ چیز چھوڑ دی گئے ہے۔

مجىد كى تلاوت كرلو \_

( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْلَ ذَلِكَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک رکعت ملاکر

وتروں کو جفت بنالے، پھر ہاقی نماز دودور کعتوں کے ساتھ پڑھے

( ٦٧٨٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيَشْفَعْ وَتُرَهُ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، ثُمَّ لِيُوتِرُ آخِرَ صَلاَتِهِ.

(۱۷۸۹) حضرت ابنَ عباسَ بنی پیشن فرمایا کرئے تھے کہ جب آ دمی رات کے شروع میں وتر پڑھ لے پھررات کے آخری حصہ میں

بيدار ہوتو وتر كے ساتھ ايك ركعت ملائے ، كھر نماز پڑھے اور پھر نماز كے آخر ميں وتر پڑھے۔ ( ٦٧٩. ) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۷۹۰)حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر خاتئے ایسا کیا کرتے تھے۔

( ٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا. (١٤٩١) حضرت عمروبن ميمون بھي يونہي فرمايا كرتے تھے۔

( ٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِخْلَزٍ ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالاً: إِذَا أَوْتَرُتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّى، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَاشْفَعْ ، ثُمَّ أَوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۹۲) حضرت اسامہ بن زیداور حضرت این عباس بنی پینون فر مایا کرتے تھے کہ جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں اٹھ کرنماز پڑھوتو جتنی جا ہونماز پڑھواور جفت تعداد میں پڑھو۔ پھرتم ایک رکعت وترکی ملاؤ۔

( ٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنْ هِشَامٍ ، غَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ.

(۱۷۹۳) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے پھر حب وہ رات کوا ٹھتے تو جفت رکعات پڑھتے۔

( ٦٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُنْمَانَ؟

کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی کی این کا می کا معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) كشاب الفسلاة

أَنَّهُ كَانَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَقُولُ : مَا أُشَبِّهُهَا إِلَّا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الإِبِلِ.

(۶۷۹۴) حضرت مویٰ بن طلحہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان جہائے ایک رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ

میں انہیں عجب اونوں کے ساتھ تشیب دیتا ہوں۔

( ٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ مُوَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَزَوَان ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَو

بْنَ مَيْمُون عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، بُثَّمَّ يَسْتَيْقِظُ ؟ قَالَ : يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ.

(۷۷۹۵) حضرت ابوقیس اودی عبدالرحمٰن بن ثر وان فر ماتے ہیں کہ مین نے حضرت عمرو بن میمون ہے اس شخص کے بارے میر

سوال کمیا جورات کووتر پڑھے اور پھر بیدار ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک رکعت ساتھ ملائے۔

( ٦٧٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى ، صَلَّى شَفْعًا شَفْعًا .

(۷۷۹۷) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی وتر پڑھنے کے بعد نماز پڑھے تو وہ دور ورکعتیں پڑھے۔

( ٥٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّي شُفْعًا ، وَلاَ يَشْفَعُ وترهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص وتریر ہے کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک

رکعت ملا کروتروں کو جفت نہ بنائے ، بلکہ آ گے دودور کعتیں پڑھتار ہے

( ٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ كُلَيْبِ الْجَرْمِيّ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَ

أَوْتَرْتُ ثُمَّ قُمْتُ ، صَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ

(۷۷ عزت سعد فرماتے ہیں کہا گرمیں وتر پڑھ کرسوجا ؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دودور کعتیں پڑھوں گا۔

( ٦٧٩٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرِو الْهَجَرِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ ، قَالَ :أَمَّا أَن

فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَرَكْتُ وِتُرِى الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ ـ ـ

(۹۷۹۸)حضرت عمار فرماتے ہیں کہا گرمیں وتر پڑھ کرسو جاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دو دورکعتیں پڑھوں گا اور پیل

یڑھے گئے وتر وں کوائ حال پر چھوڑ دوں گا۔

( ٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَا :إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّا اللَّيْلِ ، فَلَا تُوتِرُ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرُتَ آخِرَهُ ، فَلَا تُوتِرُ أَوَّلُهُ.

(۱۷۹۹) حضرت ابن عباس اور حصرت عا کذبین عمر و پیجائیئن فرماتے ہیں کہ جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں وتریڑ ھالوتو آخر ز

ھے میں نہ پڑھو۔ جب رات کے آخری ھے میں وتر پڑھوتو رات کے ابتدائی حصہ میں نہ پڑھو۔

( ٦٨٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلَّى

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ سَعِيدٌ يَفْعَلُهُ.

( ۱۸۰۰ ) حضرت کیچیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وٹی ٹوٹو رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب رات کو اٹھتے تو دود در کعتیں پڑھتے ۔حضرت سعید بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

(٦٨.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبِ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَوَكُّتُ وَتُرى.

خَدِيجٍ ، قَالَ : أُمَّا أَنَا فَأُوبِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَنْنَى مَنْنَى ، وَتَرَكْتُ وِتْرِى. (١٨٠١) حَفْرت رافع بن فدت فرمات بي كما گريس وتر پڙه كرسوجا وَل اور پھراڻھ كرنماز پڙهوں تو مِس دودور كعتيس پڙهوں گا

اور پہلے پڑھے گئے ور ول کوائی حال پر چھوڑ دوں گا۔ ( ٦٨٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ ، فَلَيْصَلِّ

.٨٨) حدثنا حقيص ، عنِ أبنِ جريعٍ ، عن عطاءٍ ، عنِ أبنِ عباسٍ ، قال :من أوتر أول الكيلِ ثم قام ، فليصل - رُدُرِرُدُ رُكُعتين رُكُعتين.

(۲۸۰۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹنکاؤنٹن نے فرمایا کہ جو محض رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھ لے اور پھر رات کواٹھے تو دودور کعتیں پڑھے۔

> ( ٦٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ مِثْلَهُ. ( ١٨.٠ م ٢٠ ده : شعب سم نهر منة ا

> ( ١٨٠٣) حضرت تعمى سے بھى يونہى منقول ہے۔ ( ١٨٠٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۰۴)حفرت مجاہد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٦٨٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ: يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۸۰۵) حضرت علقمہ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ دود ورکعتیں پڑھے۔

' ١٨٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِفَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى . ( ٢٨٠٧) حضرت سعيد بن جيرفر ماتے بي كدوه دودوركعتيں يرصے

١٨٠٧) حَرَثُ مُنْهِ مِنْ مِيرِمَاتِ مِن لَهُ وَهُوُ وَوَوَرَ مِن لَهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَلِّ ١٨٠٧) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَلِّ

ر گفتيُّن رَ گَفتيُّن . رَ گَفتيُّن رَ کُفتيُّن .

(۷۰۴) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ سے ملااور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم دود ورکعتیں پڑھاد۔

٦٨٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ ؟ فَقَالَ :إِذَا أَوْتَرُتَ ثُمَّ قُمْتَ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تُصْبِحَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



- (۲۸۰۸) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب وتر پڑھ کرسو جا وَ اور پجراٹھوتو صبح تک ایک رکعت کے ساتھ ایک ملاؤ۔
- ( ٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنِ الَّذِى يَنْقُضُ وَتُرَهُ ؟ فَقَالَتُ :هَذَا يَلْعَبُ بِوِتُرِهِ.
- (۱۸۰۹) حضرت عا کشہ ٹنیفٹر نفائش سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی اپنے وتر وں کوتو ڑ دیتا ہے ، اس کے بارے میں کیا تکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیا پنے وتر وں کے ساتھ کھیلائے۔
- ( ٦٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وِتْرَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالإِبْرَامِ ، وَلَمْ نُوْمَرُ بِالنَّقْضِ .
- (۱۸۱۰) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپنے ورّوں کوتو ڑ دے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جوڑنے کا تھم دیا گیا ہے تو ڑنے کا تھم نہیں دیا گیا۔
  - ( ٦٨١١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أُوتَرَ ثُمَّ قَامَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ ؟ قَالَ : يُصَلَّى شَفْعًا شَفْعًا.
- (۱۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے وتر پڑھ لئے ، پھروہ اٹھا اور رات کا کچھ حصہ باتی تھا، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہوہ دود در کعتیں پڑھے گا۔
- ( ٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ آخِرِ اللَّهُلِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ.
- (۱۸۱۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی رات کے ابتدائی حصہ میں وز پڑھ لے، پھرا سے رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھنے کاموقع ملے تو وہ صبح تک دودور کعتیں پڑھے۔
- ( ٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيًّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَسۡتَيۡقِظُ ؟ قَالَ :يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى ، وَكَانُوا يَسۡتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمُ وِتُرًا.
- (١٨١٣) حفرت زبير بن عدى كہتے ہيں كدميں نے حفرت ابراہيم سے الشخص كے بارے ميں سوال كيا جوور پڑھ كرسو جائے
- پھررات کونماز کے لئے اٹھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دودور کعتیں پڑھے۔اوراسلاف اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ لوگوں کی آخری نماز در ہونی جائے۔
- ( ٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا وِتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ. (ترمذى ٣٥٠ـ ابوداؤد ١٣٣٣)
  - (١٨١٨) حفرت طلق سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّاتُ فَقَدَم الله مَرَّات الله مَرَّات الله مِرَّات مِين دوم تبدور نبيس پڑھے جاتے۔



# (٥٧٠) فِيمَنْ كَانَ يُؤخُّرُ وِتُرَهُ

### جوحضرات وتروں کومؤخر کیا کرتے تھے

( ٦٨١٥ و ٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ سُلَيْم ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ الإِقَامَةِ . زَادَ سَلَّامُ : الأَذَانَ الأَوَّلَ ، قَالَ سَلَّامُ : وَسَمِعْت أَبَا إِسْحَاقَ مَرَّةً ، قَالَ : يُوتِرُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

( ۱۸۱۵ ) حضرت علی میں اور ماتے ہیں کہ نبی پاک مَائِفَتُ اوْ ان ئے وقت وتر پڑھتے تھے۔ اور اقامت کے وقت دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۱۸۱۲) حفرت علی ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّفِظَیَّ اذان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔اورا قامت کے وقت دور کعتیں پڑھتے تھے۔حفرت سلام کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ پہلی اذان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔حضرت سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق کو کہتے ساہے کہآپ طلوع فجر کے وقت وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨١٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، فَالَ :َأَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :رُبَّمَا أَوْتَرْتُ وَإِنَّ الإِمَام لَصَافٍ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(١٨١٧) حفرت ابوالدرداء وللمره والميني كبعض اوقات من وتريز هتا بون اورامام كى نمازك لئے صف بنار بابوتا بـ -( ٦٨١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُوتِرُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْتِرُ.

( ۱۸۱۸ ) حفزت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حفزت ابن مسعود دہا ہے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں مؤ ذن کی اقامت کے وقت وتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاںتم اس وقت وتر پڑھ سکتے ہو۔

( ٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ.

(١٨١٩) حفرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئ وٹنوا قامت کے وقت وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٨٢ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ ، قَالَ :كَانَ عَلِنَّ يَخُوُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى تَبَاشِيرَ الصَّبْحِ ، فَيَقُولُ :الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى.

(۱۸۲۰) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ڈیٹر ہمارے پاس آتے تھے اوز ہم صبح کی کرنیں ویکیورہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

نماز،نماز، بینماز کا کتناا چھاوقت ہے۔ جب فجر طلوع ہو جاتی تو وہ دور کعتیں پڑھتے ، پھرنماز کھڑی ہو جاتی اوروہ نماز پڑھتے۔

( ٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَقَابٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ ، فَانْتَهَى وِتُرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ . (ترمذى ٣٥٦\_احمد ١/١٢٩)

(۱۸۲۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ مین طائشہ فی پاک مُؤَلِفَظَةِ کے وتروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُؤَلِفظَةِ نے رات کے ہر ھے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ابتدائی حصہ میں بھی اور درمیانی حصہ میں بھی۔ آپ نے وصال سے پہلے حری کے وقت وترکی نماز پڑھی ہے۔

( ٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الْضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (بخارى ٩٩٦ ابوداؤد ١٣٣٠)

(۱۸۲۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٦٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يَقُرَأُ قِرَائَةً يُسُمِّعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَتَّلُ ، وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبُلَ أَنْ يَطُلُعَ الْفَجُرُ بِمِقُدَارِ مَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ إِلَى الإنْصِرَافِ مِنْهَا أَوْتَرَ.

(۱۸۲۳) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ دانٹو کے ساتھ رات کے ہر جھے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ آپ اپنی آواز کو قراءت میں اتنا بلند کرتے کہ مجد میں موجود سب لوگ من سکتے تھے۔ آپ ترتیل سے پڑھتے تھے اور قراءت کو دہرا دہرا کر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے مغرب کی اذان سے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک کے وقت کے برابروتر کی نماز پڑھتے تھے۔

ن دَرِي اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

( ۱۸۲۴ ) حضرت عبدالله والنفي فرماتے ہیں کہ وتر دونماز وں کے درمیان ہے۔

( ٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ أُوتِرَ ؟ قَالَ : إِذَا نَعَبَ الْمُؤَذِّنُونَ.

(۱۸۲۵) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے بو چھا کہ وتر پڑھنے کاسب سے بہتر وقت کون ساہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اذ ان دینے والے اذ ان کے دوران گرون کولمباکریں اور سرکو حرکت دیں۔

( ٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثَّى ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ

المن المنتبر متر جم ( جلد ٢) كل المنتبر متر جم ( جلد ٢) كل المنتبر متر جم ( جلد ١) كل المنتبر عند ا

عِنْدَ الإِقَامَةِ ؟ قَالَ :يُوتِرُ.

۷۸۲۷) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوا قامت کے وقت بیدار ہو، کیا ہوتر پڑھ لے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ اس وقت وتر پڑھ لے۔

٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ الْفَجْرِ ، فَأَوْتَرَ.

٦٨٢٧) حضرت وبرہ كہتے ہيں كەحضرت ابن عمر جلائيْ فجر كے وقت تشريف لائے اورانہوں نے وتر ادا كئے۔

٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ عِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَآخِرِهِ ، وَلَكِنْ ثَبَتَ الْوِتْرُ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (احمد ۷۸)

﴿ ١٨٢٨ ﴾ حضرت علی میں گؤفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَطَةِ آنے رات کے ہر حصے میں ، ابتداء میں ، درمیان اور اختقام کے موقع پروتر واکئے ہیں۔البت آپ مِنْلِفظَةِ آنے سب سے زیادہ و تر رات کے آخری حصہ میں ادا فرمائے ہیں۔

٦٨٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ إِذَا بَقِىَ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ الْمَغُوبِ.

(۲۸۲۹) حضرت ابن عباس نئه دینندرات کواس وقت وَتر پڑھتے جب رات کا اتنا حصہ باقی رہ جاتا جتنا حصہ مغرب کی نماز سےاب بریم میں سا

.٦٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ.

ر مایا که ہاں اذان کے بعداورا قامت کے بعد بھی وتر پڑھے جاسکتے ہیں۔ ۔

٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يَوُمُّ فَوْمَهُ ، فَأَبْطاً عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّى كُنْتُ أُوتِرُ.

ا ۱۸۳۷) حضرت تھیم بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ اپنی قوم کی امامت کرتے تھے، ایک مرتبہ انہیں دیر ہوگئی۔ انہوں نے مایا کہ میں وتریز ھرد ہاتھا۔

٦٨٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَانِيِّ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ جَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، وَوَسَطِهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَوَسَطِهِ،

عن ابِي مستعودٍ ، قان بين عن اللي عند اولو رسون الله عليه عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) في المسلام المسلوم المسلام المسلوم ا

(۱۸۳۲) حضرت ابومسعود تفاین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةِ نے رات کے مرجھے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ ابتدائی حصد میں

بھی ، درمیانی حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی۔ آپ نے وصال سے پہلے سحری کے وقت وترکی نماز پڑھی ہے۔

( ٥٧١ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ

جوحفرات مبح سے پہلے وزیر سے کومتحب قرار دیتے تھے

( ٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :أُوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (مسلم ٥١٩ـ احمد ٣٤/٣)

(۱۸۳۳) حضرت ابوسعید دی فید فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً بِنَ ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے وزیر حالو۔

( ٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوتِرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۲۸۳۴)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف دات کے آخری حصد میں دریر صنے کو پہندفرماتے تھے۔

( ٦٨٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ بِلَيْلِ ، وَالسُّحُورُ بِلَيْلِ.

(۱۸۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر بھی رات کو پڑھے جائیں گے اور سحری بھی رات کو کھائی جائے گی۔

( ٦٨٣٦ ) حَلَّتْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَسَنْ ،وَأَفْضَلُهُ آخِرُهُ.

(۲۸۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدرات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھنا اچھا ہے اور افضل وقت آخری وقت ہے۔

( ٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالُوا :الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ.

( ۱۸۳۷ ) حفرت حسن ،حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ وتر رات کے دفت پڑھے جا کمیں گے۔

( ٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : لَأَنُ أُوتِرَ بِلَيْلٍ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُخْيِى لَيْلَتِي ، ثُمَّ أُوتِرُ بَعْدَ مَا أُصْبِحُ.

(۲۸٬۳۸) جعنرت عمر ً بن خطاب قایش فرماتے ہیں کہ میں رات کو وتر پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں اورطلوع فجر کے بعدوتر پڑھوں۔

( ٦٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَيُّ سَاعَةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ :نِعُمَ سَاعَةِ الْوِتْرِ هَذِهِ ، قَالَ :بِغَلَسِ قَبْلَ الْفُجْرِ .

(۱۸۳۹) حفرَّتَ ابوصبیب کہتے ہیں کُہ میں نے حفرَّت ابراہیم سے پوچھا کہ حضرت علی جھائو نے کس وقت کے بارے میں فرماما کہ وتر وں کا بہترین وقت بیہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فجر سے پہلے کی تاریکی کے بارے میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ 

## ( ٥٧٢ ) مَا فِيهِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ ، وَكُمْ يُوتِرْ

اگر کوئی شخص وترادانه کرے اور فجر کی نماز پڑھ لے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٦٨٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْ لَا وِتْرَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(۱۸۴۰) حضرت ابوسعید خدری وانو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَ إِنفَظَةَ كے منادى نے اعلان كيا كه فجر طلوع بونے كے بعد وتر

مبيل بيں۔ ( ٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۸۸۲) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْوِنْرُ.

عدہ منتب موسور . (۲۸۴۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم نے فجر کی نماز پڑھ کی اورسورج طلوع ہو گیا تو وتر وں کا وقت جا تارہا۔

( ٦٨٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (حَ) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا صَلَيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَا وِتْرَ.

( ۱۸۴۳ ) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جبتم نے فجر کی نماز پڑھ لی اور سورج طلوع ہوگیا تو اس کے وتر .

نهیں ہیں۔ ''نہیں ہیں۔

( ٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا وِتُرَ بَعْدَ الْفَدَاةِ.

(۱۸۳۴)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعدو ترنہیں ہیں۔ ریمیر مجو روٹ دور میں سے دیور کا اس میں تاوید کا اس میں اور اور کا اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

( ٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرُ ، فَلَا وَتُوَ عَلَيْهِ. ( ٢٨٥٨ ) حضر يشتعي في التربي كم جس أصبح كي فها زيرت لمهان وقد عبر حدثه إلى روّ الذونيس.

( ۱۸۴۵ ) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ کی اور وتر نہ پڑھے تو اس پروتر لا زمنہیں۔ پر تاہیر وور ۱۰ پر دوود سر دیریٹر و سرد کی بیسر دیود و دیریٹر دیریٹر

( ٦٨٤٦) حَدَّثَنَا مُعُنَمِوٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ وَكَمْ يُوتِوْ ، فَلاَ وَتُو عَلَيْهِ. ( ٢٨٣٢) حضرت كمول فرماتے ہيں كہ جس شخص نے صبح كى نماز پڑھ لى كين وتر نہ پڑھے تواس پروتر لازم نہيں۔

( ٦٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُوتِرُ ، كَيْفَ

تَجْعَلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فِی صَلاَةِ النَّهَادِ ؟. (٦٨٣٤) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كہ جب فجر طلوع ہوگئی اورتم نے وتر نہ پڑھے تو تم رات كی نماز كوون كی نماز میں كیے



# ( ٥٧٣ ) فِي مَسْ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلاة

### نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگانے کا بیان

( ٦٨٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :رُبَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا ؛ وَمَسَحُّ لِحُيَّنَهُ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ .

( ۲۸۴۸ ) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةَ ثَمَاز میں بعض اوقات داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ :لِيَمَسَّ الرَّجُلُ لِحُيَّتَهُ مَرَّةً فِي الصَّلَاة، أَوْ لِيَدَعُ.

(۲۸۴۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ آ دمی نماز میں داڑھی کوایک مرتبہ ہاتھ لگائے یاایک مرتبہ بھی نہ لگائے۔

( ٦٨٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَى :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ يُصَلَّى.

( ۱۸۵۰ ) حفرت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کونماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے۔

( ٦٨٥١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، قَبَضَ عَلَى لِحُيَتِهِ.

(۱۸۵۱) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کوایک دن دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے۔

( ٦٨٥٢ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَمَسَّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ:مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتُهُ يَمَسَّ لِحْيَّتَهُ فِي الصَّلَاة.

(۱۸۵۲) حضرت از ہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عون سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد بن سیرین کونماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے انہیں اکثر نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے۔

( ٦٨٥٢ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُوَيْرِثٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا مَسَّ لِحُيَّتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى. (ابوداؤد ٣٨ـ عبدالرزاق ٣٣١٤)

( ۱۸۵۳ ) حضرت عمر و بن حویرث فرماتے میں کہ نبی پاک مَؤْتَ فَيْ أَمَاز مِن داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا وَهُوَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ :لَوُ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتُ جَوَارِحُهُ.

(١٨٥٣) ايك مرتيد حفزت سعيد بن ميتب نے ايك آ دمي كوديكھا كدوه نماز ميں بلاوجد داڑھي كو ہاتھ لگار ہاتھا۔ آپ نے اس سے

هي مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

فرمایا کداگراس کادل بخت ہوگیا تواس کے اعضاء بھی بخت ہوجا کیں گے۔

## ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَئِنُّ فِي صَلاَتِهِ ۚ أَوْ يَزْفِرُ

### نماز میں زور ہے سانس لینے اور سانس کی آواز نکا لنے کا بیان

( ٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِي ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : مَنْ أَنَّ فِي صَلاَتِهِ ، فَقَدُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ.

( ۲۸۵۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس مخص نے نماز میں زور سے سانس کی آواز نکالی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔

( ٦٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ التَّأَوُّهَ فِي الصَّلَاة.

(۲۸۵۲) حفرت ابراہیم نے نماز میں آواز کے ساتھ سانس لینے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الزَّفِرَ فِى الصَّلَاة ، وَقَالَ :يُشَبَّهُ بالْكلَام.

( ۱۸۵۷ ) حضرت معنی نماز میں آواز کے ساتھ سانس لینے کو مکر وہ قرار دیتے تصاور فرماتے تھے کہ یہ کلام کے مشابہ ہے۔

( ٥٧٥ ) مَنْ قَالَ يُوتِرُ وَإِنْ أَصْبَحَ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ وتروں کی قضاء لازم ہے

( ٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَدَعْ وِتُوكَ وَلَوْ يِنِصْفِ النَّهَارِ.

( ۱۸۵۸ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہتم ائینے وتر نہ چھوڑ وخواہ آ دھادن گذرجائے۔

( ٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا تَدَعِ الْوِتْرَ ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

( ۱۸۵۹ ) حضرت شعمی ،حضرت عطاء،حضرت حسن ،حضرت طاوس ادر حضرت مجاہد فریاتے ہیں کہ وتر نہ حچھوڑ وخواہ سورج طلوع بعودا ہیں۔

( ٦٨٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُوتِرْ.

( ۲۸ ۲۰ ) حضرت عطاءاو رحضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے وتر نہ پڑھےاورسورج طلوع ہو گیا تو وہ پھر بھی وتر پڑھے۔

( ٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ أَصْبَحَ ، وَلَمْ يُوتِرُ ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجُرِ حَتَّى نَطُلُعَ الشَّمْسُ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّى ؟ . كَأَنَهُ يَقُولُ : يُوتِرُ الا ۱۸۲) حفرت و برہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر شائن سے سوال کیا کہ اگر ایک آدی نے صبح تک و تر نہ پڑھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم طلوع عشس تک فجر کی نماز نہ پڑھوتو کیا تم اسے قضا نہیں کروگے؟ گویا کہ حضرت ابن عمر شائن یہ

فرمانا جائے تھے کہ وہ وتر پڑھےگا۔ ( ٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بْسِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسُينلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ؟ فَقَالَ : يُوتِرُّ مِنَ الْقَابِلَةِ وِتُرَيْنِ

(۱۸۲۲) حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا گیا کہا گرکوئی مخص میں تک وتر نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہا گلے دن دووتر پڑھے گا۔

( ٦٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَوْتَرَ أَبِي وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ.

(۱۸۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فر ماتے ہیں کہ میرے والدنے فجر طلوع ہونے کے بعد و تر اوا کئے۔

( ٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَنَامُ فَيُصْبِحُ ، يُوتِرُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ :لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

( ۲۸ ۱۴ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی سوجائے اور صبح کا وقت ہوجائے ، کیا وہ صبح ہونے کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُوتِرَ. وَسَأَلْت الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُوتِرْ.

(۲۸۲۵) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت جماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے طلوع مٹس تک ور ادانہ کئے ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ جھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ ور پڑھے۔ میں نے بہی سوال حضرت تھم سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگروہ جا ہے تو ور نہ پڑھے۔

( ٦٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِي كَوِيمَةَ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحْتُ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتُرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا الْوِتُرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمُ أُوتِرُ ؟ قَالَ فِي النَّالِيْقِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ : فَأَوْتِورُ . (عبدالرزاق ٢٠٠٤)

(۲۸ ۲۲) حفرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ایک آدی نبی پاک مَلِفَظَةَ کے پاس آیااور کہااے اللہ کے رسول! میں نے صبح کرلی اور میں نے وترنہیں پڑھے۔آپ نے فرمایا کہ وتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے پھر کہا کہ میں نے صبح کردی اور وتر ادانہیں کئے۔آپ نے پھر فرمایا کہ وتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں نے صبح کردی لیکن وترنہیں پڑھے۔آپ نے پھر فرمایا کہ وتر ( ٦٨٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ

عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنْ لَمْ تَفْعَلُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَأُوتِيرُ ، مَا لَمْ تُصَلِّ الْغَدَاةَ ٧٨٧ حصر حصر حصر حصر على عبد الراجم الدخص عبد عطارة الترس كا أكر الترجي والمرجم عبد الدرج عبد الراجم على المرج

( ۲۸۷۷) حضرت حسن ،حضرت ابرا ہیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کدا گر رات کووتر ندپڑ ھے ہوں اور فجر طلوع ہوجائے تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے وتر پڑھلو۔

( ٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :يُوتِرُ وَإِنْ أَدُرَكَنْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ.

> ( ۲۸۷۸) حفرت مسروق فرماتے ہیں کدا گرضیج کی نماز بھی ہوجائے تو پھر بھی وہ وتر پڑھے۔ ( ۲۸۷۸) حَدِّنْهَا وَ کُوْوْ عَنْهُ نُوْسِهِ لَهُ وَ حَکِيدِ ، عَنْهُ أَمِدِ مَوْلَهُ ، قَالَ : جَاوَ زَجُاْ

( ٦٨٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّى نِمُتُ وَنَسِيتُ الْوِتْرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ ؟ فَقَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظْتَ وَذَكَرْتَ ، فَصَلِّ.

(۱۸۷۹) حضرت ابومریم کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی جھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں سوگیا تھا اور میں نے وتر نہیں پڑھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔انہوں نے فر مایا کہ الی صورت میں جبتم بیدار ہوجا وَاور تہبیں یادآئے تو اس وقت پڑھاو۔

### ( ٥٧٦ ) مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِرَ كُعَةٍ

### جوحضرات ایک رکعت وتریر ها کرتے تھے

ز ،٦٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكَعَةٍ.

رِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَعَلَيْ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ اللهِ مَعْلَيْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

ر ۱۸۷۰) حکرت ابن عمر دخاتی سے روایت ہے کہ رسول القد میرانظیم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز دو دور نعسول میں ہے، جب تتہمیں فجر کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت پڑھالو۔

( ٦٨٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ، رَبِّ مِنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ، رَبِّ مِنْ عَنْ عُرُودَ ، عَنْ عَائِمَ وَمِنْ عَائِمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانً يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الْرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ .

(ابو داؤد ۱۳۳۰۔ احمد ۱/ ۵۲) نظرت عائشہ ٹکا مذائل میں کہ نبی پاک مُرِفِّنَ ایک مُرافِی ایک رکعت ور پڑھتے تھے اور دور کعتوں اور ایک رکعت کے درمیان

ئفتگوفر ماتے تے۔ \*نفتگوفر ماتے تے۔ ( ٢٠٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجْدَتَان قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح.

و سلم ، عن ، عدرہ معین سلمی سلمی علمی و رویو کا انتخاب و سلم علی علی علی سلم بھی۔ (۱۸۷۲) حضرت ابن عمر و اور سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنزُفظِیَّا نے ارشاو فر مایا کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ وتر کی ایک سے معالی میں میں اس سے میں سے میں اس سے میں اور کی ایک میرونی کے اسلام اور کی ایک اسلام کی ایک کا سے میں اس سے

رکعت ہے۔اور فجر کی نماز سے پہلے دو محدے ہیں۔

( ٦٨٧٣ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَخْيَى بَنْ سَعِيدٍ ، وَابْنُ عَوْن ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ انلَيْلِ ؟ قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خُسِسْتَ الصَّبْحَ ، أَ

خَشِيتَ الصُّبْحَ ، فَصَلِّ لَكَ رَكْعَةً ، تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَك. (بخارى ٩٩٠ مسلم ١٣٥)

( ۱۸۷۳) حضرت ابن عمر مین فر ماتے ہیں کدایک آ دمی نے نبی پاک میز شکھ اسے تبجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ فر مایا کدرات کی نماز دودور کعتیس ہیں۔ جب منہیں فجر طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو وترکی ایک رکعت پڑھ لو۔

( ٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّ. ثُمَّ قَالَ:أَدْخِلُوا إِلَىَّ نَاقِنِي فُلَانَةً ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكُعَةٍ.

(۳۸۷۳) حضرت بکر بن عبدالله فرمات ہیں کہ حضرت ابن عمر دی گئے نے دور کعتیں پڑھیں اور سلام بھیردیا، پھر فر مایا کہ میری فلاا اونمنی کو یہاں لے آؤ،اس کے بعد کھڑے ہوکرا یک رکعت وتر ادا کی۔

( ٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ٍ ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ.

( ۱۸۷۵ ) حضرت ابن عمر من الله فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دودور کعتیں ہیں اور وترکی ایک رکعت ہے۔

( ٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوبِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنَّمَا اسْتَفْصَرْتُهَا

(۱۸۷۷) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے والد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ان ہے کسی نے اس بارے میں سوا میں میں میں میں میں میں میں میں اس موجود ہو

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو مخضر کیا ہے۔

( ٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُوْتَرَ بِرَكُعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُهِ ابْنُ عَبَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَّةَ.

(۱۸۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈائٹونے ایک رکعت وتر پڑھے تو لوگوں نے ان کے اس ممل کو ناپسند کیا۔ ا مصرح جوزی میں عمالی در میں مصرف کا گراہ ایس سے فرمال کا نہیں ہے اور اس کے اس ممل کی استعمال کی استعمال کی ایس

بارے میں حضرت ابن عباس شی این سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے سنت رجمل کیا۔

( ٦٨٧٨ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ،وَحُذَيْفَةُ عِ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدم) کي ها مسال الصلاة

الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكُعَةً.

(۸۷۸) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ ٹئاڈ نٹاٹ ولید بن عقبہ کے پاس رات کو گفتگو

کی، چروہ آپس میں با نیں کرتے ہوئے باہرآئے، جب صبح ہوگئ توان میں سے ہرایک نے ایک رکعت اداکی۔

٦٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِئْتَ.

(١٨٤٩) حضرت جرير بن حازم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء سے سوال كيا كه كيا ميں ايك ركعت وتر پڑھ سكتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگرتم جا ہو۔ . ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي

رَكُعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكُعَةٍ. ( ۱۸۸۰ ) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عبداللہ بن عمر الله بین کی آل کے لوگ وترکی دور کعتوں کے بعدسلام

پھیرد ہے تھےاورایک رکعت وترا دا کرتے تھے۔

٦٨٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْوِ. (۱۸۸۱) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت حسن ور کی دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردیتے تھے۔

﴿ ٦٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِىءَ يُسَلِّمُ فِى

﴿ ٢٨٨٢ ) حفرت سعيد اور حفرت نافع كہتے ہيں كہ ہم نے حضرت معاذر الله القارى كو وتركى دوركعتوں ميں سلام چھيرتے

دیکھاہے۔

٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

(١٨٨٣) حفرت ليث فرمات جي كدحفرت ابوكر والتؤنف أيك ركعت وتراداك \_

ِ ٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَتْ نَائِلَةُ ابْنَةُ فُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةُ : إِنْ

تَقْتُلُوهُ، أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ ، تَعْنِي يُوتِرُ بِهَا ، تَعْنِي عُثْمَانَ رَضِيَ

, ۱۸۸۴) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت نائلہ بنت فرافصہ کلبیہ نے فرمایا کہ باغی حضرت عثمان دلائٹو کوشہبد کردیتے یا چھوڑ دیتے وہ پوری رات جا گئے اوراکی رکعت ٹی پوراقر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔حضرت ناکلہ بنت فرافصہ کے کہنے کا مطلب

بہتھا کہ بیونز کی ایک رکعت تھی۔



## ( ٥٧٧ ) مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ

#### جوحفرات تین یا تین سے زیادہ وتری<sup>ر</sup> ھاکرتے تھے

( ٦٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَتَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(ابو داؤد ۱۳۲۳ ا حمد ۲/ ۳۲)

(۱۸۸۵) حضرت عائشہ ٹھکھٹی فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظِیَّا فَہُ ورکعات وتر پڑھا کرتے تھے جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئ اور آپ کمزور ہو گئے تو آپ سات رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٨٨٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِفَلَاثَ عَشَرَةَ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(ترمذی ۲۵۷ احمد ۳۲۲)

(۲۸۸۷) حضرت ام سلمہ ن منتونا فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ تیرہ رکعات وتر پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئی اور آپ کمزور ہو گئے تو سات رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٨٨٧ و ٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) قَالَ هُشَيْمٌ : وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ يِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَبَدُّنَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَرَكُعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَبَدُنَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَرَكُعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ.

( ۱۸۸۷) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللللِّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الللِيْمُ الللِيْمُ مُنْ الللِمُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ

(۱۸۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کدرسول الله مَوَّافِیکَیَّ نور کعات ور پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئی اور جسم بھاری ہوگیا تو آپ سات رکعات ورزادا فرماتے اور بیٹے کردور کعتیں پڑھتے۔

( ٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

( ۲۸۸۹ ) حضرت عبدالله چاہی فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی طرح وتر کی دور کعتیں ہیں۔

( -٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، الْوِتْرُ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِخَمْسٍ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى لَاكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا بُنْرًا ، ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد) كري ه معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كري ه معنف ابن الى الله متعالم المتعالم ا

وَلَكِكُنْ شَعْبُعًا ، أَوْ حَمْسًا. (۱۸۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے سامنے حضرت عبداللہ وڑاٹھ کے اس قول کا ذکر کیا''ورّ

سات یا پانچ بین یا پھر بیتین سے کم نہیں' اس پرحضرت سعید نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس پی دین نے فر مایا کہ میں اس بات کو مکر وہ سمجھتا ہوں کہ ناکم ل تین رکعتیں پڑھی جا کیں۔ بلکہ وتر سات یا پانچ رکعت ہونے چاہئیں۔

( ٦٨٩١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرِيج ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ

٧) محدثنا أبو معاوِيه ، عن أبن جريج ، عن إسماعِين بن محمدِ بنِ سعدٍ ، عن أبنِ السباي ؛ أن عمر عش أَبَا بَكُرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِفَلَاثٍ.

(۱۸۹۱) حضرت ابن سباق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اپنونے نے رات کے وفت حضرت ابو بکر وہ اپنو کر وفن کیا اور پھر مسجد میں داخل ہوکر تین رکعات وتر پڑھی۔

( ٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا.

( ٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

(۱۸۹۳)حضرت انس زناش تمین رکعات وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثِ.

(۲۸۹۴) مفرت ابن مسعود والنين تين ركعات وتريز ھتے تھے۔

( ٦٨٩٥) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَاذَانَ أَبِى عُمَرَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

ان عیب کان یفعل فرنگ. (۱۸۹۵) حضرت علی زاینو تین رکعات و تر ریز ھتے تھے۔

٦٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُوتِرُ بِفَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

(۱۸۹۲)حضرت الوامامه رفائثور تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔ .

٦٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بن سُلَيمَان ، عَنْ خُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِحَمْسٍ ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا.

(١٨٩٧) حفرت عروه پانچ رکعات وتر پڑھتے تھاوران كےدرميان سلام نہيں چھيرتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيب مترجم ( جلدا ) كي المساكلة ا

( ٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَا تُوتَرُ بِثَلَاثٍ بُتُو ٍ ، صَلُّ قَبْلُهَا رَكُعَتُيْنِ ، أَوْ أَرْبُعًا.

(۸۹۸) حضرت عائشہ ری مین فرماتی ہیں کہ تین ناکمل وتر نہ پڑھو بلکہان ہے پہلے دویا جارر کعتیس پڑھو۔

( ٦٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ :الْوِتْرُ ثَلَاثٌ.

(۲۸۹۹) حضرت جابر بن زید و انونو فر ماتے ہیں کدوتر تین رکعات برمشمل ہیں۔

( ..٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الْوِتْرُ ثَلَاكٌ.

(۱۹۰۰) حضرت علقمه فرماتے ہیں کدور تین ربعات پر مشتمل ہیں۔

( ٦٩.١ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَفْضِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.

(۱۹۰۱) حفرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹونے نین رکعات وتر پڑھے اوران کے درمیان سلام نہیں چھیرا۔

( ٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ:حُدَّثُنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ:كَانُوا يَكُوهُونَ أَنْ يُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِالْمَغْرِبِ.

(۱۹۰۲) حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کداسلاف وتر کی نماز کومغرب ہے تشبید دینے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

(٦٩.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشُرَةَ ، وَبِيتَسْعِ ، وَبِسَبْعِ ، وَبِخَمُسٍ ، وَكَانَ يُقَالُ : لاَ وِتُرَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ.

( ۲۹۰۳ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف گیارہ ،نو ،سات یا پانچ رکعات پڑھتے اور کہا جاتا تھا کہ تین رکعات ہے کم وتر تہیں ہیں۔

( ٦٩.٤) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهنَّ.

(۲۹۰۴)حفزت حسن فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر تین ہیں ، اور ان کے آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا۔

( ٦٩.٥ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَيَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۱۹۰۵)حضرت سعید بن جبیرنے تین رکعات وتر پڑھےاوروتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٦٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

(۲۹۰۱) حضرت مکول تین رکعات وز پڑھتے تھے اور آخرییں ہی سلام پھیرتے تھے۔

( ٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يُسَلَّمُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ.

( ۲۹۰۷ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ وتر میں دور کعتوں کے بعد سلام نہیں چھیرا جائے گا۔

( ٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أَسَلَّمَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ.

( ۱۹۰۸ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے وترکی دور کعتوں کے بعد سلام پھیرنے سے منع کیا ہے۔

( ٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسًا عَنِ الْوِتُو ؟ فَقَالَا :اَصْنَعُ فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ.

(۱۹۰۹) حضرت زیاد بن انی مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعالیہ اور حضرت خلاس سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وتر وں میں اس طرح کر وجس طرح مغرب میں کرتے ہو۔

( ٦٩١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، لَمُ يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

(۲۹۱۰) حضرت الس و التي في تين ركعات وتر پر ها دران كرة خريس سلام جهيرا -

( ٦٩١١ ) حَلَّثَنَا غَنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكُعَنِي الْوِتْرِ.

(۲۹۱۱ )حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ٹھکا پین کے شاگرد وترکی دورکھتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔

( ٦٩١٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ سَعِدِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتُورِ.

(۱۹۱۲) حضرت عائشہ تفاشنافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَرْالْفَصَةِ آوتر کی دورکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔

( ٦٩١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(١٩١٣) حضرت ابوسلمه رائنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلَافِقِيَّةَ تین رکعات و تر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(۲۹۱۴) حضرت زاذ ان فرماتے ہیں کہ حضرت علی دلاٹوز تمین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّه كَانَ يُوتِرُ بِئَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَاعِدًا.

( ١٩١٥ ) حضرت ابوعبيده فرمات بين كه حضرت عبدالله والثير دات ك آخرى حصد مين بين كرتين ركعات وتريز هاكرت تحد

مَعْنُ ابْنَ الْبُشِيْمِ جَمِ (طِرَم) ﴾ هُمُّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْتِرُ بِحَمْسٍ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَإِنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَوْتِرُ بِحَمْسٍ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَوْتِرُ بِحَمْسٍ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . (احمد ۱۵۸۵ دارمی ۱۵۸۲)

(۱۹۱۲) حضرت ابوابوب بن النوروايت كرت بين كهرسول الله مُؤَفِظَةَ في ارشاد فرمايا كهتم پانچ ركعت وتر پرهو، اگر پانچ ركعت پرهنه كى طاقت نه بهوتو تين ركعات پرهاوادراگرتين كى بھى طاقت نه بهوتوايك ركعت پرهاوادرا گراس كى بھى طاقت نه بهوتوا شارے ئے نماز پرهاو۔

٦٩١٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(نسائی ۱۳۰۲ طحاوی ۲۹۱)

(١٩١٧) ايك اورسند سے بھي يونهي منقول بي كيكن وه حضرت ابوايوب دين كاپنا تول بـ

### ( ٥٧٨ ) مَن قَالَ الُوتُرُ سُنَّةً

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ وترسنت ہیں

٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى.

( ۱۹۱۸ ) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَّفِظَةَ نے ورّوں کوعید الفطر اور عید الاضیٰ کی نمازوں کی طرح سنت قرار دیا ہے۔

: ٦٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۹۱۹)حفرت علی جائزہ فرماتے ہیں کہ ور فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہیں۔

( ٦٩٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً.

(۲۹۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وتر سنت ہیں۔

( ٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُسْلِم مَوْلِّى لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ لَإِبْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ :فَقَالَ :مَا سُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ :

الوِتُو ، سنة هو ؟ قال : فقال : ما سنة ؟ او تر رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم ، واو تر المس لاَ، أُسُنَةُ هُوَ ؟ قَالَ : مَهُ ، أَتَغْفُلُ ، أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

(۱۹۲۱) حضرت مسلم مولی عبدالقیس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر فاتی سے فرمایا کہ آپ کے خیال میں وتر سنت میں یا

کھاور؟ انہوں نے فرمایا کسنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول مَلْفَظَيْمَ اور مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں! اس آ دی نے کہا کئیس، یہ سنت ہیں انہیں؟ حضرت ابن مرجع فی نے کہا کہ کہا کہ ہیں۔ سنت ہیں انہیں؟ حضرت ابن مرجع فی نے فرمایا کہ رک جاؤ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ رسول الله مَلْفِظَ اور اہلِ اسلام نے وتر پڑھے ہیں۔ (۲۹۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو ، مَا مَا مُو مِنْ مُنْ عَلِي مَا اللهِ مُنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو ، مَا مَا مُنْ عَلِي مَا اللهِ اللهِ مُنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو ، مَا مَا مُنْ عَلِي مَا مُنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو ، مَا مَا مُنْ عَلِي مَا مُنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو ، مَا مُنْ عَلِي مَا مُنْ عَلِي ، قَالَ : قَبِلَ لَهُ : الْوِتُو

فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ: قَدُ أُوْتَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. (احمد ا/ ١٢٠) (١٩٢٢) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹو سے سوال کیا گیا کہ کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی یاک مَرْافِظَةَ فِیْ وَرَپڑھے ہیں اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے ہیں۔

إ ٦٩٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِى ، رَجُلٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مُحَيِّرِيزِ الْقُرَشِى ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِى ، رَجُلٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ ، يُكُنَى : أَبَا مُحَمَّدٍ ، وكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، وكَانَ يَقُولُ : الْوِتْرُ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُبَادَةً : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْمِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَيِّعُ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَيِّعُ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، عَلَى الْمِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَ لَمْ يُصَيِّعُ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلِيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلِيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، وَانْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجُنَّةَ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلِيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، وَانْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجُنَّةَ . (ابوداؤد ١٣٥٥ اللهِ عَاللهُ الْمُعَلِي الْمَاءَ عَلْمَاهُ اللهُ الْجَنَةَ . (ابوداؤد ١٣٥٥ اللهِ عالله عَلْمَ اللهُ عَلْمَاهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَاهُ الْجَنَةُ . (ابوداؤد ١٣٥٥ اللهِ عالله عَلْمَاهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَاهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُعَلِقُونَ شَاءًا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُونَ اللهِ عَلْمَةً اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُلْكَاهُ الْمُقَالَ عُلَاهُ اللهُ اللهُ الْمُحْمَدُهُ اللهُ الْمُعْرَاقِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

(۱۹۲۳) بنو کنانہ کے ایک صحف جن کا نام مخد جی ہے ، بیان فر ماتے ہیں کہ شام میں موجود ایک انصاری صحابی ابوقمہ وٹی ٹو فر ما یا کرتے تھے کہ وقر واجب ہیں۔ مخد جی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو حضرت عبادہ وٹی ٹو نے نر مایا کہ ابو محمد جھوٹ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ مَا ٹُونَوَ کُھُون کے ہوئے سنا ہے کہ پانچ نمازیں ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فر مایا ہے۔ جس شخص نے ان نمازوں کو اس طرح ادا کیا کہ ان کے قت میں کمی نہ کی تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جس نے ان نمازوں کے حق میں کمی کی اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ چا ہے تو اسے عذا ب دے اور چا ہے تو جنت میں داخل کردے۔

( ٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى الْوِتُرَ ؟ قَالَ : لَا يَضُرَّهُ ، كَانَّمَا هُوَ فَرِيضَةٌ.

(۱۹۲۴) حضرت مُطرف فرماتے ہیں کہ حضرت عامرے اس شخف کے بارے میں سوال کیا گیا جو وتر پڑھنا بھول جائے۔انہوں نے فرمایا کہ آنہیں بھول جانے کا نقصان فرض نماز کو بھولنے کی طرح نہیں۔

( ٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً.

(۱۹۲۵) حضرت حسن ورّ ول كوفرض نبيس مجھتے تھے۔

ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المحالي المحالية الم

( ٦٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِقٌ ، قَالَا :الْأَضْحَى وَالْوَتْرُ سُنَّةً.

(۲۹۲۲) حضرت عطاءاور حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ عیدالاصحیٰ اوروتر سنت ہیں۔

( ٦٩٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ ، وَلَكِنَّهُ

سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (نساني ١٣٨٥ ـ احمد أ/ ٨١)

(١٩٢٧) حضرت على حلي الله فرمات بي كدور فرض نبيل بير - بلك ميسنت بين جنهيس نبي ياك مَرْالَ فَيَعَامَ أَ منت قرار ديا بـ

## ( ٥٧٩ ) مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں

( ٦٩٢٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، فَقَالَ :لَقَدْ أَمَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ بِصَلَاةٍ ، هِى خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ . قَالَ :قُلْنَا:وَمَا هِى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :الْوِتْرُ ، فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(ترمذی ۴۵۲ ابوداؤد ۱۳۱۳)

( ۱۹۲۸ ) حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَّافِظِیَّا فَجَر کی نماز کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات کے وقت میں ایک ایسی نماز کوفرض قرار دیا ہے جوسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ہم نے پوچھا کہ یارسول اللہ! وہ کون می نماز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیوتر ہیں جوعشاءاور طلوع فجر کے درمیان پڑھے جاتے ہیں۔

( ٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمُّ صَلاَّةً إِلَى صَلَاتِكُمْ ، وَهِيَ الْوِتْرُ. (احمد ٢/ ٢٠٦ دار قطني ٣)

(۲۹۲۹) نبی پاک مِیلِفَقِیمَ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تہاری نمازوں میں ایک نمازیعن وتر نماز کااضا فدفر مایا ہے۔

( ٦٩٢٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ:الْوِتْرُ حَقَّ ، أَوْ وَاجِبٌ.

( ۲۹۳۰ ) حضرت الوالوب ولا تؤفر فر ماتے ہیں کدوتر واجب ہیں۔

( ٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَزَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ وَاجِبٌ ، وَلَم يُكْتَبُ.

(۱۹۳۱)حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں لیکن یہ فرض نہیں۔

( ٦٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَلِيلِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ قُرَّةً ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا. (احمد ٢/ ٣٣٣ـ راهويه ٩٤)

ه مستقدا بن الي شيبه مترجم (جلدم) كي هي ( المام) كي هي ( المام) كي هي ( المام) كي المام ال

(۱۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ و الله عن سے دوایت ہے کہ رسول الله مَالَّهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مُنْ عَدْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا أُحِبُ أَنِّى تَرَكُتُ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا أُحِبُ أَنِّى تَرَكُتُ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، وَلَوْ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ. (عبدالرزاق ۲۵۷۸)

(۱۹۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر جھاٹھ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ مجھے سرخ اونٹ مل جائیں اور میں ان کی وجہ سے وتر وں کوچھوڑ دوں۔

( ٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقَّ ، فَمَنْ لَمُ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ١٣١٣ـ احمد ٥/ ٣٥٧)

( ٦٩٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ . (بخارى ١٣١٠ مسلم ٢٠٢٢)

(۱۹۳۵) حفرت ابو ہریر و داپڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِّلِ فَقَائِمَ نِے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہے اور وتر کو پہند کرتا ہے۔

# ( ٥٨٠ ) مَنْ قَالَ الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ اہل قرآن پروتر واجب ہیں

( ٦٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أُوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْك ، قُلْتُ :لِمَنْ ؟ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآن. (ترمذى ٣٥٣ـ ابوداؤد ١٣١١)

(۱۹۳۷) حصرت سعید بن مسیّب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْائِفَتْ اِنْ اوا فرمائے ہیں اورتم پرواجب نہیں۔حصرت قبادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کس پرواجب ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ رسول الله مِنْائِفَتِیْ نے ارشاد فرمایا کہا ہے قرآن والو!وتر پڑھو۔

( ٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانَ سَعِيدُ بُنُ سِنَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُوْتِرُّوا يَا أَهْلَ الْقُرْآُنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتَرْ يُحِبُّ الْوِتُو . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا

يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُّ لَكَ ، وَلاَ لاَّصْحَابِك. (عَبدالرزاق ٢٥٥١) (١٩٣٤) حفرت ابوعبيده سے روايت ہے كه رسول الله فَرْفَقَعَ فِي ارشاد فرمايا كه اے قرآن والو! وتر پر حوكوك الله تعالىٰ



وتر (طاق) ہادروتر کو پیند کرتا ہے۔ایک دیہاتی نے بوچھا کہ اللہ کے رسول مَلِاَفْظَةَ ہمّا فرمارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وتر تجھ یراور تجھ جیسے لوگوں پر فرض نہیں۔

( ٦٩٣٨ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِوْ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتُوْ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

(۲۹۳۸) حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِفَظَةَ آنے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ ور (طاق) ہے اور ور کو پیند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن! ور بیڑھو۔

( ٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عِمُوانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(۲۹۳۹) حضرت عبدالله والمؤور مات ميس كما بل قرآن پروتر لازم ميس-

( ٦٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارِ بَنِ مُعَاوِيَةَ الدَّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهُلِ الْقُرْآنِ.

( ۱۹۴۰ ) حضرت حذیفه دلان فرماتے ہیں کہ اہلِ قرآن پروتر لازم ہیں۔

( ٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ: إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(۲۹۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ اہلِ قر آن پروتر لازم ہیں۔

( ٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(٢٩٣٢) حضرت ابوعبيده سے روايت ہے كدرسول الله مَؤَفَعَكَم أن ارشادفر مايا كدابل قرآن پروتر لازم بين \_

( ٥٨١ ) فِي الْوِتْرِ ، مَا يُقَرَّأُ فِيهِ

#### وتروں میں کہاں ہے قراءت کی جائے؟

( ٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى وِتُرِهِ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَإِذَا سَلَّمَ ، قَالَ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ.

(نسائی ۱۰۵۸۰ احمد ۲/ ۴۰۰)

(۱۹۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ وَتروں میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی

ه معنف ابن البي شيد مترجم (جلد) كي معنف ابن البي شيد مترجم (جلد) كي معنف ابن البي مترجم (جلد)

تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یو کلمات کہتے ''سُنْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ''

( ٦٩٤٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنُ ذِرٌ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُوى ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِدِ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلُ النَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ قُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِدِ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُولًا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ ﴾ وَيَقُولُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ إِذَا جَلَسَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثًا ، يَمُذُ بِهَا صَوْتَهُ فِي السَّعِرَةِ. (نسانى ١٣٣٠ـ احمد ٣/ ٢٠٤)

( ۱۹۳۴ ) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِقَطَةُ ورّوں میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فر ماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یہ کلمات کہتے '' مُسُبُحانَ الْمَلِكِ الْقُلَّةُ و سِ'' تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آواز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعُبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِد : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾. (نسائى ١٧٣٣)

( ۱۹۴۵ ) حضرت عمران بن حصین والیونه سے روایت ہے کہ رسول اللہ سِرَ اُنٹھے اَقِور وں میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ.

(۲۹۴۷) حضرت الس بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ النہ و تروں میں معو ذشین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ سُورٍ ، مِنْ آخِرِ الْمُفَصَّلِ ، مِنْ تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ.

(۲۹۴۷) حضرت عبدالملک بن عمیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اُٹھنو تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ہررکعت میں مفصل کے آخر سے کوئی می تین سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۲۹۲۸)حفرت علی دفاتیؤ بھی یونبی کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٩ ) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَقُوَّأُ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ.

(۱۹۴۹) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئاﷺ عناوتر میں تین سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ،٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِـ : ﴿سَبِّحِ اٰسُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

( ۱۹۵۰ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تفایش نئی تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔ان میں سور ق الاعلیٰ ،سور ق



الكافرون اورسورة الاخلاص كي تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرُأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكُ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. (ترمذى ٣١٣ـ احمد ٢٩٩)

(۱۹۵۱) حضرت ابن عباس <sub>"فکع</sub>ینئاسے روایت ہے کہ رسول الله مِ<u>لَّوْفِق</u>َاقَ تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ ۔الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيلِه بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۹۵۲) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

( ٦٩٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَفُرَأُ الْقُوْآنَ كُلَّهُ ، يُوتِرُ بِهِ.

(۱۹۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ہوائٹو وتروں میں پورا قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٥٤ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَنَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ؟ قَالَ : لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَهْجُورًا ، فَاقْرَأْ بِمَا شِئْتَ.

(۱۹۵۴) حفرت جاج بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ ورز کی دورکعتوں میں کہاں سے قراءت کی جائے ؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ چھوڑ انہیں جاسکتا۔ تم جہاں سے جا ہوقراءت کرلو۔

( ٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي وِتُرِهِ مِنْ آخِر حِزْبِهِ.

(۱۹۵۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھٹو اپنے سپارے کے آخری حصے کووتر میں پڑھتے تھے۔

( ٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَقُرَأُ فِى وَتُرِى مِنْ آخِرِ حِزُبِى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِئْتَ.

( ۱۹۵۷ ) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنے وتروں میں اپنے سیارے کے آخر سے لیمنی

﴿ آمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ على كرآخرتك تلاوت كرتا مول انهول في فرمايا كماس من كونى حرج نهيل -

( ٦٩٥٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِفْرَأْ فِي الْوِتْرِ بِالْمُعَوِّذَتِيْنِ.

( ۲۹۵۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر میں معوذ تین کی قراءت کرو۔

( ٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَدِدْتُ أَنِّي ٱقْدِرُ أَنْ أُوتِرَ بِالْبَقَرَةِ.

ه معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲) كي معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲) كي معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲)

( ۱۹۵۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے وتروں میں سورة البقرة پڑھنے کی تو فیق ہوجائے۔

( ٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُحِلِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِقْرَأْ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ بِسُورَتَيْنِ ، وَفِي الآخِرَةِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(1909) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وترکی پہلی دور کعتوں میں کوئی می دوسور تیں پڑھو،اور آخری رکعت میں ﴿ آمَنَ الوَّسُولُ ﴾ اورسورة الاخلاص کی تلاوت کرو۔

( . ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ ذِرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ :﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَيَقُولُ فِي آخِرِ صَلَابِهِ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثًا. (ابوداؤد ١٣١٨ـ ابن حبان ٢٣٣٢)

(۲۹۲۰) حضرت عبدالرحلن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک بَئِرْ فَضِیَّا آمِرُوں میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے اور نماز کے آخر میں تین مرتبہ ریکلمات کہتے ''سُبُحانَ الْمَلِكِ الْقُدُّو س''

## ( ٥٨٢ ) فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ مِنَ الدُّعَاءِ

#### وترول میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

( ٦٩٦٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْمَزِتْرِ :لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شير متر جم در مي در

بَغْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، حَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

ر ۱۹۹۲) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بن دین ورمیان ہے دعا پڑھا کرتے تھے ( ۲۹۹۲) حضرت عبداللہ بن عبداللہ علی کے حضرت عبداللہ بن عباس بن دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اس بھر کراور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھر کر تعریف ( ترجمہ ) اے اللہ! تیرے لئے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسان کرتے ہیں۔ سب سے تجی بات وہ ہے جو تیرے بندے نے کبی اور بہم سب تیرے بندے ہو کچھتو ویتا جا ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو منع کروے وہ کوئی عطا نہیں کرسکتا، کی مال والے کا مال تیرے مقابلے میں اس کے کسی کا منہیں آسکنا۔

( ٦٩٦٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَيْحِ ، يُكَنَّى :أَبَا مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِمٌّ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ :اللَّهُمَّ إِنَّكُ تَرَى وَلَا تُرَى ، وَأَنْتَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجُعَى ، وَإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَحْزَى.

(۱۹۱۳) حفرت حسین بن علی ڈاٹٹو و ترکی قنوت میں بید عاپڑھا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! تو ویکھا ہے اور تھے ویکھانہیں جاسکتا، تو اعلیٰ منظر میں ہے، تیری طرف ہی سب کولوٹ کر جانا ہے، ابتداء اور انتہاء تیرے ہی لئے ہے۔ اے اللہ! ہم اس بات سے بناہ مانگتے ہیں کہ ہم ذلیل ورسوا ہوں۔

رِ ٦٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ.

(۱۹۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر کے قنوت میں بیالفاظ کہو (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مائلتے ہیں اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔

( ٦٩٦٥) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، قَالَ :عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقُرَأَ فِى الْقُنُوتِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنَثْنِى عَلَيْكَ الْحَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحُفِدُ ، نَرُجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۹۲۵) حضرت ابوعَبدالرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیؤنے ہمیں دعائے قنوت کے لئے یہ کلمات سکھائے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدو مانگتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تیری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے درتے ہیں اور معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

ب شک تیراعذاب کا فروں تک پہنچنے والا ہے۔

( ٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ.

(۲۹۲۲) حضرت ابراہیم فرمانتے ہیں کہوتر وں کی دعائے قنوت میں کوئی طے شدہ الفاظ نہیں بلکہ یہ دعاءواستغفار کا نام ہے۔

# ( ٥٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ، يَكُونُ عَلَيْهِ وِتُرُّ

### کیامسافر پروتر لازم ہیں؟

( ٦٩٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ وِتُوْ.

(١٩٦٧) حفرت ضحاك فرماتے ہيں كەمسافر پروتر لازمنبيل۔

( ٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ :أَرَّأَيْتَ إِنْ سَافَرْتُ ؟ قَالَ :رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۱۹۷۸) حضرت ابو مجلو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ تھ نے سے وتروں کے بارے میں سوال کیا کہ اگر میں سفر کی حالت میں ہوں تو کیا میں وتر پڑھوں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کے آخر میں ایک رکعت پڑھاو۔

( ١٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنُ شَيْحٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ ، فَلَا أَحْفَظُ أَنَهُ أَوْتَوَ.

(۱۹۲۹) حضرت خالد بن دینارایک شیخ سے آل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس تفاید من کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے وترنہیں پڑھے۔

( ٦٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ.

( ۱۹۷۰ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دقافیہ نے سفر میں و تر پڑھے ہیں۔

( ٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

(۱۹۷۱) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ثفاه من فرماتے ہیں کہ سفر میں وتر پڑھنا سنت ہے۔

( ٥٨٤ ) فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ، أَوْ بَعْبَهُ

وتروں میں دعائے قنوت رکوع ہے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟

( ٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي هم هم هم هم هم هم الم

( ۲۶۷۲ ) حضرت اسور بن يزيد فرمات بين كه حضرت عمر وفاتين نے وتروں ميں ركوع سے پہلے وعائے تنوت براھی۔

( ٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُنُّتُ فِي الْوِتْوِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

(۲۹۷۳) حفزت علی مخاتش وترول میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

( ۲۹۷ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹھ وتروں میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنَ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ ، فَيَقُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع.

( ١٩٤٥ ) حضرت اسود فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله ولا توركوع سے پہلے دعائے قنوت بڑھتے تھے۔

( ٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقُنُتُ فِى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، إِلَّا فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

( ۱۹۷۲ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہا ٹھ نماز وں میں سوائے وتر میں رکوع سے پہلے کے علاوہ کسی نماز میں وعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

( ٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

(١٩٧٤) حضرت عمر بن ذرك والدكهت بين كه نبي ياك مَلِقَفَعَ فَهَ وترون مين ركوع سے يهلے دعائے قنوت ير هاكرتے تھے۔

( ٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبيدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :مَرَّضْتُهُ فَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا فَرَ عَ مِنَ الْقِرَانَةِ حَنْيَتُهُ لِيَرْكَعَ ، فَلَمْ يَفْعَلُ حَتَّى قَنَتَ ، ثُمَّ رَكَعَ.

( ۲۹۷۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کی تیار داری کے لئے حاضر ہوا، وتروں کے دوران جب وہ قراءت سے

فارغ ہوئے تو میراخیا ک تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے ہیکن انہوں نے رکوع نہ کیا بلکہ دعائے قنوت پڑھ کررکوع کیا۔

( ٦٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ قَيْلَ الدَّكْعَة.

( ۲۹۷۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودوتروں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( .٦٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :الْقُنُوتُ بَعْدَ مَا يَقُو عُمِينَ الْقِرَائَةِ.

(۱۹۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ دعائے قنوت قراءت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی حائے گی۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَ عَ مِنَ الْقِرَائِةِ.

(۱۹۸۱) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے فارغ ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی۔

( ٦٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۱۹۸۲) حفرت اساعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وتر وں میں رکوع سے پہلے وعائے قنوت پڑھا

( ٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

( ۱۹۸۳ ) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھاٹھ اور رسول الله مِنْلِفْتُكَافِح كے دوسرے صحابہ تھائينے وتروں میں ركوع ہے يهله دعائة تنوت برها كرتے تھے۔

. ( ٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبَانُ بُنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ قَالْ الرُّكُوِّعِ. قَالَ :ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ ، فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(دار قطنی ۳۲ ـ بیهقی ۳۱)

(۱۹۸۴) حفرت عبدالله والله وات بي كه ني ياك مَلِينَظَيْحَ أَورول مين ركوع سے يهلے دعائے قنوت بره ها كرتے تھے۔حضرت عبدالله مین فیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام عبد کو بھیجا انہوں نے حضور مَلِّنْفَیَافِیْر کی از واج کے پاس رات گذاری پھرانہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مِنْظِنْفَظَ فِنْ فَر وں میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھی ہے۔

( ٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْوِتْرِ . (دار قطني ٥- بيهقي ٣١)

( ۱۹۸۵ ) حضرت عبدالله خاشوُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِقَاقَا نے وتر وں میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھی۔

( ٥٨٥ ) مَنْ كُرةَ الُوتُرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے

( ٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عُن رَجُلٍ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ فَقَالَ :زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ.

( ۱۹۸۷ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوسواری پر وتر پڑھے۔

انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر ڈولٹو زمین پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يُوتِرُ بِالأَرْضِ.

(۲۹۸۷) حفرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو زمین پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، نَوَلَ فَأُوتَرَ بِالْأَرْضِ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت بکر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھاٹئو جب وتر پڑھنے لگتے تو زمین پراتر کروتر پڑھتے۔

( ٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ ، حَيْثُ مَا كَانَتُ وُجُوهُهُمْ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

( ۲۹۸۹ ) حضرت ابراہیم فرمائتے ہیں کہ اسلاف نفکی نمازیں اپنی سوار یوں اور اپنے کجاووں پر پڑھا کرتے تھے،خواہ ان کارخ جس طرف بھی ہوتا۔البتہ فرض نمازیں اور وتر زمین پراتر کریڑھا کرتے تھے۔

( .٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ.

(۱۹۹۰) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے خواہ اس کا رخ جس طرف بھی پھرجا تا۔ پھر جب وہ ورتر پڑھنے لگتے تو زمین پراتر کرنماز پڑھتے۔

( ٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، نَزَلَ فَأَوْتَرَ .

(۲۹۹۱)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو تخف و تریز سے لگے تواسے جاہئے کہ زمین پراتر جائے۔

( ٦٩٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، قُلْتُ : أَصَلِّى عَلَى دَاتَّتِي؟ فَقَالَ:

صَلُّ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : أُوتِرُ عَلَى دَاتَّتِي ؟ قَالَ : لاَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : أَوْتِرْ بِالأَرْضِ.

(۱۹۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ کیا ہیں اپنی سواری پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں سواری پر نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا کہ کیا ہیں اپنی سواری پروتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ زمین پروتر پڑھو۔

## ( ٥٨٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نزو یک سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَأَوْتَرَ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوم) كي مستقد ابن الي شيبرمتر جم (جلوم) كي مستقد ابن الي شيبرمتر جم (جلوم)

عَلَيْهَا ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (بخارى ١٠٩٥ ـ احمد ٢/ ١٣)

(۱۹۹۳) حضرت تافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر روائن نے اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے اس پر وتر ادا فرمائے، نبی یاک میلائے بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

( ۲۹۹۳ ) حضرت توریکے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مذافیز اپنی سواری پر وتر بڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ ، وَقَالَ :الْوِتْرُ عَلَى الدَّاحِلَةِ.

( ۱۹۹۵ ) حضرت عکرمه فرمات بین که حضرت ابن عباس وی دینون نے وتر پڑھے اور فرمایا که سواری پروتر جائز بین ۔

( ٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

(۱۹۹۲) حضرت عمر بن نافع فرماتے ہیں کمان کے والداونٹ پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلتِهِ.

( ۱۹۹۷ ) حضرت اشعث فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پروتر پڑھے۔

( ٦٩٩٨) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :صَحِبْتُ سَالِمًا ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ :مَا خَلَّفَكَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَوْتَرْتُ ، قَالَ :فَهَلَّا أَوْتَرُتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟.

(۱۹۹۸) حضرت مویٰ بن عقبه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سالم کے ساتھ تھا۔ میں راستے میں پیچھےرہ گیا توانہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم چھچے کیوں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں وتر پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے فر مایا کہتم نے اپنی سواری پر کیوں وترنہیں بڑھ لئے ؟

## ( ٥٨٧ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى كَمَا هُوَ عَلَى إِثْرِ وِتُرِعِ كيا آدمى وتر پڙھنے كے بعد فوراً كوئى دوسرى نما نوپڙھ سكتا ہے؟

( ٦٩٩٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى ؟ فَقَالَ :يَنَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّى.

(۱۹۹۹) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیاوہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ سوجائے بھرنماز پڑھے۔

( ٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ، ثُمَّ يُصَلَّى

معنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي مسخف ابن الي شير مترجم (جلد) كي مسخف ابن الي شير مترجم (جلد)

عَلَى إِثْرِ وِتْرِهِ.

( ۵۰۰۰ ) حضرت ابراتیم نے اس بات کو تکروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی وتر پڑھنے کے بعد نور ا کوئی دوسری نماز پڑھ لے۔

(٧٠.١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سَلَّامٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(٥٠٠١) حضرت علاء بن بدرفر ماتے ہیں کہ حضرت معدور پڑھنے کے بعدنماز پڑھا کرئے تھے۔

(٧٠.٢) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الصَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ

(۷۰۰۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کومتحب قر ار دیتے تھے کہ وتر اور دورکعتوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جائے۔

# ( ٥٨٨ ) فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتْرِعِ

اس شخص کا بیان جسے وتر وں کے بارے میں شک ہوجائے

( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَجَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتُوهِ ، قَالَ :يَشُفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَسُتَقْبِلُ الْوِتْرَ.

(۷۰۰۳) حضرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جے وتر وں کے بارے میں شک ہوجائے فر ماتے ہیں کہوہ ایک رکعت ساتھ ملائے اور دوبارہ وتر پڑھے۔

( ٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُ فِى الرَّكُعَةِ مِنَ الْوِتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَقُضِى الرَّكُعَة ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

( ۴۰۰۴ ) حفزت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جے وتر کی ایک رکعت میں شک ہوجائے تو وہ دوبارہ وتر پڑھے گایانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ دوبارہ تونہیں پڑھے گاالبتۃ ایک رکعت کی قضا کرے گااور دو سجدے کرے گا۔

## ( ٥٨٩ ) مَنْ قَالَ الْقُنُوتُ فِي النُّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت یڑھنے کا بیان

( ٧٠.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ. يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ. ( ٧٠٠٥ ) معزت ابن عمر فلطُخ صرف نصف رمضان كے بعد دعائے تنوت پڑھا كرتے تھے۔ المعنف ابن الى شير متر جم ( جلد و ) كل معنف ابن الى شير متر جم ( جلد و ) كل معنف ابن الى الله و المعالم و

- ( ٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ بِنَحُوِهِ.
  - (۷۰۰۸) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔
- ( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
  - (۷۰۰۷) حفرت علی نوانٹی نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٠.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّصْفَ مِنْ رَّمَضَانَ لَا يَقْنُتُ ، فَلَمَّا مَضَى النَّصْفُ قَنَتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشُرُ أَبَقَ وَخَلاَ عَنْهُمْ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِىءُ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ.
- (۱۰۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ڈھا ٹھو نے حضرت عمر جھا ٹھو کے زمانہ خلافت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ انہوں نے نصف رمضان تک نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، جب نصف رمضان گذر گیا تو انہوں نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ جب آخری عشرہ داخل ہوا تو وہ چلے گئے اور لوگوں سے علیحد گی اختیار فرمالی۔ پھر حضرت عمر جھا ٹھ کی خلافت میں حضرت معاذ القاری جھا ٹھ آخری عشرے میں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٠.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ ، قُلْتُ :النَّصْفُ الآخَرُ أَجْمَعُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- (۲۰۰۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے رمضان میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نصف رمضان کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رہ کا ٹیو نے قنوت پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ رمضان کے نصف آخر میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔
  - ( ٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُنُّتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
  - (۱۰-۷) حضرت عباد بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت میڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٠١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ :سَأَلْت سَعِيدَ بُنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ :فِي النِّصْفِ مِنُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ عُلِّمُنَا.
- (۱۱۰ع) حضرت مہلب بن ابی حبیبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن ابی الحن سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایار مضان کے نصف کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے۔
- ( ٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو هُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى وَلَا يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ حَتَّى النَّصْفِ . يَعْنِى مِنْ رَمَضَانَ.
  - (۷۰۱۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجی وتروں میں نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم)

(٧.١٣) حَلَّائُنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقُنُوتُ فِى السَّنَةِ كُلُهَا . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِى النِّصُفِّ مِنْ رَمَضَانَ.

(۷۰۱۳)حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وتر وں میں پورا سال قنوت پڑھناسنت ہے۔حضرت ابن سیرین صرف نصف رمضان کے بعدوتر وں میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل تھے۔

( ٧.١٤ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ .

قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النَّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنُ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ.

(۱۴۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بڑاٹٹو نے حضرت ابی کورمضان میں لوگوں کوتر اوت کے پڑھانے کا تھم دیا تو ان سے فرمایا کہ نصف رمضان کے بعد سولہویں رمضان کی رات سے لوگوں کو دعائے قنوت بھی پڑھا کیں۔حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگرامام ہوتو نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔اگرامام نہ ہوتو پورارمضان دعائے قنوت پڑھے۔

( ٧٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِى الْفَجْرِ ، وَيَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُو بَكُرِ : هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا.

(4010) حضرت اً براہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ ہوں پورا سال دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے اوروتر وں میں پورا سال رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک بھی یونہی ہے۔

## ( ٥٩٠ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وِتُرِهِ

#### آ دمی وتر ول کے آخر میں کیا کہے؟

( ٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتُرِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكُ مِنُ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَعْشِكَ. (ترمذى ٣٥٧١ـ ابوداؤد ١٣٢٣)

(۱۱۷) حضرت علی مڑا تھئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤالفَظَةَ وتروں کے آخر میں بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میں تیری رضا کے بدلے تیرے ناراضگی ہے تیری پناہ ما گما ہوں۔ میں تیری طرف سے ملنے والی معافی کے بجائے تیری طرف سے اتر نے والے عذاب سے تیری پناہ ما نگما ہوں۔ میں تیجھے ما نگما ہوں، میں تیری تعریف کاشارنبیں کرسکتا، بس تیری اتی تعریف

کی مسنف ابن الی شیبرستر جم (جلدم) کی کسف ابن الی شیبرستر جم (جلدم) کی کسف کا مسنف ابن الی شیبرستر جم (جلدم) کی کسف کرتا ہوں جتنی تعریف تو نے اپنی کی ہے۔

## ( ٥٩١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ

### جوحضرات وتروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧.١٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ قَنَتَ فِي وِتْرِهِ.

(۱۷۰۷) حضرت ابومہزم فرماتے ہیں کہ میں ہیں سال تک حضرت ابو ہریرہ دخل کئے پاس حاضر ہوتار ہامیں نے انہیں بھی وتروں میں دعائے قنوت پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفُنُتُ فِي الْفَجْرِ، وَلَا فِي الْوَيْمِ ، وَقِرَانَةَ الْقُرْآنِ. وَلَا فِي الْوِيْمِ ، وَقِرَانَةَ الْقُرْآنِ.

( ۱۸ - ۷) حضرتَ مَا فع فرماتَ میں کہ حضرت ابن عمر وہا تی نجر میں اور وٹروں میں دَعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ان تقدیم

ہے قنوت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فریاتے کہ ہم قنوت کو قیام اور قراءت کا لمبا کرنا مجھتے ہیں۔ سیاسی ہو موں سیاسی کی دیں۔ سیاد در در در در میں سیاد کی مردریا ہیں ہیں ہو ہوں میں سیاری

( ٧.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوِتُرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(١٩٠٥) حضرت الوعبيده بروايت بي كدرسول الله يَرْفَقَعَ فَيْ فِي ارشاوفر ما يا كدوتر قرآن والول برلازم بين -

# ( ٥٩٢ ) فِي السَّهُوِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

#### قنوت وترمين سهوكابيان

( ٧٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقُنُتَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ . يَعْنِى فِى الْوِتْرِ.

(۷۰۲۰) حضرت حماد سے روایت ہے کہ اگر کسی آ دی کو وتر ول میں قنوت سے پہلے مہو ہو جائے تو سہو کے دو تجدیے کرے۔

### ( ٥٩٣ ) فِي التَّكْبِيرِ لِلْقَنُوتِ

### قنوت میں تکبیر کہنے کا بیان

(٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

هي معنف ابن الېشيد مترجم (جلدم) کې پې پې ۱۳۵ کې ۱۳۳۸ کې د ۱۳۵ کې

مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائِةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ.

- (۷۰۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائن جب قراءت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ، پھر دعائے قنوت پڑھتے ، جب تنوت سے فارغ ہوجاتے تو تکبیر کہہ کررکوع کرتے۔
- ( ٧.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَقْنُتَ ، فَكَبْرُ لِلْقُنُوتِ ، وَكَبْرُ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَوْكَعَ.
- (۷۰۲۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جب تم دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کروتو قنوت کے لئے تکبیر کہو،اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کروتو پھربھی تکبیر کہو۔
  - ( ٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ.
    - ( ۲۰۲۳ ) حضرت ابراہیم جب قنوت کہتے تو تکبیر کہا کرتے تھے اور جب فارغ ہوجاتے تو پھر تکبیر کہا کرتے تھے۔
  - ( ٧٠٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَائَةِ فَكَبّْرُ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَكَبّْرُ وَارْكُعُ.
- (۷۰۲۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم قراءت سے فارغ ہوجا و تو تکبیر کہواور جب قنوت سے فارغ ہوجا و تو پھر تکبیر کہو اور رکوع کرد۔
- ( ٧٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : إِذَا فَوَ عَ كَبَرَ ، ثُمَّ قَنَتَ.
- (۷۰۲۵) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم،حضرت تماداور حضرت ابواسحاق کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ وتروں کی قنوت میں جب تم قراءت سے فارغ ہوجا وُتو تکبیر کہواور پھروعائے قنوت پڑھو۔

( ٥٩٤ ) فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

وترول كى قنوت ميں ہاتھا ٹھانے كاحكم

- ( ٧٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ارْفَعُ يَدَيْك لِلْقُنُوتِ.
  - (۷۰۲۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہوتروں کی قنوت کے لئے ہاتھ اٹھاؤ۔
- ( ٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَّيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.
  - (۷۰۲۷)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دانٹو وتروں کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔
- ( ٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ

هي مصف ابن الب شير متر جم (جلدم) كي مصف ابن الب شير متر جم (جلدم) كي مصف ابن الب المصلاذ كي مصف ابن البي الموتور. كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَنَتَ فِي الْمُوتُورِ.

( ۷۰۲۸ ) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ من اللہ عن خب وتر وں میں قنوت پڑھتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

## ( ٥٩٥ ) الُوتْرُ يُطَالُ فِيهِ الْقِيَامُ

#### وتروں میں قیام کولمبا کیا جائے گا

( ٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْاَسُودِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدٌ إِلَيْهِ . قَالَ :فَقَنَتَ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ.

(۷۰۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا یک رات میں حضرت اسود کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیار تھے۔انہوں نے وتر پڑھے اس حال میں ایک آ دمی کے ساتھ انہوں نے فیک لگار کھی تھی۔ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے انہوں نے اے اپنے معمول کی مقدار

ا ن حان میں ایک دی سے سم ھا ہوں سے سید نکاری ہے۔ دعاہے توٹ پر سے ہوئے انہوں نے اسے اپنے مسون میں مقدار سے زیاد ویز ھا۔

ي .... ( ٧٠٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ مِنَةَ آيَةٍ.

(۷۳۰) حفرت اُساعیل بن عبدالملک فر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر ہمیں وتر پڑھاتے ہوئے سوآیات کی مقدار تک قیام کیا کرتے تھے۔

( ٧٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُقَامُ فِى قُنُوتِ الْوِتُوِ قَدْرَ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾.

(۷۰۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر میں سورۃ الانشقاق کے برابر قیام کیا جائے گا۔

( ٧٠٣٢) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی عُنْمَانَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ قَنُوتِ عُمَرَ فِی الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَفْنُتُ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِنَةَ آيَةٍ.

(۷۰۳۲) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان سے سوال کیا گیا کہ حضرت عمر وہ اُٹھ نجر کے قنوت میں کتنی دیر صرف کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر میں آ دمی سوآیات پڑھ لے۔

( ٥٩٦ ) مَنْ قَالَ لَا وِتُرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے وتر نہیں ہوتے

( ٧٠٣٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ وِتْرَ إِلَّا بِفُنُوتٍ.

معنف ابن الي شيبرسرجم (جلد۲) ﴿ معنف ابن الي شيبرسرجم (جلد۲) ﴿ معنف ابن الي شيبرسرجم (جلد۲) ﴿ معنف ابن الي معنف ابن الي معنف التي المعنف المن الي معنف التي المعنف التي التي المعنف التي ال

( ۷۰۳۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے وترنہیں ہوتے۔

# ( ٥٩٧ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

### جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧.٣٤) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى :يَا أَبَتِ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًّا مِنْهُمْ يَقُنْتُ ؟ فَقَالَ :يَا بُنَنَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ. (ترمذي ٣٠٣ـ احمد ٣/٣٠٢)

(۷۳۳) حضرت ابو ما لک انجی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے عرض کیا کہ اے ابا جان! آپ نے نبی پاک میز ان کی تیجیے نماز پڑھی، آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹھاکھٹنے کے پیچھے نماز پڑھی، کیا آپ نے ان میں سے کسی کونماز میں قنوت پڑھتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! بیا یک ٹی چیز ہے۔

( ٧.٣٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ .

(۷۰۳۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُنْمَانَ ، أَفَكَانُوا يَقُنْتُونَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَا بُنَىَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ.

(ابن ماجه ۱۲۳۱ طبرانی ۸۱۷۹)

(٢٠٣١) حفرت ابوما لك المجمى كتبة بين كدين في اين والدع عرض كيا كدا اباجان! آپ نے بي پاك مَلْفَظَةُ أَكَ يَحْجِ

نماز پڑھی، آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثمان ٹوکائیڈنے کی چھپے نماز پڑھی، کیاوہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہا ہے میرے بیٹے! بیا یک نئ چیز ہے۔

( ٧.٣٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ صَلَّيَا حَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنْتُ.

(۷۰۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت عمر و بن میمون نے حضرت عمر رہنا ٹیؤ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی ، حضرت عمر رہا ٹیؤ نے فجر میں قنوت نہیں برھی۔

( ٧.٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْضُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقَنْتُ. مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی می از ادا (۲۰۲۸) حضریت ابراتیم فریل تر مین کر حضریت اسودین بزیداد دخفیریت عمر وین میمون فرخفیریت عمر خابین کر پیچھر فحر کی نماز ادا

( ۷۰۳۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن یزید اور حضرت عمر و بن میمون نے حضرت عمر دہا تھے ہی ہی کہ کہ کہ کہ از ادا کی ، حضرت عمر جہا تھے نے فجر میں قنوت نہیں یڑھی۔

( ٧.٣٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي الْفَجُو.

(۷۰۳۹) حضرت عرفجہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاٹی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمُ يَكُنُ يَقُنُتُ فِي الْفَجُرِ .

( ۱۹۰۸ ) حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خلائی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَقُنُتُ فِي صَلاَةِ الصِّبْحِ.

(۲۰۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خانٹے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مقام میں میں میں میں کہ میں کہ میں اللہ بن مسعود خانٹے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلَيْمِ أَبِي الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُهُوتِ فِي الْفُجُوِ ، فَقَالَ : فَآتُ شَيْءٍ الْقُنُوتُ قُلْتُ يُقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَائَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا شَعَرْت.

(۲۰۲۲) حضرت سلیم ابوالشعثاء محار بی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کو قنوت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کو قنوت رہے کہ آ دمی قراءت کے بعد بچھ دریم شہر کر دعا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے بچھ نہیں مجھتا۔

( ٧.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَقْنَتَانِ فِي الْفَجُرِ.

(۲۰۴۳)حضرت ابن عباس اورحضرت ابن عمر تؤارین فخر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٤) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْجَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الصُّبُحَ فَلَمْ يَقُنُتُ.

(۷۰۴۴) حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہاٹو نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ .

(۷۰۴۵) حفزت سعید بن جبیز فرماتے ہیں کہ حفزت عمر جانٹاؤ فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم) کي په هي هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم) کي په هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم

( ٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنُت فِي الْفَجْرِ.

- (۷۰۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزاع فرمیں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔
- (٧.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمْ يَقُنُتْ فِي الْفَجْرِ.
  - (۷۰۴۷) حضرت طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانے فی فیر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔
  - ( ٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ صَلَّيْتَ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُّتْ.
- ( ۷۰۴۸ ) حضرت یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑھ ٹیٹے کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں بڑھی۔
- (٧.٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَلاَ بَعْدَهُ.
- (۷۹۴) حضرت عُمران بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بن پین کے ساتھ ان کے گھر میں فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے نہ تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھی اور نہ ہی بعد میں۔
- ( .a. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى قُنُوتِ الصُّبُحِ مَا شَهِدْت ، وَلاَ عَلِمْت.
- (۵۰۵۰)حفرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ انٹیؤنے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں بیکلمات کبے کہ میں نے نہ کسی کواپیا کرتے دیکھااور نہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔
- ( ٧.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.
  - (۵۰۵۱) حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھانی فجر کی قنوت کے بارے میں کو کی علم ندر کھتے تھے۔
- ( ٧.٥٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِنُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ. (بخارى ٣٠٨٩ـ مسلم ٣٠٠٣)
- (۵۰۵۲)حضرت انس جھانئی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیرِّافِقَیْجَ نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے تنوت رہھی یہ
- ( ٧٠٥٢ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ شَهُرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ. (بخارى ٢٠٩٣ـ احمد ٣/١١١)
- (۷۰۵۳) حضرت انس جانئو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَائِنَتَے ﷺ نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

ہے۔ مسنف این انی شیبہ ستر جم (جلدم) کی مسنف این انی شیبہ ستر جم (جلدم) کی مسنف این انی شیبہ ستر جم (جلدم) کی مستقدہ سے مسلم اور دکوان کے لئے اس میں بدوعا کیا کرتے تھے۔

( ٧٠٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا

يَدُعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصُّحَابِهِ ، يُقَاّلُ لَهُمُ الْقُرّاءُ. (بخارى ١٠٠٢ مسلم ٣٦٩)

(۷۰۵۴) حضرت انس بناتی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرْالفَظَیَّا نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

پڑھی،اس میں آپ قراء صحابہ کوشہ پد کرنے والوں کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔ یہ عبد موسروں میں توریش وریش وریم ور ویر میں ایس بر تاہیس تاو میں ایس برت عبر برتا عبر ہر رہیں ہے۔

( ٥٥.٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُرُوهُ الْهَمُدَانِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الشَّغْبِيُّ ، قَالَ لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصُّبُح أَنْكُو النَّاسُ ذَلِكَ ، قَالَ : إنَّمَا اسْتَنْصَرُنَا عَلَى عَدُوِّنَا.

الصبح انكر الناس دلك ، قال : فقال : إنما استنصر ما على عدوما .
(400) حفرت معى فرمات مي كه جب حضرت على والفؤ في فجر كى نماز مين دعائے قنوت براهي تو لوگول في اس عمل كوا حجها نه

سمجھا۔حضرت علی والتو نے ان سے فرمایا کہ ہم نے اپنے دشمن کے خلاف اللہ سے مد د طلب کی ہے۔

( ٧.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي الْهَ حُدِيمَ قَالَ عَامِيْ هَا كَانَ الْقُنُ رَثِّ حَتَّ حَامَّ أَهُمُ الشَّاهِ

الْفَجْرِ، وَقَالَ عَامِرٌ مَا كَانَ الْقُنُوتُ حَتَّى جَاءً أَهْلُ الشَّامِ. (۵۲) حفرت عامر جهنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زیاتی نجر میں قنوت نہ بڑھا کرتے تصاور اہلِ شام کے آنے سے پہلے قنوت

كَاكُولَى تَصُورَنهُ تَعَالَ (٧٠٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا

وَشِعْبًا وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِياً وَشِعْبًا سَلَكُتْ وَادِّى عُمَرَ وَشِعْبَهُ وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ قَنَتَ عَبْدُ اللهِ.

(۷۵۷ ) حضرت عبدالله دان فور مات ہیں کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور حضرت عمر مین فور و دوسری وادی میں چلیں تو میں اس وادی میں چلوں گا جس میں حضرت عمر دوافور چلتے ہیں۔اگر حضرت عمر جوافور و عائے قنوت پڑھتے تو عبداللہ بھی قنوت پڑھتا۔

، ن واون من و ون الله من سرت سرت مرزی و پ مین از من سوید بن به مبتر من اَنَّهُ کَانَ لَا یَفَنْتُ فِی صَلاَةِ الصَّبْحِ. ( ۷۰۵۸ ) حَدَّثَنَا هُ شَیْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشُهِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، أَنَّهُ کَانَ لَا یَفَنْتُ فِی صَلاَةِ الصَّبْحِ. ( ۷۰۵۸ ) حضرت سعیدین جبیر فجرکی نماز میں قوت تبیس پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠.٥٩ ) حَدَّثُنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّمَا قَنَتَ

٧٠٥٠) عندانا وربيع ، قال . محدث شعبيان ، عن الحسن بن عمرو ، عن قصيل ، عن إبراهِيم ، قال . إلما قلت ر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا. (طحاوى ٢٣٣)

(4009) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةً نے چندون فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧.٦٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :قَدُ عَلِمُوا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا. (طحاوى ٢٣٣ـ طبرانى ٣٨٣)

(٧٠١٠) حضرت عبدالله بن معود والفي فرمات بين كه صحابه جانت بين كه نبي يأك مَلِّ الفَيْفَةَ في أيك مبينه دعائ قنوت يرضي ب-



(٧.٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَقُنْتُ.

(۷۰۱۱) حضرت عمر و بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے بیچھے نماز اوا کی ،انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں بڑھی۔

( ٧.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُتُ.

( ۲۰۱۲ ) حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز اداکی ،انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ.

(۷۰۱۳) حضرت سلیمان تیمی ایک بزرگ نے قبل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رہ ہوئے پیچھے نماز ادا کی ، انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں بڑھی۔

( ٧.٦٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَّرَ فَلَمْ يَقُنُتُ فَبْلَ الرُّكُوع ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۱۲۰۷) حفرت ابومجلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر واٹھ کے پیچھے نماز اداکی ،انہوں نے اس میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعائے قنوت نہیں یوھی۔

( ٧٠٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى اِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ · فَقَالَ :إِذَا قَرَأْت فَارُكُعْ.

(۷۰۱۵) حضرت محمہ بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ما کہ جب تم قراءت کر چکوتو رکوع کرلو۔

( ٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ ذَاكُوْت أَبَا جَعْفَرٍ الْقُنُوتَ ، فَقَالَ :خَرَجَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِنَا ، وَمَا يَقْنُتُ وَإِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ مَا أَتَاكُمْ.

(۷۰۲۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے قنوت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت علی جڑا ٹو ہمارے یہاں تھے انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، پھر جب وہ تمہارے پاس آئے تو انہوں نے قنوت شروع کردی۔ (۷۰۸۷) حَدَّفْنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیَّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ وَسُلَیْمَانَ ، فَالاَ : کَانَ إِبْرَاهِیمُ لاَ یَقْنُدُ

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ. فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ.

(۷۲۰۷)حضرت حسن بن عبیدالله اورحضرت سلیمان فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم امامت کراتے ہوئے فجر کی نماز میں دعا۔ آ قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٦٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم)

عَبَّاسِ كَانَ لَا يَفُنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

( ۲۰۱۸ ) حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی دینا فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا

( ٧.٦٩ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(۷۰۲۹) محاط معسیم مسل بھی بیستو مسلم مسرمیں بھیو مہت کا معاص میں مسلم میں مسلم میں۔ (۷۰۱۹)حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( .٧.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ، غَنْ عَامِرٍ، قَالَ لَمْ يَقُنُتُ أَبُو بَكُرٍ، وَلَا عُمَرُ فِي الْفَجْرِ.

( • ۷ - ۷ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر ٹنکھ نین نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ، يَعْنِى الْقُنُوتَ فِى الْفَجْرِ.

(۱۷۰۷) حضرت ابن عمر وی نفی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وی نفی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

## ( ٥٩٨ ) مَنْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ

جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے

( ٧.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أبي أَيِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. (مسلم ٣٠٦ـ احمد ٣/٢٩٩)

(۷۰۷۲)حضرت براء حلي فرماتے ہيں كه نبي پاك مَلْفِظَةَ فَي فجرا درمغرب كى نماز ميں وعائے قنوت بڑھى ہے۔

( ٧٠٧٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(احمد ۳/ ۱۶۲\_ بيهقي ۲۰۱)

(۷۰۷۳)حفرت عطاءفرماتے ہیں کہ بی پاک مَؤْتِفَقِیَّةً نے فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ فَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۷۴)حضرت ابو بکر دہاڑونے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٥ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَأَبُّو مُوسَى.

(2040) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَرِّ اَنْتَحَاقِمَ کے دوصحابہ حضرت علی اور حضرت ابدموی اُن کا پینئانے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔ هُ مَسنَدَ ابْنَ الْبُشِيمِ جَمِ (جلد؟) ﴿ مَسْنَدَ ابْنُ الْبِيعِ اللهِ الصلانَ ﴿ مَسْنَدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْتَ فِى الْفَهُر.

(۷۷-۷) حضرت انس زافور کے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّاتَ فَاقِیَا نَے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پر بھی ہے۔

( ٧.٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ آبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذْ كَانَ بِالْبَصْرَةِ.

(۷۷۷) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیاؤد بصرہ کے قیام کے دوران فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کیا کرتے تھے۔

، ( ٧٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْآشُهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَاهُ مِنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيْ، قَالَ :صَلَّى ابْنُ عَبَّاسِ الْفَجْرَ بِالْبَصْرَةِ فَقَنتَ.

(۸۷۰۷) حضرت ابورجاءعطاردی کہتے <sup>م</sup>یں کہ حضرت ابن عباس ج<sub>نگ</sub>ھ بنن نے بصرہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں دعائے قنوت بڑھی۔

( ٧.٧٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّاد ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ :رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ.

(۷۰۷۹) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر تری ٹھٹے بعض اوقات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ.

( ۵۰۸ - ۷ حضرت ابن الی لیلیٰ فر ماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھناایک جاری سنت ہے۔

( ٧.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ اليامى ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ :سُنَةٌ مَاضِيَةٌ.

(۷۰۸۱) حضرت زبید بن حارث یا می کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی کیلی سے فجر کی نماز میں قنوت کے بارے میں سوال ک تو انہوں نے فرمایا کہ بیا یک جاری سنت ہے۔

( ٧٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبرَاهِيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ :الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ هُنَيْهَةٌ ، أَو سَاعَةٌ ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا.

(۷۰۸۲)حفرت ابن میرین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت کچھ عرصے کے لئے ہے۔

( ٧٠٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْن مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَ

( ۷۰۸۳ ) حضرت عبیده بن برا وفر ماتے ہیں کہ حضرت براء ٹرکٹٹو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) کي هي هي هي هي هي هي هي هي کتاب الصلاد

( ٧٠.٨٤ ) سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَمْ يَقُنُتُ فَحَسَنٌ وَمَنْ قَنَتَ فَإَنَّمَا الْقُنُوتُ عَلَى الإِمَامِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَائَهُ قُنُوتٌ.

(۵۸۴) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جس نے فجر میں دعائے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ پڑھی اس نے بھی اچھا کیا۔اگر کسی نے تنوت پڑھنی ہی ہے تو قنوت پڑھناامام کا کام ہےمقتد یوں کانہیں۔

( ٥٩٩ ) في قنوت الْفَجْر قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْلَهُ فخرکی قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟

( ٧٠٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْت :عَمَّنُ ؟ فَقَالَ :عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَعُمر وَعُثْمَانَ.

(٨٥٤) حضرت عوام بن حمزه كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوعثان سے سوال كيا كه قنوت ركوع سے يہنے ہوگى يابعد ميں؟

انہوں نے فرمایا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمراور حضرت عثمان تذائقتا يونبي كيا

( ٧.٨٦ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ

صَلَاةَ الْعَدَاةِ فَقَنَتَ بِنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۷۰۸۲) حضرت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کے ساتھ بصرہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ،انہوں نے رکوع سے یہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧.٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ ذَكَرْت ذَلِكَ لَابِى الْمِنْهَالِ فَحَدَّثِنِي ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ بِمِثْلِهِ.

(۷۰۸۷) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ فَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

( ۷۰۸۸ ) حضرت محد بن مجی بن حبان کہتے ہیں کہ نبی پاک مَافِی اُنے خالیس دن تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے

قنوت پڑھی۔

١ ٧٠.٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاحٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنِ ابْنِ معقلٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَحْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ۲) كي السياد الصلاة (٨٩٩) حضرت ابن معقل فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابوموی ثیراً تیز نے فجر کی نما زمیں رکوع ہے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

- ( ٧٠٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.
  - (۷۰۹۰) حضرت ابوجهم فرماتے ہیں کہ حضرت براء ڈٹاٹٹو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧.٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
  - (۹۱ ۷) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹوز نے فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔
- ( ٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْزِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- (۷۰۹۲) حفزت ابوعثان نبدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر میں فیٹھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میر دعائے قنوت پڑھی۔
- ( ٧.٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبُلَ الرُّكُوعِ.
- صدو الصبح مِن ابو موحِ. (۱۹۹۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ (۷.۹۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَا الْغَدَاةَ ، قَالَ فَقَنَتَ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- (۷۰۹۴) حفرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر واللہ کے پیچھے نجر کی نماز اداکی۔انہوں نے رکوع سے پہلے اس میں دعائے قنوت پڑھی۔
  - ( ٧.٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ.
    - (2094) ایک اور سندے یونبی منقول ہے۔
- ( ٧.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بُنِ ذُعْلُوقٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ رَبِيعِ بُنِ خُفَيم فَقَنَتَ قَبْرا
- (۷۰۹۱) حضرت نسیر بن ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہتے بن خشیم کے پیچھپے نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے ا میں دعائے قنوت پڑھی۔
- ( ٧.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَبِيدَةَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَرْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) المنظم المنطق على المنطق على المنطق ا

(2094) حضرت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کے پیچھے ٹجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میں دعائے قنوت پڑھی۔

(٧٠٩٨) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، قَالَ: كان ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَفْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكُعَةِ. (٤٩٨) حضرت ابن الي ليل فجر مين ركوع سے يہلے دعائے تنوت پڑھا كرتے تھے۔

( ٧.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهُبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(4099)حضرت طاوس فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے بہت می دعائیں کیا کرتے تھے۔

# ( ٦٠٠ ) ما يدعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

#### دعائے قنوت کے کلمات

.. ٧١.) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الْعَدَاةَ ، فَقَالَ : فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَثْرُكُ مَنْ يَفْجُرُك اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۰) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہ اتھ کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی ،انہوں نے دعائے قنوت میں یہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! ہم جھے سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تیری فیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ،جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے خداب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیراعذاب کا فروں تک تینیخے والا ہے۔

( ٧١.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۰۱۷) ایک اور سندے یبی کلمات منقول ہیں۔

٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سُويُد الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِى الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثِنِى عَلَيْك وَلَا نَكُفُرُك ، وَنَخْلَعُ هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيرمترجم (جلدم)

وَنَتُوكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرُجُو رَحْمَتَكَ ، وَيَنْحُشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. (بيهقى ٢٠٣- ابن سعد ٢٣١)

(۱۰۱۲) حضرت عبدالملک بن سوید کا بلی کہتے ہیں کہ حضرت علی جانٹونے فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھتے ہوئے یہ دواجزاء
کے (ترجمہ) اے اللہ! ہم جھے سے مدد مائلتے ہیں، تجھ سے مغفرت مائلتے ہیں، تیری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں
کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اسے جھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیر سے
لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے
ہیں اور بے شک تیراعذاب کا فروں تک بیننے والا ہے۔

( ٧١.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ فِي قِرَائَةِ أَبَى بُنِ كَعُبِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُخْلِه ، وَلَا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۳) حفرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حفرت الی بن کعب واٹن کی تنوت میں بیکلمات تھے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تھھ بے مدد ما تکتے ہیں، تیمی کے جو تیری نافر مانی کرے بیں، تیری نظری نہیں کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اے جدد ما تکتے ہیں، تیرے مغفرت ما تکتے ہیں، تیری نفر مانی کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے اسے چھوڑتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک بہنچے والا ہے۔

( ٧١.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنُؤُمِنُ بِكَ وَنَتُوكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُك.

ثُمَّ قَرَأَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَّى وَنَسُجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ اللَّهُمَّ عَذَّبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِك.

(۱۰۴) حفزت عبید بَن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہ اُٹھ کو فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھتے سا۔انہوں نے پہلے یہ کہا (۲۰۴) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں، تیمی خیر کی خیر کی استاد الرحمٰن الرحیم، اے اللہ! ہم تیمی تیمی حدد ما تیکتے ہیں، تیمی برایمان لاتے ہیں، تیمی پرمجروسہ کرتے ہیں، تیری باشد! ہم تیری ہی عبادت تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، تیری حرف کی امیدر کھتے ہیں، کرتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، کرتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں،

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلوم) كي هي ٥٣٩ مي ٥٣٩ مصنف ابن الي شير متر جم (جلوم)

تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیراعذاب کا فروں تک پینچنے والا ہے۔اےاللہ! ان ایل کتاب کا فروں کوعذاب میں مبتلا فرما جو تیرے رائے ہے روکتے ہیں۔

( ٧١.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :صَلَيْت الْفَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَلَّى خَلْفِى عُثْمَانُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : فَقَلْتُ ذَكُرْتُ فَقَنَتُ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِى ، قَالَ لِى مَا قُلْتُ فِى قُنُوتِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ذَكُرْتُ هَوَ لَا يَكُولُوا وَنَحْلُمُ وَنَدُولُ مَنْ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثِي عَلَيْك الْحَيْرَ ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك الْجَدِّ إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

فَقَالَ عُنْمَانُ كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

(۱۰۵) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، میرے پیچیے عثان بن زیاد نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے نماز میں قنوت کے کلمات کیے، جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے جھے ہے کہا کہ تم نے قنوت میں کیا کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے بیکمات کیے بچھے استان اللہ ابھی تجھے سے مدوما نگتے ہیں، تجھے سے مغفرت ما نگتے ہیں، تیری فیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشری نہیں کرتے، جو تیری نافرمانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرے اسے جھوڑتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیری عنوان میں تیرے نافرمانی کے خدہ تیری نیاد نے فرمایا کہ حضرت عثمان بین زیاد نے فرمایا کہ حضرت عمراور میں بی کلمات کہا کہ تیرا عذاب کا فرول تک پہنچنے والا ہے۔ حضرت عثمان بین زیاد نے فرمایا کہ حضرت عثمان بی تیری نئوت میں بی کلمات کہا کرتے تھے۔

# (٦٠١٧ ) في التكبير فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ

#### جوحفرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے

( ٧١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائِةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ فَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(۷۱۰۱) حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دائٹو کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، جب وہ قراء ت سے فارغ ہو گئے توانہوں نے تکبیر کہی اور پھرد عائے قنوت پڑھی ، پھر تکبیر کہی بھر رکوع کیا۔

( ٧١.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِى الْفَجْرِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ.

(۱۰۷) حضرت ابوعبدالرحن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤ نے فجر میں قنوت پڑھنے کے لئے تکبیر کہی ، بھررکوع کرنے کے



- ( ٧١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ.
  - (۱۰۸) حضرت ایوجهم فرمات میں کہ حضرت براء نتائشہ قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔
- ( ٧١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ قَنَتَ فِى الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ.
- (۱۰۹) حضرت ابوجهم فرماتے ہیں کہ حضرت براء دلائی نے فجر میں قنوت پڑھی اس کے لئے انہوں نے قراءت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہی اور رکوع کے لئے بھی تکبیر کہی ۔
- ( ٧١١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقُنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.
  - (۱۱۰) حضرت ابوسنان فرماتے ہیں کہ حضرت ماہان فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔
- ( ٧١١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنِ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقَنُتَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرُكُعَ.
- (۷۱۱) حضرت عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھےاور رکوع سے پہلے بھی تکبیر کہتے تھے۔
  - ( ٧١١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لَأْبِي إِسْحَاقَ تُكَبِّرُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَالَ نَعَمُ.
- (۱۱۲) حضرت زہیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق ہے کہا کہ کیا آپ فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔
- ( ٧١١٣ ) حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتُحُ الْقُنُوتَ بِالتَّكْبِيرِ.
  - ( ۱۱۳ ) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانی قنوت کو تکبیر سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٦٠٢ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

جوحفرات فجر کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے

( ٧١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو ضَبْعَاهُ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ. (۱۱۲۷) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹے رکوع کے بعد جمیں قنوت پڑھایا کرتے تھے اور ہاتھوں کو بلند کرتے اور

آواز کوا تنابلند کرتے کہ متجد کے باہر موجود لوگ بھی ان کی آواز سنا کرتے تھے۔

( ٧١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ.

(۱۱۵) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاٹیؤ نے فجر کی قنوت میں ہاتھوں کو بلند کیا۔

( ٧١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَذَّ ضَبْعَيْهِ.

(۲۱۱۷) حضرت خلاس بن عمر و ہجری کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنک شیئانے بھرہ میں لوگوں کو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھائی اور ہاتھوں کو بہت بلند کیا۔

ر ٧١١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(۱۱۷) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں كه حضرت ابن عباس تفاق من الله في كم نماز ميں دعائے تنوت پڑھتے ہوئے ہاتھوں كو بلند كيا۔ ( ۷۱۱۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجُورِ.

(۱۱۸) حضرت ابوفروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلی فجر کی قنوت میں ایک انگل ہے اشارہ کیا کرتے تھے۔

### ( ٦٠٣ ) في تسمية الرَّجَال فِي الْقُنُوتِ

#### قنوت میں لوگوں کے نام لینے کابیان

( ٧١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِّي يُوسُفَ.

(بخاری ۲۲۰۰ مسلم ۲۹۳۳)

(۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مُطِّنْفِیکَا آغے فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا کی (ترجمہ) اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن الی رہیعہ اور مکہ کے کمز ورلوگوں کو آزادی عطافر ما۔اے اللہ! فہیلہ مصریرا بنی گرفت کو سخت فرما

اوران کے سالوں کو بوسف غلایٹا ہم کی قوم کے سالوں جیسا بنادے۔

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:قَنَتَ رَسُولُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة عنه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة عنه المسلاة المسلاة

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنُ رِعْلاً وَذَكُوانَ وَعَضَلاً ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(۱۲۰) حضرت سعید بن زید و ایت ہے کہ درسول القد میڑ نفی کے بید دعا فر مائی (ترجمہ) اے اللہ! رعل ، زکوان ، مضل اور عصیہ پرلعنت فر ما جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

( ٧٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى فُطرِى.

(۷۱۲) حضرت عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے قطری کے لئے بددعا کی۔

( ٧١٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَآ يُسَمَّى الرَّجَالُ فِي الصَّلَاة. ( ٤١٢٢) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں لوگوں کے نام نہیں لئے جائیں گے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَعْقِلٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عَلِىَّ صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، قَالَ :فَقَنتَ ، فَقَالَ فِى قُنُوتِهِ :اللَّهُمَّ عَلَيْك بِمُعَاوِيَةَ وَأَشْيَاعِهِ وَعَمْرُو بُنِ الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَبِى الأعور السُّلَمِى ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ وَأَشْيَاعِهِ.

(۱۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل فَر ماتع بین که میں نے حضرت علی شائیۃ کے ساتھ فجر کی نما زیڑھی، انہوں نے اس میں دعائے قنوت پڑھی اوراس میں بیکلمات کیے (ترجمہ) اے اللہ! معاویہ اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! عمرو بن عاص اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! بن قیس اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! بن قیس اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! عبداللہ بن قیس اوراس کے گروہ کوسنجال لے۔

( ٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَقْنُتُ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِهِ :اللَّهُمَّ أَنْجِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ فِى قُنُوتِهِ :اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ وَالْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ الَّذِينَ لَآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

(۱۲۳) حضرت محمد بن یجی بن حبان فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ ﷺ چالیس دن تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے رہے، آپ دعائے قنوت میں بیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! ولید بن ولید،سلمہ بن ہشام،عیاش بن الی ربیعہ اور مکہ کے کمز ورلوگوں کو آزادی عطافر ماجوکوئی ذریعے نہیں رکھتے اوران کے پاس نجات کا کوئی راستہنیں۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِمَّ الْاَسْلَمِیْ ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِیْ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معنف ابن الب شبر متر جم (جدًا) و معنف ابن الب شبر متر جم (جدًا) و معنف ابن الب الصلاة

الْفَجْرَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ لِحْيَانًا وَرِعْلًا وَذَكُوانًا وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ، غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى أَنَا لَسْتُ قُلْتُ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ ، فَالَهُ. (مسلم ٣٠٠ ـ احمد ٥٥)

(۱۲۵) حضرت خفاف بن ایماء بن رحضه رفای فرماتے بیں که نبی پاک میر الفظائی نے جمیں فجر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے دوسری رکعت سے سراٹھایا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے لیمیان، رعل، ذکوان اور عصیه پرلعنت فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔اللہ تعالی فتبیلہ اسلم کوسلامتی عطافر مائے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے۔ پھر مجدے میں گر گئے، جب آپ نے نماز مکمل کرلی تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ اے لوگوایہ بات میں نے نہیں کتھی بلکہ اللہ نے فرمائی ہے۔

### ( ٦٠٤ ) في السهو فِي قَنُوتِ الفجر

### اگر کوئی شخص فجر کی قنوت بھول جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٢٦) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوِ

(۷۱۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فجر کی نماز میں دعائے تنوت بھول جائے تو اس پرسہو کے دو بحدے لازم ہیں۔

( ٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ سَهَا فَقَنَتَ ، فَقَالَ : هَذَا سَهَا فَأْصَابَ.

(۷۱۲۷) حضرت ابن الی کیلی سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی شخص کو سہو ہوا پھر اس نے دعائے تنوت پڑھی تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہاہے سہو ہوا تھااب اس نے درست کرلیا۔

( ٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَنْ رَأَى الْقُنُوتَ فَلَمْ يَقُنُتُ فَعَلَيْهِ سَجْدَنَا السَّهْوِ

( ۱۲۸ ) حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جس کی قنوت کی رائے تھی ادراس نے قنوت نہ پڑھی اس پرسہو کے دو محبد سے لازم ہیں۔

## ( ٦٠٥ ) في القنوت فِي الْمُغُرِبِ

## مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا تھم

( ٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ووَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

قَالَ : فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ أَهُو كَأَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا هُو كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَذُكُرُ وَكِيعٌ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ : فَقَالَ : إِبْرَاهِيمَ لَهُو كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَذُكُرُ وَكِيعٌ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ.

هي مسنف ابن اني شيبه مترجم (جلد۲) کي هن ۵۵۳ کي مسنف ابن اني شيبه مترجم (جلد۲)

(۷۱۲۹)حضرت براء بن عازب رہ ہوں فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ فَافِیْنَا نَے فجر اورمغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔ بیروایت

سن كرحضرت ابرا ہيم نے فرمايا كەكىياد وحضرت عبدالله من لائو كاصحاب كى طرح بيں؟ دوتو امراء كے ساتھى ہيں۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعقِلِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَلِي الْمَغْرِبَ ، فَقَنتَ.

(۱۳۰) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل فرَّ ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیاؤد کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی ،انہوں نے اس میں دعائے تنوت پڑھی۔

( ٧١٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلاَتَانِ كَانَ يُقْنَتُ فِيهِمَا الْمَغُوِبُ وَالْفَجُرُ. ( ٤١٣١) حضرت انس فرماتے ہیں كہ دونمازیں ایس ہیں جن میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی:مغرب اور فجر۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَعقِلٍ ، قَالَ قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ.

(۱۳۲) حضرت ابن معقل فر ماتے ہیں کہ حضرت علی تفاتیز نے مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الثَّمَالِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : كُلُّ صَلَاقٍ يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهَا الْقُنُوتُ.

(۱۳۳۷) حضرت ٹابت ثمالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے قنوت کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ ہروہ نماز جس میں جہری قراءت ہوتی ہےاس میں قنوت بھی ہے۔

# ( ٦٠٦ ) مَنْ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلاَة

#### جوحضرات نماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ ہ کیا کرتے تھے

( ٧١٣٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ رَأَى عَبْدُ اللهِ رَجُلاً يُصَلَّى صَاقًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : لَوُ رَاوَحَ هَذَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ.

(۱۳۴۷) حضرت عبداللہ دہا تھ نے ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ دونوں قدموں کو کھلا رکھے نما زمیں کھڑے تھا۔حضرت عبداللہ می تیخو نے فرمایا کہا گریید دونوں قدموں کے درمیان مراد حہ کرلے تو زیادہ بہتر ہے۔

( ٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى صَاقًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىّ. (نساشى ٩٦٤)

• دونوں قدموں کے درمیان''مراوحہ'' کا مطلب ہے کہ آ دمی دائمیں پاؤں کو کھڑار کھے اور بائمیں پاؤں پروزن ڈالے۔ بھر بائمیں پاؤں کو کھڑار کھے اور دائمیں پاؤں پروزن ڈالے۔اور باری باری ایسا کرتار ہے۔ معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) كي المحالي المحالية المحال

(۱۳۵) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہ نہ اپنے گھرے مجد کی طرف گئے تو ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو کھولے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ دہ نہ فرمایا کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ، اگرید دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ کرلیتا تو زیادہ بہتر تھا۔

( ٧١٣٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : أَلْزِقُ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى لَقَدُ رَأَيْت فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ.

(۱۳۷) حفرت عیینه بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں اپ والد کے ساتھ متجد میں تھا۔ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا کہ اس نے نماز میں اپ دونوں یا وَل کھول رکھے تھے۔ میرے والد نے ان سے فرمایا کہ ایک یا وَل کو دوسرے سے ملالو! میں نے اسی متجد میں

رسول اللّه مَثْلِثَ عَيْمَةَ عَالَمُهُمْ عَلَيْمُ كُونُمَا زيرٌ هته ويكهاان ميں ہے كئى نے ايبانہيں كيا۔ پريتر تر ہ ہو برد برير در برير ير بريمو وير دير دريو وير وير دور دور دور دور دور دور بريرد بريد بريد بريد بريد

( ٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُرَاوِحُ بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة. ( ١٣٧ ) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عمره بن میمون کونماز میں دونوں قد مول کے درمیان مراوحہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي خَالِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذَهِ مَكَا هِ عَلَى هَذِهِ عَلَى هِ اللّهِ عَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ

عَلَی هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَی هَذِهِ. (۱۳۸۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کونماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ

کرتے دیکھادہ بھی اس پاؤں کودوسرے پرر کھتے اور بھی دوسرے کواس پر۔ د مصدر پریائی کروئر کا دور کو سے دولتے ہے تاہ و مور در در کا کار کروٹر کار کروٹر کار کروٹر کروٹر کروٹر کروٹر کار

( ٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّى وَهُوَ هَكَذَا ، يَغْنِى . يُقَدِّمُ رِجُلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى.

(۱۳۹۷) حضرت پوسف بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کونماز پڑھتے دیکھا کہ وہ ایک پاؤں کوآ گے کرتے اور سریم

دومرے کو چیچے۔

( ٧١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِى الصَّلَاة.

(۱۴۰۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نماز میں دونوں قدموں کے درمیانِ مراوحہ کیا کرتے تھے۔

( ٧١٤١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَتَكىءُ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً فِي الصَّلَاة.

(۱۳۱۷) حضرت عبدالله بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت کھول نماز میں یاؤں کوایک دوسرے پرسہارا دیا کرتے تھے۔

( ٧١٤٢ ) حَلَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَضُفُ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة وَيُحَرِّكُهَا



وَهُوَ يُصَلَّى.

(۷۴۲) حفرت خالد بن الی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ وہ نماز میں نیتو یا وُں کو سیدھار کھتے تھے اور نہ ہی حرکت دیے تھے۔

### ( ٦٠٧) مَنْ كَانَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ

#### جوحضرات نماز میں یا وٰں کوسیدھار کھا کرتے تھے

( ٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَصُفُّ بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِى الصَّلَاةِ.

(۱۳۳۳) مفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹنو نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا

( ٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلَّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَٱلْزَقَ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخُورَى.

(۱۳۴۷)حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ اس نے حضرت ابن زبیر دہائیؤ کونماز میں دونو ل قدموں کوسیدھار کھے ہوئے دیکھا ہے اوروہ یاؤں کوایک دوسرے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے۔

( ٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعَقِلِ يُصَلِّى صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

( ۱۳۵ ) حضرت صین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کونماز میں دونوں قدموں کوسیدھار کھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧١٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلَّى كَأَنَّهُ وِذٌ لَا يَتَرَوَّحُ عَلَى رِجُا مَرَّةً وَعَلَى رِجُلِ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیارکواس طرح نماز بردھتے ویکھاوہ ایک کیل کی طرح محسور

ہوتے تھے،وہ یا وُل کوایک دوسرے پرر کھ کرانبیں آ رام نہ دیا کرتے تھے۔

( ٧١٤٧ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى صَافًّا بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِيهَ

(۱۳۷۷) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمار ہے علم کے مطابق حضرت ابن عمر مزہ نی نفر نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا رکھ

( ٧١٤٨ ) حَلَّتَنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يُصَلَّى صَافًّا بَيْهَ؟

( ۱۲۸ ) حضرت ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ کونماز میں پاؤں کوسیدھار کھ کرنماز پڑھتے دیکھ ہے۔

( ٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى صَافًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

(۱۳۹) حضرت قریش بن حیان کہتے ہیں کدمیں نے حضرت حسن کود یکھا کدوہ یا وَں کوسیدھار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

( vos ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَصُفُّ رِجُلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، وَلَا يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۰) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد ودیکھا کہ وہ پاؤں کوسیدھار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

## ( ٦٠٨ ) الرجل يدخل المُسْجِدَ وَقَدُ سُبِقَ بِالصَّلاَة

اگر کوئی آ دمی مسجد میں داخل ہواوراس کی جماعت رہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلَاة ، قَالَ يَبْدَأُ بالْمَكْتُو بَية.

(۱۵۱۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جوآ دمی مسجد میں داخل ہواور جماعت ہو چکی ہوتو وہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَة. وَحَفَص ، عن الْأعمَش ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ : يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۵۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ يَبْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۷۱۵۳) حضرت ابن عمر رہی تاؤ فر ماتے ہیں کدوہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا هُبِشَيْمٌ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِي جِنْت لَهُ.

(۱۵۴) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ جس نماز کے لئے گیا ہے وہ پہلے پڑھے۔

( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ابْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۵۵۱۷)حضرت طعمی فرماتے ہیں کہتم پہلے فرض نماز پڑھو۔

( ٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۵۶۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پہلے فرض نماز پڑھو۔

( ٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ جِنْت أَنَا وَالْقَاسِمُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَصَلَّى لِنَفْسِهِ ، يَعْنِى بَدَأَ بالْمَكْتُوبَةِ. هي مصنف ابن الي شيبه متر قيم ( جلد ٢) كي المحالي المحا

( ٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ۱۵۸ ) حضرت حکم فرماتے میں کہ اسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكُّمُ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْفَريضَةِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْفَرِيضَةِ.

(۱۵۹) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلّى فِيهِ فَيَنَطَوَّعُ مَثَلُ الَّذِى يَغْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَخُجُّ.

(۱۲۰) حضرت ابن عباس و افزو فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جومبعد میں آئے اور جماعت ہو چکی ہواور وہ نغلوں میں مشغول ہوجائے اس شخص کی ہی ہے جو حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے میں لگ جائے۔

( ٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِى جنْت لَهُ.

(۱۲۱۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليليٰ فرماتے ہيں كه يمبلے وہ نماز پر هوجس كے لئے آئے ہو۔

( ٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ دَخَلَ مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَيْنَطَوَّعُ ، قَالَ هُوَ كَرَجُلٍ يَنَطَوَّعُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

(۱۹۲۷) حضرت ابن عباس بڑا ٹیز سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص متجد میں آئے اور جماعت ہو چکی ہوتو کیا وہ پہلے فل پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا بیاس شخص کی طرح ہوگا جو حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے لگے۔

( ٦٠٩ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

جن حضرات کے نز دیک فرض سے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں

( ٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَيُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ.

(۷۱۲۳) حفرت حسن فرض ہے پہلے فل بروھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ زَرٍّ ، قَالَ يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.

ه مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كل مسلاة مسلاة مسلاة مسلا المسلاة مسلام مسلام المسلام المسلم المسل

(۲۱۷۳) حضرت ذر فرماتے ہیں کہ وہ اگر جا ہے تو نفل پڑھ لے۔

- ( ٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ.
  - (۱۲۵) حضرت عبدالله بن انی بذیل فرض نماز چھوٹ جانے کی صورت میں بھی پہلے فل پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى أَهْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْت أُصَلِّى كَمَا كُنْت أُصَلِّى قَبْلَ ذَلِكَ .
- (۱۷۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص متجد میں داخل ہوا ورلوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتو میں اس طرح نماز پڑھوں گا جس طرح معمول کے مطابق پڑھتا ہوں۔
  - ( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ.
    - (٤١٦٧) حضرت حماوفر ماتے ہیں كما كرنما زكاوقت موتونفل پڑھنے ميں كوئي مضا كقنبيس \_
      - ( ٧٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ :يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.
        - (۷۱۸) حضرت حماو فرماتے ہیں کدا گر چاہے ونفل پڑھ لے۔

( ٦١٠ ) في القوم يَجِينُونَ إلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعُوا جِن حضرات كِنز ديكِ الرَّبِحِهِلوگ جماعت ہونے كے بعد معجد ميں آئيں تووہ اپني

#### جماعت کراسکتے ہیں

( ٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَقَدُ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَمَعَهُ رَهُطٌ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمُ فَأَذَنَ ، ثُمَّ صَلَوْا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. قَالَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ.

(۷۱۹) حضرت ابوعثمان یشکری فرمائتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو ہمارے پاس آئے ،اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ان کے ساتھ کچھلوگ بھی تھے،انہوں نے ایک آ دمی کواذ ان دینے کا تھم دیا ، پھرانہوں نے فجر سے پہلے کی دور کعتیں پڑھیں۔ پھرانہوں نے ایک آ دمی کوا قامت کہنے کا تھم دیا اورخود آ گے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

( ٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بِمِثْلِهِ.

(۱۷۱۰) ایک اورسند سے بوئمی منقول ہے۔

( ٧١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ دَخَلْت أَنَا، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ حُمَيْدٍ مَسْجِدًا وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، فقَالَ

: أَلَا تَجِيءُ حَتَّى نُصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۷۱۷) حضرت ابوحرہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن حمید معجد میں داخل ہوئے وہاں نماز ہو چکی تھی۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ آ و جماعت کرا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھالوگ اسے مکروہ سیجھتے ہیں۔وہ فرمانے لگے کہ میرے والد تو اس میں کوئی حرج

بی ریه در مانت ر نهین سمجھت<u>ے تھے۔</u>

( ٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. (ترمذى ٢٠٠- احمد ٣/ ١٢)

(۱۷۲) حضرت ابوسعید خدری داینو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِرِّفَظِیَّ اَوْگُوں کونماز پڑھا چکے تھے کہ ایک آدمی آیا،

حضور مَرْافَظَةً نے فرمایا کہ ون اس کے ساتھ تواب کی تجارت کرے گا؟ اُس پرایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ

جماعت کی نماز پڑھی۔

( ٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيَقُومُ فَيُصَلِّى مَعَهُ.

(۱۷۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ نی پاک مِلَّنْ ﷺ کے نماز پڑھ لینے کے بعدا کی آ وی آیا تو آپ مِلِّنْ ﷺ نے فرمایا کہون شخص اس پرصدقہ کرے گااوراس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبِ وَقَدُ صَلَّوُا فَأَمَّنِي.

(۳۷۷۷) حفرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محارب کی مجد میں داخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے میری امامت کرائی۔

( ٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى قُرَيْشٍ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ الْحَسَنِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ فَوَجَدُنَاهُمْ قَدُ صَلَّوْا فَصَلَّى بِي.

(۵۷۷) حفرت زیادمولی قریش فر ماتے ہیں کہ میں حفزت حسن کے ساتھ بھر ہ کی مجد میں داخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے میری امامت کرائی۔

( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ بَعُدَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكَلاَءِ بِالْبُصُرَةِ.

(۷۷۱) حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بھرہ کی محبدالکلاً میں ایک جماعت کے بعد دوسر ئی جماعت کرائی جائے۔



( ٧١٧٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِنَّمَا كَانُوا يكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلُطَانِ.

- (۷۱۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف دوسری جماعت کوسلطان کے خوف سے ناپندیدہ مجھتے تھے۔
- ( ٧١٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَدِىَّ بْنَ ثَابِتٍ وَأَصْحَابًا لَهُ رَجَعُوا مِنْ جِنَازَةٍ فَلدَخَلُوا مَسْجِدًا قَدْ صُلِّى فِيهِ فَجَمَعُوا فَكَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.
- (۸۷۷) حضرت فضیل بن عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت عدی بن ثابت اوران کے پچھ ساتھیوں نے ایک جنازے ہے واپسی پر ایک ایسی مبحد میں جا کر جماعت کرائی جہاں جماعت ہو چکی تھی۔اس عمل کوحضرت ابراہیم نے ناپیند فر مایا۔
- ( ٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بِنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الحَيُّ ، قَالَ جَاثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا الْعَدَاةَ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ صَلَّى بِهِم فَقَامَ وَسَطَهُمُ.
- (۷۱۷) حضرت می فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ڈٹاٹو فجر کی نماز میں ہمارے پاس آئے ،ہم نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے جماعت کھڑی کی اورلوگوں کے درمیان کھڑے ہوکرانہیں نماز پڑھائی۔
- ( ٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ صَلَّى هُوَ وَسَلْم بْنُ عَطِيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي جَمَاعَةِ بَعُدَ مَا صَلَّى أَهْلُهُ.
- (۱۸۰) حضرت عمرو بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاءاور حضرت سلم بن عطیہ نے مسجد حرام میں جماعت ہونے کے بعد جماعت سے نماز اداکی۔
  - ( ٧١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلُّونَ جَمِيعًا فِي صَفٌّ وَاحِدٍ إِمَامُهُمْ وَسَطُّهُمْ.
- (۱۸۱۷) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت کرانے والےسب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور ان کا امام ان کے درمیان ہوگا۔
- ( ٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَّعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقِ وَالْأَسُودِ.
- (۷۱۸۲) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھائی مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے علقمہ مسروق اور اسود کونماز پڑھائی۔

# ( ٦١١ ) مَنْ قَالَ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَلاَ يَجْمَعُونَ

جن حضرات کے نز دیک وہ اسلے نماز پڑھیں گے اور جماعت نہیں کرائیں گے ( ۷۱۸۷) حَذَّنَا هُئَنْهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلُّونَ فُرَادَى. ها مصنف ابن البي شير متر جم (جلد) كي مصنف ابن البي شير متر جم (جلد)

(۷۱۸۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کدوہ اسکیلے نماز پڑھیں گے۔

( ٧١٨٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخبَرَنا خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.

(۱۸۴) حضرت ابوقلابه فرماتے ہیں کدوہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔

( ٧١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.

(۱۸۵) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ دہ اسکیے نماز پڑھیں گے۔

( ٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلُّونَ شَتَّى.

(۱۸۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کدوہ اسلینماز پر هیں مے۔

( ٧١٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشام الدَّستوائي ، عَن حَمَّاد ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.

(۱۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔

( ٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ صَلَّوْا فُرَادَى.

(۱۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کُٹیئر جب کسی معجد میں داخل ہوتے جہاں نماز ہو چکی ہوتی تو وہ اسکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ۷۱۸۹ ) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : ذَخَلْنَا مَعَ الْقَاسِمِ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صُلِّى فِيهِ ، قَالَ : فَصَلَّى الْقَاسِمُ وَحُدَهُ. ( ۷۱۸۹ ) حضرت افلح كہتے ہيں كہ ہم حضرت قاسم كے ساتھ ايك مجد ميں داخل ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی تو انہوں نے اكيلے نماز اداكى \_

# ( ٦١٢ ) الرجل تفوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ

# جس شخص کی امام کے ساتھ کچھنمازرہ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٧١٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِثَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَتَيْنِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِيمَا أَدْرَكَ.

۔ (۱۹۰) حضرت علی ڈناٹیز فرماتے ہیں کہ جسے امام کے ساتھ دور کعتیں مل جا کمیں تو وہ ان میں قراءت کرے گاجواس کول گئیں۔

( ٧١٩١ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَا يَقُولَانِ :مَا أَدْرَكْت مِنْ صَلَاةً الإِمَام فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَاتِك.

( ۱۹۱ ) حضرت عمر بن خطاب اورحضرت ابوالدر داء تئ دينئ فرمايا كرتے تھے كہ جونماز تهہيں امام كے ساتھول جائے اے اپنی نماز

هي معنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم) کي که کام ۱۳۵ کي کام کام ۱۳۵ کي کاب الصلاه

كا پېلاحصه بنالو ـ

( ٧١٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : اجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَاتِك.

(١٩٢) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات بن كداسا في نماز كاببلاحسه بنالو

( ٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: مَا أَذْرَكْت مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِك.

( ۱۹۳ ) حضرت سعیداور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جونماز تہمیں امام کے ساتھ ال جائے اے اپنی نماز کا پہلا حصد بنالو۔

( ٧١٩٤ ) حَلَّنْنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

(۱۹۴۷) حضرت علی ڈٹاٹھ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧١٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ : يَقُرَأُ فِيمَا أَذْرَكَ لَانَّهُ كَانَ يُسِرُّ الْقِرَائَةَ خَلْفَ الإمَام.

(۱۹۵۶) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اے جونماز مل جائے اس میں قراءت کرے۔ کیونکہ حفرت سعید بن جبیر امام کے پیچھے آہت آواز سے قراءت کرنے کے قائل تھے۔

( ٧١٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ مَعَ الإِمَامِ الرَّكُعَةُ ، أَوِ الرَّكُعَتَانِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ.

(۱۹۲۷) حضرت علی مظافر اس شخص کے بارے میں جس کی امام سے ایک یا دور کعتیں جھوٹ جا کمیں فرماتے ہیں کہ وہ امام کے سکتہ میں قراءت کرے۔حضرت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٦١٣ ) مَنْ قَالَ مَا أَدْرَكْت مَعَ الإِمَامِ فَاجْعَلُهُ آخِرَ صَلَاتِك

جوحضرات فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ

( ٧١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا أَدُرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِك.

(١٩٤) حضرت عبدالله ولي فرمات بي كهام كرساته ملغ والى نماز كونماز كا آخرى حصه بناؤ

( ٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الجُعَلُ آخِرَ صَلَاتِكَ أَوَّلُ صَلَاتِك. هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي مستف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

(۱۹۸۷) حضرت عبدالله بن مسعود دی پیخه فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ۔

- ( ٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ مَا أَدُرَكَ مَعَ الإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ.
  - ( 199 ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیاؤا امام کے ساتھ ملنے والی نماز کو نماز کا آخری حصد بنایا کرتے تھے۔
- ( ٧٢.٠ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ لَمْ يَقُرَأُ فَإِذَا قَامَ يَقُضِى قَرَأً.
- (۷۲۰۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہونا ٹھ جونماز امام کے ساتھ پاتے اس میں قراءت نہ کرتے اور جو کھڑے ہو کر قضا کرتے اس میں قراءت کیا کرتے تھے۔
  - ( ٧٢.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ : الْحَرَأُ فِيمَا تَقْضِى.
    - (۷۲۰۱) حضرت این عمر بزاتی فر ماتے ہیں کہ قضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
    - ( ٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُرأُ فِيمَا يَقُضِى.
      - (۷۲۰۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
- ( ٧٢.٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَنَّهُ رَكُعَنَانِ مَعَ الإِمَامِ فَقَرَأَ فِيهِمَا قَالَ : اجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ أَوَّلَ صَلَاتِك.
- (۷۲۰۳) حفزت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت مجاہدے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جس کی امام سے دور کعتیں جھوٹ جائیں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہانی ابتدائی نماز کوانی نماز کا آخری حصہ بنالو۔
- ( ٧٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةً فِى رَجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاة فَيَقُومُ يَقُضِى ، قَالَ : يَجْعَلُ مَا بَقِىَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَإِنْ عَلِمْت مَا الَّذِى قَرَأَهُ الإِمَامِ فَاقُرَّأَهُ.
- ( ۲۰۴ ) حفرت ابوقلا بدائشخص کے بارے میں جس کی نماز کا پچھ حصہ فوت ہوجائے اور وہ کھڑے ہو کر قضا کرے ،فر ماتے ہیں
  - کہ وہ باقی ماندہ نماز کواپنی ابتدائی نماز بنائے اوراگراہے معلوم ہوجائے کہ امام نے کیا قراءت کی ہےتو وہی قراءت کرے۔
    - ( ٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : اقْضِ مَا فَاتَكَ كَمَا فَاتَك.
      - (۷۲۰۵) حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ جونماز روگئی اسے اس طرح قضا کروجس طرح وہ جھوٹی ہے۔
- ( ٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :فِيمَنْ سَبَقَهُ الإِمَامِ إِذَا قَضَيْت بَعْدَهُ فَاقُضِ قِرَائَتَك.
- (۷۲۰۱) حضرت شعمی اور حضرت ابن سیرین اس شخص کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ کچھ نماز رہ جائے اور وہ بعد میں قضا کرر ہا ہو فرماتے ہیں کداینی قراءت کی بھی قضا کرو۔

ها المانية برترجم (جلوم) كي المحالية عن المانية برترجم (جلوم) كي المحالية عن المحالية المحالي

( ٧٢.٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: فَاتَتْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ فَسَمِعْتَهُ يَقُرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. ( ٢٠٤٧) حضرت عمروفرماتے بیں کہ حضرت عبیدین عمیر کی مغرب کی نماز میں ایک رکعت رہ گئی۔ میں نے سنا کہوہ اس میں سورة اللیل کی تلاوت کررہے تھے۔

( ٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي يَقُرَأُ فِيمَا يَقْضِي.

(۷۲۰۸)حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خعی امام سے چھوٹ جانے والی رکعت میں قراءت کیا کرتے تھے۔

# ( ٦١٤ ) الرجل يصلى فَيَضَعُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

کیا آدمی نماز پڑھتے ہوئے ایک پاؤل دوسرے پرر کھ سکتاہے؟

( ٧٢.٩ ) حَلَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فِي الصَّلَاة ، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

(۷۲۰۹) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں دوسرے پرر کھے، یاد بوارے سہارالے، البت کسی عذر کی وجہ سے گنجائش ہے۔

( ٧٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونٍ قَائِمًا يُصَلَّى وَاضِعًا إخْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(۷۲۱۰) حضرَت یخیٰ بن هانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کودیکھاوہ ایک پاؤں کو دوسرے پرر کھے نماز پڑھ رہے تھے۔

# ( ٦١٥ ) في الإمام يُصَلِّي جَالِسًا

## اگرامام بیره کرنماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟

( ٧٢١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، قَالَ : سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّى الْإَمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا فَعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَلَى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ . قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ .

(بخاری ۱۱۱۳ مسلم ۷۷)

(۲۱۱) حضرت انس دالله فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةُ مُحورت سے سرے اور آپ کا دایاں پہلوزخی ہو گیا، ہم آپ کی عیادت

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدم ) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

کے لئے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ مَرْاَنْ اَنْ اَلَا اِلَّهِ مِیْ کُر نماز پڑھا۔ اُل اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔ جب آپ مَرْاَنْ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

٧٢١٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ مَنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُوا بِصَلَاتِهِ فِيَامًا فَلَا خَلُهِ أَن اجْلِسُوا فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. (بخارى ١٩٨٨- ابوداؤد ٢٠٥٥)

٧٦١٧) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَدَخُلْنا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فِى مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَصَلَّيْنا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنَ قِيَامٌ فَا وَمُن قَالِمًا مَلْكُوا وَمُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَانِهِمُ.

(ابوداؤد ۲۰۲ محمد ۳/ ۳۳۳)

۲۱۳ ) حضرت جابر و نافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِا الْفَائِمَ ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچ گرے اور مجمور کے ایک سے پر لگے جس سے آپ کے پاؤں میں چوٹ آگئے۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ مَلِ الْفَائِمَ فَا حَدَرت عائشہ جن الله خالیک کرے میں بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے آپ کے بیچھے نماز پڑھنا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے ہوکر آپ کی افتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں میٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب آپ نے مازیکمل کر کی تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی افتداء کی جائے۔ جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے۔ جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو تھے ہم کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔ جب وہ بیٹھا ہوتو تم کھڑے

ه معنف ابن الي شيه متر تم (جلدم) كي معنف ابن الي شيه متر تم (جلدم)

مت ہوجیسا کہ اہل فارس اپنے قابلِ تعظیم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

( ٧٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَٱنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ شَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ وَإِذَا قَالَ حَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ ، وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًّا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ولا فورے روایت ہے کہ رسول الله مَوْفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا کہ امام اس کے بنایا جاتا ہے تا کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب وہ تکبیر کہو تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ خَیْوِ الْمَعْفُ و بِ عَلَیْهِمْ ، وَ لَا الطَّالِّينَ کہو تم تم تم کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَجُوتُ تَم اللَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ كُود جب وہ تجدہ كرواور جب وہ بیش كرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّ جَابِرًا اشْتَكَى عِنْدَهُمُ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا أَنْ تَمَاثَلَ خَرَجَ وَإِنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَهُ يَتَبَعُونَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ حَضَرَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَصَلَّوْا مَعَهُ جُلُوسًا.

(۵۲۱۵) حضرت ابوز ہیر فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر ڈاٹنو ایک مرتبہ مکہ میں بیار ہوگئے۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ نکلے اورلوگ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ جب وہ راستے کی ایک منزل پر پہنچتو نماز کا وقت ہوگیا۔ حضرت جاہر دہانٹو نے لوگوں کو بیٹھرکر نماز پڑھائی اورلوگوں نے بھی ان کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

( ٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الإِمَامَ أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ امام امیر ہے۔اگروہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، قَالَ اشْتَكَى إِمَامُنَا فَصَلَّى قَاعِدًا أَيَّامًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ ، فَقَالَ :أَبُو هُرَيْرَةَ الإِمَامِ أَمِيْرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۱۲۷۷) حضرت قیس بن قهد فرماتے بین که بهارے امام ایک مرتبہ بیار ہو گئے ، ہم نے ان کی نماز کے مطابق نماز پڑھی تو حضرت ابو ہر پرہ ڈی ٹیز نے فرمایا کہ امام امیر ہے، اگر وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھواورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ كَانَ يَوُمُّ

هُ مُسنف ابن البُ تَيبِ مِرْ جَم (جلدم) كُو هُ مَا كُو مَا مُن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

قَومَهُ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَنَّهُ اشْتَكَى فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ شَكُواهُ ، فَقَالُوا لَهُ تَقَدَّمُ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصَلَىَ ، قَالُوا : لَا يَوُمُّنَا أَحَدٌ غَيْرُك مَا دُمْت ، فَقَالَ :الْجِلِسُوا فَصَلَّى بِهِمْ جُلُوسًا.

(۲۱۸) حفرت عبیداللہ بن مہیر ہ کہتے ہیں کہ حفزت اسید بن حفیرا پی قوم بنوعبدالا شہل کی امامت کرایا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بیار ہو گئے اورا پنی بیاری کے بعد جب آئے تو لوگوں نے ان ہے کہا کہ آپ آگے بڑھ کرنماز پڑھا کیں۔انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ ہیں ہمیں آپ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔حضرت اسید نے ان سے کہا کہ پھرتم سب ہیٹھ جا وَاورانہوں نے انہیں ہیٹھ کرنماز پڑھائی۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ ، وَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا صَلَّى الإِمَامِ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ صِدْقِ مُعَاوِيَةَ.

(۷۲۹) حفرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ اُٹھوٹ نے بیان کیا کہ رسول الله مِنَّوْفَظِیَّةَ نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔لوگوں کو حضرت معاویہ وہ ٹھٹوٹو کی اس بات پر تعجب ہوا۔ ( ۷۲۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِی حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ قَهْدٍ ، قَالَ : کَانَ لَنَا إِمَاهٌ

( ٧٢٠ ) حَدَّثْنَا وَرَكِيع ، قال :حَدَّثْنَا إسمَاعِيل ، عن فيسِ بنِ ابِي حَازِمٍ ، عن فيسِ بنِ فهدٍ ، قال : 5 فَمَرِضَ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا.

(۷۲۰) حضرت قیس بن قبد فرماتے ہیں کہ جارے ایک امام بیار ہو گئے تو ہم نے بیٹھ کران کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

### ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ انْتَكَدَّ بِالإِمَامِ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہامام کی اقتداء کرو

( ٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْ<sup>بَ</sup> بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ وَأَوَّلُ مَنْ يَضَعُ.

رِیم بر میں میں اللہ طاق اللہ ہے۔ ( ۲۲۱ ) حضرت عبداللہ طاق فر ماتے ہیں کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اتباع کی جائے۔ جب وہ تھبیر کے توتم بھی تھبیر

کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ بجدہ کرے تو تم بھی بجدہ کرو۔ پہلے سراسی نے اٹھانا ہے اور پہلے سراسی نے رکھنا ہے۔

( ٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :مَنُ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ وَوَحَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَنَاصِيَتُهُ بِيَلِدِ الشَّيْطَانِ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا.

( ۲۲۲ ) حضرت سلمان والنو فرماتے بین کہ جو تحف امام سے پہلے سراٹھا تا ہے یاامام سے پہلے سرر کھتا ہے،اس کی پیشانی شیطان

ه این ال شیبرستر جم ( جلد ۱ ) کی کی این ال شیبرستر جم ( جلد ۱ ) کی کی کی این ال سیبرستر جم ( جلد ۱ )

کے ہاتھ میں ہے وہی اے اتھا تا ہے اور وہی اے رکھتا ہے۔

( ٧٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ مَلِيحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ السَّعُدِى ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إنَّ الَّذِى يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ.

(۷۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹئ فرماتے ہیں کہ جو تحض امام سے پہلے سراٹھائے یا امام سے پہلے سرد کھے تو اس کی پیشانی شیطان کے ماتھ میں ہے۔

( ٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

(بخاری ۱۹۱ ابوداؤد ۲۲۳)

(۷۲۲۷) حضرت ابو ہر مرہ و ڈاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِقَنْظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جو محض امام سے پہلے سرا تھا تا ہے وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ کہیں اس کا چہرہ گدھے کی طرح کانہ بنادیا جائے؟

( ٧٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةً ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كُلْبٍ.

(۵۲۲۵) حضرت عبداللہ جائٹو فرماتے ہیں کہ امام ہے پہلے سراٹھانے والا اس بات سے کیوں نہیں ڈرٹا کہ اس کا سرکہیں کتے گ طرح نہ بنادیا جائے؟

( ٧٢٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ :كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْنَا رُؤُوسَنَا مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى يَسْجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِغْنَاهُ. (احمد ٣/ ٢٩٢ـ ابو يعلى ١٧٤٣)

(۷۲۲۷) حصرت براء بن عازب بن طفی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک میٹائٹیکیا گئے ہیجھے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم رکوع ہے اٹھ کرصفوں میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور میٹائٹیکیا گئے بجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کی اتباع میں بجدہ کرتے۔

( ٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ :ُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى قَدْ بَدَنْتُ فَلاَ تُبادِرُونِى بِالرُّكُوعِ ، وَلاَ بِالشُّجُودِ فَإِنِّى مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْت فَإِنَّكُمْ تُدُرِكُونِى بِهِ إِذَا رَفَعْت وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُت فَإِنَّكُمْ تُدُرِكُونِى بِهِ إِذَا وَضَعْت.

( ٧٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَهُ ، رَفَعَه مِثْلَهُ. (ابوداؤد ٢١٩ ـ احمد ٩٨)

( ۷۲۲۸ ) حضرت معاویہ جائٹن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُبَادِرُوا أَثِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ.

(۲۲۹) حضرت عبدالله والله فالتي مين كدركوع اور جوديس الينام سي آ مك نه برهو

( .٧٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ فَرَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَسَجَدَ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَيْسَ مَعَةً.

(۷۲۳۰)حفرت ابن انی کیلی فرماتے ہیں کہ جو تحض امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے رکوع کرے اور اس سے پہلے سجدہ کرے دہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔

( ۷۲۲۱ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوْ، عَنْ كَهْمَس، قَالَ: صَلَّيْت إلَى جَنْبِ أَبِي قِلاَهَةَ، فَكَانَ لِا يَصْنَعُ شَيْنًا حَتَى يَصْنَعَهُ الإِمَام. ( ۷۲۳۱ ) حفرت تصمس كهتے بين كديش نے حضرت ابوقلا بہ كے ساتھ نماز پڑھى وہ كوئى عمل اس وقت تكنبيں كرتے تھے جب تك اسے امام نہ كرلے۔

( ٧٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسُجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ. (بخارى ٢٣٧ـ ابوداؤد ٦٢٠)

(۲۳۲) حضرت براء بن عازب وہا ہو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَیْرَ فَضَائِعَ جب رکوع سے سراٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی کمرکونہیں جھکا تاتھا جب تک آپ مجدہ نہ کرلیں، جب آپ مجدہ کر لیتے تو ہم بھی آپ کی اتباع کرتے۔

( ٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنًا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالشَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ أَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى.

(مسلم ۱۱۲ ابو داؤد ۱۲۳)

(۲۳۳) حضرت انس والتُو فرماتے ہیں کہ ایک ون نبی پاک مِلِقَظَةَ نے ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو رخ مرارک ہماری طرف چیر کرارشاد فرمایا کہ اے لوگو! میں تمہاراا مام ہوں، تم رکوع اور مجدوں، قیام اور سلام میں مجھ سے آگے نہ

معنف ابن الي شير متر جم (جلوم) كي معنف ابن الي شير متر جم (جلوم) كي معنف ابن الي شير متر جم (جلوم)

برطو، میں تمہیں اپنے آ گے اور اپنے بیچھے سے دیکھ ہوں۔

( ٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرَهُ أَنْ يُسْبَقَ الإِمَام بِشَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرِ.

(۲۳۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کو نی شخص امام سے پہلے کو نی تنگیر کہے۔

(۲۳۵) حضرت حطان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی وہ ہمیں نماز پڑھائی، جب وہ نماز سے فارخ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَنْ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی وہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَنْ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللل

( ٧٢٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُوكٍ ، أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا فَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُعْلَمُ النَّخُعَ ، فَقَالَ لَهُم : إِذَا رَأَيْتُمُونِي صَنَعْت شَيْئًا فِي الصَّلَاة فَاصْنَعُوا مِثْلُهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ أَضَرَّ بِعَيْنَهِ غُصْنُ شَجَرَةٍ فَكَسَرَهُ فِي الصَّلَاة فَعَمَدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى غُصْنٍ فِي الصَّلَاة فَكَسَرَهُ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كَسَرْتُهُ لَأَنَّهُ أَضَرَّ بِعَيْنَى حِينَ سَجَدُت وَقَدُّ أَحْسَنْتُمْ فِيمَا أَطُعْتُمْ.

(۲۳۷) حضرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت معافر دی ہیں آئے تو دہاں کے لوگوں کو کم سکھاتے ہوئے فرمایا کہ میں جس طرح نماز پڑھوں گاتم نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ چنا نچہ جب وہ تجدے میں جانے گئے تو درخت کی ایک نہنی ان کی آئھ میں گئی ، انہوں نے اس نہنی کوتو ژویا تو وہ سب لوگ درخت کی طرف کیلچے اور اس کی ٹہنیوں کوتو ژفی گئے۔ جب حضرت معافر ڈی ٹھونے نے نماز مکمل کرلی تو فرمایا کہ میں نے تو ٹہنی اس لئے تو ژکی تھی کیونکہ اس نے تجدے میں جاتے ہوئے میری آئھ میں تکھیل کی فیائی تھی ۔ البتہ تم نے جس اطاعت سے کا م لیا ہے وہ قابلی تعریف ہے۔

( ٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِى بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ.

(ابن سعد ۲۰۲۰ طبرانی ۱۵۷۹)

(۷۲۳۷) حفرت نافع بن جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الْفَصَّةَ نے فر مایا کہ عمر بڑھنے کی دجہ سے میرےجم کا گوشت بڑھ گیا ہے، لہٰذاتم قیا م اور بچود میں مجھ ہے آ کے مت بڑھو۔

# مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) كي محمل المحمد المحمد

# ( ٦١٧ ) في فعل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضور مَلِّالْفَيْغَ فِي كاليخ صحابه كي امامت مين نمازيرٌ هنا

( ٧٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْآسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاة ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو وَجُلٌ وَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمَرُت بِالنَّاسِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو وَجُلٌ وَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمَرُت عُمَرَ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ فَأْرُسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاة يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلاهُ تَخْطَانِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاة يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلاهُ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكُو ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَكَانَك ، قَالَتُ : فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتُمُ بِالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَكَانَك ، قَالَتُ : فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتَمُ بِالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَرَجُ النَّاسُ يُأْتَمُ وَالنَّاسُ يُأْتَمُونَ بِأَبِى بَكُو . (مسلم ٩٥- ابن ماجه ١٣٣٢)

( ٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ بِلَالْ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةً ، فَقَالَ : يَا بِلَالُ قَلْمُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةً ، فَقَالَ : يَا بِلَالُ قَلْمُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالنَّاسِ؟ قَالَ : يَا بِلَالُ قَلْمُ بَلَغْت فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَ عُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ؟ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلَيْتُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونَا إِلَيْهِ فَلَيْكُونَا إِلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَظُونَا إِلَيْهِ وَسُلَّمَ فَنَظُونَا إِلَيْهِ كَانَهُ وَرَقَةٌ بَيْضَاءُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَظَنَّ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ يُويدُ النَّحُورُ وَجَ فَتَأَخَّرَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَوْنَ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ يُويدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَطَنُّ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ يُويدُ اللهِ عَلَيْهُ وَاشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَلَوْنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ال

هي مصنف ابن الى شيبرمترجم (جلدم) كي المحاصلة في المحاص

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ مَكَانَك فَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَمَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ مِنْ يُوْمِهِ. (بخاري ١٨٠ ـ مسلم ٩٨)

(۲۳۹) حضرت الس جئ و ماتے ہیں کہ نی پاک مِزْ الفَقَدَةِ کے مرض الوفات میں حضرت بلال و الله و حضور مِزْ الفَقَدَةِ كونمازكى اطلاع دینے حاضر ہوئے تو آپ مِنْ الْفَقِيَّةَ نے فرمایا کہ اے بلال! تم نے پیغام پہنچا دیا اب جو چاہے نماز پڑھ لے اور جو چاہے چھوڑ وے۔انہوں نے کہااے اللہ کے رسول! تو پھرلوگوں کونماز کون پڑھائے؟ آپ مُرافَظَةُ آنے فر مایا کہ ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ جب حضرت ابوبکر وہافو نماز پڑھانے کے لئے آئے بڑھے تو نبی پاک مِرْفِضَةَ اُم کے حجراہ مبارک کے خیمے اٹھائے مجھے اور آپ وہاں سے بون تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ مبارک جا ندی کے مکڑے کی طرح محسوس مور ہاتھا۔ آپ پرسیاہ رنگ کی ایک جا در محمى - جب حضرت ابو بكر ولأثن في أب مُر النفي في كود يكها توسم حي كم شايدة بتشريف لا ناحا بيت بين للمذاوه مصل سي يحجيه بث محك، 

نى ياك مُؤْفِظَةُ كُونبين ديمااوراي دن آپ كاوصال موكيا-( ٧٢٤ ) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :

مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَذَ مَرَضُهُ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمُ مَقَامَك فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : مُرِى أَبًا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، قَالَ :فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاري ١٤٨ مسلم ١٠١) ( ۲۲۴۰ ) حضرت ابومویٰ والنو فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مَؤَنفَظَةَ کے مرض الوفات میں جب آپ کا مرض شدت بکڑ گیا تو آپ نے

فر ما یا کہ ابو بمر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا <sup>ک</sup>یں۔اس پرحضرت عا ئشہ ٹئ مڈیئن نے کہا کہ وہ ایک زم دل آ دمی ہیں، جب وہ آ پ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونمازنہ پڑھا تکیں گے۔حضور مُؤْفِقَةَ نے فرمایا کہ ایو بھرکو ہی نماز کا کہو،تم توصواحب یوسف کی طرح ہو۔ چنانچدحفرت ابوبكرون في نے نى ياك مَلِفَيْفَعَ فَي حيات مباركه ميں لوگول كونماز يرهائي \_

٤ ٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَّهُمْ وَكَانَ أَبُو بَكُمٍ خَلْفَهُ فَيُكِّبُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكِّبُرُ أَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

(مسلم ۸۵ ابوداؤد ۲۰۲)

۷۲۲) حضرت جابر من الله في فرمات بين كه نبي بياك مَوْفَقَعَ فَيْمَ فَي لوكول كونماز بره هائي، حضرت ابو بكر دوالله آپ كے بيجھيے تھے، تضور مَلِّوْتَنَفَغُ فَمْ تَكْبِيرِ كَهِيْرِ تَوْ حَضرت ابوبكر تَلْتُغُو بلندآ واز ہے تكبير كہدلوگوں تك تكبير كي آواز پہنچاتے۔

٧٢٤٢ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

مسنف ابن البيتيه مرجم (جلرم) و من المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة الم

(۲۳۲) حفزت عبداللہ وہ فی استے ہیں کہ جب نی پاک مِنْ الفَقِیَّةَ کا وصال ہوگیا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم ہیں ہے ہوگا اور ایک تم میں ہے۔ وگا اور ایک تم میں ہے۔ وگا اور ایک تم میں ہے۔ اس پر حفزت عمر وہ فی ان کے پاس آئے اور ان ہے کہا اے انصار کی جماعت! کیا تم نہیں جانے کہ رسول اللہ مِنْ الفَقَائِةَ نے ابو بکر وہ اُنٹور کو کماز پڑھانے کا تھم ویا تھا؟ انہوں نے کہا جی بال ، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر وہ اُنٹور نے فرمایا کہ پھرتم میں ہے کس کا دل کرے گا کہ وہ ابو بکر وہ باتھا ہے۔ آگے بوجے؟

( ٧٢٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمَٰ يُحَدِّثُ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى ، فَقَالَ :مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُرٍ ذَهَبَ لِيَتَأْخَّرَ فَأُومَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكُمٍ يَأْتَمُ بِالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ بِأَبِى بَكُرٍ .

(۲۲۳) حضرت ابوسکمہ بن عبد الرحمٰن فر مائے ہیں گہ جب بی پاک میرافظیّقاً مض الوفات کا شکار ہوئے تو آپ میرافظیّقاً نے فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ بچھ دیرآپ میرافظیّقاً نے اپنے جسم مبارک میں نفت محسوس کی تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر وہا تھ نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو پچھے ہٹنے گئے۔ نبی پاک میرافظیّقا نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ کھڑے دسرت ابو بکر وہا تھ آکر حضرت ابو بکر وہا تھ آکر حضرت ابو بکر وہا تھ نے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر وہا تھ نبی پاک میرافظیّقا کی اقتداء میں نماز پڑھ دے ہے۔

المَّدُورُ وَا اَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَالَتُ : فَقُلْنَا : لا ، قَالَ : قَالَتُ : فَقُلْنَا : لا ، قَالَ : فَقَلْنَا : لا ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلَّ أَسِيفٌ مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلَّ أَسِيفٌ ، قَالَ : عَاصِمٌ الأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ : ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَرَدَّت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَوِيرَةً وَنَوْبَةَ أَبَا بَكُو فَلُورُوا أَبَا بَكُو فَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَوِيرَةً وَنَوْبَةَ أَبَا بَكُو فَلُولَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَوِيرَةً وَنَوْبَةً أَبَا بَكُو فَلُولُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَوِيرَةً وَنَوْبَةً ، تَكُمُ فَالَتُ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَتْ : فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَوِيرَةً وَنَوْبَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَحَرَجَ بَيْنَ بَويرَةً وَنَوْبَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا لَهُ بَكُو ذَهَبَ يَتَأَوْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ يَتَأَحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَى مَلْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، والنَّبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ واللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، والنَّبَى مَلْكَا واللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل

مسنف ابن ابی شیر متر جم (جارم) کی کسی اللّه عَکیْه و سَلّم و النّاسُ یُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِی بَکُور (ابن حبان ۱۱۱۸)

قاعِد ، یُصَلّی أَبُو بَکُو بِصَلاَةِ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَکیْهِ وَ سَلّم وَ النّاسُ یُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِی بَکُور (ابن حبان ۱۱۱۸)

(۲۲۳۲) حضرت عائشہ تری این فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں نبی پاک مِرْفَظَةَ بِرغْنی طاری ہوئی ، جب آپ وافاقہ ہواتو آپ نے پوچھا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی جم نے کہانہیں ۔ آپ مِرفَظَقَةَ بِنے فرمایا کدالو بمرکو تھم دوکہ دولوگوں کونماز پڑھا کیں ۔ ہم نے کہا یارسول الله ! دو انتہائی نرم دل اور مہربان آ دمی ہیں ، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہول گے تو لوگوں کونماز نہ پڑھا کیں گے۔حضرت

نے پوچھا کیالوگوں نے تماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔آپ شِرِ اُفْکِیَا آپ نے نر مایا کہ الو بکر کو تھم دو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ہم نے کہا یا رسول اللہ! وہ انتہائی نرم دل اور مہربان آ دمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔حضرت عائشہ جن اللہ علی کہ بیات فرمائی، میں نے آپ کو تین مائشہ جن اللہ علی کہ بیات فرمائی، میں نے آپ کو تین مرتبہ جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم یوسف علائی آگے پاس موجود عورتوں کی طرح ہوں، الو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔حضرت مائشہ مخاہ نر فاق ہیں کہ کچھ دیر بعد نبی پاک مِر اِن این جسم مبارک میں پکھ خفت محسوں کی، آپ بریرہ اور نوبہ جن دیون کی وجہ سے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور میں آپ سے تمووں سہارے سے با ہرتشریف لے جسم مبارک میں کی وجہ سے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور میں آپ سے تمووں

سہارے سے باہر سریف کے ہے، ممبارک میں مروری ی وجہ سے دولوں یا دال زمین پر طسٹ رہے تھے اور میں اپ کے مووں کی سفیدی کود کھے رہی تھی۔اس وقت ابو بحر خلافؤ لوگوں کو نماز پڑھارہے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِنْفِظَةَ کو دیکھا کہ تو بیچھے ہٹنے لگے۔لیکن نبی یاک مِنْفِظَةَ نے اشارے سے انہیں وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ نبی پاک مِنْفِفِظَةِ ان کے پاس بیٹھ گئے۔حضرت

ابويكر رئي الله يُعَرِّضُ فَيْ عَلَى المامت مِين نمازاداكررے تقاورلوگ حفرت ابو بكر دائل كى اقتداءكررے تھے۔ ٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلُفَ أَبِي بَكُرٍ قَاعِدًا.

(ترمذی ۳۷۲ احمد ۲/ ۱۵۹)

(۲۲۵) حفرت عائشہ وَ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَنْ مُوسَى بَنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ مِنْ عُبْدِ اللهِ مِنْ عُبْدِ اللهِ مِنْ عُبْدِ اللهِ مَنْ عُبْدِ اللهِ مَنْ عُبْدِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ عُبْدِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : قَالَ : وَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ مَنْ مُوسَى مُنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ عُبْدُ مُنْ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : مَنْ مُرضَ مَنْ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَا مُعْمَالًا مَا مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

بَكَى. ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْت لَا هُمُ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ :ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضِ ، قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك ، فَقَالَ :ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضِ ، قَالَتْ :فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ

عُكُوكٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَتُ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : أَبُو بَكُرٍ ، وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا ، يَا عُمَرُ

صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُرِ تِلْكَ الْآيَامِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ وَابُو بَكُو يُصَلِّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُكَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَأَبُو بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ وَبُكُو ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يَتَأَخَّرَ ، وَقَالَ لَهُمَا : الجُلِسَانِي إلَى جَنْبِهِ فَأَجُلَسَاهُ إلَى جَنْبِ أَبِي بَكُو فَجَعَلَ أَبُو بَكُو يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَتَا خَرَ ، وَقَالَ لَهُمَا : الجُلِسَانِي إلَى جَنْبِهِ فَأَجُلَسَاهُ إلَى جَنْبِ أَبِى بَكُو فَجَعَلَ أَبُو بَكُو يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ فَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْت : أَلَا أَغُوضُ عَلَيْك مَا حَدَّتُونِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَلَحَلْت عَلَى عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْت : أَلَا أَغُوضُ عَلَيْك مَا حَدَّتُونِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ

مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَاتِ فَعَرَضْت عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْنًا.

(بخاری ۷۲۵ مسلم ۱۳۱۱)

(۲۳۷) حضرت عبیداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عاکشہ تفاظ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ جھے حضور مَنَوَفَظَ عُنَا ہُے مرض الوفات کے بارے میں بٹا کیں گی؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔ جب آپ مِنَوَفَظَ عُنَا کی طبیعت مبارکہ بہت بوجھل ہوگئ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہانہیں، ابھی نہیں پڑھی۔ اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے برتن میں پانی رکھو۔ چنا نچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے خسل فرمایا، پھر آپ مشکل سے اللہ کیا۔ آپ پر بے ہوثی طاری ہوگئ پھر پھھ دیر بعدافاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہانہیں وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے برتن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کہانہیں وہ آپ کا انتظار کردہے ہیں۔ آپ بی طاری ہوگئ پھر پھھ دیر بعدافاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہانہیں، اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کردہے ہیں۔ لوگ مبحد میں رکے ہوئے فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہانہیں، اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کردہے ہیں۔ لوگ مبحد میں رکے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ نے کے لئے آپ کے منتظر ہے۔

پھر آپ منظ منظ فی اور انہیں بتایا کہ حضرت ابو بکر واٹنو کو پیغام بھجوایا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ جب حضور میر انٹینے کا قاصد حضرت ابو بکر واٹنو کی آپ میں ابو بکر علی کے ابو بکر علی کے ابو بکر علی کے ابو بکر علی کے ابو بکر علی کہ انہوں نے حضرت عمر واٹنو سے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقد ار ہیں۔ چتا نچہ ال دنوں میں حضرت ابو بکر واٹنو نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

حضرت عائشہ شی مذیر فاقر ماتی ہیں کہ پھرآپ کی طبیعت مبار کہ میں پھے بہتری آئی ہو آپ ظبر کی نماز کے لئے دوآ دمیول کے درمیان ان کے سہارے سے چلتے ہوئے مبحد تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو بکر جانجہ لوگوں کو نماز پڑھارہ ہے۔ جب حضرت ابو بکر جانجہ نئی پاک مُلِفَقِعَةً کو دیکھا تو چھے بٹنے گئے۔ آپ نے اشارے سے آئیس چھے بٹنے سے منع کیااو راا اوول آ دمیوں سے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ بٹھا دو۔ ان دونوں نے حضور مُلِفَقِقَةً کو ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر جانجہ کی کہاز کی اقتداء کرر ہے تھے۔ نبی پاک مُلِفَقِقَةً بیس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الي شيه متر فم ( جلز ) كي حكى في عدد كي معنف ابن الي شيه متر فم ( جلز ) كي حكى في عدد العسلاة

كرنماز يزهد بي تقير

حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس میں شفائے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا کہ ہیں آپ و تبی پاک مُرْفِظَ ﷺ کے مرض الوفات کا وہ واقعہ من اوں جو مجھ سے حضرت عائشہ شی شفائے نیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیان کرو۔ میں نے بیان کیا تو انہوں نے اس واقعہ میں سے ایک ہات کا بھی انکارنہیں کیا۔

( ٧٢٤٧ ) حَذَّثَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَـ احمد ٢٣٨)

( ٢٣٧ ) حفرت مغيره بن شعبه و تن فرمات بي كه بن پاك مُؤْفِظَة في حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و تن و كه يجهن زيره ب-( ٧٢٤٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ كُوْنٌ فِي الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمُ ، قَالَ : فَجَاءَ وَأَبُو بَكُمٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَصَلَّى خَلْفَ أَبِى بَكُمٍ .

(بخاری ۱۲۰۱ ابوداؤد ۹۳۸)

(۷۲۸) حضرت مہل بن سعد وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ انصار کے درمیان کوئی جھٹرا تھا، نبی پاک مِنْلِنَظَیْخَ اِن کے درمیان صلح کرائے کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ مِنْلِنَظِیَّا واپس آئے تو حضرت ابو بکر زناٹٹو لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کے پیچھے نماز پڑھی۔

# ( ٦١٨ ) في الرجل يَضَعُّ رِدائهٌ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلاَة دورانِ نماز كند هے سے جا درا تار نے كاحكم

( ٧٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

( ۷۲۳۹ ) حضرت حسن اس بات میس کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی دورانِ نماز کندھے سے جا درا تارے۔

( ٧٢٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

( ۷۲۵۰ ) حضرت ابن سيرين اله مكروه خيال فرماتے تھے۔

( ٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة أَنْ يَضَعَ رِدَانَهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

(۷۲۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز کندھے سے جاورا تارنے میں کوئی حرج نہیں۔



# ( ٦١٩ ) من كرة النَّوْمُ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

#### مغرب اورعشاء کے درمیان سونے کی کراہت کا بیان

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِى الْعِشَاءَ.

( ۲۵۲ ) حضرت الس بن تأثِّه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثَالِفَظَةَ نے عشاءے پہلے سونے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَوُفٍ ، عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

( ۷۲۵۳ ) حضرت ابو برز ہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً عشاءے پہلے سونے ہے منع فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٢٥١ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَسُبُّ الَّذِي يَنَامُ، عَنِ الْمِشَاءِ.

( ۲۵۴ ) حفرت ابراہیم اور حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جن ٹا عشاء سے پہلے سونے والے کی اتنی ندمت کرتے کہ قریب تھا کداسے گالی وے دیتے۔

ريب ما حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. ( ٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

( ۷۳۵۵ ) حضرت انس زلائغ فرماتے ہیں کہ ہم عشاء سے پہلے بستر وں سے دورر ہا کرتے تھے۔

( ٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُوَلَا يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتُ عَنْنُهُ.

(۷۲۵۲) حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ حفزت عمر ڈوٹٹونے ایک خط میں لکھا کہ کوئی عشاء سے پہلے نہ سوئے ،اگر کوئی لیٹے بھی تو اس کی آنکھوں کو نیند کا شکارنہیں ہوتا جائے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةً ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ النَّقَفِقّ.

(۷۲۵۷) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسَار ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَائَه رَجُلٌ ، فَفَالَ: إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ فَهَلُ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبُلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمُ وَحَرَجٌ وَحَرَجَانِ وَثَلَاثَةُ أَخُوا جَ.

( ۲۵۸ ) حفرت سعید بن بیار فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ و النی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا ہم جنگجواور فوجی لوگ ہیں ،اگرہم عشاء سے پہلے سوجا کمیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا بال حرج ہے ، دوحرج ہیں بلکہ تین حرج ہیں! هي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۲ ) ي المراكز المركز ١٩٠٥ كي ١٩٠٥ كي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۲ )

( ٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْهَيْثُعِ الْمُوَادِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَلِّ ، ثُمَّ نَمُ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي الثَّالِئِةِ :صَلِّ ثُمَّ نَمُ فَلَا نَامَتُ عَيْنُك.

(۷۲۵۹) حضرت بیثم مرادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑاٹیو ہے ایک آ دمی نے عشاءے پیلے سونے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نمازیڑھ کرسونا جاہئے ۔اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیاانہوں نے متیوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہاس

ے يفر مايا كەنمازىر ھەكرسونا جائے البية اگرليثوتو تمبارى آنكونييں لگنى جائے۔

( ٧٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، يَعْنِي الْعِشَاءَ.

(۷۲۶۰)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْتِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی عشاء سے پہلے لیٹ بھی جائے تواہے سونانہیں

﴿ ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَاهَ عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(۲۲۱) حضرت ابن عباس ہی ﴿ مَاتِّے ہیں کہ مجھے عشاء کے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا بالکل پیندنہیں۔

( ٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ النُّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

( ۲۲۲۲ ) حفرت عطاء، حفرت طاوس اور حضرت مجامد عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپیند خیال فر ماتے تھے۔ ( ٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ يَزِيدَ الْفَقِيرَ أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا،

(۲۲۳) حضرت معرفر ماتے ہیں کہ میں نے یزیداللقیر ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر تذافخه کوفر ماتے ہوئے سا كه عشاءت پہلے سونا مكروہ ہے؟ انہوں نے فر ما يا بال ميں نے انہيں بيفر ماتے ہوئے ساہے۔

( ٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(۲۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف عشاءے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کوناپند خیال فرماتے ہے۔

( ٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قوله تعالى:(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ) قَالَ:عَنِ الْعَتَمَةِ. (2540) حضرت عطاء الله تعالى كفرمان (ترجمه )ان كے پہلوبسترول سے دوررہتے بیں۔ كے بارے میں فرماتے ہیں كماس

ے مرادیہ ہے کہ عشاء کی نمازے پہلے۔

( ٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لأَنْ أُصَلِّى الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ

هي معنف ابن الى شير سرتم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شير سرتم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شير سرتم ( جلد ۲ )

السَّاعَةِ وَذَلِكَ بَعُدَ الْمَغُرِبِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنِهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأَصَلَيْهَا.

(۲۲۲۷) حضرت سعید بن میتب فریاتے ہیں کہ میں اس وقت (مغرب کے بعد ) نماز پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس وقت میں سوجا وَں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں۔

( ٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَأَنُ أُصَلِّى الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنهَا، ثُمَّ أُصَلِّيهَا بَعْدَ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي جَمَاعَةٍ.

(۲۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں شفق غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سو جاؤں اور پھرشفق غروب ہونے کے بعد اٹھ کر جماعت سے نماز پڑھوں۔

# ( ٦٢٠ ) من رخص فِي النَّوْمِ قَبْلُهَا

# جن حضرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے

( ٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ووَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ الرَّازِتَى ، عَنْ جَدَّتِهِ وَكَانَتُ سُرَّيَّةً لِعَلِمًّى ، أَنَّ عَلِيًّا رُبَّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۷۲۱۸) حضرت علی زلائن بعض او قات عیثاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ خَبَّابًا نَامَ ، عَنِ الْعِشَاءِ.

( ۲۲۹ ) حفرت ابن حسین فر ماتے ہیں کہ حضرت خباب زنائے عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبْدِاللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

( ۷۲۷ ) حضرت ابو حسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابووائل اور حضرت عبداللہ ان کا اللہ اور عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ لَا يُفُطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّىَ ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۱۲۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سوبا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا ، يَعْنِى الْعِشَاءَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ.

(2121) حفرت ابیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا حضرت ابن عمر وہائی عشاء کی نماز سے پہلے سوجاتے تھ؟ انہوں نے فر مایا کہوہ سوجاتے تھے لیکن کسی کومقرر کرتے تھے کہ انہیں جگادے۔



( ٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلُهَا.

( ۲۲۳ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُ رٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِمَّى الْأَزْدِى ، قَالَ : كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى رَمَضَانَ كُلَّ لَلِمَةٍ وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۷۲۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں ایک قرآن مجید فتم کیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سویا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاة.

(۷۲۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاء کی نمازے پہلے بچھ در سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ وَقَاءٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ.

(۷۲۷) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ رمضان میں حضرت سعید بن جبیرعشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے پھرا ٹھتے تھے۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۷۲۷۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مجرعشاء کی نمازے پہلے سویا کرتے تھے۔

# ( ٦٢١ ) في الرجل يُصَلِّي الصُّبْحُ ثُمَّ يَسْتَبِينُ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ

اگرکوئی آ دمی فجر کی نماز پڑھ کرفارغ ہواور پھراسے معلوم ہو کہ انبھی فجرطلوع نہیں ہوئی تووہ کیا کرے؟

( ٧٢٧٨) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِ تَ أَعَادَ صَلَاةَ الصَّبُحِ فِى يَوْمٍ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ صَلَّى ، ثُمَّ قَعَدَ ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ صَلَّى وَقَعَدَ حَتَّى تَبَيَّنَ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِئَةَ.

(۷۲۷۸) حفزت ابن سیرین فرماً تے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضزت ابوموی اشعری ڈاٹٹو نے ایک دن میں فجرکی نماز تین مرتبد دہرائی۔وہ نماز پڑھ کر ہیٹھے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے طلوع فجر سے پہنے نماز پڑھ لی ہے۔لہذا نماز کا اعادہ کیا۔ پھرنماز پڑھ کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی ، چنانچے انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔

( ٧٢٧٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعْ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادُ صَلَاةَ الصَّبُحِ يجمع فِي يَوْمٍ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدُ صَلَّى بِلَيْلِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا النَّالِثَةَ.

( ۷۲۷۹ ) حضرت نافع فرماتے میں گدحضرت ابن عمر مزاہز نے ایک دن میں فجر کی نماز تین مرتبدد ہرائی۔وونماز سے فارغ ہوئے

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم ) في حكم المحالي المحكم المحالي المحكم المحالية المح

تو معلوم ہوا کہ انہوں نے طلوع فجر سے پہلے نماز پڑھ لی ہے۔ طبندا نماز کا اعادہ کیا۔ پھر نماز پڑھی اور فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجر طلوع نبیں ہوئی تھی ، چنانچے انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔

( ٧٢٨ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :فَآمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ وَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، قَالَ وَأَضَاءَ لَهُمُ الصُّبُحُ.

(۰ ۲۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس تف پین کے زمانے میں لوگوں کو طلوع فجر کے بارے میں شک ہوا۔ انہوں نے اپنے مؤذن کو تھم دیا اس نے دوبارہ اقامت کہی اور حضرت ابن عباس بڑٹٹو نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔ انہوں نے پوری سورۃ البقرۃ پڑھی، پھر رکوع کیا پھر بحدہ کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور پوری سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھر رکوع کیا اور پھر بحدہ کیا۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو روشنی ہو چکی تھی۔

( ٧٢٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَحَرَجْت لِصَلَاةِ الصَّبُحِ فَسَمِعَ الْمُوَذِّنَ الْفَجُرُ لَمْ يَطُلُعُ فَأَعَدُنَا الصَّلَاة. الْمُوَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ نَظُرُنَا فَإِذَا الْفَجُرُ لَمْ يَطُلُعُ فَأَعَدُنَا الصَّلَاة. (٢٨١) حضرت ابراتيم فرمات بين كرايك مرتبه مجھ كھانى لاحق تھى كريس فجرى نماز كے لئے نكل، مؤون نے ميرى كھانى ك

آ واز سی اور خیال کیا کہ صبح ہوچک ہے۔اس نے اقامت کہددی اور ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی تو فجر طلوع نہیں ہوئی،لہٰذا ہم نے طلوع فجر کے بعددوبارہ نماز پڑھی۔

# ( ٦٢٢ ) في الحائض تَطُهُرُ آخِرَ النَّهَار

## اگر کوئی جا نصہ دن کے آخری حصہ میں حیض سے پاک ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَتُنِى جَدَّتِى ، عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

( ۲۸۲ ) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حائصہ غروب بشمس سے پیلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا اگر طلوع فجر سے پیلے پاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ أَخْبَرَاهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّغْبِيّ ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.



(۷۲۸۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جا تصد غروب ٹمس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گی اور اگر طلوع فجر سے پہلے یاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلُهُ.

(۲۸۴۷) حفرت ابن عباس مئي دينئ سے بھی يونمي منقول ہے۔

( ٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا طَهُرَتُ فَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

( ۲۸۵ ) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کداگر کوئی حائضہ غروب بھس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٦ ) حَٰدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصُرَ ، وَإِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۲) حفرت عطاءاور حفرت طاوس فرماتے ہیں کیا گرکوئی حائضہ غروب پٹس کے پہلے پاک ہوتو عسل کر کے گی اور ظہراور

عصر کی نماز پڑھے گی اور اگر طلوع فجر ہے پہلے پاک ہوتو مخسل کرے گی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گ۔

( ٧٢٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ مِنُ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طُهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حائصہ دن کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گی اوراگر رات کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلَّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا ، وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَلْتُصَلَّ صَلَاةَ يَوْمِهَا.

(۷۲۸۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گر کوئی حائصہ رات کے آخری حصہ میں پاک ہوتو اس رات کی نمازیں پڑھے گی اورا گر دن کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو اس دن کی نمازیں پڑھے گی۔

( ٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الطُّهورَ قَبُلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا رَأَتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۹) حضرت حکم فریائے ہیں کہا گرکوئی حائصّہ غروبِٹس کے پہلے پاکی دیکھے تو وہ ظبراورعصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاکی دیکھے تو وہ مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُصَلَّى الصَّلَاة الَّتِي طَهُرَتُ فِي وَقَيْهَا.

هي مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد) كي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة المسلاة

(۷۲۹۰)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جا کہتہ وہی نماز پڑھے گی جس کے وقت میں وہ یا ک ہوئی۔

( ٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِن رَأْتِ الطُّهُرَ فِي وَقُتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقُتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهُرُّ وَالْعَصْرَ.

(۷۲۹۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی حائصہ نے ظہر کے وقت میں طہر ویکھا اور عنسل نہ کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ ظہراورعصر دونوں نمازیں پڑھے گی۔

# روم روم روم و و و روم روم روم و و و و روم و و و روم و و و روم و موم و

جن حضرات کے نز دیک امامت کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجیدے دیکھ سکتا ہے

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۲۹۲) حضرت محمداس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی امامت کراتے ہوئے مفتحف ہے دیکھ کر تلاوت کرے۔

( ٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۲۹۳) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئی اندیمنا کا ایک غلام امامت کراتے ہوئے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعُتَقَتُ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرِ ، فَكَانَ يَوُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۲۹۴) حضرت ابو بکرین ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنی فیزنانے اپنا ایک مدیر بنایا جوامامت کراتے ہوئے مصحف سے دکھ کرتلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْن عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، أَنَهَا كَانَتُ تَأْمُرُ غُلَامًا ، أَوْ إِنْسَانًا يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَوُمُّهَا فِي رَمَضَانَ.

(2۲۹۵) حضرت ابن سیرین فر ماتے بین که حضرت عائشہ بنت طبحه کی غلام یا کسی اورکو حکم دیتی تھیں کہ رمضان میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کرائے۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ رَخَّصَ فِيهِ.

(۲۹۲) حضرت تھم ہے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کراسکتا ہے؟ مصد من مصر میں کی سند

انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ٢٩٧ ) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے میں كه اس میں كوئى حرجٌ نبیں۔ العالم المنتاب المنتاب المنتاب العالم العا

- ( ٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
  - ( ۲۹۸ ) حضرت عطاء فره تے ہیں کداس میں کو کی حرج نہیں۔
- ( ٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ فِى الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدُ ، يَعْنِى مَنْ يَقُرَأُ ظَاهِرًا.
- ( ۲۹۹ ) حضرت حسن فرماً تے ہیں کدا گرز بانی پڑھنے والا نہ معے تومصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرنے والے کی امامت کرائی جاسکتی ہے۔
- ( ٧٣٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُصَلِّى وَغُلَامُهُ يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ فَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ عَلَيْهِ.
- (۷۳۰۰) حفرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حفرت انس جن ٹند نماز پڑھاتے تھے اوران کا ایک غلام ان کے بیچھے مصحف اٹھائے کھڑا ہوتا تھا، جب کسی جگدوہ بھولتے تو وہ انبیں لقمہ دیتا تھا۔

#### ( ٦٢٤ ) من كرهه

## جن حضرات کے نز دیک ایسا کرنا مکروہ ہے

- ( ٧٣.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوُّمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ.
- (۷۳۰۱) حضرت سلیمان بن حظلہ بکری ایک آ دمی کے پاس سے گذر ہے جومصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرار ہا تھا۔انہوں نے اسے ٹھوکر ماری۔
- ( ٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ.
- ( ۲۳۰۲ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے اس بات کومکروہ قرار دیاہے کہ صحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرائی جائے۔
- (٧٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِى الْمُصْحَفِ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.
- (۷۳۰۳) حضرت ابراہیم نے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کواس لئے مکروہ قرار دیا ہے کہاں میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔
- ( ٧٣.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَوُمَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَف.
  - (۷۳۰۴) حفرت ابراہم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے مصحف، ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرائے وکروہ قرار دیا ہے۔



( ٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَوُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۳۰۵)حفرت مجاہد مصحف ہے دکچے کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کومکروہ قمرار دیتے تھے۔

( ٧٣.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقُوَأُ رَدَّدُوهُ ، وَلَمْ يَوُّمُ فِي الْمُصَحَّفِ.

(۲۰۷۷) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی زبانی تلاوت کرنے والا ہوتو اے موقع دے اور مصحف ے دکھے کرتلاوت کرتے ہوئے امامت نہ کرائے۔

. (٧٣.٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا تَفْعَلُ النَّصَارَى. (٧٣٠٧) حضرت حسن نے صحف ہے دکھ کرتلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کو کمروہ قرار دیا اور فر مایا کہ عیسائی ایسا کرتے ہیں۔

( ٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يَوُّمَّ الْقُوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ فَكَرِهَاهُ. ( ٤٣٠٨ ) حفرت حماد اور حضرت قماده سے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف سے دکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت

> کرائے تو یہ کیمیا ہے؟انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔ مصر عیمیں دیں جمہ سر دیں ہے اور میں اور میں اور میں اور میں اور دیں اور میں میں اور دیا ہے۔

( ٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۳۰۹)حفرت عامر فرماتے ہیں کہ صحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت نہیں کرائی جاسکتی۔

( ٦٢٥ ) في المرأة يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ فَلاَ تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگرایک عورت کوکسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک

#### ہونے کے بعداس کی قضا کرے گی یانہیں؟

( .٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ذَخَلَ وَفُتُ صَلَّاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَفُتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إذَا طَهُرَتْ

(۷۳۱۰) حضرت شعبی فرماتے میں کدا گرایک عورت کو کسی نماز کے وقت میں جیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے کے بعداس کی قضا کرے گی۔

( ٧٣١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلَاة فَحَاصَتِ الْمَرْأَةُ - قَبْلَ أَنْ تُصَلِّى فَلْتُصَلِّهَا حِين تَطُهُرَ

(۷۳۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدا گرا یک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے آئے بعد اس کی قضا کرے گی۔ ( ٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَرَتْهَا حَتَى حَاضَتْ ، قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طُهُرَتْ.

(۷۳۱۲) حفزت عبدالملک بن ایاس کتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے سوال کیا کداگر کسی عورت کونماز کا وقت ملائیکن اس نے نماز میں تا خیر کردی ، اب پاک ہونے کے بعدوہ اس کی قضا کرے گی یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پاک ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی نماز پڑھے۔

( ٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا حَاضَتْ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ.

(۷۳۱۳)حضرت حسن اورحضرت محمد فر ماتے ہیں کہا گر کسی عورت کونماز کے وقت میں جیش آئے تو اس پراس وقت تک اس نماز کی قضانہیں جب تک اس کاوقت گذر نہ جائے۔

( ٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَصَاؤُهَا لأَنَهَا فِي وَقُتٍ.

(۷۳۱۴) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس پراس نماز کی قضاوا جب نہیں ۔اس لئے کہ وہ نماز کے وقت میں تھی۔

## ( ٦٢٦ ) في الحائض تُقْضِي الصَّلاة

# کیا حائضہ عورت حالتِ حیض کی نمازوں کی قضا کرے گی؟

( ٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ الْمَوْأَةَ سَأَلَتُهَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ :أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرٌ فَلَا يَأْمُونًا بِقَضَاءِ الصَّلَاة. (بخارى ٣٢١ـ ابوداؤد ٢٦٦)

(۷۳۱۵) حفرت معاذہ عددیہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے حفرت عائشہ نٹھ تندہ عاصوال کیا کہ کیاعورت حالتِ حیض کی نماز دل کی قضا کرے گی؟انہوں نے فرمایا کہ تو تو بالکل حروریہ ہے! نبی پاک شِئِفَتْظِیْج کے زمانے میں ہم حیض میں مبتلا ہوتی تھیں لیکن حضور شِؤَفَتِیَوَج ہمیں حیض کے دنوں کی نماز وں کی قضا کا تکم نہ دیتے تھے۔

( ٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ:سُنلَتْ عَائِشَةَ أَتَجْزِى الْحَائِضَ الصَّلَاة ، قَالَتُ :قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِصُنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ، تَعْنِى لَا يَفْضِينَ.

(مستم ۲۲۵ احمد ۲/ ۱۸۵)

(۲۳۱۷) حضرت معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عا کشہ بڑی فیٹھا سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت حالتِ جینس کی نمازوں کی قضا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِئِلِفِنِیَغِیْج کی ازواج حیض میں مبتلا ہوتی تھیں اوران دنوں کی نمازوں کی قضانہیں



( ٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ

بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (عبدالرزاق ١٢٧٩)

(۷۳۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِّفَتِیَا تَقِی کی صاحبزادیاں اور آپ کی از واج مطبرات حیض میں مبتلا ہوتی تھیں، آپانبیں روزوں کی قضا کا تھم دیتے تھے لیکن نمازوں کی قضا کا تھمنبیں فرماتے تھے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةِ.

(۷۳۱۸) حفرت ابراہیم اور حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حائضہ نماز کی قضانہیں کرے گا۔

( ٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَا تَقُضِى الْحَانِصُ الصَّلَاة.

(۷۳۱۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حائضہ نماز کی قضانہیں کرے گی۔

( ٧٣٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِمٌ أَتَقُضِينَ الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضَتِكَ ، قَالَتُ لَا.

(۷۳۲۰) حضرت کثیر نواء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت علی سے پوچھا کہ کیا آپ حالب حیض کی نمازوں کی قضا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٧٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَقْضِي لَأَنَّهَا لا تَقْضِى الصَّالَاة.

(۲۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرکوئی حائضہ آیت مجدہ سنے قو پاک ہونے کے بعد بھی اس پرسجدہ لازمنہیں کیونکہ وہ نماز کی قضابھی تونہیں کرتی۔

#### ( ٦٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَتَحَرَّكُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی گنجائش نہیں

( ٧٣٢٢ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاة كَأَنَّهُ عُودٌ مِنَ الْخُشُوعِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَحُدَّثُت ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ كَذَلِكَ.

(۷۳۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہا تھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا

هي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدم ) کي پهران کي هي آهم هي آهم هي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدم ) کي پهران کي پي

جیے لکڑی کھڑی ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈٹائٹو بھی یونہی نماز پڑھتے تھے۔ ( ۷۳۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَارُُوا الصَّلَاة

( ٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَارُّوا الصَّلَاة ، يَغْنِى ٱسْكُنُه ا فِيهَا.

(۲۳۲۳) حضرت عبدالله جاینی فرماتے ہیں کہنماز میں سکون اختیار کرو۔

( ٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ فَدُ سَمَّاهُ حَسَنْ ، أَوْ سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ زَاذَانَ يُصَلَّى كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ.

(۲۳۲۷) حضرت زبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زاذان کودیکھا کہ وہ یوں نماز پڑھتے تھے جیسے ککڑی ہو!

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذْ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلَّى كَأَنَّهُ وَدّ

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة كَأَنَّهُ تَوْبٌ مُلُقَّى.

(۲۳۲۷) حضرت الممش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ٹھر جب نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوں ہوتا تھا جیسے کپڑا او الا گیا ہو۔

( ٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَارُّوا الصَّلَاة. ( ٣٣٧ ) حفرت عبدالله جانِيْ فرمات مِن كه نماز مِن سكون افتيار كرو.

( ٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَارُّوا الصَّلَاة.

قَالَ زَائِدَةُ : فَقُلْت لِمَنْصُورٍ : مَا يَغْنِي بِذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : التَّمَكُّنَ فِيهَا.

(۷۳۲۸) حفرت عبدالله و فرمات بین که نماز مین سکون اختیار کرو۔ حضرت زائدہ فرماتے بین کہ میں نے حضرت منصور سے پوچھا کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں کی بھی طرح کی حرکت نہ کرنا۔

( ٦٢٨ ) من كرة أَنْ يَقُول الرَّجُلُ لَمْ يُصَلِّ

نہیں کہنا جائے "میں نے نماز نہیں بڑھی"

( ٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمْ أُصَلِّ وَيَقُولُ نُصَلِّى.

(۷۳۲۹) حفزت ابراہیم اس بات کو ناپسند خیال فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کیے'' میں نے نماز نہیں پڑھی'' بلکہ وویہ کہتے تھے''ہم نے نماز پڑھنی ہے'' هي مسنف ابن الي شيه ستر جم ( جلد ۲ ) مسنف ابن الي شيه ستر جم ( جلد ۲ ) مسنف ابن الي شيه ستر جم ( جلد ۲ )

# ( ٦٢٩ ) مَنْ قَالَ التَّسْبيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

# اگرامام بھول جائے تو مرد تبییح کہیں گےاورعور تیں تالی بجا کیں گی

( .٧٣٣ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْتَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْنِيقُ لِلنَّسَاءِ. (بخارى ١٢٠٣ـ ابوداؤد ٩٣١)

( ۲۳۳۰ ) حفرت ابو ہریرہ جان فرسے روایت ہے کدرسول اللہ فرفظ فی فیف ارشاد قرمایا کدمر تسبیح کہیں گے اور عور تیں تالی بجائیں گ ۔

( ٧٣٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُ اَيْرَةَ ، قَالَ :صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَابِى فَالتَّسُبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصُغِيقُ لِلنَّسَاءِ. (ترمذى ٢٧٨٤ ـ نسانى ٩٣٠٩)

(۷۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈوٹٹو سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک مِنْ اَفْظَافِی نے نماز پڑھائی، جب آپ کیمیر کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ مِنْزِ اَنْتَافِی اِنْ اِنْدِ اِنْدِ اِن مجھے میری نماز بھلادے تو مرد تبیج کہیں گے اور عورتیں تالی بجا کیں گی۔

( ٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۲۳۳۲) حضرت مبل بن سعد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُرِقِینَ ﷺ نے فر مایا کہ مرتبعے کہیں گےاور عورتیں تالی بجا کیں گی۔ د ۱۳۳۶ دریکے آئٹ کے کہ کرنے گئے کہ دائٹ کے میں بری کی آئیں مائٹ کریں کا کیا کہ مائٹ کی کے اس قال رائٹ کی کے واقع کو کا الائٹ

( ٧٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:التَّسْبِيحُ فِى الصَّلَاة لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

( ٣٣٣٠ ) حفزت جابر بناتیو فر ماتے ہیں کہ نماز میں مرد شہیج کہیں گےاورعور تیں تالی بجا کیں گ۔

( ٧٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اسْتُأْذَنْت عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصِلِّى فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي.

( ۷۳۳۴ ) حضرت بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی کیلی سے حاضری کی اجازت ما نگی ،انہوں نے تنبیج کے ذریعے اپنے غلام کو تکم دیا اوراس نے میرے لئے درواز ہ کھول دیا۔

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتُأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَسَبَّحَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

(۷۳۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹو سے حاضری کی اجازت ما نگی (وہ نماز پڑھ رہے تھے )انہوں نے تبیع کبی ، چنانچہوہ اندرآ گیا اوران کے نماز پورا کرنے تک جیشار ہا۔

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى فِى

الْمُسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَسَبَّحَ بِهِ.

(۲۳۳۱) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ ومی ان کے یاس ہے گذراانہوں نے اسے دیکھ کرشبیج پڑھی۔

( ٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذُنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ التَّسْبِيحُ وَإِذْنُ الْمَرُأَةِ التَّصْفِيقُ.

۔ (۷۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مرد کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتو اس کی اجازت شبیج ہے اورعورت کی اجازت تالی

. ( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا كَانَ الإِنْسَان يَجِيءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرَى ظِلَّهُ فَيُشِيرُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

(۷۳۳۸)حضرت ابن عون فریاتے ہیں کہ دوران نماز حضرت مجمداً گرکسی انسان کوآتا ہوامحسوں کرتے توشیح کہا کرتے تھے۔

( ٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :دَخَلْت عَلَى سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ :إنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ.

( ۲۳۳۹ ) حضرت یزید بن ابی زیاد فرماتے تیں کہ میں حضرت سالم بن ابی جعدے ملاقات کے لئے حاضر ہوا، وہ نماز پڑھ رہے

تھے،انہوں نے سجان اللہ کہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ مردشیج کہیں گےاورعورتیں تالی بجائیں گی۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :التُّسْمِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۷۳۴۰) حضرت جابرے روایت ہے کدرسول الله مُشَافِقَةَ نے فرمایا کدمر دسینے کہیں گے اورعور تیں تالی بجا نمیں گ۔

( ٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجتِّي ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى تَنَحْنَحُ لِي. (ابن ماجه ٢٥٠٨ـ احمد ١/ ٨٥)

(۲۳۸۱) حضرت علی ڈی ٹو فرماتے ہیں کہ اگر بھی میں حضور مَرْفِی کَیْ خدمت میں حاضری جا ہتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ گلاھنگھاردیتے تھے۔

( ٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَرُت بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى فَانْتَهَرَنِي

( ۷۳۴۲ ) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑنٹوز کے پاس سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے تبیج کہدکر مجصرذا نثابه



#### ( ٦٣٠ ) الحائض هل تُسبحُ

#### کیا جا نصہ کونماز کے وقت میں ذکر کرنا جا ہے؟

( ٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَائِضِ تُنَظَّفُ وَتَتَخِذُ مَكَانًا فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاة تَذُكُرُ اللَّهَ فِيهِ.

( ۲۳۳۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حائصہ عورت نماز کے اوقات میں صاف ہوگی اور ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گی۔

( ٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لَابِي قِلَابَةَ :الْحَالِضُ تَسُمَعُ الْأَذَانَ فَتَوَضَّأُ وَتُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ ، قَالَ : قَدْ سَأَلْنَا ، عَنْ ذَلِكَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصُلاً.

(۷۳۲۴) حضرت معتمر کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقلا بہے سوال کیا گیا کہ کیا جا کھنہ اذ ان کی آ واز من کروضو کرے گی اور تبیج پڑھے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم نے اس بارے میں سوال کیا تھا لیکن ہمیں اس عمل کی کوئی اصل نہیں ملی۔

( ٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ سليمان التيمي ، عن أبي قلابة ، قَالَ :لم نجد له أصلًا.

( ۲۳۵ ) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں لمی۔

( ٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ بِدْعَة.

(۷۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدیہ بدعت ہے۔

( ٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَكُرِهَاهُ.

(۷۳۴۷)حفرت حکم اورحضرت حماد نے اے مکروہ قرار دیا۔

# ( ٦٣١ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ

#### جوحضرات اس بات کاحکم دیا کرتے تھے

( ٧٣٤٨) حَذَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمُقُرِئ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَانِصَ فِى وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِس بِهِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُهَلِّلُ وَتُسَبِّحَ

(۷۳۷۸) حضرت یز بدصد فی فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر حائضہ عورت کواس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضوئر ہے اور مجد کے حن میں بیٹھ کرانڈیکا ذکر کرے، لا الدالا اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تبییج بیان کرے۔ هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلوم) في محمد المن الى شيبه مترجم (جلوم) في محمد المن الى شيبه مترجم (جلوم) في معنف ابن الى شيبه مترجم (جلوم)

( ٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّا لَنَأْمُرُ نِسَائَنَا فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتُوضَّأَنَ فِي وَقُتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسْنَ وَيُسَبِّحْنَ وَيَذْكُرُنَ اللَّهَ.

(۷۳۷۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ہم حائضہ عور تو ل کو تھم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضو کریں ، پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ

کی تھیج بیان کریں اوراس کا ذکر کریں۔

( ٧٣٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ.

(۷۳۵۰)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جا تھتہ ہرنماز کے وقت وضوکرے گی اوراللہ کا ذکر کرے گی۔

#### ( ٦٣٢ ) في أربع ركَعَاتٍ بُعُدَ الْعِشَاءِ

## عشاء کے بعد کی جارر کعات کا تواب

( ٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدُرِهِنَّ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ.

(۷۳۵۱) حضرت عبدالله بن عمرون في فرماتے ہيں كه عشاء كے بعد جار ركعتيں پڑھنے كا ثواب ليلة القدر ميں جار ركعات پڑھنے ·

( ٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُعْدَلْنَ بِمِتْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُرِ.

(۷۳۵۲) حضرت عائشہ میٰ منافظ ماتی ہیں کہ عشاء کے بعد جار رکعتیں پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں جار رکعات پڑھنے کے

( ٧٣٥٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مُزَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُرِ.

(۷۳۵۳) حضرت عبدالله روائي فرماتے ہیں کہ جس تخص نے عشاء کے بعدایک سلام سے جار رکعتیں پڑھیں ان کا تواب لیلة

القدرمين جارركعات پڑھنے كے برابر بـ

( ٧٣٥٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَبَيْعٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَاتِعِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عُيلُنَ بِمِثْلَهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۷۳۵۴) حفزت کعب بن ماتع کہتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد جارر کعات پڑھیس ،ان میں رکوع و ہجودا جھی طرح کیا تو

ابن الي شيه مترجم (جلدم) في ابن الي شيه مترجم (جلدم)

ان كاتوابليلة القدرمين عاردكعات يرصف كرابرب

( ٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ تَبيع ، عَنْ كَعْبِ نَحْوَهُ.

(۷۳۵۵) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

َ ( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعُدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُر.

(۷۳۵۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعات پڑھنے کا تواب لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيُنٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ.

(۷۳۵۷) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

#### ( ٦٣٣ ) تفرقع اليد فِي الصَّلاَة

#### نماز کےاندرانگلیاں چٹخانے کی کراہت

( ٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْت أَصَابِعِي ، فَلَمَّا فَضَيْت الصَّلَاّة ، قَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة.

(۵۳۵۸) حضرت شعبہ مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنکھینئ کے ساتھ نماز پڑھی ،نماز میں میں نے اپنی انگلیوں کو چنخایا، جب میں نے نماز کممل کرلی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہتم نماز میں اپنی انگلیوں کو چنخاتے ہو۔

( ٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُنْقِضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ ، يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

(2009) حضرت ابراہیم نماز میں انگلیاں چٹخانے کو مروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْقِضَ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۱۰)حضرت عطاءنماز میں انگلیاں چٹخانے کومرو و خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَمْسٌ تُنْقِصُ الصَّلَاة :التَّمَطَى وَالْأَلْتِفَاتُ وَتَفْلِيبُ الْحَصَى وَالْوَسُوَسَةُ وَتَفْقِيعُ الْأَصَابِعِ.

(۲۳۷۱) حضرت سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں نماز کو ناقص بنادیتی ہیں: انگڑ ائی لینا، ادھرادھر دیکھنا، کنگریوں کوالٹ

ه مسنف ابن الی شیبر مترجم (جلدم) کی کی کی کاب الصلاة کی کی مسنف ابن الی شیبر مترجم (جلدم) کی کی کاب الصلاة کی کاب الصلاة کی کی کاب الصلاة کی کاب الصلات کی کاب الی کاب الصلات کی کاب الی ک

لميك كرنا، وساوس كا آنااورانگليون كوچنخانا ـ

( ٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُقَرْقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةً.

(۲۳۲۲) حضرت ابراہیم اور حضرت مجامد نمازیس انگلیاں چنجانے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٦٣٤ ) في الرجل يَرَى الدَّمَ فِي تُوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الرَّكُونَ وَيَكِيلَةً كِيا كرے؟

( ٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِى ثَوْبِهِ دَمَّا وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلُقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۷۳۲۳) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کمیا کہا گرکوئی آ دمی نماز میں اپنے کپڑوں پرخون دیکھے تو کیا کرے؟انہوں نے فرمایا کہا گرزیا دہ ہوتو کپڑے کوا تاردےاورا گرتھوڑ ابوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًّا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى.

دُمًا فاستطاع انْ يَضعُهُ وَضعُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتطِع انْ يَضَعُهُ خُرَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءً فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَى. (٤٣١٣) حضرت ابن عمر رَيْ تُؤْوِفر ماتے بين كه اگركوئي فخص اپنے كپڑوں پرنماز ميں خون لگاديجھے، اب اگروہ اس كپڑےكو

ا تارنے کی طاقت رکھتا ہوتو آتا رلے ،اگرا تارنے کی طاقت نہ ہوتو جا کراہے دھولے ، پچر جونماز پڑھ چکا ہے اس ہے آگے ممل کرے۔

( ٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ فَضَعِ التَّوْبَ عَنْك وَامْض فِي صَلَاتِك.

(۷۳۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم کپڑوں پرخون لگا دیکھو، جبکہ تم کچھ نماز پڑھ چکے ہو، تو کپڑے کوا تاروواور نماز پڑھتے رہو۔

( ٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَيَرَى فِى ثَوْبِهِ الدَّمَ ، قَالَ :يُلْقِى التَّوْبَ عَنْهُ قُلْتُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ ، قَالَ :يُلْقِى أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالْأَخَرِ.

ه این الی شیبه متر جم (جلد۲) کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلد۲) کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلد۲) کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلد۲)

وَسَأَلَتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۷۳۷۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنے کپڑوں پرخون لگادیکھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے کوا تاردے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر اس کے پاس دو ہی کپڑے ہوں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک کپڑے کوا تاردے اور دوسرے کو ہائیں بغل کے نیچے سے نکال کردائیں کندھے کے اوپر ڈال دے۔ میں نے حضرت تھم سے بھی اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی بہی فرمایا۔

( ٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضِٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فَرَأَى فِي ثَوْيِهِ دَمَّا فَوَضَعَهُ.

(۷۳۱۸) حفرت افلح فرماتے ہیں کہ حفزت قاسم اگراپنے کیٹرے پرخون لگاد کھھے تواہے اتاردیتے۔

( ٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ ، قَالَ : إِذَا كَبَّرْت وَدَخَلْت فِي الصَّلَاة ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدُ فَأَتِمَّ الصَّلَّاة.

(۲۳۱۹) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تکبیر کہہ کرنماز شروع کردےاوراہے بچھ دکھائی نددے، پھراے نماز شروع کرنے کے بعد خون نظر آئے تو وہ نماز مکمل کرلے۔

( ٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:إِذَا رَأَيْت فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَامْضِ فِي صَلَاتِك.

( ۲۳۷۰) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ اگرتم نماز میں اپنے کپڑوں پرخون دیکھوتو نماز پڑھتار ہو۔

( ٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنِ الْهُجَيْمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ :أَرَى الدَّمَ فِى ثَوْبِى وَأَنَا فِى الصَّلَاة ، قَالَ :امْضِ فِى صَلَاتِكَ فَإِذَا انْصَرَفْت فَاغْسِلْهُ.

(۷۳۷) حضرت جمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن رباح سے بوجھا کداگر میں کیٹروں پرخون لگادیکھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، جب نماز پوری کرلوتو اسے دھولو۔

> ( ٦٣٥ ) في الرجل يَنْهَضُّ فِي صَلاَتِهِ فَيُقَدِّمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ آدمى نماز ميں اٹھتے ہوئے اپناایک یا وَں آگے کرسکتا ہے یانہیں؟

( ٧٣٧٢ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:رُخِصَ لِلشَّيْخِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِجُلَهُ.

(۷۳۷۲) حفرت مجاہد قرماتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کے لئے رفصت ہے کہ وہ نماز میں اٹھتے ہوئے اپنا کیک پاؤں آ گے کردے۔ ( ۷۲۷۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیَّ السَّلَمِیِّ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَنْهَضُ فِی الصَّلَاةَ فَیْقَدِّمُ اِحْدَی رِجُلَیْهِ فَکُرِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ خُطُوَّةٌ مَلْعُونَةٌ. (ابوداؤد ۱۳۳ ابن خزیمة ۵۷۲) ( ۷۳۷۳ ) حضرت ابن عباس بنی پینئ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں اٹھتے ہوئے اپنا ایک پاؤں آ گے کردے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا اور فرمایا کہ بیا لیک ملعون قدم ہے۔

# ( ٦٣٦ ) في تغطية الْفَمِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں منہ ڈھانینے کا بیان

( ٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخَمَّرَ الْفَمُ فِي الصَّلَاةِ.

(٤٣٧٣)حفرت ني ياك مِنْ النَّكَ عَمَا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة .

(۷۳۷۵) حفزت محمد نماز میں مند و هانینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى فَمَه وَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

(۲۷۷۷)حضرت ابراہیم نماز میں مندڈ ھانپنے کو مروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ وَعِمَامَةٌ قَدْ غَطَّى بِهِمَا وَجْهَهُ فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنُ خَلْفِهِ.

(۷۳۷۷) حضرت جعدہ بن ہمیر ہ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سرپرایک خود اور ایک عمامہ تھا جس سے انہوں نے اپنے چبرے کوڈھانپ رکھا تھا۔انہوں نے اس کا خود اور عمامہ پیچھے سے اتارلیا۔

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ، عَنُ تَغُطِيَةِ الْفَمِ فِى الصَّلَاة وَالطَّوَافِ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاة وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ.

(۷۳۷۸) حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ نماز اور طواف میں مند ڈھانپنا کیسا ہے؟ انہوں نے نماز میں اے محروہ قرار دیااور طواف میں اس کی اجازت عطافر مائی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُغَطِّى فَاهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة جَبَدُّ النَّوْبَ جَبْدًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ.

(۷۳۷۹)حضرت عبدالرحمٰن بن مجمر فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ جب کسی آ دمی کونماز میں منہ ڈھانے ہوئے دیکھتے تو اس کپڑے کواتنے زورے کھینچتے کہاس کے منہ ہے ہٹادیتے۔

( ٧٣٨٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَا رُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى الرَّجُلُ فَمَه فِي الصَّلَاة.



(۷۲۸۰)حضرت عطاءنماز میں مندڈ ھانپنے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مِثْلَهُ.

(۷۳۸۱) حضرت ابن الى يكى بيمى يونهى فرماتے بيں۔

( ٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى هَكَذَا وَوَصَعَ أَزْهَرُ تَوْبَهُ عَلَى شَفَتِهِ

(۷۳۸۲) حضرت از ہر،حضرت ابن عون کے حوالے ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن بدیل اس طرح نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔ یہ کہہ کرانہوں نے اپنا کپڑ ااپنے ہونٹوں پر رکھا۔

( ٧٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكُيْر بُن عَامِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُغَطَّى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.

( ۷۳۸۳ ) حضرت ابرا ہیم اور حضرت شعمی نماز میں مندڈ ھانینے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

#### ( ٦٣٧ ) في التلثم فِي الصَّلاَة

#### نمازمیں جبڑاباندھنے کا حکم

( ٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۴) حضرت ابن عمر دوائش نماز میں جبر ابا ندھنے کوئکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٨٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ انَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۵) حضرت سعید بن میتب اور حضرت عکر مه نماز میں جبڑ ابا ندھنے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُتَكَثَّمًا.

(۲۳۸۷)حضرت طاوس جبڑ ابا ندھ کرنمازیڑھنے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۷) حضرت ابراہیم نماز میں جڑ اباند صنے کو کروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلَّى مُتَلَّقُمًّا.

( ۲۳۸۸ )حضرت حسن جبر اباندھ کرنمازیر ہے کو کمروہ منیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَّهُ التَّلَثُمَ فِى ثَلَاثٍ فِي الْفِتَالِ ، وَفِى

الُجَنَائِزِ ، وَفِي الصَّلَاة.

( ۷۳۸۹ ) حضرت عطاء بن سائب تين چيزوں ميں جبڑا باندھنے وَمَروہ خيال فرماتے تھے: قبال ميں، جناز دميں اورنماز ميں۔ ( ۷۳۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الإلْتِتَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْفَهِ.

(۷۳۹۰) حضرت على رفي في في في غير المنازيين تاك اورمنه باند صح كوكروه خيال فرمايا بـ

( ٦٣٨ ) في تغطية الْأَنْفِ وَحُدَّهُ

#### نماز میں صرف ناک ڈھانینے کا بیان

( ٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَطِّى أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ :حدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَرِهَ الْأَنْفَ.

قَالَ قَتَادَةٌ : وَكَانَ سَعِيَّدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ يَكُرَهُونَهُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قَالَ قَتَادَةُ : فَأَمَّا الْفَهُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۷۳۹۱) حضرت قمادہ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں صرف ابناناک ڈھانے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس بڑی پیشن اے مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب، حضرت نخعی اور حضرت عطاءا سے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ منہ کوڈ ھانپنے میں، میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة.

( ۲۳۹۲ ) حضرت ابوالعاليد نے نماز ميں ناک ڈ ھانپنے كوكروہ خيال فرمايا ہے۔

( ٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا فَكُرِهَهُ.

(۷۳۹۳)حفرت حماد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطَّى أَنْفَهُ وَفَمَه جَمِيعًا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُغَطِّى فَمَه دُونَ أَنْفِهِ.

(۷۳۹۴) حضرت حسن اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ نماز میں ناک اور منہ دونوں کو ڈھانیا جائے۔ البتہ ناک کو چھوڑ کر صرف منہ کو ڈھانینے میں کوئی حرج نہیں۔ ا بن الي شير مترجم (جلد) کي کاب الصلاة کي کاب الصلاد کي کاب المحتمد کي کاب المحتمد

## ( ٦٣٩ ) المرأة تصلى وَهِيَ مُتَنَقّبةُ

#### عورت کانقاب پہن کرنماز پڑھنا کیساہے؟

( ٧٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ وَهِي مُتَنَقِّبَةٌ ، أَوْ تَطُوفَ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ .

(۷۳۹۵) حضرت جابر بن زید نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب پہن کرنما زیڑ ھے یا طواف کرے۔

( ٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبةً.

(۲۳۹۱)حضرت طاوس نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے۔

( ٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ مُتَنَقّبةً.

(۷۳۹۷) حضرت حسن نے اس بات کو مکروہ قمر اردیتے تھے کہ عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے۔

( ٦٤٠ ) مَنْ قَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ

## جو حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی

( ٧٣٩٨) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى الطُّلُوعِ. (بخارى ١١٩٧ مسلم ٥٦٥) ( ٣٩٨ ) حفر و الرسور في الرس مَن مَي المُ مَشَفَعَةَ وَعِم كري مغر عَلَى اللهُ كري طاح عَشَى مَا وَرَدُ عِنْ

(۷۳۹۸)حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْفِيَا آغے عصر کے بعد مغرب تک اور فجر کے بعد طلوع تمس تک نماز پڑھنے

ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٣٩٩) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ ،

أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَكَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ

الشمس. (طبراني ٣٥٨- احمد ١/ ٢١٩)

(۷۳۹۹)حضرت معاذ قر ثی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن عفراء کے ساتھ عصر کے بعداور فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف

کیا۔لیکن نمازنہیں پڑھی۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُرِافِظَیَّم کا ارشاد ہے کہ دو میں سے میں میں میں در سے میں ہاری میں اس سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُرِافِظَیَّم کا ارشاد ہے کہ دو

نماز وں کے بعد نماز نہیں: فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔

( ٧٤.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيلِهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيب بْنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

المعنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم ) في المعنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم ) في المعالم المعال

عَاصِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدِ عَاصِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدِ طُلُوعٌ الشَّمْسُ. (بخارى ۵۸۳ ـ احمد ۲/ ۳۹۷) طُلُوعٌ أَلُوعٌ الشَّمْسُ. (بخارى ۵۸۳ ـ احمد ۲/ ۲۹۷) (۲۰۰۰ ـ عنرت ابو جريره وَالْيُو سَنَ مَن بِي كَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَا وَوَنَمَا وَلَ سَمِعْ فَرِ مَا يَا بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتَ عَنْ الصَّلَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٧٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَابُنُ نُمَيْرِ ، عَنْ سَعِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَتُنِى عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى سَانَتَ انسَّمْسُ وَتَوْتَفَعَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى سَانَتَ انسَّمْسُ وَتَوْتَفَعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ وَتَغِيبُ الشَّمْسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ وَتَغِيبُ الشَّمْسُ . وَعَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ . (حدوى ٣٠٣)

(۱۰۰۱) حضرت عائشہ منی ہنی غافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِرَائِقَعَ آج نے دونمازوں سے منع فر مایا ہے، ایک تو فجر کے بعداس وقت تک جب تک سورج طلوع ہوکرا چھی طرح بلند نہ ہوجائے۔ کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اورانہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اورعصر کے بعد جب تک سورج غروب نہوجائے۔

( ٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(ابوداؤد ۱۲۲۸ احمد ۱/ ۸۱)

(۲۰۰۲) حضرت علی دواتیت ہے کہ نبی پاک مِلِفِظِیَّے نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد جب تک سورج سفید اور واضح نہ موجائے نماز پڑھنادرست نہیں۔

( ٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِى صُفْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُصَلُّوا ، أَوَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ ، أَوْ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ.

(طحاوي ١٥٢ - احمد ٥/ ١٥)

(۷۴۰۳) حضرت سمرہ بن جندب دہائی سے روایت ہے کہ نبی پاک مِیَرَّفِیْکَا آج نے ارشاد فر مایا کہ فجر کے بعد طلوع سمس تک نماز ند پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دونو ل سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤.٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أُنَاسٍ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصُلِّيهَا وَقَدْ نَهَى عَنْهَا. (احمد ٣/ ٩٩)



(۳۰۴) حفرت حمران بن ابان فرماتے ہیں کہ حفزت معاویہ دائٹونے کچھ لوگوں کودیکھا جوعصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللّٰہ مِیۡزِیۡفَیۡعَ ﷺ کے ساتھ رہے ہیں لیکن ہم نے حضور مِیۡزِیۡفَیۡعَ ؓ کو بینماز پڑھتے نہیں ویکھا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

( ٧٤.٥ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

(44.4) حضرت عمر و بن شعیب کے دادا ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّ اَنْفَائِیَمَ نے عصر کے بعد غروب شمس تک اور فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨٥ ـ مسلم ٢٨٩)

(۲۰۰۲) حضرت ابن عمر رہی گئی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِیلِ اَسْتَقَاقِ آنے عصر کے بعد غروب ِشس تک اور فجر کے بعد طلوع بشس تک نماز بڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ ، عِنْدِى عُمَرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨١ـ ابوداؤد ١٣٧٠)

(۷۳۰۷) حضرت ابن عباس بن پیشنافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِزُفِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ فجر کے بعد طلوع میں تک اورعصر کے بعد غروب میں تک نمازنہیں ہوتی۔

( ٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا تَصلُح الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ وَكَانَ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ.

( ۷۴۰۸ ) حفرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد طلوع عمش تک اور عصر کے بعد غروب بیٹس تک نماز نہیں ہوتی۔اور حفرت عمر خلافخواس پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، قَالَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضُرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۹ ۲۰۰۹ ) حضرت اشتر فر ماتے ہیں کہ حضرت خالد بن دلید دی تاثیر عصر کے بعد نماز پڑھنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔



( ٧٤١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنِّى أَكْرَهُ مَا كَرِهَ عُمَرٌ.

(۲۱۰) حضرت عبداللہ مٹائٹو نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے،اور وہ فر ماتے تھے کہ میں اس چیز کو مکر وہ سمجھتا ہول جے حضرت عمر خائٹیو کمروہ سمجھتے تھے۔

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ.

(۱۳۱۱) حضرت عبداللہ بن شقیق فرمانے ہیں کہ حضرت عمر وہا تونے ایک آ دمی وعصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تواہے اتنا مارا کہ اس کی جاور گرگئی۔

( ٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَبْتَدِءُ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

( ۲۱۲ ) حضرت محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے عصر کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں اس وقت تک نماز شروع کرنے کو درست نہیں سمجھتا جب تک سورج غروب نہ ہوجائے۔

( ٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(۷۴۱۳) حضرت ابن سیرین عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يَضُرِبُ عَلَى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(۲۹۱۴) حفزت ابن عباس جنافی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہافی عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤١٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَانْتَظَرَنِي حَتَّى صَلَّيْت ، فَقَالَ :مَا هَذِهِ الصَّلَاة؟ فَقُلْت:سَبَقْتِنِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاة، فَقَالَ عُمَرُ:لَوْ عَلِمْت أَنَّك تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت.

المسار بالمسام بالمسلومي بسهي توسل مسار و بالمسام مسلوب و سولان المسام بعد مسام بعد المسلوم المسام (۱۳۵۵) حضرت و المام بن خدت و المام بن خدت و المام بن خدت و المام بن خدار المام بن ا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(ابوداؤد ١٠٦/٠ احمد ٢/١٠٦)

(۲۱۲) عضرت ابن عمر تفاییر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَؤَلِنَظَیَّۃِ، حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثان جُوَالَیْنِ کے ساتھ م نماز بردھی ،ان سب کا فرمان تھا کہ فجر کے بعد طلوع شس تک نماز نہیں ہوتی ۔

( ٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

(ابوداؤد ۱۲۲۹ احمد ۱/ ۱۲۳)

(۷۳۱۷) حضرت علی وفاقی فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤَنِفِیکَةً ہرفرض نماز کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے ،سوائے فجراورعصر کے۔

( ٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَضُرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى السَّجُدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصُّرِ ، يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ.

( ۲۳۸ ) حفرت سائب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حفرت عمر وہا اور نے منکدرکوعفر کے بعددور کعتیں پڑھنے پر مارا۔

( ٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَا : كَانَ عُمَرُ يَضُرِبُ عَلَى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(۱۹۹۷) حضرت سویداور حضرت قبیصه بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹیز عصر کے بعدد ورکعتیں پڑھنے پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضُرِبُ الْآيُدِى عَلَى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۷۳۲۰) حضرت مختار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑٹائو سے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دلائٹو عصر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤٢١ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمُنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابْنَ بُرَيْدَةٌ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ تَمْرَتَانِ بِزُبُدٍ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۷۳۲۱) حضرت ابوسعید روایش فرماتے ہیں کہ دو کھجوریں کھن کے ساتھ یہ مجھے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے زیادہ ببندیدہ ہیں۔

( ٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ سَاعَةٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ جَوْفُ

عَمْرِو بَنِ عَبْسَةً ، قَالَ : قَلْتَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَ مِن سَاعَةٍ أَقَرَبُ إِلَى اللَّهِ مِن سَاعَةٍ ، فَقَالَ : نَعُمْ جُوْفَ اللَّيْلِ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تُطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتُ : كَأَنَّهَا حجفَةٌ حَتَّى هي معنف ابن الجاشيد مترجم (جلدم) کي په معنف ابن الجاشيد مترجم (جلدم) کي په معنف ابن الجاشيد مترجم (جلدم)

تَنْتَشِرَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرُنَى

شَيْطَانٍ وَتَغِرُّبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ. (نسائى ١٥٦٠ ـ احمد ٢٠/ ١١٣)

( ۲۳۲۲ ) حفزت عمر و بن عبسه رفی فنی فرمائے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَرِّانِفَظَیَّہ ہے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کوسب ہے مجبوب گھڑی کون سے جہ کہ کہ کا تک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دات کا آخری حصہ تم اس وقت سے فجر کی نماز تک جتنی چا ہونماز پڑھو۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس وقت تک نماز سے رکے رہو جب تک سورج چھوٹی کمان کی طرح ہو۔ جب وہ پورا ہو جائے تو نماز پڑھاو۔ پھراس وقت تک نماز سے رہو جب تک سورج کا سایہ بالکل سیدھا نہ ہو جائے ۔ اس وقت سے زوال شمس تک نماز سے رہو۔ اس لئے کہ نصف نہار کے وقت جہنم کو بحر کا یا جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز تک جو چا ہونماز پڑھتے رہو، عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک نماز سے رکے رہو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور انہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔

# ( ٦٤١ ) من رخص فِي الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

#### جن حضرات نے عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٧٤٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَوَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ. (بخارى ٥٩١ مسلم ٢٩٩)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا قَالَ : ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَلَمَة ، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَة ، فَقَالَتْ : أَخْبَرَ تَنِى ذَلِكَ أَمُّ سَلَمَة ، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَة ، فَقَالَتْ : أَخْبَرَ تَنِى ذَلِكَ أَمُّ سَلَمَة ، فَأَرْسَلَ إلَى أَمْ سَلَمَة فَانْطُلَقَتْ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَة ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا أَرَادَتُ إلَى هَذَا فَقَدُ أَخْبَرُتها ، أَنَّ سَلَمَة وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِى بَيْتِى يَتَوَضَّأُ للظُّهُرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًّا وَكُثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ إلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ يُقسِمُ مَا جَاءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ذَلَمَّا فَرَغَ رَآه بِلاَلْ فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِى فَصَلَّى رَكْعَيْشِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ : مَا رَكْعَتَانِ رَأَيْنُكِ تُصَلِّهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ أَرَك تُصَلِّهِمَا ، فَقَالَ :

شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي لَمْ أَكُنُ صَلَّيْتُهُمَا بَعُدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتهمَا.

اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُلِفَظَةً میرے گھر میں تھے اور آپ نے ظہر کے لئے وضوفر مایا۔ آپ نے ایک آدمی کوز کو ق جع کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھاوہ والیس آیا اور اس کے پاس بہت سے مہاجرین جمع ہو گئے۔ اس نے دروازہ کھنکھٹایا، آپ باہرتشریف لے گئے اور ظہر کی نماز ادا فر مائی۔ پھر بیٹھ کر اس مال کولوگوں میں تقسیم فرمانے لگے یہاں تک کہ عصر کی نماز کاوفت ہوگیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت بلال جائے ہوئے گئے کے کود کھے کرعصر کی اقامت کبی اور آپ نے نمازیڑھائی۔

پھرآپ میرے جمرے میں تشریف لائے اور دور کعتیں ادا فرمائیں۔ جبآپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ بیہ دور کعتیں جوآپ نے ابھی اداکی ہیں بیکون می ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو بینماز اداکرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ زکو ۃ وصول کرنے والے کی مشغولیت نے مجھے ظہر کے بعد کی دور کعتیں اداکرنے سے روکے رکھا، میں نے انہیں اب اداکیا ہے۔

حضرت ابن زبیر جائثہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مَا اِنْفَعَا اَنْدُ مَا اِنْفَعَا اِللّٰهِ مِنْ اِنْفِيلَا اِنْدُ مَا اِنْدُمَ اللّٰهِ مَا اِنْفَعَالُمَ اِنْفِيلَا اِنْدُمَ اللّٰهِ مِنْ اللّلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ لِمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنِي اللَّبْعِيلِي اللَّمِنْ اللَّمِيلِي الللَّمِيلِي الللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِي مِنْ

( ٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ أَبِى مُوسَى يُصَلِّى بَعُدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ. ( ٧٤٢٥ ) حفرت ابن عون فرمات بير كه بير كه بير كه عضرت ابوبرده بن الي موي كوعفر كے بعدد دركعتيں پڑھتے و يكھا ہے۔

( ٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعِتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ خَرَجْت مَعَ أَبِي وَعَمْرِو بْنِ مَنْمُون

وَالْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، وَأَبِي وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ.

(۷۳۲۷) حضرت اشعث بن الی الشعثاءفر ماتے ہیں کہ میں اپنے والد ،حضرت عمر و بن میمون ،حضرت اسود بن یزیداور حضرت ابو وائل کے ساتھ نگلا یس بیلوگ عصر کے بعدد ورکعتیں یو ھاکرتے تھے۔ هُ مَعنف ابن الى شيرِمْ جَم (جلد) كَ هُ كَانَ الْمُوالِيَّةِ مَا الْمُنْ الْمُوالِيَّةِ مَا الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّى رَأَيْت مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً وَلَكِنِّى سَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ.

(۷۴۲۷) حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر فرماتے ہیں کہ ان کے والدعصر کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان سے اس پر

اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دور کعتیں نہ پڑھتا تو اچھا ہوتا لیکن میں نے حضرت مسروق کو یہ دور کعتیں پڑھتے دیکھا۔ پھر میں نے حضرت عاکشہ منی دین اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَؤَفِّفَ فَجْرَ ہے پہلے اور عصر کے بعد کی دور کعتیں بھی نہ چھوڑتے تھے۔

( ٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مولى شُرَيْحِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ.

(۷۳۲۸) حفزت ابوطلحہ مولی شرح فرماتے ہیں کہ حضزت شرح عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے اور انہوں نے بیگمل حضرت مسروق سے لیاتھا۔

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر كَانَا يُصَلِّيَان بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

(۷۲۲۹) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیراور حضرت عبداللہ بن زبیر مزی پیشن عصر کے بعدد ورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصُرِ .

(۷۴۳۰)حفزت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزانٹو نے اپنے خیمے میں عصر کے بعد دور کعتین ادا فر ما کیں۔

(٧٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

(احمد ٦/ ٢٠٦ - طبراني ٥٨٣)

(۷۳۳) حضرت ام سلمہ بڑیا ہٹافر ماتی ہیں کہ نبی پاک سِّرِاُفٹیکٹی ظہر کے بعد ایک مصروفیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دوستیں نہادا کر سکے تو آپ نے انہیں عصر کے بعدادا فر مایا۔

( ٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بُنُ عَوُن ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : حَدَّثَةَ فِي السِّنْدَيْنَةُ بِنْتُ الصِّلْدِيقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى ه معنف ابن الجاشير متر جم ( جلوم ) في معنف ابن الجاشير متر جم ( جلوم ) في معنف ابن الجاشير متر جم ( جلوم ) في م دُرِّ تُكُفَعَيْنِ .

( ٧٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَنْفَعَاك لَمْ تَضُرَّاك.

(۷۳۳۳) حضرت ابواسحان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جیفہ سے عصر کے بعد دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہا گریتہ ہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی تو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا ئیں گی۔

( ٦٤٢ ) مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا جُودِهَا جُودِها الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا جوحضرات طلوعِ مُمْس اورغروبِ مُمْس كي وقت نماز سيمنع كياكرتے تھے

( ٧٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. (نسانى ١٥٣٢)

(۷۳۳۷) حضرت ابن عمر ڈڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ طلوع شمس اور غروبِ شمس کے دفت نماز کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ میکن ایک کے آپ ہے منع فر ما یا کرتے تھے۔

( ٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهَا أَوْ أَنْ نُقُبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغِيبَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ.

(ترمذی ۱۰۳۰ ابوداؤد ۳۱۸۵)

(۳۳۵) حضرت عقبہ بن عامر وٹاٹو فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں نماز پڑھنے ادر مردوں کو دفنانے سے نبی پاک مُٹِٹِٹُٹِٹِ نے منع فرمایا ہے،طلوع منس کے دفت یہاں تک کہ سورج اچھی طرح بلند ہوجائے۔سورج کےغروب ہوتے وفت یہاں تک کہ وہ بالکل غروب ہوجائے اور دوپہر کوسورج کے استواء کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہوجائے۔

( ٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ جِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ ، قَالَ : فَكَنَّا نُنْهَى ، عَنِ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

(ابو يعلى ١٨٢٣ بزار ١٨٢٣)

ا من انی شیر مترجم (جلدم ) کی کی کاب الصلا د

(۷۳۳۱) حضرت عبدالله بن فرماتے ہیں کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے ہمیں طلوع ہمس اور غروبیمس کے دقت نماز ہے منع کیا جاتا تھا۔

( ٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ :لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاة إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(۷۳۳۷) حضرت بلال دی نو فرماتے ہیں کہ سوائے غروب ٹمس کے سی وقت نماز سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ شیطان کے سینگ میں غروب ہوتا ہے۔

( ٧٤٣٨ ) حَذَثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَذَّثِنِى عُرُوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، أَنَّ أَنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعُدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ قَعَدُوا عِنْدَ الْمَذْكَرِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَامُوا يُصَلُّونَ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَهُ فِيهِ الصَّلَاةَ قَامُوا يُصَلُّونَ.

(۷۳۳۸) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، پھررکن اسودیا حجراسود کے پاس بیٹھ گئے۔ جب سوری طلوع ہونے لگا تو انہوں نے اٹھ کرنماز اوا کی۔اس پرحضرت عائشہ ٹڈکھٹیٹنانے فر مایا کہ پہلے تو وہ بیٹھ رہے پھر جب وہ دفت شروع ہوا جس میں نماز کمروہ ہے تو انہوں نے نماز شروع کردی۔

( ٧٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا حِينَ تَغُرُّبُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ وَتَغُرُّبُ فِى قَرْنَىٰ شَيْطَان وَلَكِنْ إِذَا صَّفَتُ وَعَلَتُ.

(۷۳۳۹) حضرت ابن عباس ٹنکھ ٹنزافر ماتے ہیں کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ سور ج شیطان کے دونول سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔البتہ جب سورج غروب کے بعد بالکل حجیب جائے اور طلوع کے بعد بالکل بلند ہو جائے تو اس وقت نماز جائز ہے۔

( ٧٤٤٠) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بن الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعقِل ، قَالَ :رَأَى أَبُو مَسْعُودٍ رَجُلًا يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاة فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَهَاهُ.

(۷۴۴۰) حضرت ابن معقل فر ماتے ہیں کہ میں نے طلوع تمش کے دفت یا کسی مکروہ دفت میں ایک آ دی کونماز پڑھتے ویکھا تو ایک آ دی کوئیج کرا ہے منع کرادیا۔

( ٧٤٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى حِينَ اصْفَارَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :انْهَوْا هَذَا أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ لَا تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاة.

(۷۳۳۱) حضرت شریح نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ سورج زر دہونے کے بعد نماز پڑھ رہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہ اے نماز پڑھنے مے منع کرو کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔



( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(بخاری ۵۸۳ نسائی ۱۵۵۱)

(۷۳۲) حضرت ابن عمر جل نُو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِفَظَةَ آنے ارشاد فر مایا کہ طلوع عش اور غروبِ مِثس کے وقت نمازنہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سینگ میں طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤٤٣ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَاة حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاة حَتَّى تَغِيبَ. (بخارى ٣٢٤٢)

(۷۴۳۳) حضرت ابن عمر مزایش سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْرِافِظَةِ آنے ارشاد فر مایا کہ جب سورج کی نوک ظاہر ہوجائے تو نماز کو اس دقت تک مؤخر کرو جب تک وہ پورا ظاہر نہ ہوجائے اور جب سورج کی نوک غروب ہوجائے تو نماز کواس دقت تک مؤخر کرو جب تک وہ غائب نہ ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حُمَيْدٍ الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغِيبَ.

(۱۳۳۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اسلاف طلوع مش کے وقت سورج بلند ہونے تک اور غروب مش کے وقت سورج غائب ہونے تک نماز کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ حِينَ تَصْفَارُّ الشَّمْسُ فَلْسَيْنِ.

( ۷۳۲۵ ) حضرت ابن مسعود و النو فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک سورج زر دہوجانے کے بعد نماز پڑھنے سے دو سکے بہتر ہیں۔

( ٦٤٣ ) من كره إذا طلعَ الفَجرُ أَنْ يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

جوحضرات اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد دور کعات سے

#### زیادہ کوئی نماز پڑھی جائے

( ٧٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

(دار قطنه ۲ - عبدالوزاق ۲۵۵۳)

معنف ابن الب شيبه متر جم (جلدم) و المعنف ابن الب شيبه متر جم (جلدم)

(۷۳۴۷) حضرت عبداللہ بن عمرو جل نی سے روایت ہے کہ نبی پاک مَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ علاقے مونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الْيَمَامَى ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَنَى الْفَجْرِ.

(۷۳۷۷) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس می اور عنور ماتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكَعَنَي الْفَجْرِ عَنْ الْفَجْرِ . حَتَّى تُصَلِّقَ الْفَجْرَ .

( ۷۳۸۸ ) حضرت ابن عمر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا أَصَلَّى بَعْضَ مَا فَاتَنِى مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاة تُكُرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۳۳۹) حفرت عمره بن مره فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب نے مجھے دیکھا کہ میں تبجد کی کچھ چھوٹی ہوئی نماز کوطلوع فجر کے بعدادا کررہا ہوں، انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ اس وقت میں فجر سے پہلے کی دوسنتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنادرست نہیں؟

( ٧٤٥٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكُعَتَيْنِ. ( ٧٤٥٠) حضرت ابراجيم فرمات ڄي كه اسلاف طلوع فجرك بعددوسنول كعلاه ه كولي اورنماز پڙھنے كوئروه خيال فرمات تھے۔ ( ٧٤٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ ، قَالَ : أَخْيَرَ نَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِنْهَ اهِهَ ، قَالَ : كَانُه ا يَكُرَهُونَ الصَّلَاةَ يَعُدَ ، كُعَتَى الْفُحْرِ حَتَّى

( ٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة بَعْدَ رَكُعَتَي الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ.

(۷۳۵۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی دوسنتوں کے بعد فجر کی فرض نماز تک کسی اورنماز کے پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٦٤٤ ) من رخص فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْفَجْرِ

جن حنفرات نے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ



(۷۳۵۲) حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ جو محص فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔

( ٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَجُزُلًا حَسَنًا ، وَكَانَ يَفُرَأُ بَعْدَ الْفَجْرِ بِالْبَقَرَةِ.

(۷۳۵۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعداح چھاوقت ہوتا ہے۔حضرت عروہ طلوع فبجر کے بعد سورۃ البقرۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٢ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْأَشَلِّ الْغُدَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلَ أَبُو حَصِينِ الشَّعْبِيَّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ بَهِيَ عَلَيْهِ مِنْ وِرْدِهِ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ :يَقُرَأُ بَهِيَّةَ وِرُّدِهِ.

(۷۵۴) حفرَت شعبہ کہتے ہیں کہ ابوحصین شعمی نے حضرت منصور بن اشل ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کا رات کے وظیفے میں سے بچھے چھوٹ جائے تو کیا وہ طلوعِ فجر کے بعدادا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت میں اپنا وظیفہ پورا کرسکتا ہے۔

( ٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَالْحَكَمَ يُصَلِّيانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

( ۷۳۵۵ ) حضرت شعبه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق اور حضرت تھم کوطلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

# ( ٦٤٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

جوحفرات مغرب ہے پہلے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغُرِبِ قَامَا فَصَلَّيَا رَكُعَيِّنِ.

(۷۳۵۲)حفرت زرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور حضرت الی بن کعب بن این کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے بعددور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ :رَأَيْتُهُمْ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْنَكَرُوا السَّوَارِى فَصَلَّوُا.

(۷۵۷) حفزت حمید کہتے ہیں کہ حفزت انس ڈٹاٹو سے مغرب سے پہلے کی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد جلدی سے دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ فَبْلَ

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلدم) کي هنگ ۱۳۳ کي کاب الصلاة

الْمَغُوبِ ، فَقَالَ: کُنّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ۱۲۵- ابو داؤد ۱۳۷۱) (۳۵۸) حضرت ابوفزارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جائئ سے مغرب سے پہلے کی دورکعتوں کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مغرب کی اذان کے بعد جلدی سے دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

(۷۳۵۹) حضرت محم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی لیلی کومغرب سے پہلے دور کعات ادا کرتے و یکھا ہے۔

( ٧٤٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذْرَكْتَ أَصُحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ تَأْذِينِ.

(۷۳۹۰) حضرت ابن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَظَیْکَا آئے کے صحابہ کُو دیکھا وہ ہراذان کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعَقَّلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

(بخاری ۷۲۲ مسلم ۳۰۴)

(۲۷ م) حصرت عبدا لله بن مغفل جل تولیق ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْطِنْفِظَةِ نے ارشاد فر مایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے، ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے، جردواذانوں کے درمیان نماز ہے، جردواذانوں کے درمیان نماز ہے، جوجا ہے اس کے لئے۔

( ٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيُ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعَفَّلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٦٣٣ـ ابوداؤد ١٢٧٧)

(۲۲۲ ع) ایک اور سندے یوننی منقول ہے۔

( ٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ تَمِيمُ بُنُ سَلَّامٍ ، أَوْ سَلَّامُ بُنُ تَمِيمٍ لِلْحَسَنِ : مَا تَقُولُ فِي الرَّكَعَيِّنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : حَسَنَتَان جَمِيلَتَان لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمَا.

(۷۳۱۳) حفزت تمیم بن سلام پاسلام بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ آپ مغرب سے پہلے کی دور کعتوں

کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کدوہ بہت اچھی اور خوبصورت رکعتیں ہیں اس کے لئے جس کے لئے اللہ جا ہے۔

( ٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت فَقِيهًا يُصَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ

(۱۹۲۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن الی وقاص ڈٹاٹو کے علاوہ کسی فقیہ کومغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھے نہیں دیکھا۔



( ٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِوَاسِطٍ يَقُولُ : سَمِعْت طَاوُوسًا يقول : سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا.

(۷۲۵) حضرت طاوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیا تھ ہے مغرب سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان مے منع نہیں فرمایا۔

# ( ٦٤٦ ) من كره أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ وَجْهَ الْمُصَلِّى جن حضرات كِنز ديكِنمازي كي طرف منه كرنا مكروه ہے

( ٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ: لَا تَسْتَقْبِلُ الصُّورَةُ الصُّورَةَ.

(۲۲۷) حفرت عطاء بن بیار ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَفِّقَ نِنَّمَ ارشاد فر مایا کہ کوئی صورت کسی صورت کی طرف رخ نہ کرے۔

( ٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ جَالِسًا مُولِّيًا ظَهْرَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ يُصَلِّى مُسْتَقُبِلَهُ فَأَخَذَ إبْرَاهِيمُ يَتَقِيهِ بِيَدِهِ مِّنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ.

(۷۳۷۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم کعبہ کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے تھے اور ایک آ دمی قبلہ کی طرف منہ کئے نماز پڑھ رہاتھا۔ حفرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کواس کے سامنے آنے سے بچار ہے تھے۔

( ٧٤٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِىُّ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلَ حَلْفَهُ ، وَقَالَ هَكَذَا بِجَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا.

(۷۲۸) حضرت طاوی فرماتے ہیں کدایک آدمی نے نذر مانی کدوہ حضور مُؤْفِظَةً کی بیٹانی پر مجدہ کرے گا۔ چنانچہ وہ آیا اور نبی پاک مُؤْفِظَةُ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کے بیچھے کھڑا ہوااوراس نے آپ کی بیٹانی مبارک پر مجدہ کیا۔

( ٧٤٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَعْدَانَ أَبُو مَعْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَدُ وَفَيْتَ بِنَذُرِكَ. (نسانى ٢١٣٠ـ احمد ٢١٣) ( ٢٢٥ ) ايك روايت يس بياضافه ہے كه صور مَ النَّفَيَّةَ نِ فرمايا كهم ارى نذر يورى بوكى ۔

# ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كي المحالية المحالي

## ( ٦٤٧ ) مَنْ كَانَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلاَة

#### جوح منرات نماز کی طرف جانے میں جلدی جلاک چلا کرتے تھے

( ٧٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة.

(۷۷۷۰) حضرت اسودنماز کی طرف جانے میں جلدی کرتے تھے۔

( ٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ابْوَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحُمَن بْنَ يَزِيدَ مُسَارِعًا إِلَى الصَّلَاة.

(۱۷/۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن یزیدکونماز کی طرف جاتے ہوئے جلدی جلتی جلتے

( ٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إِلَى الصَّلَاة. (۷۳۷۲) حضرت ابن عمر ڈاٹنو نماز کی طرف جائے میں جلدی کرتے تھے۔

( ٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْمَ. (۷۷۷۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھ نے جنہ اُبقیع میں اقامت کی آواز منی تو جلدی سے چل کرنماز کے

( ٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُهُرُولُ إلَى الصَّلَاة.

( ۴ سے ۲۷ مرت عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کی طرف جاتے دیکھا ہے۔

( ٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة.

(۷۳۷۵) حضرت عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کی طرف جاتے دیکھا ہے۔

( ٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَاثِتْيُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَحَقُّ مَا سَعَيْنَا إِلَيْهِ الصَّلَاة.

(۲۷۷۱) حضرت عبدالله والله فالله فرماتے ہیں کرسب سے زیادہ حق نماز کا ہے کہ ہم اس کی طرف لیک کرجا کیں۔

( ٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُولُ إلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعْلَاهُ.

(۷۷۷) حضرت عاصم بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹنو کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کسوف کے لئے جاتے ویکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کے دوجوتے بھی تھے۔



#### ( ٦٤٨ ) من كرهه

#### جن حضرات نے نماز کے لئے جاتے ہوئے جلدی جلدی چلنے کومکروہ قرار دیاہے

( ٧٤٧٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا.

(بخاری ۱۳۹ مابوداؤد ۵۷۳)

(۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَّاتِظَیَّے بنے ارشاد فرمایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤٹو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونماز ل جائے اے اداکرلواور جورہ جائے اے قضا کرلو۔

( ٧٤٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاة فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِشُوا. (بخارى ١٣٢- ترمذى ٣٢٤)

(۷۷۷۹)حضرت ابو ہریرہ جھٹٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْتَظَافِی ارشاد فر مایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤتو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونماز مل جائے اے ادا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ :إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَامْشِ إِلَيْهَا كَمَا كُنْت تَمُشِي فَصَلِّ مَا أَذُرَكُت وَ اقْضِ مَا سَبَقَك.

( ۷۳۸ ) حضرت الوذر روز فو فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے آؤ تو اپنی معمول کی جال کے مطابق آؤ، جونماز مل جائے اے اوا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨١ ) حَلَّاتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلَاة فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكُتُمُ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ. (مسلم ١٥٣)

(۷۴۸۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اُتھیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے توسکون اورو قارے چلتے ہوئے آؤ، جونمازمل جائے اے اداکرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :امُشُوا اللّهِ الصَّلَاة وَقَارِبُوا بَيْنَ الْخُطَا وَاذْكُرُوا اللّهَ.

(۷۴۸۲) حضرت عبدالله رفائن فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے چل کرآؤ، قدموں کوقریب قریب رکھواوراللہ کا ذکر کرو۔

( ٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ:

لَقَدُ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْحُطَا إِلَى الصَّلَاة. (۷۸۳) حضرت عبدالله منطور فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے۔

( ٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَى الْمُسْجِدِ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَحَبَسَنِي.

(۷۸۸)حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹئ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹئز کے ساتھ محبد کی طرف جاتے ہوئے تیز تیز <u>حلنے لگا توانہوں نے مجھے منع فر مایا۔</u>

( ٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَوْلَايَ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَسْتَعْجِلُ ، قَالَ :فَلَحِقَيِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ :افُصِدْ فِي مَشْيِكَ فَإِنَّك فِي صَلاَةٍ لَنْ تَخْطُوَ خُطُورًا إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

(۷۸۵) حضرت سفیان بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں مجد کی طرف تیزی ہے چل کر جار ہاتھا کہ حضرت زبیر بن عوام نے مجھے دیکھ ليا ورفر ماياكه درمياني چال چلو، كيونكهتم اس وقت نمازكي حالت ميس موه جب بھي تم كوئي قدم ركھتے موتو الله تعالى اس كي وجه يتمهارا ایک درجه بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کومعاف فرماتا ہے۔

( ٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مَغْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ بُهَيَّةَ حَاضِنَةِ بَنِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ الإِقَامَةَ فَأَسْرَعْت فَمَرَرْتُ بِعَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ وَأَنَا مُسْرِعَةٌ فَجَذَبَ ثَوْبِي ، وَقَالَ :امْشي عَلَى رِسْلِك.

(۲۸۸۷)حضرت ببینه کہتی ہیں کہ میں نے اقامت کی آواز سی تو تیز چل کر جانے گئی۔ میں حضرت علی بن حسین کے یاس سے گذری توانہوں نے میرا کیڑا تھنچ کر فرمایا کہ اپنی معمول کی جال چل کرنماز کے لئے جاؤ۔

( ٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : عُدْنَا مُجَاهِدًا أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَحَضَرَتِ الصَّلَاة، فَقَالَ :انْطَلِقُوا فَصَلُّوا وَامْشُوا عَلَى هَيْنَيِّكُمْ فَمَا أَدْرَكُتُمْ مَعَ الإِمَامِ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِشُوا.

(۷۸۸۷) حضرت کیچیٰ بن یعلی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی جہاد سے واپس آئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت

عثان بن اسود نے فر مایا کہ چلواورنماز پڑھو، اپنی معمول کی حیال چل کرآؤ، جونما زامام کے ساتھ مل جائے اے ادا کرلواور جورہ جائے ایے قضا کرلو۔

( ٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى الصَّلَاة فَلُو مَشَتُ مَعَّهُ نَمْلَةٌ لَرَأَيْتُ أَنَّ لَا يَسْبِقَهَا.

(۷۳۸۸) حضرت محمد بن زید بن خلید ہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر ہڑاتھ کے ساتھ نماز کے لئے جار ہاتھاوہ اتنا آ ہتہ چل رہے۔ تھے کہ میرے خیال میں اگر کوئی چیوٹی بھی ان کے ساتھ چلتی تو ان ہے آ گے نکل جاتی ۔

هي مصنف ابن اليشيدمتر جم (جلدم) كي المسلاة على المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

( ٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى أَنَسٌ فَجَعَلَ يَمْشِى رُوَيْدًا إِلَى الصَّلَاة ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ ، فَقَالَ :هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِتَكْثُرَ خُطَاهُ.

(۷۸۹) حفزت ثابت فرماتے ہیں کہ حفزت انس ڈوٹٹونے میراہاتھ پکڑااور آ ہستہ آ ہستہ نماز کے لئے جانے لگے۔اور پھر فرمایا کہ حضرت زیدین ثابت جائٹو بھی یونہی کیا کرتے تھے تا کہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو۔

# ( ٦٤٩ ) في الحائض تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمُسْجِدِ كياحا تضه متجد كوئي چيز لي عمق ميج؟

( ٧٤٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنِّى حَانِظٌ ، فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِى يَدِك. (مسلم ٣٣٣ ـ ترمذى ١٣٣)

(۹۰۷) حفرت عائشہ بنی افر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے مجھ سے فر مایا کہ مجد سے مجھے ہجدہ کرنے والا رو مال دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حالب حیض میں ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلِ الطَّهُورَ ، أَوِ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.

(۷۹۱) حضرت جسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دولائ ہے سوال کیا گیا کہ کیا عورت مجدے اپنے خاوند کو وضو کا پانی یا کوئی اور چیز دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ منهُ ، وَلَا تَدْخُلُهُ

(۷۳۹۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کو ئی حرج نہیں کہ حائصہ محید میں داخل ہوئے بیغیر کوئی چیز اس میں رکھے باا ٹھا۔ ئز ۔

( ٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَائَتُ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ.

( ۲۳۹۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا تضہ مجدمیں کوئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٧٤٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ قَنَادَةً ، قَالَ : الْحَائِضُ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ تَضَعُ فِيهِ. ( ٢٩٩٣ ) حضرت قاده فرمات بين كه حائضه مجد سے كوئى چيز لے عتی ہے كيكن ركھ بين عتى ۔



( ٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ الرَّبَابِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتُ :لَسْتُ أُصَلِّى ، قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ.

(۷۳۹۵) حضرت عثان بن صنیف نے اپنی باندی ہے کہاا ہے لڑ کی! مجھے رہے جدہ کرنے والا رو مال دو۔اس نے کہامیں ان دنوں نماز نہیں پڑھ رہی۔انہوں نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَتَقُولُ : إنِّى حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ بِيَدِكِ.

( ۲۹۹۷ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مطافئہ نے اپنی یا ندی ہے کہا مجھے ریجدہ کرنے والا رو مال دو۔اس نے کہا میں

ان دنو ن نمازنبیں پڑھ رہی۔انہوں نے فرمایا کہتمہاراحیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَأْخُذُ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعُ فِيهِ.

(۷۳۹۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حائضہ مجدمیں کوئی چیزر کھ بھی علی ہے اورا ٹھا بھی علی ہے۔

( ٧٤٩٨ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّىٰءَ ، قَالَ : نَعَمْ إِلَّا الْمُصْحَفَ.

( ۷۳۹۸ ) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ جا کھنے محبد ہے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ، البیتہ مصحف کو ہاتھ نہیں اگا سکتی۔

( ٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعَهُ فِيهِ.

(۷۴۹۹) حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ حائضہ معجد میں کوئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٦٥٠ ) في الرجل عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْحَائِضُ يَمَسَّانِ الْمُصْحَفَ

#### كيا حائضه اورب وضوآ دمي قرآن مجيد كوجيمو سكتے ہيں؟

( ٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو وَالِلْ يُرُسِلُ خَادِمهُ وَهِيَ حَالِضٌ إلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ عِنْدِهِ فَتُمْسِكُ بِعِلاَقَتِهِ.

(۷۵۰۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل اپنی خادمہ کو حضرت ابورزین کے پاس ہیجتے ، وہ ان کے پاس سے مصحف اٹھا کرلاتی اورا سے اس کے غلاف سے بکڑا کرتی تھی۔ ( ٧٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَانِهِ، أَوْ بِعِلاَقَیِهِ.

- (۷۵۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی قر آن مجید کواس کے تھیلے یا غلاف کے ساتھ پکڑے۔
- (٧٥.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُب ، عَنْ أَبِي حَالِدٍ الدَّالانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، يَغْنِى الْأَعْرَجَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ نَاوَلَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا بِعِلاَقَتِهِ.
- (۷۵۰۲) حفرت قاسم اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن جبیر کود یکھا کم مفحف سے پڑھ رہے تھے، پھرانہوں نے اس غلاف کے ساتھ اپنے ایک مجوی غلام کوتھا دیا۔
- (٧٥.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ.
  - (۷۵۰۳)حفرت عطاءفرماتے ہیں کہ حاکضہ مصحف کواس کے غلاف کے ساتھ پکڑسکتی ہے۔
- ( ٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحَوِّل الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرِ .
  - ( ۲۵۰ ه ) حضرت محمداس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بے وضو ہونے کی حالت میں قر آن مجید کو ہاتھ لگائے۔
- ( ٧٥.٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :أَمَرَنِي أَبُو رَزِينٍ أَنْ ٱفْتَحَ الْمُصْحَفَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ.
- (۵۰۵) حضرت غالب ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ مجھے ابورزین نے بے وضوہونے کی حالت میں قر آن مجید کھو لئے کا حکم دیا۔ میں
  - نے اس بارے میں حضرت ابراہیم ہے سوال کیا تو انہوں نے اسے ناپسند فر مایا۔
- ( ٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ .
  - (۷۵۰۱)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو قرآن مجید کو بغیروضو کے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔
  - ( ٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
    - (۷۵۰۷) حفرت حسن قرآن مجيد كوبغير وضو جھونے ميں كوئى حرج نہ جھتے تھے۔
- ( ٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَامِرًا عَنُ مَسٌ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ، فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.
  - وَكَرِهَهُ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ الْأَسْوَدِ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَطَاوُوس.



( ۸ • ۵ ) حضرت جابر رہائے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ہے بغیر وضوقر آن مجیدکو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں مجمد بن علی ،عبدالرحمٰن بن اسود ، قاسم ،سالم اور طاوس ہے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥١ ) مَنْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے

( ٧٥.٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ.

( ۷۵۰۹ ) حفزت عمر والله فرمات مين كه مشرق ومغرب ك درميان تبله بـ

( ٧٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مَا اسْتُقْبِلَتِ
الْقُلْلَةُ.

(۷۵۱۰) حفزت مر چانی فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے، اگر قبلہ کی طرف رخ کیا جائے۔

( ٧٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱) حفرت ابن عمر و التي فرمات بين كه شرق ومغرب ك درميان قبله بـ

( ٧٥١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَعَلْت الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ لَأَهْلِ الشَّمَالِ.

(۷۵۱۲) حضرت ابن عمر وزاهد فرماتے ہیں کہا گرمغرب تمہارے دائیں طرف اورمشرق تمہارے بائیں طرف ہوتو ان کے درمیان

کا سارا حصہ مشرق والوں کے لئے قبلہ ہے۔

( ٧٥١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بن عَامِرٍ النَّعْلَبِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُ.، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

( ۷۵۱۳ ) حفرت ملی دانشهٔ فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کاسارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ قِبْلَةٌ.

( ۵۱۴ ) حضرت ابن عباس ٹھا ہیں فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيم. وِسُفُيان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ

﴿ مَصْنَدَ ابْنَ الْمُشْدِينَ جُمُ (صِدًا) ﴾ ﴿ اللهُ مُنْ الْمُشُوقِ وَالْمُغُوبِ قِبْلَةٌ. سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالاً : مَا بَيْنَ الْمُشُوقِ وَالْمُغُوبِ قِبْلَةٌ.

(۵۱۵) حفرت ابراہیم اور حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً . عَنْ سُفُيان ، عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱۷) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْعُمَرِتُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً.

(۷۵۱۷) حفرت عمر دولی فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٨) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيّ ، عَنِ الْمُعَبِّرِيّ وَبُلُهٌ . (حاكم ٢٠٥) الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلُةٌ . (حاكم ٢٠٥) الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْنَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلُةٌ . (حاكم ٢٠٥) (حصرت ابو بريه وَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْنَ فَيْفَعَ فَرَمَاتَ بِينَ كَمَثْرَقَ ومَعْرَب كَ ورميان كاسارا حصد قبل الله عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَمْ الللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ا

#### ( ٦٥٢ ) في تخليق الْمُسَاجِدِ

#### مسجدوں میں زعفران ہے بی خوشبولگانے کا بیان

( ٧٥١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ الْعَبَّاسِ بنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا خُلُقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَلُوقٍ فَلُطِخَ مَكَانَهَا. قَالَ: فَخَلَّقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ. (ابوداؤد ٣٨٢)

(2014) حضرت عباس بن عبدالرحمٰن ہاشمی فر ماتے ہیں کہ مجدوں میں زعفران سے بی خوشبولگانے کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَنْ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ اللّٰ ال

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي قِبْنَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَقَامَ إِلَيْهَا فَحَكَٰهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقِ ، فَقَالَ :عَامِرٌ هُوَ سُنَةٌ.

(۷۵۲۰) حصرت شعبی فرماتے ہیں کہ بی پاک مَرَائِنْ ﷺ نے مسجد کے قبلہ کی جانب تھوک گری ہو کی دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے کھر ج دیا اور زعفران میں ملی ہوئی خوشبومنگوا کر لگائی ۔حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجدول میں زعفران سے بی خوشبول گا تا سنت ہے۔ ه منف ابن الی شیر مترجم (جلدم) کی ۱۲۳ کی منف ابن الی شیر مترجم (جلدم) کی ۱۲۳ کی منف ابن الی سلان کا ب

( ٧٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ ابْنَ زُبَيْرٍ لَمَّا بَنَى الْكَفْبَةَ طَلَى حِيطَانِهَا بِالْمِسْكِ.

(۷۵۲) حضرت ابو بیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہا ہونے جب کعبہ کی تعمیر کی اس کی دیواروں پرمشک کا پانی چڑ ھایا۔

( ٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَمَرَ أَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ ، يَغْنِي الْقَبَائِلَ. (ابوداؤد ٣٥٢- ابن ماجه ٤٥٩)

(۷۵۲۲) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِرِ اُنفِیکی آئے گھروں ہیں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک وصاف رکھنے وخوشبودار رکھنے کا تھم دیا۔

﴿ ٧٥٢٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا الْعُمَرِئُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَسْجِدَ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ.

(۷۵۲۳) حضرت ابن عمر حیاثی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹیؤ ہر جمعہ کومسجد میں عود کی دھونی دلوایا کرتے تھے۔

( ٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَرَى الْمَسْجِدَ يُخَلَّقُ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ.

(۷۵۲۳) حفرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کومبحد میں زعفران سے ملی خوشبولگاتے دیکھا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تتھے۔

( ٧٥٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. (بخارى ٢٠٠٤ مسلم ٥٣٩)

(۷۵۲۵) حفرت عائشہ ٹی ملائظ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ فِي أَصْحِد كے قبلے كى جانب كلی تھوك كو كھر ج ديا تھا۔

( ٧٥٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ نُبُنْتُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ رَأَى بُزَاقًا فِي عَرْضِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهُ.

(۷۵۲۱) حضرت کیلی بن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدر دماء حق شونے نے مسجد کی دیوار پرتھوک گلی دیکھی تواہے کھر چی دیا۔

( ٦٥٣ ) من كرة أَنْ يُبْزَقُ تُجَاةَ الْمُسْجِدِ

## جن حضرات کے نز دیک مسجد میں بلغم ڈالنایا تھو کنا مکروہ ہے

(٧٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَوْحٍ ، عَنْ أَبِي سَوْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَّخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عُرْجُونٌ وَكَانَ يُحِبُّ الْعَرَّاجِينَ فَرَاجِينَ فَرَاءَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَمَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ ! ثَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ ، وَعَنْ يَسِينِ ءَلَكُ أَفَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَنْزُقَ فِي وَجْهِدٍ فَلَا يَبْزُقَ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ،

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٢) كي المسلاة علي المسلام المسلوم المسلام المسلوم الم

وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيُبْزُقُ تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ عَجِلَتُ بِهِ بَادِرَةٌ فَلَيَقُل هَكَذَا ، يَعْنِي فِي تَوْبِهِ. (ابوداؤد ۱۳۸۱ احمد ۳/۳۲)

(کاک) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک نیز فضی فیج مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی ،آپ تھجور کی شاخوں کو پیندفر مایا کرتے تھے۔آپ نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھی تواسے کھرچ دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور اس کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ کس آ دمی کی طرف منہ کر کے اس پرتھو کے ؟ پس تم نہ تو قبلہ کی طرف تھو کو اور نہ بی اپنے دائیں طرف تھو کو۔ آگر کسی کو تھو کتا ہی ہے تواپنے بائیں پاؤں کے پنچھو کے یا بڑی بائیں جانب تھو کے۔ آگر جلدی ہوتو اپ کپڑے میں تھوک لے۔

( ٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَه رَبُّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيْحِب أَحَدُكُم أَن يُستقبل فَيُتَنَخَّعَ فِى وَجُهِهِ ؟ إِذَا انتَخَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فِى تُوْبِهِ ، ثُمَّ أَرَانَا إسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَبْزُقُ فِى ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَذُلُكُهُ.

(مسلم ۳۸۹ نسائی ۲۹۸)

(۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَیافِظَیْجَ نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جوا ہے رہ ب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھراس کے سامنے تھو کتے ہیں؟! کیاتم ہیں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ کوئی اس کی جانب منہ کر کے تھو کے؟ اگر کسی کوتھو کنا ہی ہے تو اپنے بائیس پاؤں کے بنچ تھو کے یا اپنی بائیس جانب تھو کے۔ اگر جلدی ہوتوا ہے کپڑے میں تھوک لے۔ یہ فرما کر راوی اساعیل نے اپنے کپڑے میں تھوک کراسے ل کردکھایا۔

( ٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالية على ١٢٥ كي ١٢٥ كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

وَسَلَمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاهُ ، وَقَالَ :إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَصِينِهِ وَلَيْبُرُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ. (بخارى ٣١٣ـ مسلم ٥٢)

(۷۵۳۰) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُشِرِّفُتُ فَجَ نے متجد میں قبلہ کی جانب تھوک پڑی دیکھی تو اسے پھر سے صاف کردیا اور فرمایا کہ جبتم میں ہے کسی نے تھو کنا ہوتو سامنے اور دائیں جانب نے تھو کے بلکہ بائیں جانب تھو کے۔

( ٧٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبُعِیَّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِیّ ، قَالَ : قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا صَلَّیْتَ فَلَا تَبْزُقُ بَیْنَ یَدَیْكَ ، وَلَا عَنْ یَصِینِكَ وَلَكِنَ ٱبْزُقُ ، عَنْ یَسَادِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ. (ترمذی ۱۵۵- ابوداؤد ۲۷۹)

(۷۵۳) حفرت طارق بن عبدالله محار فی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنْافِقَائِ نے مجھ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتوا پنے سامنے یادا کیں طرف مت تھوکو بلکدا ہے با کیں طرف میا پاؤں کے نیچ تھوکو۔

( ٧٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِى وَانِلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ حُتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَنْصَرِفُ ، أَوْ يُحُدِث حَدَثَ سَوْءٍ فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ وَلَكِنْ يَنْزُقُ ، عَنْ شِمَالهِ ، أَوْ خَلْفَ ظَهْرِهِ

(۷۵۳۲) حضرت حذیفہ جھ ٹھٹو فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اچھی طرح وضوکرتا ہے اور نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ جب تک وہ نمازے فارغ نہ ہوجائے یا جب تک اسے حدث نہ لاحق ہوجائے۔لبذا اے اپنے سامنے اور اپنے بائمیں طرف نہیں تھو کنا جاہئے کیونکہ دائمیں طرف نیکیاں کیصنے والا فرشتہ ہے۔ بلکہ اسے جاہئے کہ بائمیں طرف تھوکے یا اپنے بیجھے تھوکے۔

( ٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَفَعَهُ بِنَحْوِهِ. (ابن ماجه ١٠٢٣)

(۷۵۳۳) ایک سند کے مطابق حضرت حذیفہ وہ اُونے نے اس بات کونی پاک مَرَافِظَةَ فَی طرف منسوب کیا ہے۔

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَانَتُ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجُهِهِ. (بزار ٣١١)

(۷۵۳۳) حفرت صدیفہ نزی تو فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی جانب تھوکا قیامت کے دن اس کی تھوک اس کے منہ برقل جائے گی۔

( ٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا بَزَقَ فِى الْقِبْلَةِ جَانَتُ أَحْمَى مَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (طبرانى ٤٩٦٠) هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي کتاب الصلا ذ

(۷۵۳۵)حضرت ابن عمر رہی تُنٹو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک چینٹی تو اس کی تھوک قیامت کے دن گرم کر کے اس کی آنکھیوں کے درمیان ملی جائے گی۔

( ٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَكَيْهِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : أُبْزُقُ ، عَنْ شِمَالِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ.

(۷۵۳۱) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دائمیں جانب ماسامنے کی جانب تھوکے۔وہ فرماتے ہیں کہایئے بائمیں جانب تھوکو یااپنے پاؤں کے پنچ تھوکو۔

( ٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ.

(۷۵۳۷) حضرت محمداس بات كو مروه قرأردية بين كه آدمي قبله كي جانب يا دائيس جانب تفوك

( ٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبُزُقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْقِبْلَتَيْن جَمِيعًا.

( ۷۵۳۸ ) حضرت حن نے قبلے کی جانب تھو کئے کو مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت ابن سیرین نے دونوں قبلوں ( کعبداور ہیت المقدس) کی طرف تھو کئےکو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاقٍ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمُ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاة. (بخارى ٣٠٣ـ مسلم ٥٠)

(۷۵۳۹) حضرت ابن عمر رہی تو ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَ نَے معجد میں قبلہ کی جانب تھوک گلی دیکھی تو فرامایا کہتم میں ہے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے چہرے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف موقع ہیں۔

ہوتے ہیں۔

( ٧٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِنَحْوِمِنْهُ. (بخاري ١٣١٣ـ مسلم ٣٨٨)

(۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٦٥٤ ) مَنْ قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ متجدمیں تھو کنا گناہ ہے

( ٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :



التَّفُلُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ. (بخاري ١٢١٣ـ مسلم ٥٥)

(۷۵۴۱) حضرت انس مُن اُن فن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنلِفَظَ فی ارشاد فر مایا کہ مجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ سے کہ اے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٢ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَدَفْنَهُ حَسَنَةٌ. (احمد ٥/ ٢٧٠ـ طبراني ٥٠٩١)

(۷۵۳۲) حضرت ابوامامہ وہا تھ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّانظَیَّے نے ارشاد فرمایا کہ مجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اے مٹی میں دبانا نیکی ہے۔

(٧٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَتَى مَنْزِلَهُ وَقَدُ بَزَقَ فِى الْمَسْجِدِ وَسَهَا أَنْ يَدُفِنَهَا حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَذَكَر فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ حَتَّى وَارَاهَا.

(۷۵۳۳) حفرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ُحفرت ابوعبیدہ گھرُتشریف کُلائے ،انہوں نے متحد میں تھو کا تھالیکن وہ اے مٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر پہنچ کریا د آیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے۔

( ٧٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكُحُولِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَنَخَّعَ ، أَوْ بَسَقَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَسِى أَنْ يُوَارِيَهَا حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَذَكَرَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَرَجَعَ بِسِرَاجٍ فَالْتَمَسَهَا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى وَارَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَهِي خَطِيئَةٌ وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهَا.

(۷۵۳۳) حضرت کمحول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر جہاٹھ نے مسجد میں تھو کا تھا لیکن وہ اسے ٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر پہنچ کریا دآیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے ۔اسے تلاش کر کے دبایا اور پھر فرمایا کہ سجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کی تو بدیہ ہے اسے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الْأَزْهَرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ.

(۵۴۵) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ محدمین تھو کنا گناہ ہاوراس کا کفارہ یہ ہے کہ اے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، قَالَ . فَذَكَرْتُ ذَلْكَ لِلنَّحَعِيِّ ، فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ ، كَفَّارَتُهُ دَفْنَهُ.

(۷۵۴۲) حضرت مجاہدِ فرماتے ہیں کد متحد میں تھو کنا گناہ ہے۔حضرت نخعی ہے اس قول کا ذکر کیا گیا تو انہزں نے فرمایا کہ اس کا کفارہ تھوک کو فن کرنا ہے۔

( ٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتها دَفْنُهَا.

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي که ۱۲۸ کي ۱۲۸ کي که کاب الصلا ذ

(۷۵/۷۷) حضرت ابن الى بنديل فرمات بين كم مجد مين تقوكنا كناه ب اوراس كا كفاره يد ب كدا ب د باديا جائـ

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ بَزَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلاً فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ مَوْضِعُهُ فَخَرَجَ فَجَاءَ بِالْمِصْبَاحِ فَطَلَبَهُ حَتَّى وَارَاهُ.

( ۵۵۸ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک مرتبدرات کے وقت معجد میں تھوکا، لیکن انہیں اس کی جگہ فظر نہ آئی، چنانچدوہ گھر گئے اورایک چراغ لاکراہے ذھونڈ ااور پھراہے مٹی میں دبادیا۔

( ٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ مِلْقط ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِى مِنَ الْمُخَاطِ ، أَوِ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِى الْجِلْدَةُ فِى النَّارِ.

(۷۵٬۷۹) حضرت ابو ہریرہ رہن تھ فر ماتے ہیں کہ مجد کوتھوک اور بلغم ہے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال کو آگ ہے بچایا جاتا ہے..

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الْوَسْمِى ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ زِيَادٌ رَجُلٌ مِنْ يَنِى فَزَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِى مِنَ النَّحَامَةِ كَمَا تَنْزُوِى الْبَضْعَةُ ، أَوِ الْجِلْدَةُ مِنَ النَّارِ.

(۷۵۵۰)حفرت ابو ہریرہ دہنٹو فریاتے ہیں کہ مجد کوتھوک سے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال اور اعضاء کو آگ ہے بچایا حاتا ہے۔

(۷۵۵) حفرت لیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس کو کھی مجد میں تھو کتے ،کٹریوں کو ہاتھ لگاتے یا ٹیک لگاتے ہیں و یکھا۔ (۷۰۵۲) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّکیْنِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النَّفُنْةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ كَفَّارَتُهَا دَفْنَهَا.

(۷۵۵۲) حضرت رکین کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اساء بن حکم سے ہر چیز حتی کے مجد میں تھو کئے کے بارے میں بھی سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اے د بادیا جائے۔

#### ( ٦٥٥ ) مَنْ قَالَ احْفِرْ لِبَزْقَتِك

جوحضرات فرماتے ہیں کہا بنی تھوک کے لیے گڑ ھا کھود و

( ٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي



الْمُسْجِدِ فَلْيُعَيِّبُهَا ، ولا تُصِبُ جِلْدَ مُؤْمِنِ ، أَوْ تَوْبَهُ فَتَوْذِيَّهُ. (احمد ا/ ١٧٩ـ ابن خزيمة ١٣١١)

(۷۵۵۳) حضرت سعد بن الی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْرِفْتِیَا فَجَ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں ہے کوئی مسجد میں تھو کے تو اسے غائب کر دے تا کہ وہ کسی مومن کے جسم یا کپڑوں کوخراب نہ کرے۔

( ٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِى ، أَوَ قَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَلْيُمْعِنْ ، أَوْ لِيَبْزُقْ فِى ثَوْبِ حَتَّى يَخُورُجَهُ. (ابوداؤد ٢٥٨- احمد ٢/ ٣٢٣)

(۷۵۵۴) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹھ نے روایت ہے کہ رسول اللہ فیز فیٹھ کے ارشا وفر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی میری معجد میں یا سی معجد میں تھو کے تو کوئی گڑھا سابنا کراس میں تھو کے بااپنے کپڑے پرتھو کے بعد میں صاف کر لے۔

#### ( ٦٥٦ ) الرجل يأخذ الْقُمْلَةَ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں جوں وغیرہ مارنے کا بیان

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يَأْخُذُ الْبُرْغُوتَ فِي الصَّلَاة فَيَفُرُكُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَبْزُقُ عَلَيْهِ.

(۷۵۵۵) حضرت حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ جہاؤ نما زمیں بعض اوقات اگر کوئی پتو پکڑتے تو اے اپنے ہاتھ ہے مسل کر مارڈ التے اور پھراس پرتھوک ڈال دیتے۔

( ٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة حَتَّى يَظُهَرَ دَمُهَا عَلَى يَدِهِ.

(۷۵۵۲) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا ڈو نماز میں جوں کو ماردیتے تھے یہاں تک کہ اس کا خون ان کے ہاتھ پرلگ جاتا تھا۔

( ٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عُبُدَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَنْعُمٍ ، عُن مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْقَمْلَةَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَحْدُرُهَا وَيَطُرَّحُهَا.

(۷۵۵۷) حضرت سعید بن میتب ہے دورانِ نماز جوں کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا اے جھاڑ کر دور کر دے۔۔

( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :يَدْفِنُهَا. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلوم) كي المسلاة على مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلوم)

( ۵۵۸ ) حضرت ابراہیم سے دورانِ نماز جوں کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا عمیا تو انہوں نے فر مایا کہ اسے دفن کردے۔

( ٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاة فَلَا شَيْءَ.

(۷۵۵۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں جوں کو مار نا کوئی چیز نہیں۔

( ٧٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ يُخامِرَ ، قَالَ ثَوْرٌ مَرَّةً رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاة.

(۷۵۱۰) حضرت ما لک بن بیخا مرفر ماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل دونٹو کونماز میں جو کیں اور پتو مارتے دیکھا ہے۔

( ٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : آخُذُ الْقَمْلَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ :ادْفِنْهَا فِي الْحَصَى إِنَّمَا جُعِلَتِ الْأَرْضُ كِفَاتًا أَخْيَاءً وَأَمْوَاتًا.

(۷۵۱) حضرت ابومزه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر مجھے نماز میں کوئی جوں محسوس ہوتو میں کیا کروں؟

انہوں نے فر مایا کہاس کو کنکروں میں دفن کر دو، کیونکہ زمین کوزندہ ومردہ دونوں کے لئے کافی رہنے والی بنایا گیا ہے۔

( ٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيُبِرٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة، قَالَ: لَا بَأْسَ به.

(۷۵۱۲) حضرت ضحاک سے دورانِ نماز جوں کو مارنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ثُوَيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمُلَةَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلُهَا.

(۷۵۲۳) حفرت مجاہد سے دورانِ نماز جول کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٥٦٤ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة، قَالَ:يَدَعُهَا.

(۵۹۴) حضرت عامر سے دورانِ نماز جول کے نظرآنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے دورکردے۔

( ٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِى تَوْبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَهُ كَانَ يَفْتُلُ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ.

(۷۵۲۵)حفرت انس بزاینُونماز میں جوں کو مارڈ التے تھے۔

( ٦٥٧ ) الرجل يجد الْقَمْلَةَ فِي الْمُسْجِدِ

اگر کوئی آ دمی مسجد میں جوں دیکھےتو کیا کرے؟

( ٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ



رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَصُّرَّهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهَا. (احمد ٢٠٠٠- بيهقى ٢٩٣)

- (۷۵۶۷) ایک انصاری ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِرِ النظافیۃ نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم میں ہے کوئی متجد میں جول دیکھے تو اسے اپنے کپڑے میں ذال کر باہر نکال دے۔
- ( ٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ وهو فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : يَدْفِنُهَا فِي الْحَصْبَاءِ ، قَالَ وَرَأَيْت أَبَا ظَبْيَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- (۷۵۲۷) حضرت ابن عباس بن عبین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی مجد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے کنگریوں میں دفن کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوظہیان کوا پسے کرتے دیکھا ہے۔
- (٧٥٦٨) حَدَّثَنَا مَرُوَانٌ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ مُسْلِمِ الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيم ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ دَفَنَ قَمُلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ اللهِ نَجُعَلِ اللهِ رَفَلَ كِفَاتًا ﴾ .
- (۷۵۲۸) حضرت رہیج بن تشیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہا تھؤنے جوں کو مجد میں فن کیا اور پھریہ آیت پڑھی (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔
- ( ٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ويدفنه فيه.
- (۷۵۲۹) حضرت میتب بن رافع ایک آ دی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوامامہ رُوَاتُوُ نے مسجد میں ایک جوں ماری اوراہے وہیں فن کر دیا۔
- ( ٧٥٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أبان بن عبد الله البجلى عن أبى مسلم الثعلبى قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَتَفَلَّى فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يَدُفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى.
- (۷۵۷۰) حضرت ابوسلم نغلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کودیکھا کہ وہ معجد میں جوں کو پکڑ کرز مین میں فن کرر ہے تھے۔
- ( ٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَدُفِنُ الْقَمُلَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَرَأَ :﴿أَلَمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾.
- (۷۵۷) حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالعالیہ نے جوں کومجد میں دفن کیا اور پھر یہ آیت پڑھی (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔
- ( ٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ادُفِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ قَدُ يُدْفَنُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهَا :التُّحَامَةُ.

# هي مسنف ابن اني شيه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن اني شيه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن اني شيه مترجم (جلدم)

(۷۵۷۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جوں کومبحد میں دفن کر دو کیونکہ اس سے زیادہ بری چیزتھوک کوہھی تو مبجد میں دفن کیا جاتا ہے۔

( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِل يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتُ جَدَّتِي أُمَّ وَلَلِهِ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ ، فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا.

(۷۵۷۳) حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل کومجد میں جو ئیں دفناتے دیکھا ہے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میری دادی حضرت حسن بن علی کی ام دلد تھیں اور وہ ان سے دور رہتے تھے۔

( ٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، قَالَ :أَخَذْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَابَّةً وَهُوَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْقَيْتُهَا فِي نَاجِيَةِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ

(۷۵۷۴) حصرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حصرت ابن عمر ڈاٹٹو نماز پڑھ رہے تتھاوران پر کوئی کیڑ اوغیرہ تھا۔ میں نے اسے کیؤ کرمسجد کے ایک کونے میں ڈال دیا تو انہوں نے میرےاس عمل پرمیری کوئی برائی نہیں کی ۔

( ٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذُت الْقَمْلَةَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَادُفِنْهَا فِي الْحَصْبَاءِ.

(۵۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم معجد میں جوں پکڑوتوا سے معجد میں ہی ذفن کر دو۔

( ٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ أَخَذَ مِنْ ثَوُبِ ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ.

(۷۵۷۱) حضرت بوسف بن ما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عمیر نے حضرت ابن عمر ڈواٹنو کے کپڑوں ہے ایک جوں کو پکڑ کرمسجد میں ذن کر دیا۔

( ٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا قَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَأْخُذُ الْقَمُلَ وَيُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْت يَا أَبَا أَمَامَةَ تَأْخُذُ الْقَمُلَ وَتُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِّ ، قَالَ : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَخْياءً وَأَمُواتًا ﴾.

(۷۵۷۷) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے و ٹیکھا کہ حضرت ابوا مامہ رہا گئے جو کیں پکڑ کرانہیں مبحد میں ڈال رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے ابوا مامہ! آپ جو کمیں مبحد میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ ومردہ کے لئے کفایت کرنے والنہیں بنایا۔

#### ( ٦٥٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَةُ الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي

جوحضرات دوستونوں کے درمیان نماز کو مکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ هَانِءِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا كن الله شير متر جم (جلد ۲) كي مصنف ا كن الله شير متر جم (جلد ۲) كي مصنف ا كن الله المصلاة

مَحْمُودٍ ، قَالَ: صَلَيْنَا حَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمَرَاءِ فَاضُطَرَّنَا النَّاسُ حَتَّى صَلَيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا ، قَالَ الْمَعْمُودٍ ، قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابو داؤد ١٢١- احمد ١٢١) أنْسُ بُنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابو داؤد ١٢٥- احمد ١٢١) (١٢٥ ) حفرت عبدالحميد بن محود فرمات بي كهم ن ايك امير كي بيجهي نماز پڑھى ، رش كى وجه سے جميل دوستونوں ك درميان نماز پڑھنا پڑى ، جب جم نماز پڑھ چي تو حفرت انس بن مالك و الله و الله و الله مَوْلَقَعَ الله مَالله و الله مَوْلَقَعَ الله عَلَيْهِ نَعْمَ الله و ا

( ٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ نُهِينَا أَنْ نُصَلَّى بَيْنَ الأسَاطِينِ.

(۷۵۷۹) حضرت انس بن ما لک جن فر ماتے ہیں کہ جمیں دوستونوں کے درمیان نماز بڑھنے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ :لاَ تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَلاَ تَأْتَمُّوا بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ وَيَلْغُونَ. (عبدالرزاق ٢٣٨٤ـ طبراني ٩٣٩٥)

( • ۵۵۸ )حضرت ابن مسعود رہے ہوں ہے ہیں کہ دوستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھواور ایسےلوگوں کی امامت نہ کراؤ جوشک کا شکار ہوں اورنضول کام کرتے ہوں۔

( ٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الأسَاطِينِ.

(۷۵۸۱) حضرت حذیفه ریان نے دوستونوں کے درمیان نمازکونالپندیدہ قرار دیا۔

( ٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّى بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَخَذَ بِقَفَاى فَأَدْنَانِي إِلَى سُتْرَةٍ ، فَقَالَ :صَلِّ اِلْيُهَا.

(۷۵۸۲) حضرت قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہائٹونے نے مجھے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھاتو میری گردن سے بکڑ کر مجھےسترہ کے قریب کردیااور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو۔

( ٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الأسَاطِينِ، وَقَالَ: أَتِتَمُوا الصَّفُوكَ. ( ٧٥٨٣ ) حضرت ابرائيم نے دوستونوں كے درميان نماز پڑھنے كوكروه قرار ديااور فر مايا كيمفوں كو پوراكرو۔

( ٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مهاجَو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ تُصَلُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ. ( ٣٨٨ ) حضرت ابراجيم فرماتے بين كه دوستونوں كے درميان نماز نه پڙهو۔

#### ( ٦٥٩ ) من رخص فِيهِ

جن حضرات نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے ( ۷۵۸۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ کَانَ لاَ یَرَی بَاْسًا فی الصَّفِّ بَیْنَ السَّوَادِی.

## هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم ) في مستقل المستلاة عليه مستقل المستلدة المستلدة المستلدة المستقل ال

(۵۸۵) حضرت حسن دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔

( ٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِالصَّلَاة بَيْنَ السَّوَارِي بَأْسًا.

(۷۵۸۱) حضرت محد فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ :كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ يَؤُمُّنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ.

(۷۵۸۷)حفرت وقاءفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر دوستونوں کے درمیا<del>ن کھڑ</del>ے ہوکر ہماری امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَ يَوُمُّ قَوْمَهُ بَيْنَ أَسْطُوانَتَيْنِ.

( ۵۸۸ ) حضرت یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ میں کے حضرت ابراہیم تیمی کو دوستونوں کے درمیان اپنی قوم کونماز کی امامت کراتے دیکھاہے۔

( ٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سعيد بن جبير يَوُمُّنا بَيْنَ السَارِيَتَيْنِ.

(۷۸۹۹) حضرت موی بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودوستونوں کے درمیان نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔

( ٧٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بِشْرِ بُنِ طُعْمَةَ النَّوْرِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُتَيم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ يَعْتَمِدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا.

(۷۵۹۰) حفرت بشر بن طعمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رئے بن خثیم کو بیازی میں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ویکھا ہےوہ ایک سے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٧٥٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَوُمَّنَا بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ.

(۷۵۹۱) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ دوستونوں کے درمیان نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔

- ( ٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بُنُ وَتَّابٍ يَوُ مِّنَا بَيْنَ أَسْطُو التَيْنِ.

(۷۵۹۲) حضرت اعمش فر ماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن و ثاب دوستونوں کے درمیان ہمیں نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الطَّنْعَانِيُّ ، عَنْ رَجُل ، يُقَالُ لَهُ يَ \* ذَا يُ مِنْكِنَ مِنْ أَدْدِ الْهُمَانِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ رَقِّالَ مُنْكِالِ مِنْكُورِ الْمُعَالِقِي ال

هُمُدَانٌ وَكَانَ بَرِيدَ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَلِّثِينَ إِلَيْهَا.

(۷۵۹۳)حضرت عمر ہوڑ ٹو فرماتے ہیں کہ ستونوں کے پاس نماز پڑھنے والے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے والوں سے زیادہ کس چز کے حق دار ہیں۔

## هي مصنف ابن الي شير متر جم (جدم) كي المسلاد و المسلاد و

# ( ٦٦٠ ) في الصلاة فِي مُسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### مسجد نبوى مِثَوِّلْنُقِيَّةِ مِين نماز كي فضيلت

( ٧٥٩٤) حَذَّنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِير ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَينٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيّ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (طيالسي ٩٥٠ - احمد ٩٠ / ٨٠)

(۵۹۳) حضرت جبیر بن مطعم الثاثون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْطِقَتُ آنے ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ باتی مسجد وں میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّةِ فِي عَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةً فِي عَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(مسلم ۱۰۱۳ احمد ۲/ ۵۳)

(۵۹۵) حضرت ابن عمر دی شخط سے روایت ہے کہ رسول الله مِیراً اللَّهُ مِیراً اللّٰهِ میری اس معجد میں نماز معجد حرام کے علاوہ باتی معجدول میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ الْأَغَرَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكُفْبَةَ. (بخارى ١١٩٠ـ ترمذى ٣٢٥)

(۷۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ وی وی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَاوہ باتی میری اس مجدیس نماز کعبہ کے علاوہ باتی معجدوں میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (بزار ١١٩٣)

(۷۵۹۷) حضرت عائشہ مین مین مین میں اوایت ہے کہ رسول اللہ مین الفیقی آبات ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ باتی مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار گنا افضل ہے۔

( ٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يُأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يُعَلِّمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ

# کی مصنف ابن الی شیبر متر جم ( جلدم ) کی کسی ۱۳۷۷ کی کسی کتاب الصلا ہ

الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَانَهُ لِغَيْرِ فَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

(احمد ۲/ ۱۸۸ ابن حبان ۸۷)

( ۷۵۹۸ ) حضرت ابوہریرہ وہن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِ الله مُلِقَفَقَةً نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص میری معجد میں کسی خیر کے لئے آئے کھے کھے یاسکھانے کے لئے آئے ،اس کی مثال اس مجاہد کی ہے جواللہ کے رائے میں جہاد کررہا ہو،اور جواس کے علاوہ کی اورمقصد کے لئے آئے وہ اس تحض کی طرح ہے جودوسروں کے سامان کود کھے رہا ہو۔

( ٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ مَكَّةَ (مسلم ٥١٠)

( ۷۵۹۹ ) حضرت میموند منی الدین سے روایت ہے کدرسول الله مِلَائْتَ فَيْجَ نے ارشاد فرمایا کداس (مدینه کی )مسجد میں نماز مکہ کی مسجد کے علاوہ باقی مسجدوں میں نماز ہے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ سَمِعَ ابن الزُّبَيْرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِنَة صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

(۷۲۰۰) حضرت عمر و الثو فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میز النظام کی نماز دوسری مساجد کی نماز وں ہے ایک سو گناافضل ہے۔

#### ( ٦٦١ ) في المسجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوك

#### اس مسجد کا بیان جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی ہے

( ٧٦.١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُنيَسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : امْتَرَى رَجُلْ مِنْ يَنِي خُذْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أَسْسَ عَلَى النَّقُوَى ، فَقَالَ الْخُدْرِيِّ :هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْعَوْفِي :هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ :هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا ، يَعْنِي مَسْجِدَهُ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

(تر مذی ۳۲۳ احمد ۳/ ۲۳)

(۷۰۱ ) حضرت ابوسعید خدری داینو فر ماتے ہیں کہ بنوخدرہ اور بنوعمرو بنعوف کے دوآ دمیوں کااس مسجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیادتفویٰ پررکھی گئی ہے۔خدری کہتا تھا کہ اس سے مرادم جدنبوی ہے اورعوفی کہتا تھا کہ اس سے مرادم جدقباء ہے۔ دہ دونوں فیصلے کے لئے نبی یاک مِرافظة کے خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے فرمایا کدوہ میری مجد ہے، وہ میری معجد ہے۔اس میں بہت خیر ہے۔ هي معنف ابن الب شيرمتر جم (جلوم) کي ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي ۱۳۷

( ٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۲۷) حضرت ابوسعید خدری تفایّن فرماتے ہیں کہ وہ مجدجس کی بنیا دتقویٰ پررکھی گئی ہے اس سے مرادم بدنبوی مُنْفِنْ فَحَافِیْ ہے۔

( ٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : الْحَدَّفُ مَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَخَرُ الْحَدُلُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَآتِيا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هُوَ مَسْجِدِى هَذَا.

(احمد ۵/ ۳۳۱ ابن حبان ۱۲۰۵)

(۲۰۳) حضرت بهل بن سعد کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا اس معجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیا دتقوی پر رکھی گئی ہ، ایک کہتا تھا کہ اس سے مراد معجد نبوی ہے اور دوسر اکہتا تھا کہ اس سے مراد معجد قبا ہے۔ وہ دونوں نبی پاک مُنِرَفَقَعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادمیری معجد ہے۔

( ٧٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۴۷) حضرت ابن عمر روز فير فرمات بين كه وه مجدجس كى بنيا د تقوى پر ركھي گنى ہاس سے مرادم بدنبوى مِنْوَفَقَيْقَ إِب-

( ٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنُ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) الْمُسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) الْمُسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) (٢٠٥) حضرت خارج بن زيد بروايت م كن بي كُ فَرَاتَ بِين كه وه مجد جس كى بنياد پهلے دن تقوى لى بركى كن بيات مرادم بدنوى مُؤَنِّ فَيَعَ بِهِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَهِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَعِيْمُ وَالْمَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَقِي وَالْمَعُونُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُونُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمُع

( ٧٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ الْأَعْظَمُ.

(۲۰۱۷) حضرت سعید بن سیتب فر ماتے ہیں کہ وہ مجدجس کی بنیادتقوی پررکھی گئی ہےاس سے مراد یہ یہ کی تنظیم مجد ہے۔

(٧٦.٧) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ صَخْرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ، عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ ، فَقَالَ : هَذَا هُوَ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٠١٥ـ احمد ٣/ ٢٣)

التحصی ، مع عسر ب بچه ۱ در عق ، فعال ، معده منو ، یکیبی منسیجند العمدیت و الدر مستم ۱۱۰۵ الحمد ۱۲ ۱۱۰۰) (۲۹۰۷) حضرت الوسعید رفتاتهٔ فرماتے میں کہ میں نبی یا ک مُؤتِنظِيَّةً کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ وہ مبحد جس کی

بنیادتقو ن پررکھی گئی ہےاس سے مرادکون می مجد ہے؟ آپ نے کنگریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اورانہیں زمین پر پھینک کرفر مایا کہ اس سے مرادیدینہ کی مجد ہے۔ ( ٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( ٧٦٠٨ ) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه وه مجد جس كى بنيادتقو كي يررهي كل جاس سے مرادم جد نبوى مَلِيَفْظَةَ ج

( ٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسِّسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدِى.

(احمد ۵/۱۱۲ حاکم ۳۳۳)

(۷۱۰۹) حضرت الی بن کعب و این سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِفظَیَّا آغے فر مایا کہ وہ مجد جس کی بنیا و تقویل پرر کھی گئی ہے اس مے مراومیری معجد ہے۔

# ( ٦٦٢ ) في الصلاة فِي مُسْجِدِ قُبَاءٍ

#### مسجد قباء مين نماز كى فضيلت

( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ. (بخارى ١٦٣١ ـ ابن ماجه ١٣١١)

(۱۹۱۰) حضرت اسید بن ظمیمرانصاری و این ہے روایت ہے کہ نبی پاک شِرِّفَظِیَّے نے ارشا و فر مایا کہ مجد قباء میں نماز کا ثواب عمر ہے کے برابر ہے۔

( ٧٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهُلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحُسَنَ وُضُونَهُ ، شَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهُلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحُسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجَدَ قُبَاءٍ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ عَذْلَ عُمْرَةٍ . (بخارى ٣٨٩هـ احمد ٣/ ٣٨٤)

(۷۱۱) حفزت کہل بن حنیف ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا کہ جس تخص نے اچھی طرح وضو کیا ، پھرمسجد قباء آیا اور چارر کعات اداکیں ،اے عمرے کے برابر ثواب مطاکیا جاتا ہے۔

( ٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى مَسْجِدَ قُبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًّا. (بخارى ١١٩٣ـ ابوداؤد ٢٠٣٣)

( ۲۱۲ ) حضرت ابن عمر وٰن ٹنے فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلِفَظَةُ مسجد قباء کی طرف پیدل بھی تشریف لاتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔ د - د میں رہے وَمُنْ کَا ذُکُورِ ہُورِ اُنْ مِنْ اُنْ مِی مُنْ کِی مِنْ اِنْ کُی کُرِی کِی اُنْ کِی کُلِ کِی ک

( ٧٦١٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَفُدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيطِ بُنِ سَفْدٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ قَبَاءً لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ. هي مسنف اين الي شيبر مترجم (جلدم) کي په ۱۳۹ کې کا ۱۳۹ کې کا العاملان

( ۲۱۳ ) حضرت ابن عمر جان فير فرماتے ہيں كه جو تخص صرف مجد قباء كى طرف نظے اوراس كے علاوہ اس كا كو كى مقصد نه ہواوروہ اس ميں نمازير ھے تواسے عمرے كاثو اب عطاكيا جاتا ہے۔

( ٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أَصَلَّى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

(۱۱۴۷) حضرت عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معجد قباء میں نماز پڑھنا ہیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔

# ( ٦٦٣ ) في الصلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ

#### بیت المقدس اور کوفہ کی معجد میں نماز کے بارے میں

( ٧٦١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِيّ ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ : لَأَنْ أَصَلّى عَلَى رَمُلَةٍ حَمْرًاءَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

( ۷۱۵ ) حضرت ابو ذر <sub>ڈٹاٹ</sub>و فرماتے ہیں کہ میں کسی سرخ ٹیلے پر نماز پڑھلوں میہ مجھے بیت المقد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پندے۔

( ٧٦١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَوُ سِرْتُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا فَرْسَخٌ ، أَوْ فَرْسَخُان مَا أَتَيْتُهُ ، أَوْ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ

(۲۱۲) حضرت حذیفہ دلی فی ماتے ہیں کہا گرمیں سفر کروں اور میرے اور بیت المقدی کے درمیان ایک یا دوفریخ کا فاصلہ ہوتو مجھے وہاں جانا پہند نہ ہوگا۔

( ٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّى الشُتَرَيْتُ بَعِيرًا وَتَجَهَّزُتُ وأْرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : بِعْ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَغْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْهُ وَلَقَدُ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ خَمْسَمِنَةِ ذِرَاع، يَغْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ.

( کا ۲۷ ) خطرت حبافر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی مڑائنو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں اس پر سوار ہوکر ہیت المقدس جانا جا ہتا ہوں ، کیا ریٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے اونٹ کو بچے دواور کوف کی مسجد میں نماز اوا کرو۔ مجھے مبحد حرام اور مبحد نبوی کے بعد کوئی مسجد اس سے زیادہ مجوب نہیں۔ یہ سجد اپنی تاسیسی مقدار سے پانچے سوگز کم ہے۔

( ٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :

مَّ مَنْ ابْنَالِى شِيرِسْرِ بَمِ (طِلَمَ) كُوْ كُونَ جِنْتُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لَأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ لَقِيَنِي كَعُبٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لَأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِينَارٍ أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِي يَدِ مِسْكِينٍ ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ أَوْسَطُ الْأَرْضِ كَقَعْرِ المَّاسْتِ.

( ۲۱۸ ع) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت کعب مجھے بیت المقدی میں ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں ہے آئے؟ میں نے کہا کوفہ کی متجد سے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں سے تم آئے میرے لئے وہاں ہونا ایک ہزار دینار جن میں سے ہر دینار کو میں ایک مسکین کے ہاتھ پر رکھوں، صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر انہوں نے قتم کھا کر فرمایا کہ وہ جگہ طشت کے مرکز کی طرح زمین کے درمیان ہے۔

( ٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاَئَةٍ مَسَاجِدَ : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (بخارى ١٩٤٤ مسلم ٢١٧)

(۲۱۹) حضرت ابوسعید و انتخف روایت ہے کہ رسول اللہ فیز فی فی آنے ارشاد فر مایا کہ تین معجدوں کے علاوہ کسی معجد کی طرف رخت سفر نہیں باندھا جائے گا: ایک معجد حرام، دوسری معجد مدین اور تیسری معجد بیت المقدس

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(بخاری ۱۱۸۹ احمد ۲/ ۲۳۳)

(۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹائیٹی ٹیٹے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رختِ سفرنبیس باندھاجائے گا:ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجداور تیسری مسجداقصلی ۔

( ٧٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ٰ، عَنْ طَلْقٍ ، عَنْ فَزَعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابن عُمَرَ آتِي الطُّورَ ، قَالَ : دَعِ الطُّورَ وَالطُّورَ ، قَالَ : دَعِ الطُّورَ وَالطُّورَ ، قَالَ : دَعِ الطُّورَ وَالاَتْتِهَا ، وَقَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

(۷۲۱) حضرت قزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر زی تائیہ سے کہا کہ میں طور پہاڑ جاتا جا ہتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ طور کو حچھوڑ واوراس کی طرف نہ جاؤ ۔ تمین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رنسیہ سنرنہیں باندھا جائے گا۔

( ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ . لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

( ٢٦٢٢ ) حفرت عبدالله بن الى بريل فرمات بين كدبيت على خانه كعبك علاوه كس طرف زحب سفرنيس باندها جائ كار ( ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ( ۲۲۳ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ تین معبدوں کےعلاوہ کسی معبد کی طرف رخت سفرنہیں یا ندھاجائے گا۔ ( ٦٦٤ ) فَي الصلاة عِنْدُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِتْيَانِهِ

نی یاک صَلِّنْ الْفَظَیَّةِ کے روضة مبارک کے پاس آنے اور یہاں درود پڑھنے کا بیان

( ٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ وَلَدِ ذِى الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ ٱلْحُسَيْنِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِىءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْخُلُ فِيهَا فَيَذْعُو فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :أَلَا أَحَذَّنُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى ، عَنْ جَدِّى ، عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَتَجِذُوا قَبْرِى عِيدًا ، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ

( ۱۲۴ ۷ ) حضرت علی بن حسین نے ایک آ دمی کودیکھا جو نبی یا ک مِئِدِ ﷺ کے روضہ مبارک میں داخل ہوتا اور دعا مانگتا تھا۔انہور نے اسے بلا کرفر مایا کہ میں تمہمیں ایک حدیث ندسناؤں جومیرے باپ نے میرے داوا سے قبل کی ہے کہ نبی یاک مِنْفِقَةَ فَيْ ارشا

وَتَسْلِيمَكُم يَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنتُم. (بخاري ١٨٦ـ ابو يعلي ٢٥٢٨)

فرمایا که میری قبرکوخوشی ہے جمع ہونے کی جگہ نہ بناؤاورا پے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ،تم میرےاوپر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیر ہے بھی مجھ پر درود وسلام بھیجتے ہووہ مجھے بہنچ جاتا ہے۔

( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِى عِيدًا ، وَلَا بُيُونَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَىَّ حَيْثُ مَّا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ تَبُلُغُنِي. (عبدالرزاق ٢٢٢٢)

( ۷۲۵ ) حضرت حسن بن حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فر مایا کہ میری قبر کو خوشی سے جمع ہونے کی جگہ نہ بناؤ اوراینے گھروں کوقبرستان نہ بناؤہتم میرےاوپر درود بھیجو، کیونکہتم جہاں کہیں ہے بھی مجھ پردرود بھیجتے ہووہ مجھے پہنچ جاتا ہے۔

( ٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَتُنَّا يُصَلَّى لَهُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(امام مالك ۵۵)

(١٢٢١) حضرت زيد بن اسلم سے روايت ہے كه رسول الله مِرافظة في ارشاد فرمايا كه اے الله! ميرى قبركو بت نه بنا جس كى عبادت کی جائے ۔اللہ تع لی کا غصران لوگوں پر بہت ہواجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گاہیں بنالیا۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، أَنَّ نَاسًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُويِعَ تَحْتَهَا ، قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ً.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ٢١٢ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جان کو کو کو کہ اس درخت کے پاس آتے ہیں جس کے پنچ آپ نے صحابہ سے بیعت کی تھی تو آپ نے اس درخت کو کو انے کا تھی دے دیا۔

( ٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِقٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمرو ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِى أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ النَّجُرَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي جُنْدَب ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ النَّجُرَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي جُنْدَب ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُل أَنْ اللهِ بُنِ الْحَدِيهِمُ مَسَاجِدَ اللهِ يَتُخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ وَصَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ اللهِ فَلَا تَتَخِذُوا اللَّهُ بُورَ النِّيَائِهِمُ وَصَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ اللهِ فَلَكَ. (مسلم ٣٣ ـ طبراني ١٩٨١)

( ۲۲۸ ) حضرت جندب جنافؤ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَ فَجَ اپنے وصال سے پانچ دن پہلے فرمایا کہتم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاءادر نیک لوگوں کی قبروں کو بحدہ گاہیں بنالیا تھا،تم قبروں کو بحدہ گاہیں نہ بناؤ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

( ٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِتِ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمُ مِنْهُ :لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

وَلُولًا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ ، إِلَّا إِنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (بخاري ١٣٩٠ـ مسلم ١٩)

(۹۲۹ ک) حضرت عائشہ میٰ مند من مند من ایت ہے کہ نبی پاک مِنْ اَنْ اَیْ اِیٹ مرض الوفات میں فر مایا کہ اللہ تعالی نے یہود ونصار ک پرلعت فر مائی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گامیں بنالیا تھا۔حضرت عائشہ میٰ مند عنی فرماتی ہیں کہ اگر حضور مَنِرُفِظَةً ہمی کی تجرمبارک کوخوب بڑااور واضح بنایا جاتا۔ قبرمبارک کوسجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبرمبارک کوخوب بڑااور واضح بنایا جاتا۔

( ٧٦٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمُ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَ مَرَضِهِ فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَوْ أُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً رَأَتُهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولَئِكَ كَانُوا إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوهُ أُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ. (بخارى ٣٣٣ـ مسلم ١١)

(۲۳۰) حضرت عائشہ ٹھا ہیں خافر ماتی ہیں کہ لوگ نبی پاک سَرِّنَظِیَّۃ کے مرض الوقات میں گفتگو کررہے ہے، اس میں حضرت ام سلمہ ٹھ ہی فایام حبیبہ ٹھ ہیں کہ انہوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ مِرِّنَظِیَّۃ نے بین کر فر مایا کہ ان لوگوں کامعمول بیتھا کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی گذرتا تو اس کی قبر کو بجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصویریں بنا بیتے ، بیلوگ مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔

( ٧٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ الْأَوْدِى ۚ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ بَعْدَ مَا كَبِرَ يُحَدُّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِوَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا هي معنف ابن الى شيه برتر جم ( جلد ۲) كي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

الْمَسَاجِلَة وَالسُّرُّ جَ. (ترمذي ٣٢٠- ابوداؤد ٣٢٢٨)

(۷۶۳) حضرت ابن عباس تئ پین فرماتے ہیں کہ نبی پاک میٹر فیٹھی آنے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اوران پر چراغ رکھنے والی اورانہیں مجدہ گاہ بنانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٧٦٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَخِرِ : (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) ، وَ(لإِيلافِ قُرَيْشِ) فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اتَّحَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمُ بِيعًا مَنْ عَرَضَتُ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ لَمُ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاة فَلاَ يُصَلِّ

(۲۳۲) حضرت سویدفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر وہ اتنو کے ساتھ ایک جج کے لئے گئے۔انہوں نے فجر کی نماز میں سورۃ الفیل اور سورۃ الفریش کی تلاوت فر مائی۔ جب آپ نے جج پورا کرلیا اور واپس آ رہے تھے تو کسی جگہ جا کرلوگ تیزی ہے بھائے۔حضرت عمر وہ الفریش نے بعا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ بیدوہ جگہ ہے جہاں نبی پاک میران نے نماز پڑھی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ اہل کتاب ای وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے اپنے انہیاء کے آٹار کو مجدیں بنالیا تھا۔ ہونا یہ چا ہے کہ اگر تمہیں یبال نماز کا وقت ہوجائے تو نماز پڑھو اواور وقت نہ ہوتو نماز نہ پڑھو۔

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ.

(۷۱۳۳) حضرت محمد فرماتے ہیں که اسلاف اس بات کونالیند فرماتے تھے کہ انبیاء کے آٹار میں کوئی تبدیلی کی جائے۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ أَقُواهًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (بخارى ٣٣٧ـ مسلم ٢٠)

(۷۱۳۴) حضرت عائشہ نزہ منظم ناسے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفَتِیَجَۃ نے انَ قومُوں پرِلعنت فرما کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجدہ گاہیں بنالیا تھا۔

( ٧٦٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ.

( ۲۳۵ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کومکروہ قرار دیا ہے کہ کی قبر پرمسجد بنائی جائے۔

( ٦٦٥ ) في المرأة يُجُزِيهَا أَنْ تُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهَا

کیاعورت مردوں کی صف کے پیچھے اسیے نماز پڑھ سکتی ہے؟

( ٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ قُدَامَةَ ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ ، قَالَتُ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى ذَرٍّ وَحُدِ:

و معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم ) و معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم ) و معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم )

مَا مَعِي امْرَأَةً.

(۷۶۳۷) حضرت جسر ہ بنت د جاجہ فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر وٹاٹنو کے بیچھے اکیلے نماز پڑھی ، میرے ساتھ کوئی عورت نہتی۔

( ٧٦٣٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ صَفَّ.

( ۲۳۷ ) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ تورت ایک صف ہے۔

# ( ٦٦٦ ) في الصلاة فِي الْمُوْضِعِ الَّذِي قَد خُسِفَ بِهِ

اس جگه نماز پڑھنے کا بیان جسے عذاب سے دھنسادیا گیا ہو

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ أَبِي الْحُرِّ الْكِنْدِيِّ ، عَنُ حُجْرِ بُنِ ، عَنُس الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى النَّهُرَوَانِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِلَ حَضَرَتُ صَلاَةُ الْعَصْرِ قُلْنَا : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ أُصَلِّى بِأَرْضِ خُسِفَ بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

( ۲۳۸ ) حضرت ججر بن عنبس حضری کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی جائٹو کے ساتھ نہروان کی طَرف نکلے جب ہم بابل پنچے تو عصر کی فماز کا وقت ہوگیا۔ ہم نے کہا نماز کا وقت ہوگیا۔ وہ خاموش رہے۔ جب وہ بابل سے نکل گئے تو اس وقت انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر تین مرتبہ فر مایا کہ بیس اس جگہ نماز نہیں پڑھنا چا ہتا تھا جس زبین میں وحنسایا گیاہے۔

( ٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْمُحِلِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرةَ الصَّلَاة فِي الْخُسُوفِ.

( ۲۳۹ ) حضرت على روز نو نے دھنسائي گئي جگه پرنماز پڑھنے کو تاپسنديدہ قرار ديا ہے۔

( ٧٦٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُحِلِّ، أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِجَانِبٍ مِنْ بَابِلَ فَكُمْ يُصَلِّ بِهَا. ( ٧٦٤ ) حضرت ابن الْمِ كُل كَيْتِ بِين كه حضرت على بابل ك كنار ك سے گذر ك اورو بال نماز نبيس يُرْهن ـ

## ( ٦٦٧ ) في الصلاة خُلْفَ الْأُمَرَاءِ

#### امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کابیان

( ٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ وَرُبَّمَا حَضَرَ الصارة مع هو لا ع.

(۱۳۲۷) حفرت عمیر بن هانی ءفر ماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر وزاینو کا محاصرہ کر رکھا تھا۔اس وقت حضرت ابن زبیر وزاینو کے ساتھ نماز پڑھتے اور بھی حضرت ابن زبیر وزاینو کے ساتھ نماز پڑھتے اور بھی حضرت ابن زبیر وزاینو کے ساتھ نماز پڑھتے اور بھی حضرت ابن زبیر وزاینو کے ساتھ نماز پڑھتے اور بھی حجاج کے ساتھ۔

( ٧٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يُصَلَّيَانِ خَلْفَ مَرُوانَ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ :أَمَا كَانَ أَبُوك يُصَلِّى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى صَلَاةِ الْاَنْمَة.

(۲۹۴۲) حفرت جعفراپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین مروان کے چیجے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان ہے کسی نے کہا کہ کیا آپ کے والدگھر واپس جا کرنماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں خدا کی تیم! وہ ائمکہ کی نماز پر کوئی اضافہ نہ کرتے تھے۔

( ٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأَمَرَاءِ مَا كَانُوا.

( ۲۱۴۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف ائمہ کے پیچھے نماز پڑھا بکرتے تھے خواہ وہ جوکو کی بھی ہوں۔

( ٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنَ صَلَاتُهُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ ، وَلَا يَنْفَعُ الْمُنَافِقَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ خَلْفَهُ.

(۷۶۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدمؤمن کومنافق کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں اور منافق کومومن کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

( ٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ جُرَى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۷۱۴۵) حفرت صبیب بن جری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔

( ٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا كَشِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۲۸۴۷) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے امراء کے پیچھے نماز پڑھے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔

( ٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرً بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا ، عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَ ، أَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِ جِ،

الله المن الي شيبه مترجم (جلوم) كي المسلاة المسلام المسلوم الم

فَقَالَ : أَنْتَ لَا تُصَلَّى لَهُ إِنَّمَا تُصَلَّى لِلَّهِ قَدْ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا.

(۷۹۲۷) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے سوال کیا کہ کیا کسی خوار جی کے بیچھے نماز پڑھی جاسکتی

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس کے لئے نماز نہیں پڑھ رہے تم تو اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہو، ہم حجاج کے چیھے نماز پڑھا کرتے تھے۔وہ ازر تی حروری تھا۔

( ٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَّى مَعَهُمْ إِذَا أَخَرُوا عَنِ الْوَقْتِ قَلِيلاً وَيَرَى أَنَّ مَأْنَمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

( ۷۱۳۸ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اگرائمہ نماز کے وقت ہے کچھتا خیر بھی کرتے پھر بھی حضرت عبداللہ میں اُن کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور فر ماتے کہ اس کا گناہ انہی کے سرے۔

( ٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفَيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ الْحَجَّاجِ عِنْدَ أَبُوَابِ كِنْدَةَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ.

( ۲۳۹ ) حضرت سعید بن جبیرابواب کندہ کے پاس کھڑے ہوکر تجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہیں ہے نکل جاتے تھے۔

فَلِكَ تَقِيَّةٌ ، قَالَ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِمٌ لِيَسُبُّ مَرْوَانَ فِي وَجُهِهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْكِرِ حَتَّى يُوَلَّى.

( ۷۱۵ ) حضرت بسام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہے سوال کیا کہ انکہ کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھائے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بڑھ یعنی مروان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ'' تقیہ'' تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ یہ کیمے ہوسکتا ہے؟ حضرت حسن بن علی جھٹے مروان کو منہریراس کے سامنے برا بھلا کہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ والی بن گیا۔

( ٧٦٥١ ) حَلَّدُثُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثُنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلِى بْنِ حُسَيْنِ : إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ التُّمَالَىَّ ، وَكَانَ فِيهِ غُلُوٌّ ، يَقُولُ : لاَ نُصَلِّى خَلْفَ الْأَثِمَّةِ ، وَلاَ نُنَاكِحُ إِلاَّ مَنْ يَرَى مِثْلَ رَأْيِنَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ : بَلْ نُصَلِّى خَلْفَهُمْ وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

وہ کہتا ہے کہ ہم ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم اس سے نکاح کا معاملہ نہیں کریں گے جس رائے ہماری رائے ک مطابق نہیں ہوگی۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح مجھی کریں گے۔ هي مصنف ابن الب شيب ستر جم (جلوم) کي ۱۳۷ کي مساق ابن الب الصلاة

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأَمَرَاءِ وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.

(۷۲۵۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کداسلاف امراء کے بیچھے نماز پڑھاکرتے تھے اوراس نماز کو درست شارکرتے تھے۔

( ٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُقْبَةَ الْأَسَٰدِيِّ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُجَمِّعُ مَعَ الْمُخْتَارِ

(۷۱۵۳)حضرت ابودائل مختار کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ أَن اسْكُتُ.

( ۲۵۴ ) حضرت مسلم ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کودیکھا کہ انہوں نے تجاج کے خطبے کے دوران محمد بن سعد کواشارہ کیا کہ خاموش رہو۔

( ٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ.

(۷۱۵۵) حفرت قاسم بن مخير وجاج كے پیچيے نماز پر هاكرتے تھے۔

### ( ٦٦٨ ) ما تكرة الصَّلَاة إلَّيْهِ وَفِيهِ

### جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (ترمذى ١٣٥٠- ابوداؤد ٩٧) وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (ترمذى ١٣٥٤- ابوداؤد ٩٧) (٢٥٥٦) حضرت يَحِلُ بن عماره ما ذنى سروايت بحدرول الله مَرْفَقَعَ فَى ارشاوفر ما يا كرسارى زمين نماز برُحن سے كرسول الله مَرْفَقَعَ فَى ارشاوفر ما يا كرسارى زمين نماز نه يرضى جائے۔

( ٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ :رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّى إِلَى قَبْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا أَنَسُ الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالُوا :إنَّمَا هُوَ يَقُولُ الْقَبْرَ .

(۷۵۷) حضرت انس ٹڑٹؤ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹڑٹؤ نے مجھے دیکھا کہ میں ایک قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہناشروع کردیااے انس! قبر ہے۔ میں سراٹھا کرقمر (چاند) کودیکھنے لگا تولوگوں نے کہا کہ دہ قبر کا کہدر ہے تھے۔ دروں کے ڈٹٹر کرسے جس کے آئی کرفیوں کے ڈٹٹر کے ٹریش کرٹر کئے کہ گئے۔ قبلاک تازیع کو کرٹر کا کہ آئی کھیا کہ انڈو

( ٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلَّى ، فَقَالَ :الْقَبْرُ أَمَامَك فَنَهَانِي.

(۲۵۸) حضرت انس رُفَاتِن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رُفاتُن نے مجھے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے

#### المن ابن المنظم الما المنظم الما المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنطق المن المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم ال كتباب الصيلاة 📗 💸

أ ك قبر إدر محص قبر كى طرف رخ كرك نماز برص سي منع فر مايا-

٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا تُصَلِّ إِلَى الْحُشِّ ، وَلَا إِلَى حَمَّام ، وَلَا إِلَى مَقْبَرَة .

حمام، ولا إلى مسره. (٧٦٩) حضرت عبدالله بن عمر و وفي فو مات بي كه بيت الخلاء، حمام اورقبر كي طرف رخ كرك نماز نه يزهو ـ ( ٧٦٠) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا الْحُشَّ وَالْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

والحمام والمعبره.
( ٢٦٠ ) حفرت حسن عرنى فرمات بين كه بيت الخلاء، حمام اور مقبره كعلاوه برجَّد نمازادا كى جاسكتى بـ ـ ـ ( ٢٦٠ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ وَخَيْنَمَةَ ، قَالًا : لَا يُصَلَّى إلَى حَانِطِ حَمَّامٍ ، وَلاَ وَسَطَ مَقْبَرَةٍ.

(۲۶۱) حضرت میتب اور حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ حمام کی دیوار کی طرف منه کر کے اور مقبرہ کے درمیان میں نماز ادانہیں کی

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُورِ.

(۲۶۲۷) حضرت انس بناتی اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ قبروں کے درمیان معجد بنائی جائے۔

( ٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا خَرَجُوا مَعَ جِنَازَةٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة تَنَحُّوا ، عَنِ الْقُبُورِ.

( ۲۱۲۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور نماز کا وقت ہوجا تا تو قبروں ہے ہٹ کرنمازادا کیا کرتے تھے۔

. ( ٧٦٦٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلَاتَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ الْحُشَّ وَالْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

( ٢٦٦٣ ) حضرت ابرا بيم فرمات مين كه اسلاف بطور قبله ك يتين كمرول كونا يسند فرمات من الله على المتناور ، وقال : ( ٧٦٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَكُو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كُوِهَ الصَّلَاة إلى التَّنور ، وقال : يَدْدُ ، نَا ،

و ٢٩٢٥) حفرت ابن سيرين فرمات بين كة توركي طرف منه كرك نماز پاصنا مكروه ب، كونكه بيآ ك كا گرب -( ٧٦٦٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوهَ الصَّلَاة بَيْنَ

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي په ۱۳۹ کي ۱۳۹ کي کتاب الصلاة

(۲۶۲۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیْزِشِیْنَا فِی اللّٰے میروں کے درمیان نماز کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٦٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُدُرِكُهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ ، قَالَ : يُصَلِّى ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَرُجِع.

( ۲۶۷۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دی کو قبرستان میں نماز کا وفت ہوجائے تو وہ نماز پڑھ لے اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہوہ واپس چلا جائے۔

( ٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ.

(۲۲۸) حضرت مکول قبرستان میں نماز کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيدِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ. ( ٢٦٢٩ ) حضرت انس دِينُوْاس بات كُوَّروه خيال فرماتے بين كقبرستان مِن نمازِ جنازَه پرهمي جائے۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُصَلِّى الْعَصْرَ فِى قَثْرِ أَحِيهِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدُ ضُرِحَ لَهُ وَسَطَ الْقَبْرِ.

( ۷۲۷ ) حضرت اسود بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موکی بن انس کود یکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی نضر بن انس کی قبر میں عصر کی نماز بڑھی ،اس وقت وہ قبر آ دھی کھود ک گئے تھی۔

( ٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لَا تُصَلِّ تُجَاهَ خُشُّ ، وَلاَ حَمَّامٍ ، وَلاَ مَقْبَرَةِ

(ا۷۷۷)حضرت علی مخاتفہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء، حمام اور مقبرہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

( ٦٦٩ ) في الأمير يُؤُخِّرُ الصَّلاَة عَنِ الْوَقْتِ

اگر کوئی امیرنماز کو وقت سے مؤخر کرے تو کیا حکم ہے؟

( ٧٦٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ أبى الْمُثَنَى الْحِمْصِى ، عَنِ أبى أَبَى ابن امرَأَة عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ أَمَرَاءُ فَتَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاة حَتَّى يُؤَخِّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَذْرَكُتُهَا مَعَهُمُ أُصَلِّى مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. (ابوداؤد ٣٣٥ـ احمد ٥/ ٣١٥)

(۲۷۲) حضرت عباده بن صامت بن فی سے روایت ہے کہ رسول القد میر فی فی فی نے ارشادفر مایا کو عقر یب تمہارے ایسے امراء بول کے جواپی مصروفیات کی وجہ سے نمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کیا کریں گے، تم نمازوں کوان کے وقت میں پڑھنا۔ ایک آدی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي مصنف ابن الى شير مترجم (جلدم ) كي المسلاة على مصنف ابن الى شير مترجم (جلدم )

نے کہا کہ یارسول اللہ!اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرتم چاہوتو پڑھاو۔ ( ۲۷۷۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْاَسُودِ وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ سَیَکُونُ عَلَیْکُمْ أُمَرَاءُ یُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَیْتِهَا وَیَخُنْقُونَهَا اِلَی شَرَقِ الْمَوْتَی فَإِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ قَدُ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا فِی بُیُورِیکُمْ ، ثُمَّ اَجْعَلُوا صَلاَتکُمْ سُبْحَةً.

(۲۷۷۳) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہارے ایسے امراء ہوں گے جونماز وں کوان کے وقت ہے مؤخر کیا کریں گے اور انہیں مردوں کی طرح گھوٹٹا کریں گے۔ جب تم انہیں ایسا کرتا دیکھوٹو اپنے گھروں میں نماز ادا کرواور ان کے ساتھ نفل کی نیت سے نماز پڑھو۔

ُ ( ٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا الصَّلَاة لِوَقْتِهَا. (احمد ٥/ ١٥٤ طيالسي ٣٣٩)

(٢١٤٨) حضرت ابوذر جي في صروايت م كه ني پاك مِنْ النَّيْفَةَ في ارشاد فرمايا كه نماز كواس كودت ير پرهو

( ٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْنَمَةَ يُصَلِّيانِ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي بُيُويِهِمَا ثُمَّ يَأْتِيَانِ الْحَجَّاجَ فَيُصَلِّيانِ مَعَهُ.

(۷۱۷۵)حفرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم اورحفرت فیٹمہ کودیکھا کہ وہ ظہراورعصر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے ۔ تصاور پھر تجاج کے ساتھ آگر بھی نمازیڑھتے تھے۔

( ٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوق ، وَأَبِى عُبَيْدَةَ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَنِ زِيَادٍ فَإِذًا دَخَلَ وَقُتُ الظَّهُرِ قَامَا فَصَلَيَا ، ثُمَّ يَجُلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الْمَصْرِ. الإمَام قَامَا فَصَلَيَا وَيَفْعَلَانِهِ فِى الْعَصْرِ.

(۷۷۲) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ظہر کا وقت داخل ہوا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھی ، پھر بیٹھ گئے اور جب مؤ ذن نے اذان دی تو انہوں نے امام کے ساتھ بھی نماز پڑھی اوروہ دونوں عصر کی نماز میں بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاة فَأَوْمَأَ أَبُو وَاثِلٍ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۷۶۷۷) حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ حجاج نے ایک مرتبہ نماز میں تا خیر کی تو حضرت ابو وائل نے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لی۔

( ٧٦٧٨ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاة بِعَرَفَةَ فَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ فِى رَحُلِهِ وَثَمَّ نَاسٌ وُقُفٌ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ غَنُجِسَ بِهِ.



(۷۱۷۸) حضرت علی از دی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرف میں تجاج نے نماز میں تا خیر کر دی تو حضرت ابن عمر نزلا ٹیڈ نے اپنی سواری پرنماز پڑھ لی ادرلوگ وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ حجاج نے انہیں سزادینے کا حکم دیا۔

( ٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَنْتَظِرُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا أَبْطُؤُوا بِهَا حَلَّ حَبُوتَهُ وَخَرَجَ.

(۷۱۷۹)حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ مغرب کا نتظار کیا کرتے تھے، جب امراءنماز میں تاخیر کرتے تووہ اپنا حبوہ کھول کر باہر چلے جایا کرتے تھے۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَكَانَ أَبُو وَاثِلِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى فِي بُيُوتِنَا ، ثُمَّ نَأْتِي الْمَشْجِدَ.

(۷۶۸۰) حضرت عاً مربن شقیق فرماتے ہیں کہ حجاج جمعہ کی نماز میں تا خیر کیا کرتا تھا۔اس پرابووائل ہمیں تھم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نمازیز ھے کرمبحد آئیں۔

( ٧٦٨١) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّى الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكُتَ الْقَوْمَ قَدُ صَلَّوُا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزُتَ صَلَامَكَ وَالْأَ كَانَتُ نَافِلَةً. (مسلم ٣٣٨)

(۲۸۱ ) حضرت ابو ذر ڈوائٹۂ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل مَیْرِنْفِیْڈِ نے مجھ کو تھم دیا کہ میں نماز دں کوان کے وقت پر پڑھوں۔ پھر تمہارے نماز پڑھ لینے کے بعد جبتم دیکھو کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو تمہاری نماز محفوظ ہوگئی اورا گرانہوں نے نماز نہ پڑھی ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوجا وُتمہاری نمازنٹل بن جائے گی۔

( ٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً وَسَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ الصَّلَاة فَأَوْمَآ فِى وَقْتِ الصَّلَاة ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى صَلَيَا مَعَهُ تِلْكَ الصَّلَاة رَأَيْتُهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِرَارًّا.

(۷۹۸۲) حضرت محمد بن البی اساعیل فر ماتے ہیں کہ جب ولید نے نماز میں تاخیر کی تو حضرت عطاءاور حضرت سعید بن جبیر نے نماز کے وقت میں اشارے سے نماز پڑھ کی ، پھروہ وونوں ہیٹھے رہے اور انہوں نے ولید کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہیں میں نے کئی مرتبہ ایسے کرتے دیکھا ہے۔

# ( ٦٧٠ ) في الصلاة فِي ثِياَبِ النِّسَاءِ عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِتَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي معنف ابن الى شبه متر يم ( جلد ٢) كي معنف ابن الى شبه متر يم ( جلد ٢) كي معنف ابن الى شبه متر يم ( جلد ٢)

وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي مَشَاعِرِهِنَّ. (ابوداؤد ٣٤١ ترمذي ٢٠٠)

( ۲۸۳ ) حضرت عا کشہ مین میشا طاسے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤِفِقِيَّةً عورتوں کے کپٹروں میں نماز پڑھنے کوٹا بسندفر ماتے تھے۔

( ٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النَّسَاءِ. قَالَ أَبُو بَكُو :يَعْنِي ثِيَابَهُنَّ.

(۲۱۸۴) حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں میں نمازنہ پڑھو۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّىَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النَّسَاءِ.

(۷۱۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدمرد کے لئے عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ.

(۷۸۸۷)حضرت طاور فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

#### ( ٦٧١ ) من كرة أَنْ يَقُولُ انْصُرُفْنَا

### جوحضرات اس جملہ کومکر وہ خیال فر ماتے ہیں'' ہم نماز ہے پھر گئے''

( ٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَرِيمَ أَبِي هِلَال ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ العَبَّاسِ يَقُولُ: لَا يَقُولُ انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةَ فَإِنَّ قَوْمًا انْصَرَفُوا فَصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنُ قُولُوا : قَدُ قُضِيَتِ الصَّلَاةَ.

(۷۱۸۷)حضرت ابن عباس ہیکھ نین فر ماتے ہیں کہ پنہیں کہنا جا ہے کہ ہم نماز سے پھر گئے ، کیونکہ جولوگ نماز سے پھرتے ہیں اللہ تبدال سے ماری کھر میں سے تعمیر میں کے میں میں میں ایک وہ

تعالی ان کے دلول کو پھیردیتا ہے۔ تمہیں یوں کہنا جا ہے کہ نماز ادا کر لی گئی۔

( ٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۷۱۸۸ ) حضرت ابراہیم اس جملہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُقَالُ :انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاة وَلَكِنْ قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاة.

( ۷۱۸۹ ) حضرت ابن عمر و التي الله يون بيس كها الياسية كه بم نماز سے چركتے ، بلكه يه كهنا جا كه نماز اواكر لي كتي \_

( ٦٧٢ ) من رخص لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسْجِدِ

جن حضرات نے مسجد کی طرف جانے کی رخصت دی ہے

( ٧٦٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ

صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى جَمَاعَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا :لِمَ تَخُرُجِينَ وَقَدُ تَعُلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتُ : فَمَا يَمُنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ، قَالُوا : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ احمد ٢/٢)

(۷۹۰) حضرت ابن عمر و النوفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و النوبر کی ایک بیوی فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کرتی تھی۔ کی نے اس سے کہا کہتم نماز کے لئے کیوں جاتی ہو حالا نکہتم جانتی ہو کہ حضرت عمر و النوبی اس بات کو ناپیند خیال فرماتے ہیں اور اس پر غصہ کھاتے ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ پھروہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے ؟ لوگوں نے کہا کہ رسول الله مِنْ اَفْتَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللّٰهِ کَلُ بِنَد يوں کو مجدوں میں آنے سے ندروکو۔
کرنے سے روکتا ہے، آپ مِنْ اللّٰهِ کی بندیوں کو مجدوں میں آنے سے ندروکو۔

( ٧٦٩١) حَلَّثُنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدٌ اللهِ وَلْيَخْرُجُنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ.

(ابوداؤد ۵۲۲ه احمد ۳۳۸)

(۲۹۱ ع) حضرت ابو ہر یرہ رہ اوایت ہے کہ نبی پاک مَرْائِشَةَ اَنْ اللہ کی اللہ کی بندیوں کو مجدوں میں آنے سے نہ روکو۔البتہ جب وہ آئیس تو خوشبولگا کرنہ آئیس۔

( ٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وعَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَوْ أَنَّ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُرَكَ مَا أَحْدَثُنَ النِّسَاءُ اليَوْم لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ يَنِى إِسْرَائِيلَ ، قَالَتُ :قُلْتُ : وَمُنِعْنَهُ ؟ قَالَتُ :نَعَمُ. (مسلم ١٣٣ـ مؤطا ١٥)

(۲۹۴) حضرت عائشہ شی ملائی ہیں کہ اگر نبی پاک مِیَوَافِیْ اِن چیز وں کود کھے لیتے جوآج عورتوں میں بیدا ہوگئ ہیں تو انہیں مجد میں جانے سے روک دیتے جیسے بنواسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ کسی نے بوچھا کہ کیا انہیں روک دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ شی مینون نے فرمایا ہاں۔

( ٧٦٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ ابوداؤد ٥٢٧)

( ۲۹۳ ) حضرت ابن عمر وَیُ شُخِیہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِقَظَةً نے ارشا دفر ما یا کہ الله کی بندیوں کومسجدوں میں آنے ہے۔ بند و کو ۔۔

( ٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنُ شَبَاكٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِى مَسْعُودٍ تُصَلِّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

(۲۹۴٪) مفرت ابرا نیم فرماتے ہیں کہ حفرت ابومسعود کی بیوی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرتی تھیں۔

#### ( ٦٧٣ ) من كرة ذَلِكَ

### جن حضرات نے مسجد میں عورتوں کی حاضری کومکروہ قرار دیاہے

( ٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنُ أَبِى عَمُرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ أَفْصَلَ مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِى بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ تُصَلِّى عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إِلَّا عَجُوزٌ فِى مَنْقَلَيْهَا ، يَغْنِى خُفَّيْهَا.

(۲۹۲۷) حفرت عبداللہ دیائی فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے اپنے کمرے ہے بہتر کسی جگہ نماز نہیں پڑھی،البتہ وہ عورت جومجد حرام میں نماز پڑھے۔البتہ کوئی بوڑھی عورت پھٹے ہوئے موز وں کے ساتھ آئے تواس کے لئے جائز ہے۔

( ٧٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّلَاة فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :صَلَاتُكِ فِى مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِى بَيْتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِى بَيْتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِى خُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِى خُجْرَتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِى مَسْجِدِ قَوْمِك.

(۲۹۷۷) حفر تسعیدین جیر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن عباس تفاظ سے جعد کی نماز مجد میں اداکر نے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اپنے پردے میں نماز پڑھنا اپنے کرے میں نماز پڑھنا ہے ، اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے ، اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ بہترے۔

( ٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبْ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتُ فِى فَعْرِ بَيْتِهَا فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشَرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

( ۷۱۹۸ ) حضرت عبدالله روایت میں کے عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی تہہ میں ہوتی ہے اور جب وہ ہا ہر آتی ہے تو شیطان اسے جھا نکتا ہے۔

( ٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ

مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النَّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(4199) حضرت ابوعمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہ شخوجمعہ کے دن عورتوں کومبحدے نکالنے کے لیے کنگریاں مارتے تھے۔

(٧٧٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِيَاسٌ بُنُ دَغْفَلِ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا إِنْ أُخْرِجَ زَوْجُهَا مِنَ السَّجُنِ أَنْ تُصَلِّى فِى كُلِّ مَسْجِدٍ تُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاة بِالْبَصْرَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : تُصَلِّى فِى مَسْجِدِ قَوْمِهَا فَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لَأُوْجَعَ رَأْسَهَا.

(۷۰۰) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ اگراس کا خاوند جیل ہے آزاد ہوگیا تو وہ بھرہ کی ہراس مجد میں دور کعت نماز پڑھے گی جس میں جماعت ہوتی ہے۔ اس نذر کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ اپنی قوم کی مجد میں نماز پڑھے، کیونکہ وہ اپنی اس نذر کو بوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر حضرت عمر جہاتھ اسے دیکھتے تو اس کے سریر مارتے۔

( ٧٧.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ مَا صَّلَّتِ الْمَرَأَةُ صَلَاقًا أَخَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ صَلَاقٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، إِلَّا الْمُرَأَةُ قَدُ أَيِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ .

(۱۰۷۷) حضرت ابوعمر وشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے مالک یعنی حضرت ابن مسعود رہائٹو کوفر ماتے ہوئے سنا،انہوں نے بھر پورقتم کھا کرفر مایا کہ عورت کی کوئی نماز اللہ کواس نماز سے زیادہ محبوب نہیں جسے وہ اپنے کمرے میں پڑھے۔البتہ جج وعمرہ کی نماز اس سے مشتیٰ ہےاورالیی عورت جو خاوند کے قابل نہ رہی ہووہ بھی اس سے مشتیٰ ہے۔

( ٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُنْذِرِ السَّاعِى ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ ، قَالَتُ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنُ نُصَلَّى مَعَك وَنُحِبُّ الصَّلَاة مُعَك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاتُكُنَّ فِى بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى الْجَمَاعَةِ. (طبرانى ٣٥٦ ـ احمد ٢/ ٣٤١)

(۷۷۰۲) حفزت ام حمید فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! ہمارے خاونداس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں ، حالا نکہ ہمیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اپنے کمروں میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہےاورگھروں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ثَلَاثُ نِسُوَةٍ فَلَمْ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ إِلَى جُمُعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةٍ.

( ۲۷۰۳ ) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تین ہویاں تھیں وہ انہیں جمعہ اور جماعت میں شریک نہونے

# ( ٦٧٤ ) مَنْ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا

كتباب الصيلاة

### عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں

( ٧٧.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

(۴۵۰۷) حضرت جابر مخاتفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّفَظَةِ نے ارشا، فرمایا کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدتر من صفیں آگی صفیں ہیں۔

( ٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ.

( ۷۷ - ۷۷ ) حضرت عبدالله حيي فير فرمايا كرتے تھے كەعورتول كى بہترين صفيس بچپل صفير ہيں۔

( ٧٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشُرُّهَا أَوَّلُهَا.

(۷۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ وہ فیٹو فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین عفیں انگی صفیں ہیں۔

( ٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :خَيْرُ صُفُوفِ النّسَاءِ مُؤخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

( ۷۷ - ۷۷ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔

( ٧٧.٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.

(۸۷ کے) ایک اور سند سے یو نبی منقول ہے۔

( ٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُقَدِّمُ الْعَجَائِزَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مِنْ صُفُوفِ النِّسَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ الشَّوَابَّ إِلَى الصَّفِّ الْمُؤَخَّدِ.

( ۷ - ۷ ) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تُؤر عُورتوں کی صفوں میں بوڑھی عورتوں کواگلی صفوں میں رکھتے تھے اور جوان عورتوں کو بچھپلی صفوں میں کھڑ اکرتے تھے۔

١٠ ( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِى بُكُيْر ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ.
 النَّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ.

مسنف ابن الي شيبه سترجم ( جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيبه سترجم ( جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيبه سترجم ( جلد ۲)

(۷۵۱۰)حضرت ابوسعید خدری ج<sub>انخو</sub> سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَرَّافِظَةَ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں آگئی صفیں ہیں ۔

( ٧٧١١ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُها وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

(تر مذی ۲۲۳ ابو داؤد ۲۷۸)

(۱۱۷۷) حضرت ابو ہر برہ دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقِیَّةً نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیں اگل صفیں اور بدترین صفیں کچھی صفیں ہیں ادرعور توں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین صفیں اگل صفیں ہیں۔

( ٧٧١٢ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَرَّلُهَا . (حميدى ١٠٠١ ـ احمد ٢/٣٠٠)

(۷۱۲) حضرت ابو ہر برہ ہو ہو ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ مِنْزِ فَظَيَّةٍ نے ارشاد فر ما یا کہ مردوں کی بہترین مفیں اگری ففیں اور بدترین صفیں بچھلی صفیں ہیں اورعورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔

#### ( ٦٧٥ ) في فضل الصَّلاَة

#### نماز کی فضیلت کا بیان

( ٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ أَشُلَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا صِلَة بُنُ أَشُيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَىءٍ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(۷۷۱۳) حضرت صله بن اشیم ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤَفِّفَتُ فِی ارشاد فر مایا کہ جس نے دور َعتیں اس طرح ادا کیس کہ اس کے دل میں دنیا کا خیال نہ آیا،وہ اللہ تعالیٰ ہے جو چیز مائے گا اللہ تعالیٰ اسے عطافر مائیں گے۔

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُوتِى عَبْدٌ فِى هَذِهِ الدُّنيَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِى رَكْعَتَيْنِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُوتِى عَبْدٌ فِى هَذِهِ الدُّنيَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِى رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّمُهُمَا. (ترمذى ١٩١١ ـ احمد ٥/ ٢٩٨)

(۷۷۱۴) حضرت ابوا مامہ مٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِفِنَیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ بندے کواس دنیا میں اس سے بہتر کوئی خیر نہیں عطا کی گئی کہ اسے دورکعتوں کوموقع مل جائے اور وہ انہیں ادا کرے۔

- ( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرُت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبُرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ: لَوَكُعَتَان خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زَادَهُمَا هَذَا :أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمُ.
- (۷۵۱۵) حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ دلائٹو ایک قبر کے پاس سے گذرے جس میں مردے کوابھی دفن کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ دوہلکی رکعتیں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہود ہاس کے نز دیک ساری دنیا ہے بہتر ہیں۔
- ( ٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ حَانِطًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَبِحَ فِيهِ مِثَة نَخُلَةٍ كَامِلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ هَذَا ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِى غَارٍ ، أَوْ سَفْحِ جَبَلِ أَفْضَلُ رِبْحًا مِنْ هَذَا.
- (۷۱۲) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مدینہ میں ایک باغ خرید ااور اس میں اے ایک تھجور کے درخت کے برابر فائدہ ہوا۔ اس پر نبی پاک مِنْلِقَنْظَةَ نے فرمایا کہ میں تہمیں اس سے افضل چیز کے بارے میں بتاتا ہوں ، ایک ایسا آ دمی جواچھی طرح وضو کرے، پھر کسی غاریا پہاڑ کی چوٹی پردور کعتیں اوا کرے تو اس کا فائدہ اس مخص سے زیادہ ہے۔
- ( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا بَعُضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ ، عَنْ كَعْبٍ : إنَّ فِى هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ.
- (۷۱۷) حفزت کعب الله تعالی کے فرمان (ترجمه)اس میں عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے۔ فرماتے ہیں کہاس سے مرادیا نچ نمازیں ہیں۔
- ( ٧٧١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ وَمِسْعَرٌ وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ أَذُناى وَوَعَاهُ قَلْبِي. (مسلم ٢١٣ ـ احمد ٣/ ٢١١)
- (۷۵۱۸) حضرت ابو بکر بن ممارہ بن رویہ تعفی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِسَرِّ اَفْفَقَا نَا اِرشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد دور کعتیں پڑھیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کہ یہ فرمان آپ نے خود حضور مُسِرِّ اُفْفِیَا ہِ سے سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ میں نے خود اسے حضور مُسِرِّ اُفْفِیَا ہَا ہے سنا ہے ،اسے میرے کا نول نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا۔
- ( ٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :الصَّلَاة ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.

(۷۷۱۹) حفرت زرفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والله کی خدمت میں قرآن نجید پیش کیا کرتے تھے۔ان سے ثقیف کے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! کون سامکل سب سے افضل ہے؟ انہوں نے فر مایا نماز، جونماز نہ پڑھے اس کا دین نہیں ہے۔

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجُهَةُ سَاجِدًا.

(۷۷۲۰) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے علاوہ انسان کی دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ امکان اس وقت ہے جب سجدے کی حالت میں اس کا چیرو گروآ لود ہور ہاہو۔

( ٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ حُدَّثُتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَقُولُ :مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِّنَ الْغَافِلِينَ فَإِنَّ فِى إِفْرَاطِهِنَّ الْهَلَكَةَ.

(۷۷۲) حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ان نمازوں کی پابندی کی وہ غافلوں میں شارنہیں ہوگا اوران نمازوں کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعُقِلٍ الْخَثْعَمِى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَقَدْ كَفَرَ.

(۷۷۲۲) حضرت علی والتی فرماتے ہیں کہ جس نے نمازنبیں پڑھی اس نے کفر کیا۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِي بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قرْبَانُ الْمُتَّقِينَ الصَّلَاة.

(۷۷۲۳) حفرت على بن ثابت فرمات بين كرشقين كي قرباني نماز بـــ

# ( ٦٧٦ ) فيما تُكَفَّر بهِ النَّانُوبُ

#### نماز ہے گنادمعاف ہوتے ہیں

( ٧٧٢٤) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَان ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ عَلِيًّ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذَنِبُ ذَنْبًا فَيتَوَظَّأَ فَيتُوسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيتَوَظَّأَ فَيتُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، قَالَ وَصَدَقَ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيتَوَظَّأَ فَيتُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، قَالَ سُفْيَانُ : ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتُنِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : ثُمَّ يُصَلِّى فَيَسْتَغُورُ اللَّهَ إِلاَّ عَفَرَ لَهُ (ترمذى ٢٠٠٠- ابوداؤد ١٥٥١) اللهُ يَانُ ثَنْهُ يُصَلِّى وَيَوْ فَرَاتَ مِن كَالِهِ صَلَى مِنْ مَعْلَى فَي سُتَغُورُ اللَّهَ إِلاَّ عَفَرَ لَهُ (ترمذى ٢٠٠٠- ابوداؤد ١٥٥١) اللهُ عَلَيْ وَيَوْ فَرَاتَ مِنْ كَمُ اللهُ عَلَيْ مِنْ وَيَوْ فَرَاتَ مِنْ كَالِهُ مِنْ مِنْ وَيَوْفَعَ اللهُ وَيَوْ فَرَاتَ مِنْ كَالِهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ أَلّهُ عَلَى الللّهُ وَلِو اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

فائدہ ہی پہنچایا اورا گر مجھ ہے کسی اور نے بیان کیا تو میں نے اس ہے اس کی صدافت پرتسم لی۔ اگر اس نے تسم کھالی تو میں نے اس کی تصدیق کی ہندہ کی اور حضرت ابو بکر چھٹے نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرے، کی تصدیق کی۔ اور حضرت ابو بکر چھٹے نے مجھ سے بچے ہی بیان کیا کہ رسول اللہ مَرِّانِ نَشِیَّا نِمِ نَا مَرِ مَا پھر اس کے بعد انجھی طرح وضو کرے، پھر دور کعتیں پڑھے یا کوئی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادہ ہے ہیں۔ معاف فرمادہ تے ہیں۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَقَارَاتٌ لِمَا نَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتِ المَقْتل.

(۷۷۲۵)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کبیرہ گناہ ہے اجتنا ب کرے تو پانچوں نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں۔

( ٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الصَّلَوَاتُ الْحَقَائِقُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. (طبرانی ٨٧٣٠)

(۷۷۲۱) حضرت عبد الله جن تؤوفر مات بین که فرض نمازی اینے درمیان ہونے والے گنا ہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطیکہ آ دمی کبیرہ گنا ہوں سے بچتارہے۔

( ٧٧٢٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ٢٠٦)

(۷۷۲۷)حضرت عثمان بن عفان جھٹی ہے روایت ہے کدرسول اللّٰہ مَلِّنْفِیکَیْجَے نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دمی انجھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے،اس کےاس نماز ہے چھپلی نماز تک کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَالْجُرَيرِيُّ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثُلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَاذَا يُبْقِينَ بَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ دَرَنِهِ.

(۷۷۲۸) حضرت ابوموی بڑھٹو فر ماتے ہیں کہ پانچوں نماز وں کی مثال اس نبر کی ہی ہے جو کسی کے دروازے پر جاری ہواورو واس میں دن میں پانچ مرتبینسل کرے، کیااس کے بدن پرکوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٢٩ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ يُحَنَّسَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مَثَلُ رَجُلٍ عَلَى بَابِهِ نَهْرٌ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَوَّاتٍ فَمَاذَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ ذَرَنِهِ.

# هي مسنف ابن الي شيرسترجم (جلدم) کي په ۱۹۳ کي کام ۱۹۳ کي کام ده کام داد کام ده کام داد کام ده کام داد کام د

(۷۷۲۹) حضرت ابوالدرداء «نائنو فرماتے ہیں کہ پانچوں نماز وں کی مثال اس نبر کی تی ہے جوکسی کے دروازے پر جاری ہواوروہ اس میں دن میں پانچے مرتبعنسل کرے، کیااس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِى صَخْرَةَ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُتْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْهُ إِلاَّ وَهُو يَفِيضُ مِنْهُ عَلَيْهِ نُطْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ عُتْمَانُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : أُرَاهُ قَالَ : عُتْمَانُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الْعَصْرَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى أَحَدَّثُكُم ، أَوْ أَسْكُتُ ، قَالَ : قُلَّالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ خَيْرً ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! مَا مِنْ خَيْرًا فَحَدُثُنَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! مَا مِنْ رَجُولٍ يَتَوَضَّأُ فَيْحُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيْحُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُولُ يَتَوَضَّأُ فَيْحُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْرَى.

(۷۳۰) حضرت حمران بن ابان مولی عثان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان دی تیز کے لئے عسل کا پانی رکھا کرتا تھا۔ وہ ہرروزاس کے خسل کرتے خواہ تھوڑا سا پانی استعال کرتے۔ایک دن انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول الله مَیْلَافِظَیَّا نَے ہمیں اس نماز (عصر) کے بعد فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ ایک بات میں تمہمیں بتاؤں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ!اگراس میں خیر ہے تو بتادیں،اگر وہ خیر ہے بٹی ہوئی ہے تو اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آ پ مِیْرِفْظِیَّا نِیْ فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اچھی طرح وضوکرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچلی نماز تک کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٧٧٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ فَالَ: تَكْفِيرُ كُلَّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ. (٧٧٣١) حَفْرت ابو بريره رَبِيَّةُ فرمات بيل كدوركعتيس برجَهُّرُ حكاكفًاره بيل.

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : فَمَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنَ الذَّرَن ؟. (مسلم ٢٨٣ـ بيهقى ٢٣)

(۷۳۲) حضرت جابر و این ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهِ مِنْ استاد فر مایا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے درواز ہے پرایک مجری نبر جاری ہواوروہ اس میں روزان نسل کرے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے فر مایا کہ کیا اس کے جسم یرکوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٣٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهُمٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ لَكُمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟. (احمد ٣٣١/٣٣)

( ۷۷۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِقَتِظَةً نے ارشاد فر مایا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی

### هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

کے دروازے پرایک گہری نہر جاری ہواوروہ اس میں روز انٹسل کرے۔کیااس کے جسم پرکوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا.

(۳۳۳) حضرت ابو بردہ جھٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْوَفِیْکَا آغ ارشاد فر مایا کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہوں تو میں سے سمجھتا ہوں کہ چیپلی نماز تک کے تمام اعمال کا کفارہ بن گئی۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْعَصْرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ غَسَلَتْ حَتَّى الظَّهُرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ غَسَلَتْ حَتَّى ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ . فَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ.

(۷۳۵) حضرت عبداللہ جھٹے فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں پھرظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر گناہ کرتے ہیں پھرعصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر گناہ کرتے ہیں پھرمغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ای طرح انہوں نے پانچوں نماز وں کاذکر کیا۔

( ٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ لَقِيطِ بُنِ قَبِيصَةَ الْجَعْفَرِى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ قَالَ :كَانَ عَبُدُ اللهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(۷۷۳۱) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِّكُمْ يَغْنَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنَ الدَّرَن؟.

(۷۷۲۷) حضرت عبید بن عمیر و این کے روایت ہے کہ رسول الله مَلِائْفَظَ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پرایک گہری نہر جاری ہواوروہ اس میں روزانہ خسل کرے۔ کیااس کے جسم پرکوئی میل باقی رہے گا؟

# ( ٦٧٧ ) في عقد التَّسبِيجِ وَعَدَدِ الْحَصَى

### تسبیحات کوانگلیوں کے پوروں سے شارکرنے کابیان

( ٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هَانِيءُ بْنُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِرٍ، عَنْ جَذَّتِهَا يُسَيرَةَ، وَكَانَتُ إِحُدَى الْمُهَاجِرَّاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُنَّ بِالتَّهُلِيلِ والتَّسُبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَاغْقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلَا تَغْفُلُنَ



فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. (ترمذي ٣٥٨٣ ـ احمد ٢/ ٣٤٠)

(۷۷۳۸) حضرت پیسرہ بنی ہذین جو کہ ایک مہاجرہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَرَاَفِیَجَ نے عورتوں سے فرمایا کہتم لا الدالا القد، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کثرت ہے کہا کرو، اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ بولیں گے۔ تم غافل نہ ہونا ورنہ رحمت ہے محروم ہوجاؤگی۔

( ٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ يَنِي كُلَيْبٍ ، قَالَتُ :رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعِي ، فَقَالَتُ :أَيْنَ الشَّوَاهِدُ ؟ تَعْنِي الْأَصَابِعَ.

(۷۷۳۹) بنوکلب کی ایک عورت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ٹٹاہ ٹٹاٹ جھے دیکھا کہ میں اپنے پاس موجود شبیحوں ہے تسبیحات کوشار کرر ہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ قیامت کے دن کے گواہ یعنی انگلیاں کہاں ہیں؟

( ٧٧٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلاَقٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالتَّوى.

( ۷۷ / ۷۷ )حضرت سعد وہائیؤ کنگریوں اور گھلیوں کے ذریعے تسبیحات کوشار کیا کرتے تھے۔

(٧٧٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بالْحَصَى وَالنَّوَى.

( ۲۷ m ) حضرت سعد مزانز کنکریوں اور گھلیوں کے ذریع تسبیحات کو ثمار کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَوْلَى لأبى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَيَضَعُهُنَّ عَلَى فَخِذِهِ فَيُسَبِّحُ وَيَضَعُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُرْفَعَنْ وَيَصنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لاَ تُسَبِّحُوا بِالتَّسْبِيحِ صَفِيرًا.

(۷۵۲) حفرت ابوسعید کامعمول بیقا که وه تین کنگریاں لیتے اورانہیں اپنی ایک ران پررکھتے۔ پھرایک مرتبہ جسیج کہتے اورایک کنگری اٹھاتے ، پھر سب کنگریوں وواپس رکھ کریمی مل و ہرایا کرتے تھے۔اور فرماتے کہ اس طرح تنبیج نہ کہو کہ میٹی کی آ واز آنے گئے۔

( ٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِىِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطَّفَاوَة ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى ، أَوْ نَوَّى فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِى الْكِيسِ أَلْقَاهُ إلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَمَعَتْهُ ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ إلَيْهِ.

( ۷۷۳۳ ) طفاوہ کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر برہ وٹراٹٹو کے ساتھ ایک سفر میں تھا ،ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کنگریاں یا گٹھلیاں تھیں ۔وہ ان پر سجان اللہ ،سجان اللہ پڑھتے تھے۔ جب وہ تھیلی خالی ہوجاتی تو اسے ایک سیاہ باندی کودے کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلرم) کی کی اس میں وال دی ۔ دیتے وہ پھر انہیں جمع کر کے اس میں وال دی ۔

( ٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ عن مُوسَى الْقَارِئ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: فَا أَخَذُتُ مِنْ أَمْ يَعْفُورَ تَسَابِيحَ لَهَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلِيًّا عَلَمَنِى، قَالَ: يَا أَبَا عُمَرَ أُرْدُدُ عَلَى أَمْ يَعْفُورَ تَسَابِيحَها. ( ٢٢٣ ) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے ام یعفور سے ان کی تیج کرنے کی گھلیاں لیں اور جب میں حضرت علی ڈی گؤرکے یاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی گھلیاں انہیں واپس کردو۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُ بِيَهِهِ ، يَعْنِى التَّسْبِيحَ. (ترمذى ٣٣١ـ ابوداؤد ١٣٢٤)

(۷۷ ۲۵) حضرت عبدالله بن عمرو دائنو فرمات میں کہ میں نے رسول الله مِزَافِقَةَ کو ہاتھوں ہے تسبیحات گنتے ویکھاہے۔

( ٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ وَيَعْقِدَ تَسْبِيحَهُ.

(۷۷۲) حفرت محمداس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ آ دمی شیج کیے اور تسبیحات کوشار بھی کرے۔

( ٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي يُسَبِّحُ فِي النَّافِلَةِ وَيَعْقِدُ بِيَدِهِ.

( ۷۲ ۷۷ ) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی توفل نماز میں تسبیحات کو ہاتھوں پرشار کرتے دیکھا ہے۔

( ٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِى حَنِيفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِى وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ فَنَظُرْتُ إلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَى الْحَشَبَةِ وَإِنَّهُ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَّى بَلَغَ تَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ ، فَطُعِنَ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَعْقُودًا تِسُعًا وَعِشْرِينَ بِيدِهِ وَكَانَ يُوَى عِنْدَهُ ضَوْءٌ بِاللَّيْلِ.

# ( ٦٧٨ ) من كرة عَقْدَ التَّسْبِيحِ

جن حضرات کے نز دیک تسبیحات کو گننا مکروہ ہے

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ الْعَدَدَ وَيَقُولُ :أَيْمَنُّ عَلَى

ه ابن الي شير مترجم (جلدم) كو المنظم المنطقة ا

اللهِ حَسَنَاتِهِ؟.

- (۷۷۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑی ٹئے تسبیحات کے گننے کومکر وہ خیال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیاوہ اللہ براحسان کرناچا ہتا ہے؟
- ( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْقِدُ ؟ فَقَالَ :يُحَاسِبُونَ اللَّهَ؟.
- ( ۵۷۵ ) حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہی تی سے اس محف کے بارے میں سوال کیا جوذ کر کرے اور ذکر کوشار کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا بیلوگ اللہ سے حساب کرنا جا ہتے ہیں ؟
- ( ٧٧٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَجُلاً يُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا يُجُزِنه مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ ، وَيَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ شَيْءٍ بَعُدُ ، وَيَقُولَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ ، وَيَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ.
- (۷۷۵) حفرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حفرت عمر شاہی نے ایک آدمی کو ویکھا جو تبیع گننے کے اسباب لئے تسبیحات پڑھ رہاتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے اتنا کہنا ہی کافی ہے (ترجمہ) اللہ کی پاکی ہے، زمین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر \_ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، زمین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔ اللہ کے لئے برزائی ہے، زمین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔
- ( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى ابْنَتَهُ أَنْ تُعِينَ النِّسَاءَ عَلَى فَتْلِ حُيُوطِ التَّسْبِيحِ الَّتِي يُسَبَّحُ بِهَا.
- (۷۷۵۲) حضرت مہاجر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابرانہیم اپنی بٹی کواس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ شبیع کے دھاگے بنانے میں عورتوں کی مددکرے۔

# ( ٦٧٩ ) في صلاة رَمَضَانَ

### رمضان کی نماز کا بیان

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ رحمه الله قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ : ( ٧٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ :أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَى وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيانِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَقُرَآنِ بِالْمِنِينَ ، يَعْنِى فِى رَمَضَانَ.



(۷۵۵۳) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹٹاٹنز رمضان میں اوگوں کو حضرت ابی اور حضرت تمیم کے پاس جمع فرماتے اور وہ دونوں حضرات گیارہ رکعت میں مئین سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسُرَعَهُمْ قِرَالَةً أَنْ يَقُرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْوَسَطَ حَمْسَة وَعِشْرِينَ آيَةً وَالْبَطِىءَ عِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۴ ) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن تو نے رمضان میں قراء کو جمع کیا اور ان میں سب سے تیز پڑھنے والے کو کہا کہ وہ تین اور آہتہ پڑھنے والے کو کہا کہ بین آیات کی اور آہتہ پڑھنے والے کو کہا کہ بین آیات کی تلاوت کرے۔ کی تلاوت کرے۔

( ٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ﴿ عَنْ سُفْيَان ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ : أَنَّ مَسْرُوفًا قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِالْعَنْكَبُوتِ.

(۵۷۵۵)حضرت علی بن اقمر کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے تر اویح کی ایک رکعت میں سور ۃ العنکبوت کی تلاوت کی ۔

( ٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِع بُنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ :كُنْتُ أَقُومُ بِالنَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْرَأُ فِى الرَّكُعَةِ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ﴾ وَنَحْوَهَا وَمَا يَبْلُغُنِى ، أَنَّ أَحَدًا يَسْتَقِلُّ ذَلِكَ.

(۷۵۵۱) حضرت ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں لوگول کورمضان میں تر او یح پڑھایا کرتا تھا۔ میں ایک رکعت میں سورۃ الفاطر اوراس جیسی کوئی سورت پڑھتا تھا۔ مجھے کسی کے بارے میں پیخبرنہیں پینچی کسی نے اسے مستقل کیا ہو۔

( ٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ وِقَاءٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَفُرَأُ فِي كُلّ رَكُعَةٍ بِخَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۷ ) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن جبیرتر اور کا کی ہرر کعت میں بچیس آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالِ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ الَّذِينَ يَقُرَؤُونَ فِى رَمَضَانَ ، يَقُرَؤُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ عَشْرِ آيَاتٍ.

( ۷۷۵۸ ) حفزت عمر بن عبدالعزيز رمضان ميں قاريوں کو تھم ديتے تھے کہ ہررکعت ميں دس آيات کی تلاوت کريں ۔

( ٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَّيْرٍ قَالَ :كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُومُ بِالْحَىِّ فِى رَمَضَانَ يَخْتِمُ فِى كُلِّ سَبْعٍ.

(۷۷۵۹) حضرت عمران بن حدیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز رمضان میں اپنی قوم کونماز پڑھاتے تھے اور ہرسات دن میں قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔

( ٧٧٦٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَدْرَكْت النَّاسَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَط لَهُمُ الْحِبَالَ بَسْتَمْسِكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(۲۷ ۲۷) حضرت عراک بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان میں ایسےلوگوں کو بھی و یکھا جن کے لئے رسیاں ہاندھی جاتی

# مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلوم)

تھیں اور وہ لیے قیام کی وجہ سے تھک کران سے سبارالیا کرتے تھے۔

( ٧٧٦١ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذُ بِنِهِمُ الْيُسْرَ ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَائَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرْآنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَائَةِ فَمَرَّتَيْنِ.

(۷۷۱) حفرت حسن فرمائے ہیں کہ جو محص رمضان ہیں لوگوں کونماز پڑھائے وہ ان کے لئے آسانی کا خیال رکھے ،اگر وہ ست روی سے پڑھنے والا ہوتو ایک مرتبہ قر آن مجید ختم کرے ،اگر درمیا نہ پڑھنے والا ہے تو ڈیڑھ قر آن مجید پڑھے اورا گرتیز پڑھنے والا ہے تو دومرتبہ قر آن مجید ختم کرے۔

# ( ٦٨٠ ) كوريصلى فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكَعَةٍ

#### تراویح کی رکعات کابیان

( ٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةً وَالْوِتُرَ.

( ۷۲ ۲۷ ) حضرت عبدالله بن قیس فر ماتے ہیں کہ شیر بن شکل رمضان میں ہیں رکعات تر اور کا اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ میں

﴿ ٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِى الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ فِى رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

رو ١٠٠٠) حضرت الوالحناء فرماتے بیں كەحضرت على طاقت ايك آدى كورمضان ميں جيس ركعات تراوح پڑھانے كا تھم ديا۔ ( ٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ : برسورة

( ۷۵ ۲۵ ) حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن انی ملیکہ رمضان میں ہمیں بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے۔اور ایک رکعت میں وہ''حمدالملا ککۂ' پڑھتے تھے۔

( ٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ أُبَى بُنُ كَعْبٍ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### هي معنف ابن الباشيد مترجم (جلد) كي المحالي المعالم ال

(۲۷ کے) حضرت عبدالعزیز بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب بٹاٹٹو رمضان میں مدینہ میں ہمیں ہیں رکعات تراوی اور تین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْوِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۷۲۷) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو ہیں رکعات تراوی اور تین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھےاوروہ رکوع سے پہنے دعا ۔ قنوت پڑھتے تھے۔

( ٧٧٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَلَفٍ ، عَنْ رَبِيعٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى خَمْسَ تَرُويِحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(۷۷۲۸) حضرت ابوالبختر ی رمضان میں پانچ تر و یحات اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٦٩ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَسُودِ يُصَلِّى بِنَا فِى رَمَضَانَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعِ.

(۷۷۲۹) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودہمیں رمضان میں جالیس رکعات تر او یکی اورس ت وتر پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧ ) حَلَّتْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:أَذْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

(۷۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جورمضان میں وتر کے ساتھ تیکس رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :أَذْرَكُتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ سِتَّة وَثَلَاثِينَ رَكُعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.

(۷۷۷) حفرت داود بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے لوگوں کودیکھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اورابان بن عثان کے زمانے میں چھتیس رکعات تراوح کاور تین وتریڑ ھا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ : أَنَّ عَلِيَّ بُنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلَّى بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرُويحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(۷۷۷۲)حضرت سعید بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ لوگوں کورمضان میں پانچے تر ویجات اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَوُمَّنَا فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّى بِنَا عِشْرِينَ لَيْلَةً سِتَّ تَرُوِيحَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَخَرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِنَا سَبْعَ تَرُويحَاتٍ.

(۷۷۷۳) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن جبیر رمضان میں ہماری امامت کراتے تھے اور ہمیں ہیں رات تک جید

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن الى تيبه مترجم (جدم ) كري المالي المسلاة على المالي المسلاة على المالي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

رَو يَحَاتَ پُرْهَا تِي تِصَدِيهُمَ تَرَى عَشرَ عِينَ اعْتَكَافَ مِن بِينَهُ جَاتَ تَوْجَمِينَ مَاتَ رَو يَحَات پُرْهَا يَا كَرَتْ تَصَدِ ( ٧٧٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَونَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُنْهَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةً وَالْوِتُورَ. (عبد بن حميد ١٥٣) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةً وَالْوِتُورَ (عبد بن حميد ١٥٣) ( ٢٧٧٤ ) حضرت ابن عباس شِينِ فرماتِ بِين كه بِي إِلَى مِنْ فَعِيْقَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتِ بِين

### ( ٦٨٠ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ

#### تراويح كاثبوت

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَوُّمُنَا فِي رَمَضَانَ. ( ٧٧٧٥ ) حفرت زيد بن وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود والنِّنُ تراویج میں بھاری امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى بِهِمْ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ خِيَارُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ زَاذَانُ ، وَأَبُو ٱلْبُحْتَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ يَدْعُونَ أَهْلِيهِمْ وَيَوُمُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَصَانَ

(۷۷۷۱) حفرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کے سوال کیا کہ کیا حضرت علی جھاتی تراوی میں ان کی امامت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی جھائے کے اجل شاگر دوں میں سے حضرت زاذ ان ،حضرت ابوا ہیش کی اور دوسرے حضرات رمضان میں اپنے متعلق لوگوں کو بلا کرمبجد میں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ الْعَصْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِي الْحَصْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلِتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلِتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ فَامَ مِنَا لِشَهْرِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلِتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ فَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

قَالَ : ثُمَّ صَلَّى بِنَا حَتَّى بَقِى ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبِسَانَهُ ، قَالَ : فَقَامَ حَتَّى تَحَوَّفُنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السَّخُورُ. (ابوداؤد ١٢٣٠ـ احمد ٥/ ١٦٣)

(۷۷۷۷) حفرت ابو ذر و و و فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے نبی پاک مِنْ فَضِیْجَ کِماتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے شئیس رمضان تک ہمیں تر اوت کی نماز نہ پڑھائی، پھر جب رمضان کے سات دن باتی رہ گئے تو آپ نے ہمیں ایک تبائی رات تک نماز پڑھائی، پھراگلی رات آپ نے تر اوت نہ پڑھائی، پھراگلی رات آپ نے ہمیں آ دھی رات تک نماز پڑھائی۔ پھر ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ ہمیں باتی را توں میں نماز پڑھا دیں تو اچھا ہے۔ آپ نے فروریا کہ جو خص امام کے نماز پڑھتے رہے تک اس

كے ساتھ كھڑار ہااس كے لئے پورى رات نماز پڑھنے كا ثواب لكھا جا تا ہے۔

آپ نے بھرہمیں نماز پڑھائی اور جب مہینے کی تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمیں تر اوت کی نماز پڑھائی اور آپ نے اپنے اہل وعیال اورخوا تین کوجع فر مایا۔اور اتنی دیرنماز پڑھائی کہمیں ڈر ہوا کہ کہیں فلاح فوت نہ ہوجائے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھالیفلاح کیا ہے؟انہوں نے فر مایا محری۔

( ٧٧٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ أَبُو طُلُحَةَ الْأَنْمَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ : قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَقُمُنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَفُوتُنَا الْفَلَاحُ وَكُنَا نَعْدُهُ السَّحُورَ. (احمد ٣/ ٢٢٣- ابن حزيمة ٢٢٠٣)

(۷۷۷۸) حفزت نعیم بن زیاد ابوطلحه انماری کہتے ہیں کہ میں نے حفزت نعمان بن بشیر کوشف کے منبر پرفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی پاک مُؤَفِّفَةِ کے ساتھ رمضان کی تیکنویں رات کو رات کے پہلے تہائی حصے تک نماز پڑھتے رہے، پھر ہم آپ کے ساتھ بچیسویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھتے رہے اور ستا کیسویں رات کو ہم اتنی در ینماز پڑھتے رہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں فلاح فوت نہ ہوجائے ، ہم بحری کوفلاح کہا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَامَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِى حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِيْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

(۷۷۷۹) حفرت حذیفہ و پیٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْضَعَ اِنے رمضان کی ایک رات میں تھجوروں کے بیوں سے بند ایک کرے میں ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول بہایا اور فرمایا (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت، جبروت، کبریائی اور عظمت والا ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغَّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ . (ترمذى ٨٠٨ ـ ابوداؤد ٣١٦)

(۷۷۸۰)حضرت ابو ہربرہ دونیٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفِیکَا قَرمضان کی تراویج کی ترغیب دیا کرتے تھے کیکن اس کوفرض قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي رَمَضَانَ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ يُصَلَّى فَانْتَمُّوا بِصَوْتِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَفَضَ صَوْتَهُ.

(۷۷۸۱) حضرت مکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک شَافِظَةُ ایک رات رمضان میں اپنے ایک حجرے میں نماز ادافر مارہے تھے،اوگوں

هي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) کي هي اعالي هي اعالي هي اعالي هي اعداد

نة آپى آوازىن كرآپى كا قتداء كرنا شروع كردى - جب آپ كولوگوں كى اقتداء كاعلم مواتو آپ نے اپى آواز كو آست فرماليا -( ٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَوُمَّنَا فِي رَمَضَانَ وَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ.

(۷۷۸۲)حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹاپٹن تراویج میں ہماری امامت کرایا کرتے ہتھے،اوررات ہی میں واپس چلے جایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ. ( ٤٤٨٣ ) حضرت ابوعبدالرَّمْن فرمات بين كه حضرت على فن الله في مضان مين تراويح كي نماز پڙهائي -

( ٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَؤُمَّنَا فَيَقُومُ بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(۷۷۸۴) حفزت ولیدین علی کے والدفر ماتے ہیں کہ حفزت سویدین غفلہ ہماری امامت کراتے تھے اور رمضان میں وہ ایک سو میں سال کی عمر میں ہمیں تر او تک پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيْ ، قَالَ :خَوَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ :لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَارِيْ وَاحِدٍ لَكَانَ خَيْرًا فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَى بْنِ كَعْبِ.

(۷۷۸۵) حفرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب وہ نٹو نے رمضان میں لوگوں کوا لگ الگ نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر میا لیک قاری کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اچھا ہو۔ بھر آپ نے انہیں حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کردیا۔

( ٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغُّبُ فِى قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ.

(۷۷۸۲) حضرت ابوسلمہ بڑا تو اُفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِزِّضَعَةَ مضان کی تراویج کی ترغیب دیا کرتے تھے کیکن اس کوفرض قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَصْرِ بْنِ عَلِقٌ ، عَنُ نَضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَر عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (احمد ١/ ١٩٣. طيالسي ٢٢٣)

(۷۷۸۷)حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد کےحوالے سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللّٰہ یَیْزُنْتِیْجَۃ نے ارشا دفر ہایا کہ اللّٰہ

ابن الي نثيه مترجم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روز ہے کوفرض فر مایا اور اس کے قیام کوسنت قرار دیا، جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔

( ٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أَبَيًّا أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

( ۷۷۸۸ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مین فو نے حضرت الی جائے ہے کو تھم دیا کہ رمضان میں لوگوں کوتر اور بح پڑھا کمیں۔

### ( ٦٨٢ ) في قيام رَمَضَانَ

#### رمضان كى تېجد كى فضيلت

( ٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : دَعَانِى عُمَرُ لَاْتَغَدَّى عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَعْنِى السَّحُورَ فِى رَمَضَانَ فَسَمِعَ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا هِىَ ؟ قَالَ :هَيْعَةُ النَّاسِ حَيْثُ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا بَقِىَ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

(2449) حفرت ابن عباس فؤی دختی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر دوران انہوں نے محص محری کی دعوت دی،اس دوران انہوں نے محصرت عمر دوران انہوں نے محصرت مردن کا تعدید سے نکلتے ہوئے لوگوں کے شور کی آوازئی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ لوگ مجد سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ درات کا جو حصد باتی ہے دہ گذر ہے ہوئے حصے نے یادہ بہتر ہے۔

( .٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِتْ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الزَّحْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِتْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فِى السَّاعَةِ الَّتِى يَنَامُونَ فِيهَا أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِى يَقُومُونَ فِيهَا

(۷۷۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر اُڈائٹو نے اس وقت کے بارے میں فر مایا جس میں لوگ سوجاتے ہیں: وہ وقت جس میں لوگ سوجاتے ہیں مجھے اس وقت سے زیادہ پہند ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔

( ٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى يَغِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ :مَا يَتُرُكُونَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَقُومُونَ فِيهِ

(۷۷۹) حضرت ابن عباس بھی پین رمضان کی را توں کے قیام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وفت میں وہ سو جاتے ہیں وہ اس وفت سے انصل ہے جس میں قیام کرتے ہیں۔

( ۷۷۹۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ أَيَّ سَاعَةٍ أَقُومٌ بِهِمْ؟ قَالَ: النَّظُرُ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِالْقَوْمِ. ( ۷۷۹۲ ) حضرت ابوالمعتمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا گہ س وقت میں تراوی بڑھنا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا جس وقت لوگوں کے لئے سہولت ہو۔ ه معنف ابن الى شير مترجم (جدم ) كري المحالية على المحالية المعالمة المحالية المحالية

( ٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

( ۷۷۹۳ ) حضرت تعلم فرماتے ہیں کہ اسلاف رمضان کی تراوی کے پہلے تھوڑی دیر سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٧٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ تَدَعُونَ أَفْضَلَ اللَّيْلِ آخِرَهُ.

( ۷۷۹۴ ) حفرت عمر وہ النو فرماتے ہیں کہتم رات کے سب سے افضل حصے یعنی آخری حصے کوچھوڑ دیتے ہو۔

( ٧٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : ذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ :عُمَرُ مَا بَقِىَ مِنَ اللَّيْل خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ.

(۷۷۹۵) حضرت عمر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا کہ رات کا کافی حصہ گذر گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو گذر گیا ہے وہ باتی ماندہ جھے ہے بہتر ہے۔

### ( ٦٨٣ ) مَنْ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ

جوحضرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تراد تک نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ :وَكَانَ سَالِمْ وَالْقَاسِمُ لَا يَقُومَانَ مَعَ النَّاسِ.

(۷۷۹۲)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر <sub>آٹی ٹی</sub>ر اوت<sup>ح</sup> لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔حضرت سالم اور حضرت قاسم بھی تر اوت کو گوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔

( ٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ أَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :تُنْصِتُ كَأَنَّك حِمَارٌ.

(2492) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت ابن عمر ہو تھ سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے بیچھے تراوی پڑھتا ہوں بیٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم گدھے کی طرح منداٹھا کر کھڑے دہتے ہو۔

( ٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِى إِلَّا سُورَةٌ أَوْ سُورَتَانِ لَأَنْ أُرَدِّدَهُمَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَقُومَ خَلْفَ الإِمَام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۹۷ کے) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر مجھے ایک یا دوسور تیں آتی ہوں اور میں انہیں دہرا تار ہوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ میں کسی امام کے پیچھے تر اوت کم پڑھوں۔

( ٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَؤُمُّهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ فِي صَلَاةِ

﴿ مَصنف ابْن الْبِيهِ مِرْ جَم (جلدًا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مَصنف ابْن الْبِي الْمِيدُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ مُطَانَ وَ عَلُقَمَةُ وَالْأَسُودُ.

(۷۷۹۹) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت علقمہ اور حضرت اسودلوگوں کوفرض نماز پڑھاتے تھے، کیکن تر اوش کی امامت نہیں کراتے تھے۔

( ..٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ لَا يَقُومُانَ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ. ( ٧٨٠٠) حضرت أعمش فرماتے بیں كه حضرت ابراہيم اور حضرت علقمة رّاور كى امامت نہيں كرايا كرتے تھے۔

( ٧٨.١) حَدَّثَنَا قَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى مَ عَنْ نَصْرِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْت : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجِيءُ رَمَضَانُ ، أَوْ يَخْضُرُ رَمَضَانُ ، فَيَقُومُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَمَا تَرَى أَقُومُ مَعَ النَّاسِ أَوْ أُصَلِّي أَنَا لِنَفْسِي ؟ قَالَ : تَكُونُ أَنْتَ تَفُوهُ الْقُرْآنَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يُفَاهَ عَلَيْك بِهِ.

(۱۰۸۱) حضرت عمر بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اے ابوسعید! رمضان میں لوگ تر اُوج پڑھتے ہیں ، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھوں یا اسلے پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہتم خود قر آن پڑھویہ مجھاس بات سے زیادہ پہند ہے کہ مہیں کوئی اور قر آن پڑھ کرسنائے۔

# ( ۱۸۶ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ جوحضرات رمضان میں امام کے پیچھے نمازیڑھا کرتے تھے

( ٧٨.٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى إِذْ سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَّرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَلَخَلَ فَصَلَّى خَلْفِى.

(۷۰۰۲) حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو تر اوت کم پڑھایا کرتا تھا، اس دوران حضرت عمر مزافو نے مسجد کے درواز بے پرمیری تکبیری آوازشی، وہ عمرے سے واپس آرہی تھے۔وہ مسجد میں آئے اورانہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔

( ٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَهُمْ فِي شُهْرِ رَمَّضَانَ يُصَلِّى لِنَفْسِهِ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ مَعَهُمُ.

(۷۸۰۳)حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس تراوت کم میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نمازخود پڑھتے لیکن رکوع اور بچودان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

( ٧٨.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ الْقِيَامَ مَعَ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. ( ٧٨٠٢) حضرت ابن عون فرماتے ہیں كەحضرت محدر اُوق میں لوگوں كے ساتھ كھڑے ہونے كوتر جيح دیتے تھے۔

# مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم ) في مسنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم )

## ( ٦٨٥ ) في القوم يُصَلُّونَ تَطَوُّعًا فِي نَاحِيَةٍ

### جوحضرات نفل نمازمسجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے

- ( ٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
- (۵۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درولیش لوگ مجد کے ایک کونے میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ امام لوگوں کو تر اوس کے پڑھا رماہ وتا تھا۔
- ( ٧٨.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ خَلُفَ الْمَصْوِدِ مِنْ بَيْنِ طَائِفٍ بِالْبَيْتِ وَمُصَلِّ.
- (۷۰۱) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی ملیکہ کودیکھا کہ وہ مقام ابرا ہیم کے پیچھے اوگوں کوتر اوت کی نماز پڑھا رہے تھے جبکہ لوگ پوری مجدمیں کوئی طواف کررہا تھا اور کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔
- ( ٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: شَهِدُتُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَانَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَضَانَ وَالإِمَامِ يُصَلِّى بِقَومٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ.
- (۷۰۷۷)حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اٹھؤ کے زمانے میں دیکھا کہ امام لوگوں کوتر اوت کم پڑھا رہا ہوتا تھااورلوگ مبحد کے گوشوں میں اپنی نمازیڑھ رہے ہوتے تھے۔
- ( ٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَبَتَ بْنَ رِبُعِيٍّ وَنَاسٌ مَعَهُ يُصَلُّونَ وُحُدَانًا فِي رَمَضَانَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْت شَبَثًا يُصَلِّى فِي سُنْرَةٍ وَحُدَهُ.
- (۸۰۸) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے شبث بن ربعی اوران کے ساتھ کچھلوگوں کونماز پڑھتے ویکھا، جبکہ باتی لوگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے حضرت شبث کودیکھا کہ وہ ایک سترے کی طرف رخ کئے نماز پڑھ رہے تھے۔
- ( ٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَام يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ لَأَنْفُسِهِمُ.
- (۷۸۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کوتر اوت کم پڑھا رہا ہوتا تھا۔ اور درولیش لوگ مجد کے گوشوں میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

### ( ٦٨٦ ) في الصلاة بَيْنَ التَّرَاوِيجِ تراوي كي درميان نماز پڙھنے كابيان

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابنِ جُبَيْرِ وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ يَقُورُأْ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المحالي المحالية المحالية

حَتَّى يَنْهَضَ الإِمَامِ فَيَدْخُلُ مَعَهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَكُرَهْهُ الْأَخَرُ.

وَقَالَ هِشَامٌ :هُوَ يُونُسُ بُنُ جُبَيْرٍ.

(۷۸۱۰) حفرت یونس بن جبیراور حفرت من اس شخص کے بارے میں جود وتر اور کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پڑھ سکتا ہے جب تک امام کھڑا نہ ہوجائے ، جب امام کھڑا ہوجائے تو اے اس کے ساتھ شریک ہوجانا چاہئے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک نے اسے پیند فرمایا اور ایک نے ناپیند۔

( ٧٨١١ ) حَدَّلْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هَارُونَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوّدِ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ أَرْبَعِينَ رَكُعَةً وَيُوتِرُ بِهِمْ وَيُصَلِّى بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ اثْنَتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً ، وَيَقُولُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ :الصلاة.

(۷۸۱) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسودلوگوں کوترادیج کی چاکیس رکعات اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہر دو تر و بحات کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر دوتر و بحات کے درمیان نماز ہے۔

( ۷۸۱۲ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهُلِ الشَّامِ حَدَّنَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ ، أَنَّ بَحِيرَ بُنَ رَيْسَانَ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ شَهِدَ ذَلِكَ، زَجَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَضُو بُهُمْ عَلَى ذَلِكَ . تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَضُو بُهُمْ عَلَى ذَلِكَ . تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَصُوبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ . ( ۷۸۱۲ ) حضرت بَيرين ريان فراح تي بي كرانهول في حضرت عباده بن صامت كود يكفاكران على المُول في المنافري هذا من المنافرية هذا الله عنه المنافرية هذا الله المنهول في المنظمة في المنافرية هذا الله المنهول في المنافرية عنوا والمنافرية المنافرية عنوا والمنها والمنها والمنافرة المنافرة المنا

عباده نے ان لوگوں کو مارا۔ اور میں نے خودانہیں اس عمل پرلوگوں کو مارتے دیکھا ہے۔ ( ۷۸۱۲ ) حَدِّثَنَا یَکْوَیکی بْنُ وَاضِعِ أَبُو تُمَیْلَةً ، عَنْ أَبِی حَمْزَةً ، عَنْ حَبِیبِ بِن أَبِی عَمْرَةً ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، أَنْهُ

گانَ يَكُورُهُ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ الصَّلاَة. (۷۸۱۳) حضرت سعيد بن جبيراس بات كومروه خيال فرماتے تھے كه يوں كہاجائے: ہردوتر و يحات كے بعد نماز ہے۔

( ٦٨٧ ) التعقيب في رَمَضَانَ

#### رمضان میں تعقیب • کابیان

( ۷۸۱٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً والحسن : أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البَّغْقِيبَ فِي رَمَضَانَ. ( ۷۸۱۴ ) حضرت قاده اور حضرت حسن اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كہلوگ مجد سے واپن گھر جانے كے بعد نوراً ہى مسجد كی طرف لوٹ آئیں۔

مضان میں تعقیب کا مطلب سی ہے کہ لوگ مجد سے دالیں گھر جانے کے بعد فور آبی مجد کی طرف لوٹ آئیں۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جدم ) له المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

( ٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ وَيَبْرَوُونَ مِنْ شَوِّ يَخَافُونَهُ.

(2٨١٥) حفرت انس واليؤوفرمات بيل كهاس بات ميل كوئى حرج نهيل كه لوگ مجد سے واپس گھر جانے كے بعد فورانى مسجد كى طرف لوئ آئيں ـ كيونكدوه اس خير كى طرف لوئ عين جس كى اميدر كھتے بيں اوراس برائى سے بچتے بيں جس كا أنهيں وُر ہے۔ ( ٧٨١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْقِيبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُعَلِّدُ النَّاسَ .

(۷۸۱۷)حضرت حسن نے رمضان میں تعقیب کومکروہ خیال فر مایا ہے۔وہ فر مایا کرتے تھے کہلوگوں کوئنگی میں نہ ڈ الو۔

# ( ٦٨٨ ) في كم يُسَلِّمُ الإِمَام

### امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوی کرٹر ھائے گا؟

( ٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۷۸۱۷) حفزت ابوعمروفر مائتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہمریرہ ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ تراویج پڑھی، وہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیرتے تھے، پھرانھتے اورا مک رکعت وترکی بڑھتے تھے۔

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَّابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّهُمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى الْقِيَامِ وَكَانَ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

(۷۸۱۸) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت کی بن وثاب تراویج میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے اور چارر کعات کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

# ( ٦٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ

### جوحفرات عید کی رات میں بھی تر اوت کیڑھا کرتے تھے

( ٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الأَسُودِ يَعُومُ بِنَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ. ( ٧٨١٩ ) حضرت عبيدالله مات بين كه حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بمين عيدكي رات كوبھي نماز پڑھاتے تھے۔



# ( ٦٩٠ ) في الرجل يَقُومُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَيُعَطَى

#### تراوت کے بدلے ملنے والی اجرت یا ہدیے کا بیان

( ٧٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْبُو بِيَاسِ مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ رَجُلٌ بِاللَّهَ فِي فَوْلَ : إِنَّا لَمُ نَدَعُ قَارِئًا رَجُلٌ بِاللَّهَ فَي دِرْهَم مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُفْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمُ نَدَعُ قَارِئًا شَرِيفًا إِلَّا قَدُ وَصَلَّ إِلَيْهِ مِنَّا مَعُرُوفٌ فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرُو : اقْرَأَ عَلَى الأَمِيرِ السَّلَامَ وَقُلُ وَاللَّهِ مَا قَرَأَنَا الْقَرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنِيَا وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

(۷۸۲۰) حضرت ابوایاس معاویہ بن قرہ فرمائے ہیں کہ میں عمرو بن نعمان بن مقرن کے بیہاں مہمان تھا، جب رمضان کا مہین آیا تو ایک آدی ان کے پاس مصعب بن زبیر کی طرف سے دو ہزار درہم لے کرآیا اور اس نے کہا کہ امیر آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرمائے ہیں کہ ہم نے ہر قابلِ احترام قاری کوا پی طرف سے بیہ جدید دیا ہے، آپ اس مہینے میں اپنی ضروریات ان پیمیوں سے پوری کیجئے۔ حضرت عمرونے اس سے فرمایا کہ اپنے امیر کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور ان سے میہ بھی کہنا کہ بخدا! ہم نے قرآن کو دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں پیڑھا ہے۔ بیہ کہہ کروہ رقم اسے واپس کردی۔

( ٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّهُ صَلَى بِالنَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ إلَيْهِ عُبَيدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِحُلَّةٍ وَبِخَمْسِمِنَّةٍ دِرُهَمٍ فَرَدَّهَا وَقَالَ : آِنَا لَا نَأْخُذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجُرًا.

(۷۸۲۱) حضرت ابواسحاً ق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معقل نے لوگوں کورمضان میں تراویج پڑھائی ،عیدالفطر کے دن مبید اللہ بن زیاد نے ان کی طرف ایک جوڑااور پانچ سودرہم بھیج۔انہوں نے یہ چیزیں واپس کردیں اور فرمایا کہ ہم قرآن پراجرت نہیں لیتے۔

( ٧٨٢٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا الْمَسْعُو فِي تُن عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرٌ. ( ٧٨٢٢ ) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں كقرآن پڑھنے پراجرت نہیں لی جائے گی۔

( ۷۸۲۷ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَامَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ بِبُرْنُسٍ فَقَبِلَهُ. ( ۷۸۲۳ ) حفرت جريرايك آدمى سے روايت كرتے ہيں كه حفرت سعيد بن جبير نے لوگوں كوتر اوس كِرُ هائى تو تجان بن يوسف نے آئيس ايك ٹولي يا كيڑے ججوائے جوانہوں نے قبول كرلى۔

( ٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَأْكُلُ بِيهِ

معنف ابن الجاشير مترجم (جلد) کی معنف ابن الجاشير مترجم (جلد) کی معنف ابن الجاشیر مترجم (جلد) کی معنف ابن الجاش

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

(۷۸۲۳) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ جو تخص قرآن پڑھ کر کھائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چبرے برصرف بڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔

( ٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِبْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اقرَؤُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ. (احمد ٣/ ٣٣٣ ـ ابويعلى ١٥١٥)

(۵۸۲۵) حفزت عبداللہ بن شبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطِّلْفَقِیَّقِ نے ارشاد فرمایا کہ قر آن کوروزی کاذر بعید نہ بناؤ، قر آن مجید ہے۔ تعلق کو بھی زیادہ نہ مجھو، قر آن مجید کی لفظی اور معنوی حدود ہے تجاوز ندکر داور قر آن مجید ہے روگر دانی ندکرو۔

( ٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَطِيم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ :اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ قَوْمٌ يَسُأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

(۷۸۲۷) حضرت عمر ولائن فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھواوراللہ سے قرآن کے ذریعہ سوال کرو، کیونکہ ایک ایک قوم آنے والی ہے جو لوگوں سے قرآن کے واسطے سے مانگا کریں گے۔

# ( ٦٩١ ) الصلاة في الطّريقِ

#### راست میں نماز پڑھنے کابیان

( ٧٨٢٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاة عَلَى الطَّرِيقِ.

(۷۸۲۷) حفرت سوید بن غفله رایت میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

( ٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَعْرُورٍ قَالَ :رَأَى عُمَرُ قَوْمًا يُصَلُّونَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ.

(۷۸۲۸) حضرت سیار بن معرورفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ہوئے نے کچھلوگوں کورائے میں نماز پڑھتے ویکھا تو فر مایا کہ معجد میں نماز پڑھو۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تُصَلُّوا عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ ، وَلاَ تَنْزِلُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْكَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ.

(احمد ٣/ ٣٨٢ عبدالرزاق ٩٢٣٧)

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلوم) کي کاب الصلاة کي کاب

(۷۸۲۹) حضرت جابر وٹاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائِفَقِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ کھلے راستوں میں نہ تو نماز پڑھواور نہ ہی پڑا کہ ڈالو، کیونکہ یہ مانیوں اور درندوں کا ٹھکا نہ ہوتے ہیں۔

### ( ٦٩٢ ) من رخص فِي ذَلِكَ وَفَعَلَهُ

### جن حضرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( .٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي سِكْكِ الْأَهُواذِ ، وَكَانَ أَنسُ بُنُ مَالِكٍ يُصَلِّى فِي مَمَرٌ حَدَمِهِ.

(۷۸۳۰) حضرت انس بن مالک روائی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی گئیے اہواز کی گلیوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس دی ٹی اینے خاوموں کی گذرگاہ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

# ( ٦٩٣ ) مَنْ قَالَ الَّارْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری مسجدہے

( ٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِلٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا.

(۷۸۳۱) حضرت حذیفہ میں ہوایت ہے کہ رسول الله میران کھنے آنے ارشا دفر مایا کہ ہمارے لئے ساری زمین کومبحد بنا دیا گیاہے۔

( ٧٨٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذْرَكَتُهُ الصَّلَاة فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ. (بخارى ٣٣٥ـ مسلم ٢)

( ۷۸۳۲) حضرت جابرین عبدالله و ایت ہے کہ رسول الله مَا اِنْفَعَا اَجْ ارشاد فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعداور نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔میرے امت کے کسی فردکو جہاں نماز کا وقت ہوجائے وہیں نماز پڑھ لے۔

( ٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (بخارى ٢١٥٢ ـ احمد ١/٣٠١)

 ( ٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٣١٦)

(۷۸۳۴) حضرت ابو بردہ وہ اٹھنے کے والدے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِ فَقَعَ آجَے ارشاد فر مایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نمازیڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

( ٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَا لَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيْنَمَا أَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. (بخارى ٣٣٧١ـ مسلم ٣٥٠ـ احمد ٥/ ١١٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيْنَمَا أَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. (بخارى ٣٣٧٠ـ مسلم ٢٥٠ـ احمد ٥/ ١١٠) عَرْبُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ فَضَا فَعَلَ اللهُ مَنْ فَضَا اللهُ مَنْ فَضَا اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ مَنْ فَعَلَ اللهُ الل

( ٧٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَر بُن ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (طيالسي ٣٤٣ ـ احمد ٥/ ١٦١)

یر هاو، ده جگه بی تمهارے لئے متحدے۔

(۵۸۳۱) حضرت ابو ذر روز ہوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرِ اُنظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

( ٧٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَوْثٍ وَيَبْنٍ ، فَقُلْنَا تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالْبَرَّيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ : الْبَرِّيَّةُ وَهَا هُنَا سَوَاءٌ.

(۷۸۳۷) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دار البرید میں حضرت ابو مویٰ دی ٹی کے ساتھ تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے لیداور بھو سے پرہمیں نماز پڑھائی۔ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہاں نماز پڑھادی حالانکہ گاؤں آپ کے قریب ہے؟ انہوں نے فرمایا گاؤں اور یہاں نماز پڑھناایک جیسا ہے۔

( ٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا كَنَسَ مَكَانًا ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

(۵۸۳۸) حضرت عکرمه بن محمار فرماتے ہیں که حضرت سالم نے ایک جگہ جھاڑ و پھیری اور وہال نماز اوا فرمائی۔

( ٧٨٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :جُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (ابوداؤد ٣٩٠)

(۷۸۳۹) حضرت ابوذ ر در این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْتَحَاقِ نَا اِنْدُ مَا اِنْتُونَا اِللّٰهِ مَا اِنْتُدَ مَا اِنْتُدَ مَا اِنْدُ مِنَا اِنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنَا اِنْدُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ

### ان الي شيبرمتر جم (جلد؟) كي ﴿ ١٨٢ ﴿ ١٨٨ ﴿ ١٨٨ ﴿ العبار الع

# ( ٦٩٤ ) في القراءة فِي رَمَضَانَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ مِنْ حَيثُ يَبلُغُ

### تراویح میں قرآن پڑھنے میں مختلف قاریوں کی اپنی ترتیب کالحاظ

( ٧٨٤٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَقُرَوُونَ مُتَوَاتِرِينَ فِي رَمَضَانَ كُلُّ قَارِ ثَى فِي أَثَرِ صَاحِبِهِ حَتَّى وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ :لِيَقُرَأُ كُلُّ قَارِثُى مِنْ حَيْثُ أَحَبٌ.

(۷۸۴۰) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ تر اور کے کے اندر تلاوت کرنے والے قاریوں کامعمول یہ تھا کہ وہ قر آن مجید کوشلس سے پڑھا کرتے تھے، ہر بعد میں آنے والے قاری پہلے قاری کے مقام ہے آگے پڑھتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر قاری جہاں سے مرضی جا ہے پڑھ سکتا ہے۔

# ( ٦٩٥ ) مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ جوحضرات نماز كي پہلي دور كعتوں كولمباكرتے تھے

( ٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ :أَنَّ أَنَاسًا شَكُواْ سَعُدًا اللّهِ عُمَرُ بُنِ الْمَحَطَّابِ ، قَالَ وَشَكُوهُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ الَّذِى شَكُوهُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ شَكُوهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ سَعْدٌ :إنِّى لأَصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنِّى لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الأُولِيْنِ وَأَحْذِفُ بِهِم فِي الْأَخْرَيْنِ ، قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.

(بخاری ۷۵۰ مسلم ۱۵۹)

(۷۸۳) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے حضرت عمر دفاتی سے حضرت سعد دفائی کی شکایت کی اوران کے طریقہ نماز پراعتراض کیا۔حضرت عمر دفائی نے انہیں نطالکھ کر بلوایا جب وہ آئے تو حضرت عمر دفائی نے انہیں لوگوں کی شکایت اور طریقہ نماز پراعتراض ہے آگاہ کیا۔حضرت سعد دفائی نے فرمایا کہ میں انہیں رسول اللہ مَلِقَظَیَّ کے اندازِ نماز کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں، میں پہلی دورکعتوں کو لمبیا کرتا ہوں اور دوسری دورکعتوں کو خضر رکھتا ہوں۔ یہ من کر حضرت عمر حفائی نے فرمایا کہ اے ابواسحات! میرا تمہارے مارے میں یہی گمان تھا۔

( ٧٨٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي بِشُرِ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّلْيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَحْوِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرُنَا قِيَامَه فِي الظَّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّه

الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

(۷۸۴۲) حضرت ابوسعید خدری و انتو نو ماتے ہیں کہ ہم ظبر اور عصر میں حضور مُلِفَظَةَ کے قیام کے وقت کا انداز ہ لگایا کرتے تھے۔ ظہر کی پہلی دور کعات میں آپ تمیں آیات کے قریب تلاوت فرماتے اور دوسری دور کعتوں میں اس سے آدھا قیام فرماتے۔ اس طرح عصر کی پہلی دور کعات میں آپ ظہر کی آخری دور کعات کے برابر قیام فرماتے اور عصر کی دوسری دور کعات میں پہلی دور کعات سے آدھا قیام فرماتے۔

( ٧٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِنَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ الْمُعْدِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ بِنَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا وَيُطِيلُ الْأُولَى ، وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقْمَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقُولُ أَبِنَا فِى الرَّكُعَيَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ.

(۷۸۴۳) حضرت ابوقیادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَعَ جَمیں ظہر کی پہلی دور کعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم \_اور عصر کی پہلی دور کعات بھی اس طرح پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَيُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ.

( ۷۸ ۳۴ ) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹو زوال مثم کے وقت نماز پڑھتے تھے اور پہلی رکعت کولسا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ:صَلَّيْتُ خَلْفَ الْقَاسِمِ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ أَطُولَ مِنَ الْأَخْرَيَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْقَصْرِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغُوبِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغُوبِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.

(۵۸۴۵) حفرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم کے پیچھیے نماز پڑھی ، وہ ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی پہلی دو رکعتوں کود وسری رکعتوں سے لمبا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، فَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۷۸۴۷)حضرت خالد بن الی بکرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی یونہی کیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى بِنَا الظَّهْرَ فَيُطِيلُ فِى الْأُولَيَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُحَفِّفُ فِى الْعَصْرِ . هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) کي که ۱۸۳ کي کام ۲۸۳ کي کتاب الصلاة کي کام

(۷۸۴۷) حضرت ضحاک بن عثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ظہر کی نمازیز ھائی ،انہوں نے پہلی دور کعتول کولمبا کیااور دوسری دور کعتوں کومختصر ،اور عصر کی نماز کو بھی مختصر کیا۔

( ٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يزَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ يُطُولُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ. ( ٧٨٨ ) حضرت كمول بهلي ركعت كولسا كما كرتے تھے۔

( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُطِيلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ يَقُرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(۷۸۳۹)حضرت ابوسلمہ فرمائے ہیں کہ حضرت عثان منافثہ طبر کی پہلی دورکعتوں کولمبا کیا کرتے تھے اوران میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرماتے تھے۔

# ( ٦٩٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا صَلَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ

#### جوحضرات نماز پڑھ کرمصلی پر بیٹھا کرتے تھے

( ٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِى مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (مسلم ٣٢٣ـ ابوداؤد ١٢٨٨)

(۷۸۵۰)حفرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِقَعَ ﴿ فِحر کی نما زیرْ ھانے کے بعد طلوع مثس تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔

( ٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ يَثْبُتُ فِي مُصَلَّاهُ حَيْثُ صَلَّى فَلَا يَبْرَ حُ حَتَّى تَحْضُرَ السَّبْحَةُ فَيُسَبِّحُ.

(۷۸۵۱) حفرت موی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حفرت طلحہ ڈاٹٹؤ نماز پڑھ کرا بی نماز کی جگہ بیٹھے رہتے اوراس وقت تک وہیں بیٹھے رہتے جب تک فل نماز کا پڑھنا جا ئزنہ ہوجا تا بھرو فل نماز پڑھتے۔

( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنُ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى مُصَلَّاهُ ، وَقَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَفْعُدُ فِى مُصَلَّاهُ إِلَّا كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

(۷۸۵۲) حفرت تکم فرماتے ہیں کہ بنوتمیم کے ایک آ دمی حفرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے تھے۔حضرت حسن نے ان سے فر مایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ کی نماز پڑھنے کے بعدا پی جائے نماز پر بیٹھار ہے تو یم کماس کے لئے جہنم سے نجات کاذر بعد ہے۔ مصنف إين الي شيبر مترجم (جلدم ) في المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم الم

( ٧٨٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا صَلَيْتُمُ الْغَدَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَنَامُوا فَإِنَّ النَّائِمَ سَالِمٌ.

(۷۸۵۳) حفزت سلمان روائظ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کی نماز پڑھوتو طکوع شمس تک اللّٰہ کا ذکر کرو،اگراییا نہ کرنا ہوتو سوجاؤ کیونکہ سونے والا گنا ہوں مے محفوظ رہتا ہے۔

# ( ٦٩٧ ) مَنْ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاة

#### قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا

( ٧٨٥٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى رَجُلاً ، فَقَالَ : كَأَنَّك لَسْتَ مِنْ أَهُلِ الْبَلَدِ ؟ قَالَ : أَجَلُ ، قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُك حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّك أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ قِيلَ لِلْمَلَانِكَةِ أَكْمِلُوا صَلاَتَهُ مِنْ تَطَوَّعِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى ذَلِكَ.

(بخاری ۱۵۹۳ ابویعلی ۲۱۹۷)

(۷۸۵۴) حفرت حن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ جانٹو ایک آدمی کو سلے اور اس نے فرمایا کہتم اس شہر کے نہیں لگتے۔اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو ہر پرہ جانٹو نے میں تہمیں رسول اللہ مَانِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَالْأَقِيلَ : أَنْظُرُوا لَهُ تَطَوُّعٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعٌ فَأَكْمِلُوا الْمَكْتُوبَةَ مِنَ التَّطُوُّع. (احمد ١٠٣ـ دارمي ١٣٥٥)

(۷۸۵۵) حضرت تمیم داری در این فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے نماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے نفلول کودیکھو،اگرنفل ہیں تو اس کے فرضوں کی کی کونفلوں سے پورا کردو۔

( ٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَايُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يُسُنلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ تُقْبُلَتُ مِنْهُ تُقُبِّلَ مِنْهُ سَانِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ رُدًّ عَلَيْهِ سَانِرُ عَمَلِهِ.

( ۷۸۵۱) حضرت مين ملمه فرماتے ہيں كه قيامت كے دن سب سے پہلے نماز كا حساب كيا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہوگئي تو باقي

# الما الما يشيه مترجم (جلدم) في الما يستم الما

اعمال بھی قبول ہوجا ئیں گےاوراگرنماز میں کی نکل آئی تو ہاتی اعمال بھی مردود ہوجا ئیں گے۔

# ( ٦٩٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى الضُّحَى

#### جوحنرات حاشت کی نماز نه پڑھا کرتے تھے

( ٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : أَتُصَلِّى الضَّحَى ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ :صَلَّاهَا عُمَرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ :صَلَّاهَا أَبُو بَكُرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا أَخَالُ. (بخارى ١٤٥٥ـ احما ٢٣ /٣)

(۱۸۵۷) حفرت مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والی کے کہا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ میں نے بوچھا کہا نہیں۔ میں نے بوچھا کیا حضرت ابو بکر دولی نے انہوں نے فر مایانہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا رسول اللہ مَالِشَقِعَةَ نے جاشت کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے خر مایانہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا رسول اللہ مَالِشَقِعَةَ نے جاشت کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرا خیال یہی ہے کہ آپ مَالِشَقِعَةَ نے جھی اس نماز کوادانہیں فر مایا۔

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ الضَّحَى مُذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(۷۸۵۸) حفرت ابن عمر رہی فیٹو فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد میں نے سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے بعد بھی جاشت کی نماز نہیں پڑھی۔

( ٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ ، عَنْ صَلاَةِ الضَّحَى وَهُوَ مُسْتَنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى خُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بِدُعَةٌ وَيَعْمَتِ الْبِدُعَةُ.

(بخاری ۱۷۷۵ مسلم ۲۲۰)

(۵۸۱۰) حفرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کی زیارت کی ہے ان میں سے مجھے کی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے جاشت کی نماز اداکی ہو۔

( ۷۸٦۱ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ معنف ابن الي شير مترجم (جلام) في المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

فَيَثْبُتُ النَّاسُ فِي الْقِرَاثَةِ بَعْدَ قِيَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّى الضُّحَى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ.

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى فَقَالَ :وَلِلضُّحَى صَلَاةً؟.

(۷۸۲۲) حضرت تمیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والوئوے جاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا جاشت کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟

( ٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضَّحَى ، فَالَتْ : وَكَانَ يَتْرُكُ أَشْيَاءَ كَرَاهَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ فِيهَا. (احمد ١٤٠)

(۷۸۷۳) حضرت عاکشہ ٹی ملئو فاقی ہیں کہ نبی پاک مِنْ النظامَ اللہ عالی میں کہ نبی پاک مِنْ النظامَ اللہ عالی میں کہ نبی باک مِنْ النظامَ اللہ عالی میں کہ نبی انہیں وین کا ضروری حصہ نبیالیا جائے۔

( ٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى سُبْحَةَ الصُّحَى وَإِنِّى لَأْسَبُّحُهَا. (بخارى ١٢٨٧ـ ابوداؤد ١٢٨٧)

(۷۸۲۴) حفرت عائشہ ٹئ مین فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ عَاشت کی نماز نہ پڑھا کرتے تھے جبکہ میں جاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔

( ٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ:كَانَ لَا يُصَلِّى الصُّحَى. ( ٧٨٦٥ ) حفرت علقم چاشت كى نمازنہيں پڑھاكرتے تھے۔

( ٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى ؟ فَقَالَ :بِذُعَةٌ.

(۷۸۲۱) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ النوں سے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٧٨٦٧ ) حَدَّنَنَا زَكِيتٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَباس ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنِّي لأَدَعُ صَلَاةَ الضُّحَى



(۷۸۷۷)حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ میں چاشت کی نماز چھوڑ دیتا ہوں حالا مکد مجھے بینماز بہت بسند ہے۔

#### ( ٦٩٩ ) مَنْ كَانَ يصلّيها

#### جوحفرات عاشت کی نمازی<sup>ر</sup> ها کرتے تھے

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّهَاسُ بُنُ قَهُم أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (احمد ٣٩٧)

(۷۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ دی گئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّشَقِیَّا بِنے ارشاد فر مایا کہ جس محض نے جاشت کی نماز پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

( ٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِقُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرَقُمَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمُ يُصَلُّونَ صَلَّةَ الضَّحَى ، فَقَالَ :صَلَّةُ الْأَوَّابِينَ إذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضَّحَى. (مسلم ١٣٣٠ احمد ٣/ ٣٦٤)

(۷۸۲۹) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرَّفَظَةَ اللِ قباکے پاس تشریف لائے تو وہ چاشت کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔حضور مَرَّفظَظَةَ نے انہیں ویکھ کر فرمایا کہ چاشت کے وقت جب اونٹنی کا بچہ ریت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اوا بین (اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والے )نماز پڑھتے ہیں۔

( .٧٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَانِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى ؟ قَالَتْ :لَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

(مسلم 21\_ احمد 1/ 121)

(۷۵۷) حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹن میں میں ال کیا کہ نبی پاک مِرِاضِ کا نجاز اللہ عا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں ،البتہ اگر سفر سے واپس تشریف لاتے تو پھراس نماز کوادا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَال : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً. (احمد ٣/ ٣٣١ ـ نسانى ٣٧٤)

(۷۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے بی پاک مِئوٹھنے کے کو صف ایک مرتبہ چاشت کی نماز پڑھتے و یکھا ہے۔ ( ۷۸۷۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ اِبْوَاهِیمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَائِشَةَ کَانَتُ تُصَلِّی



(۷۸۷۲) حضرت قاسم بن محرفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹئیانیٹھا جاشت کی نماز کو بہت لمباکر کے پڑھتی تھیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ الطَّالِيُّ نَصْرُ بُنُ أَوْسٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي :عَلَيْك بِسَجْدَتَيِ الضُّحَى هُمَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ نَاقَتَيْنِ دَهُمَاوَيْنِ مِنْ نَتَاجٍ يَنِي بُحتُر.

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ وزائن فرماتے ہیں کہ چاشت کے مجدوں کواپنے او پرلازم کرلو، بیتمہارے لئے کالے رنگ کی دو محتری کے حمل سے بہترے۔

( ٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنُ أُسَامَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِى الرَّبَابِ : أَنَّ أَبَا ذَرُّ صَلَّى الضُّحَى فَأَطَالَ.

(٧٨٧) حفرت ابور باب فرماتے ہیں كه حضرت ابوذ روز تؤثونے جاشت كى نماز اداكى اورا سے لمبافر مايا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الضُّحَى ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّيهَا الْيَوْمَ وَيَدَعُهَا الْعَشْرَ.

(۷۸۷۵) حضرت عکرمہ سے حضرت ابن عباس ٹڑی ویٹنا کی جاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اسے ایک دن پڑھتے تھے اور دس دن چھوڑتے تھے۔

( ٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُصَلَّى الضُّحَى.

(۲۸۷۱) حفزت سعید بن میتب جاشت کی نماز پرها کرتے تھے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ الضُّحَى وَيَدَعُونَ.

(۷۸۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور دعاما مگتے تھے۔

( ٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُدِيمُوا صَلَاةَ الضُّحَى مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ.

(۷۸۷۸) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ چاشت کی نماز کو فرض نماز وں کی طرح پابندی سے پڑھاجائے۔

( ٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعُبَةً ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا كَانَتْ تُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهَا ، ثُمَّ تُصَلِّى الضَّحَى.

(۷۸۷۹) حضرت قاسم بن محمد فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹئی ہذیخا درواز ہبند کر کے جاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ پر تیسر میروں گئے بریسے بیرو میرو دو رہا ہے دو و بریسے دو کو مورد ترین کردے ہے۔

( ٧٨٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ

ابن الى شير متر تم ( جلد ۲) كون المواد المصلاة المواد الم

الضَّحَى ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ يَغُوصُ عَليهَا إلا غَوَّاصٌ ، ثُمَّ قَرَأَ :(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ) .

(۷۸۸۰) حفرت ابن عباس بی دختن ہے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا ذکر تو قر آن مجید میں بھی ہے۔ لیکن اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جوغور وفکر کرنے والا ہو۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں (ترجمہ) ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اوران میں اس کانام یا دکرنے کا اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان میں شبح شام اللہ کی تبیعے پڑھتے ہیں۔

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى فِي الْكُعْبَةِ.

(۷۸۸۱) حضرت سالم افطس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے کعبہ میں جاشت کی نماز ادافر مائی۔

( ٧٨٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُطَهَّرِ بُنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الضَّحَّاكَ يُصَلِّى الضَّحَى ، وَرَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُصَلِّى فِي مَنْزِلِهِ الضَّحَى.

(۷۸۸۲) حفرت مطہر بن جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک کو چاشت کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔اور میں نے حضرت الومجلز کوان کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُسْلِمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو الْقُرَشِى ، قَالَ :أَتَبْعَنِى أَبَى عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ لَاتَعَلَّمَ مِنْهُ فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّى السَّبْحَةَ ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا قَالَ : مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوا سُبْحَتُهُمْ هَذِهِ.

(۷۸۸۳) حفرت معید بن عمر و قرش کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت ابن عمر دہ نٹیز کے پاس چھوڑ دیا تا کہ میں ان سے علم حاصل کروں ۔ میں نے انہیں بھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔اگرلوگ چاشت کی نماز پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیفل نماز کتنی اُ اچھی نئی بات محسوں ہوتی ہے۔

( ٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصَلِّى الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

(۷۸۸۴) حفزت ابو ہریرہ دی نیٹو فر ماتے ہیں کہ مجھے میر نے لیل نے وصیت کی کہ میں جاشت کی نماز پڑھوں کیونکہ یہاوا بین (اللہ کی المرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔

### ( ٧٠٠ ) أي ساعة تُصلّى الشُّحي

جاشت کی نماز کس وقت ادا کی جائے گی؟

( ٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَمِّهِ سَلَمَةَ بْنِ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :أَضْحُوا



- (۵۸۸۵) حضرت عمر بن خطاب منافز فرماتے ہیں کہا ہے اللہ کے بندو! حاشت کی نماز کو حاشت کے وقت ادا کرو۔
- ( ٧٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ الأَزْدِى ، عَنْ عَلِى : أَنَّهُ رَآهُمْ يُصَلُّونَ الضَّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : هَلَّا تَرَكُوهَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، صَلَّوْهَا فَذَلِكَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۷) حَصِرت علی مِنْ اَثِوْ نے کچھلوگوں کو دیکھا جوطلوع مشس کے وقت جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس نماز کواس وقت کے لئے کیوں نہیں چھوڑ اجب سورج ایک یا دونیز سے بلند ہو جائے ۔ کیونکہ بیاوا بین (اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔
- ( ٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِى : سَقَطَ الْفَيْءُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعُمْ قَامَ فَسَبَّحَ.
- (۷۸۸۷) حفرت شعبہ مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس بڑی پین مجھے یہ لیے چھتے کہ کیا سامیے گر گیا؟ میں کہتا ہاں تووہ اٹھ کر چیاشت کی نماز اوا کرتے۔
- ( ٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ لَا يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، قَالَ :وَكَانَ عُرُوّةُ يَجِيءُ فَيُصَلِّى ، ثُمَّ يَجْلِسُ.
- (۷۸۸۸) حفرت محمد بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حفرت ابوسلمہ اس وقت تک جاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک سورج ماکل نہ ہوجائے اور حضرت عروہ آتے اور نماز پڑھ کر جیٹھتے تھے۔
- ( ٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ دِثَارِ الْقَطَّانِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ نَافِلْدٍ :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ فَرَأَى قُومًّا يُصَلُّونَ الضَّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :مَّا لَهُمْ نَحَرُوهَا نَحَرَهُمُ اللَّهُ فَهَلَّا تَرَكُوهَا حَتَّى إِذَا كَانَتُ بِالْجَبِينِ صَلَّوْا فَتِلْكَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۹) حضرت نعمان بن نافذ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹونے کچھلوگوں کو دیکھا جوطلوع شمس کے وقت جاشت کی نماز کر درم پڑھ رہے تھے۔آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس نماز کوجلدی پڑھ لیا اللہ تعالیٰ انہیں خیر بھی جلدی عطا فرمائے ،اگر بیسورج کے بلند ہونے کے بعد اے اداکرتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت کی نماز اوا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔



#### ( ۷۰۱ ) کمر تصلی من رکعة

### حاشت میں کتنی رکعات پڑھی جا کیں گی؟

( ٧٨٩.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِىءٍ ، عَنُ أُمْ هَانِىءٍ ، قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الضَّحَى لَمْ يُصَلِّهِنَّ فَبْلَ يَوْمِهِ ، وَلَا بَعْدَهُ. (طبرانی ١٠٠٣ـ احمد ٢/ ٣٢٢)

(۷۹۹) حفرت ام مانی فی فی فی فی فی فی ای بین که نبی پاک مِنْ فی فی که کے دن میرے گھرتشریف لائے ، میں نے آپ کے لئے پانی رکھا، آپ نے عسل فرمایا کچر چاشت کی آٹھ رکھات ادا فرمائیں۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کووہ نماز پڑھتے نہیں ویکھا۔

( ٧٨٩١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لَمْ يُخْبِرُنَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُخَفِّفُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، لَمْ أَرَهُ صَلَّاهُنَّ فَبْلَ يَوْمَئِذِ وَلَا بَعُدَهُ. (بخارى ١٥٣ ـ ابوداؤد ١٢٨٥)

(۷۹۹) حضرت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی تفاید علاوہ ہمیں کسی نے حضور مُرِفِی ﷺ کی جاشت کی نماز کے ہارے میں نہیں بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُرِفِی ﷺ کی جاشت کی ہارے میں نہیں بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُرِفِی ﷺ کی جاشت کی آپ کو وہ نماز آٹھ رکھات ادا فرما نمیں، ان رکھات میں آپ نے رکوع وجود کو خضر فرمایا۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، أَوْ مُتَوَافُونَ فَلَمْ يُخْبِرُنِي أَحَدٌّ أَنَّهُ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا أَمَّ هَانِيءٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

(۷۹۲) حفزت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی زیارت کی ہے جودین کے معاملات کا پورا پوراعلم رکھتے تھے۔ حضرت ام ہانی بنی ہذیون کے علاوہ کسی نے مجھے جاشت کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا ،انہوں نے بتایا کہ آپ مِزْ الفَقِیَّةُ فِنے جاشت کی آٹھ رکھات اداکی میں ۔

( ٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

(ترمذی ۱۵۷۹ احمد ۱/ ۳۳۳)

# ه مسنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

- ( ۷۸۹۳ ) حضرت ام بانی تفاید مفات روایت ہے کہ نبی یاک مَلِفَظِیجَ نے جا شت کی آٹھور کعات اوا فرمائی ہیں۔
- ( ٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنگدِرِ ، عَنِ ابن رُمَيْنَةَ ، عَنُ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى عَالِشَةَ وَهِىَ تُصَلَّى مِنَ الضُّحَى فَصَلَّتُ ثَمَان رَكَعَاتٍ.
- (۷۸۹۳) حصرت ابن رمینه کی دادی فر ماتی بین که مین حصرت عائشه بنی مدنی کی خدمت مین حاضر ہوئی وہ جاشت کی نماز پڑھ رہی تھیں ،انہوں نے آٹھ رکعات ادافر مائیں۔
- ( ٧٨٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ وَرَاءَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يُسَبِّحُ الصُّحَى فَرَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَعُدُّهُنَّ لَا يَفْعُدُ فِيهِنَّ حَتَّى قَعَدَ فِي آخِرِهِنَّ ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَمَ وَانْطَلَقَ.
- (۷۸۹۵) حفرت سعید بن مرجانه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن مالک دیاٹنڈ کے پیچھے بیٹھا تھا وہ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے گنا انہوں نے آٹھ رکعات اواکیں۔وہ صرف آخری رکعت میں بیٹھے اور اس میں انہوں نے تشہد پڑھ کرسلام پھیرا اور نماز کوکمل کیا۔
  - ( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ تَمِيمَةَ ابنَة دُهَيْمٍ: أَنَّهَا رَأَتُ عَائِشَةَ صَلَّتُ مِنَ الضَّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
    - (۷۸۹۲) حفرت تميمه بنت دييم كهتي بيل كهانبول في حضرت عا نشه مؤلاد کا شت كي چيد كعات براهة و يكها ہے۔
- ( ٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابُنِ عَجُلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ ، قَالَتُ : دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ بَيْنًا كَانَتُ تَخْلُو فِيهِ ، فَرَأَيْتُهَا صَلَّتُ مِنَ الضَّحَى ثَمَانَ رَكَعًاتٍ.
- (۷۹۷) حضرت رمیشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ مٹی مذیخا کے ایک کمرے میں حاضر ہوئی جس میں وہ اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جاشت کی آٹھ رکعات ادا فر مائیں۔
- ( ٧٨٩٨ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضَّحَى ، فَمَانَ رَكَعَاتٍ وَهِى قَاعِدَةٌ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ تُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ
- (۷۸۹۸) حضرت ام سلمه منکهند منکه دیشت کی آئی رکعات ادا کیا کرتی تھیں۔ان ہے کی نے کہا کہ حضرت عاکثہ بنکه ندمنا تو چار رکعات پڑھتی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ عاکثہ بنک منا توایک جوان عورت ہے۔
- ( ٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الْمِصْرَ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا.
  - (۷۸۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب شہرا تے تو جاشت کی جاررکعات پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٩٠٠ كَذَّتْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ

معنف ابن الباشيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الباسيد مترجم (جلدم) كي معنف ابن الباسيد في معنف الباسيد في الباسيد في معنف المنف المعلم المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام

حُذَيْفَةَ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيَةَ فَصَلَّى الصُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ طُوَّلَ فِيهِنَّ.

( 4900 ) حضرت حذیفہ وہ اٹنے فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مُؤَفِّفَةَ کے ساتھ بنومعاویہ کے علاقے میں آیا۔ آپ نے وہاں چاشت کی آٹھ رکعات اوا فرما کیں اور انہیں لمباکر کے ریڑھا۔

( ٧٩.١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَكُعَتَى الضَّحَى.

( ٤٩٠١) حفرت ابو مبريره والثين فرمات بين كه مجھے مير خليل مَلْفَقَيْنَ نے چاشت كى دوركعتيں پڑھنے كا حكم ديا ہے۔

#### ( ٧٠٢ ) ما يقرأ به في صلاة الضّحي

### عاشت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ فِي سُبْحَةِ الضَّحَى بِـ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُنِي لَّهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

( ۷۹۰۲ ) حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ جس نے چاشت کی نماز میں دس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

# ( ٧٠٣ ) في مسح الحصى وتُسوِيتُهُ فِي الصَّلاَّة

نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگانے اور انہیں برابر کرنے کا بیان

( ٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَص ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى.

(ابو داؤد ۹۳۲ احمد ۵/ ۱۵۰)

(۷۹۰۳) حضرت ابو ذر دہ ہے ہے روایت ہے کہ نبی پاک سِلِفِیکی آنے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو کنگر بول کو نہ چھیڑے۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ مَسْحَ الْحَصَى.

( ۲۹۰۴ ) حضرت ابوز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر دالتی نماز میں کنگر یوں کو ہاتھ لگانے کوئکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الحَكْمِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا أُحِبُّ أَنَّ

# مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم)

لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصَى ، إِلَّا أَنْ يَغُلِينِي فَأَمْسَحَ مَسْحَةً.

( ۲۹۰۵ ) حضرت ابوالدرداء جنائف فرماتے ہیں کہ مجھ کواس بات کے بدلے سرخ اونٹ پیندنہیں کہ میں نماز میں اپنی پیشانی کی جگہ کریوں کو ہٹاؤں ،البتہ اگرزیادہ تکلیف ہوتو ایک مرتبہ ہٹادوں گا۔

( ٧٩.٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَصَى فَامْسَكَ بِيَدِهِ. الْحَطَّابِ : أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبٍ عُمَرَ فَمَسَّحَ الْحَصَى فَامْسَكَ بِيَدِهِ.

( ۲۹۰۲ ) حفرت عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب نے حضرت عمر وہا ہو کے ساتھ نماز پڑھی ، انہوں نے کنگریوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت عمر دہا ہونے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔

( ٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :إذَا سَجَدُتَ فَلَا تَمْسَح الْحَصَى فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ يُسْجَدَ عَلَيْهَا.

(۷۹۰۷) حضرت ابوصا کح فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کروتو کنگریوں کو ہاتھ نہ لگا ؤ کیونکہ ہرکنگری یہ جاہتی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔

#### ( ۷۰۶ ) من رخص في ذلك

### جن حضرات نے نماز میں کنگریوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے

( ٧٩.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشِياءَ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً وَالْا فَذَعُ وَالْإِنْ فَذَعُ . (عبدالرزاق ٢٣٠٦ ـ طيالسي ٣٤٠)

(۹۰۸) حفرت ابوذر دہائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلْفِظَائِے ہیں جہزوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے بوچھا کہ نماز میں کنکریوں کو ہٹا تھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہیں درست کرلو، اگر نہ کرنا ہوتو ایک مرتبہ بھی نہ کرو۔

( ٧٩.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ شَيْحٍ يُقَالُ لَهُ هِلالٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَن مَسْحٍ الْحَصَى فَقَالَ : وَاحِدَةً ، أَوْ ذَعْ. (احمد ٣٨٥)

( ٩٠٩) حضرت حذيف وَتُوْ فرمات بين كه مِن في پاک مَرْفَقَعَ إَسِ به جِيز كه بار به مِن موال كيا ہے - ايك مرتبه مِن في الله عَلَى مرتبه مِن والى كيا تو آپ في فرما يا كه ايك مرتبه انہيں درست كراو، اگر فه كرنا بوتو ايك مرتبه بھى فه كرو۔

هي مصنف اين اني شيه مترجم (جلوم) کي ۱۹۷ کي ۱۹۷ کي کتاب الصلاة

( ٧٩١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِنٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَنِّقِيبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. عَنْ مُعَنِّقِيبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً . (٩٣٥)

( ۷۹۱۰ ) حضرت معیقیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَّفَظَةً نے ایک مرتبہ کنگریوں کوچھیٹرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگرتم نے انہیں درست کرنا بھی ہوتو ایک مرتبہ کرلو۔

( ٧٩١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحُصَى فِي الصَّلَاة فَقَالَ : وَاحِدَةٌ وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنْهَ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ. (احمد ٢٠٠- احمد ٢٢٨)

(۷۹۱) حضرت جابر بن عبدالله روائد کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک میرافی کے شاخ سے نماز میں کنگریوں کو ہٹانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہیں چھٹرنے کی اجازت ہے اوراگر ایسانہ کروتو بیتمبارے لئے سواؤنٹیوں سے بہتر ہے۔جن میں سے ہرایک کالے رنگ کی ہو۔

( ٧٩١٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُوو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، قَالَ :هَرَّ بِى أَبُو ذَرَّ وَأَنَا أُصَلِّى قَالَ :إِنَّ الأَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۹۱۲) حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ دہاتھا کہ حضرت ابوذ ر دہاتھ میرے پاس سے گذرے،انہوں نے فرمایا کہ زمین برصرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیراجائے گا۔

( ٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُرَخَّصُ فِي مَسْحَةِ وَاحِدَةِ لِلْحَصَى.

( ۲۹۱۳ ) حفرت عبدالله روائق كنكريول كومنانے كے لئے صرف ايك مرتبدز مين پر ہاتھ پھيرنے كى اجازت ديتے تھے۔

( ٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَمْدِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْهَنَ مَسْعُودٍ يُسَوِّى الْحَصَى بِيَّدِهِ وَهُوَ يُصَلِّى خَبَطَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۷۹۱۴) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے چیافر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود جائے ہو کھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ ہے کنگریوں کو ہرابر کرر ہے تھے، پھرآپ نے انہیں اپنے ہاتھ ہے د بایا اور پھران پر مجدہ کیا۔

( ٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَبَطَ الْحَصَى بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

( ۱۹۱۵ ) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹوز نے کنگریوں کواپنے ہاتھ سے دبایا اور پھران پر بجدہ کیا۔

# هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوم) في مسلم المسلم ال

- ( ٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَانَ يُرَخُصُ أَن تُسَوَّى الْحَصَى فِي الصَّلَاة مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ :وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىّ.
- (۷۹۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹو نماز میں کنگریوں کو ایک مرتبہ درست کرنے کی اجازت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی انہیں نہ چھیڑے تو بیزیادہ بہتر ہے۔
- ( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّا يُسَوِّى الْحَصَى بِرِجْلِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاة.
  - ۔ ( کا ۹۷ ک) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جین نئے نماز میں کھڑے ہوکریا وَں سے کنگریوں کو برابر کیا کرتے تھے۔
- ( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئُ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ الْحَصَى مَسْحًا حَفِيفًا فِي الصَّلَاة.
- (۷۹۱۸) حضرت مولی این عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑا تھو کو دیکھا کہ وہ نماز میں کنگریوں کو ہلکا ساہاتھ کچھیر کر برابر کیا کرتے تھے۔
- ( ٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَوَّى الْحَصَى برجُلِهِ فِي الصَّلَاة.
- ۔ (۹۱۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دیا ٹیز نے نماز میں کھڑے ہو کر پاؤں سے کنگریوں کو برابر کیا۔
- ( ٧٩٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :هَكَذَا وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ الأَرْضَ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ :يَغْنِى تَسُوِيَةَ الْحَصَى ، أَوْ شَىْءٌ فِى مَوْضِع سُجُودِهِ.
- (۷۹۲۰) حضرت حذیفہ ٹڑاٹھ فرماتے ہیں کہ کنگریوں کوایک مرتبہ ہاتھ زمین پر پھیر کر مجدے کے لئے برابر کر سکتے ہواورا گرایک مرتبہ بھی نہ کروتو بیزیادہ بہتر ہے۔
  - ( ٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ يُرَحَّصُ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَصَى.
    - (٤٩٢١) حضرت ابوصالح ايك مرتبه ككريول كوباته بهيركر برابركرن كي رخصت دياكرتے تھے۔
- ( ٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِتَسُوِيَةِ الْحَصَى مَرَّةً وَاحِدَةً.
  - (۷۹۲۲) حفرت ابراہیم کنگریوں کوایک مرتبہ برابر کرنے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔
- ( ٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَغَرُّ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُوضَعُ الْحَصَى مَوْضِعَ

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي مسنف المتعادة ... مستمبطود و و هُو فِي الصَّلاة .

( ۷۹۲۳ ) حضرت اغربن بچیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں مجدے کی جگہ سے کنگریوں کو ہٹایا۔

# ( ٧٠٥ ) من كرة إخراج الْحَصَى مِنَ الْمُسْجِدِ

#### جن حضرات نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کنگریوں کو مسجد سے نکالا جائے

( ٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِى دَاوُد ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَلَعْتُ خُفَّى فَسَمِعَ وَقُعَ حَصَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رُدَّهَا وَإِلَّا خَاصَمَتُك يَوْمَ الْقَامَةِ. الْقَامَة.

( ۷۹۲۴ ) حضرت نفیج ابی دادد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس خفید من کے ساتھ متجد سے نکلا ، میں نے اپنے موزے اتارے تو انہوں نے کنگری با ہرگرنے کی آواز نی ، اس پر انہوں نے فر مایا کہ اس کنگری کو داپس رکھ دوور نہ یہ قیامت کے دن تم سے جھڑا کرے گی۔

( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ كَعُبٍ، قَالَ : إِنَّ الْحَصَاةَ إِذَا أُخْرِ جَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تَنَاشِدُ صَاحِبُهَا. (ابوداؤد ٣١٠)

(4970) حضرت کعب یا حضرت ابو ہر رہ دی پین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنگری کو مسجد سے نکالا جائے تو نکالنے والے سے جھگڑا کرےگی۔

( ٧٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :حَدِيث لَيْسَ بِمُحْدَثٍ :إذَا أُخْرِجَت الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ صَاحَتُ ، أَوْ سَبَّحَتُ.

(٤٩٢٦) حضرت مجابد فرماتے ہیں کدایک حدیث ہے اور وہ نئ نہیں ہے کدا گر کسی کنکری کومتجدے نکالا جائے تو چینی ہے یا تسبیح پڑھتی ہے۔

( ٧٩٢٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ خَمَّادًا عَنِ الْحَصَى يُخُرَجُ بِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ :انْبِذُ بِهِنَّ. وَسَأَلْتِ الْحَكَمَ ، فَقَالَ :صُرَّهُنَّ حَتَّى تَرُدَّهُنَّ ، فَإِنِّى بَلَغَنِى أَنَّ لَهُنَّ صِيَاحًا.

( 2912 ) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کسی کنگری کو معجد سے نکالا جائے تو بید کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب ڈرمایا کہ جب تک انہیں واپس نہ ڈرمایا کہ جب تک انہیں واپس نہ ڈالا جائے وہ چینی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ان کی چیخ کی آواز ہوتی ہے۔

( ٧٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ ، أَوْ لِخَادِمِهِ :

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدم ) كل المسلاة على المسلاة المس

إِنْ وَجَدُت فِي خُفَّى حَصَاةً فَرُدَّهَا إِلَى الْمُسْجِدِ.

( ۷۹۲۸ ) حضرت ابن سیرین اپنے غلام یا خلامہ ہے کہا کرتے تھے کہ اگر تنہیں میرے موزے میں کوئی کنکر ملے تو اے مجد میں واپس ڈال دو۔

( ٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْحَصَاةُ تَسُبُّ وَتَلْعَنَ مَنْ يُخُوجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

(4979) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کنگری اس مخف کو برا بھلاکہتی ہادراس پرلعنت کرتی ہے جوا سے متجد سے نکالتا ہے۔

( ٧٩٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ مُثنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : الْحَصَاةُ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تَصِيحُ حَتَّى تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا.

(۷۹۳۰) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ کسی کنگری کو جب محبد سے نکالا جاتا ہے تو وہ اس تک چلاتی رہتی ہے جب تک اسے واپس ندر کھ دیا جائے۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَصَاةُ تَصِيحُ إِذَا أُخُوجَتُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۷۹۳۱)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کنگری کو جب مسجد سے نکالا جاتا ہے تو وہ چیختی ہے۔

#### ( ٧٠٦ ) في تحريك الحصى

### نماز میں کنگریوں کوحر کت دینے کا بیان

( ٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُحَرِّكِ الْحَصَى.

( ۲۹۳۲ ) حضرت ابن عباس تئ ه من فرماتے ہیں کہ نماز میں کنگریوں کو ترکت مت دو۔

( ٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَاشِم ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ :لَا تُقَلِّبِ الْحَصَاةَ فِي الصَّلَاة ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۷۹۳۳) حضرت مسلم بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹیز نے ایک آ دمی کونماز میں کنگریوں کوحرکت دیتے ویکھا تو فرمایا کہ نماز میں کنگریوں کوحرکت مت دو، کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے۔

( ٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذَى لَلْمَلَكِ.

(۵۹۳۳) حضرت طلحه فرماتے ہیں کہ نماز میں کنگریوں کو حرکت دینا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔

( ٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ مَسْرُوقٍ فَمَسِسْتُ الْحَصَى



(۷۹۳۵) حضرت علی بن اقمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔

( ٧٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ أَبِي عِيَاضٍ فَمَسِسْت الْحَصَى فَضَرَبَ يَدى ، فَلَمَّا فَضَى صَلَّاتَهُ قَالَ : إِنَّهُ يُقَالُ فِي هَذَا قَوْلًا شَدِيدًا.

(۹۳۱) حضرت زیاد بن فیاض کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعیاض کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔ جب انہوں نے نماز پوری کرلی تو فر مایا کہ اس بارے میں بہت سخت بات کہی جاتی تھی۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَفْبَتْ بِالْحَصَى.

(۷۹۳۷) حضرت على را فن فرماتے ہیں كەدورانِ نماز ئنگریوں كو بلاوجە ہاتھ مت لگاؤ۔

( ٧٩٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ ، عَنْ دينَارِ مَوْلَى عَطِيَّةَ ، قَالَ : صَلَيْتُ إلى جَنْبِ فَيْسِ بْنِ عُبَادٍ فَأَخَذْت عُودًا فَرَفَعْتُهُ إلَى فَمَى فَضَرَبَ ذَقِنِى ، فَلَمَّا صَلَّى فُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَك ؟ وَقَدْ أَعْجَبِنِى ، فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ: مَنْ عَبِتَ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ كَانَ حَظَّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.

( ۲۹۳۸ ) حضرت وینارمولی عطیه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن عباد کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے نماز میں ایک لکڑی کو پکڑ کرا ہے منہ سے لگایا تو انہوں نے منہ سے لگایا تو انہوں نے منہ کہا کہ آپ نے ایسے فعل کا ارتکاب کیوں کیا جس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ کہا جاتا تھا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں کوئی فضول کام کیا تو اس کے بقدراس کی نماز میں سے کی کرلی جاتی ہے۔

( ٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَعْبَكَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ.

(۹۳۹) حضرت حسن اس بات کو کروه خیال فرمائتے تھے کہ آ دمی نماز میں کوئی نضول کام کرے۔

( ٧٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَجُّلٍ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ ، فَمَسِسْت الْحَصَى ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ يَسْأَلَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَفِى يَدِهِ الْحَجَرُ.

(۹۹۴۰) حفرت معمر بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے شاگر دوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگایا۔ نماز پوری کرنے کے بعدانہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ جھ ٹھے نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے
کسی کے ہاتھ میں پھر ہوتوا ہے رب سے کسی خیر کا سوال نہ کرے۔

( ٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كُرِهَ الْعَبَتُ فِي الصَّلَاة.

# هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي المحالي الم

(۷۹۴۱) حضرت ابراہیم نے نماز میں فضول کام کرنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٧٠٧ ) من رخص فِي الصَّلاَة فِي النَّعلينِ

#### جن حضرات کے نزدیک جو تیوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهُمَا عَلَيْهِ وَحَرَجَ وَهُمَّا عَلَيْهِ ، يَغْنِى نَعْلَيْهِ .

(۷۹۳۲) حضرت ابو ہر برہ دی نو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور شرائے نی نو نی جو تیوں میں نماز پڑھی اور جب با ہرتشریف لائے تو آپ نے جو تیاں پہن رکھی تھیں۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا. (ابوداؤد ٢٥٣ـ احمد ٢/ ١٤٣)

( ۲۹۳۳ ) حضرت عمرو بن شعیب کے دادافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفْضَة نے نظے پاؤں بھی نماز پڑھی اور جو تیاں پہن کر بھی۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ ، عَنْ جَدْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ. (طيالسي ااالـ احمد ٣/٨)

( ۲۹۳۴ ) حضرت ابن الى اوس كردا دا فرمات بي كرني ياك مَرْفَظَةَ في جوتو سي نماز ا دا فرما لكر

( ٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْسٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ١٠٣٧)

(۷۹۴۵) ایک اور سندسے یونمی منقول ہے۔

( ٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِى عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعُلَيْهِ. (نسانى ٩٨٠٥- احمد ٣٠٤/٣)

(۲۹۳۲) حضرت عمرو بن حریث فر ماتے ہیں کہ نبی پاک سَافِ فَقَاعَ اِن مِی نماز اوا فرمائی۔

( ٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَمَّنُ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ مِنْ بَقَرٍ. (احمد ٢)

(۷۹۳۷) ایک اعرابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالْتَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَاللهِ مَلْمُ مَاللهُ مَاللهِ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللّهُ مَا مَالِمُ مَالِي مَا مَاللّهُ مَا مَالِمُ مَا مَالِمُ مَا مَالِي مَالْمُ

( ٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِى نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَعْلَيْهِ

(۹۳۸ کے ) حصرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی جو تیوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں،رسول،اللّٰد مِنْلِفِنْفِیَّافِیْ نے اپنی جو تیوں میں نماز ادا فرمائی ہے۔

( ٧٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۲۹ ۹۹ ) حضرت عبدالرحل بن الي ليلى فرماتے ہيں كه نبي پاك مَلِفَظَةَ فَإِن بني جوتيوں ميں نماز ادا فرمائي \_

( .٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِى نِعَالِهِمْ ، فَخَلَعَ فَخَلَعُوا ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّى فِى نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلُّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعُ.

(۷۹۵۰) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلِ اُفْتِیَجَ نے اپنی جو تیوں میں نماز ادافر مائی تو لوگ بھی جو تیاں پہن کرنماز پڑھنے گئے۔ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جواپنے جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے جوتوں میں پڑھ لے اور جو جوتے اتار کرنماز پڑھنا چاہے وہ اپنے جوتے اتار کر نماز پڑھ لے۔

( ٧٩٥١ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بن سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ . (بخارى ٣٨٦ ـ مسلم ٢٠)

(290۱) حضرت ابومسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹھ سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنے جوتے پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مَرِّ اللَّهُ مِرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مِن کرنماز ادافر مائی ہے۔

( ٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، ثُمَّ لِبِسَهُمَا فَلَمْ يُرَ نَازِعَهُمَا بَعْدُ.

(۷۹۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْائِنْتَکَا اُجَانے نماز میں اپنے جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار لئے ، پھرآپ نے انہیں پمین لیا، پھراس کے بعد انہیں اتارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

( ٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(٤٩٥٣) حضرت عبدالله ولي جوت بين كرنمازادا كياكرت تهد

( ٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَلِىَّ بُنَ حُسَيْنٍ يُصَلِّيَانِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۷۹۵۴) حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفراور حضرت علی بن حسین جوتے پہن کرنماز اوا کیا کرتے تھے۔

# هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم)

( ٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُرَيْحِ أُصَلِّى فِي نَعْلِي ؟ فَلَمْ يَكُرَهُهُ.

- ( 2904 ) حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح ہے سوال کیا کہ کیا میں اپنے جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔
- ( ٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَضُرِبُ النَّاسَ إِذَا خَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلَاة.
- (۷۹۵۲) حضرت ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے اور حضرت ابوعمروشیبانی نماز میں جوتے اتارنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔
- ( ٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلِ مَخْصُوفَةٍ.
  - (٤٩٥٤) بى ياك يَوْفَقَعَ في جرر عايد جوت مين نمازادافر مائي-
  - ( ٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَوُمُ قُوْمَهُ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ.
  - ( ۷۹۵۸ ) حضرت يزيد بن ابي زياد كهتے بيل كه يس في حضرت ابرا جيم كود يكھا كدوه جوتے پين كرلوگوں كونماز برا ھار ہے تھے۔
    - ( ٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.
      - (409) حفرت مروه جوت بين كرنماز اداكيا كرتے تھے۔
- ( ٧٩٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَشْتَد عَلَى النَّاسِ فِي خَلْع نِعَالِهِمْ فِي الصَّلَاة.
  - (۷۹۲۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹر نماز میں جوتے اتار نے کے معاملے میں لوگوں پریخی فرمایا کرتے تھے۔
    - ( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَلَمَةَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.
    - (۲۹۷۱) حضرت یزیدمولی سلمه کهتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ کوجوتے بہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔
      - ( ٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.
        - (۲۹۲۲) حفرت ابراہیم جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔
        - ( ٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.
    - (۲۹۲۳) حضرت ابوتمزه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس واٹنو کوجوتے بہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔
- ( ٧٩٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ خَلْعَ النَّعَالِ فِي الصَّلَاة وَيَقُولُ: وَدِدْت أَنَّ إِنْسَانًا مُجَّتَاجًا أَتِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ نِعَالَهُمْ.
- (۷۹۲۳) حضریت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نماز میں جوتے اتارنے کو کروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے

المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٣) في المحالية المعلم المعنف المن الي شيبه متر جم (جلد٣) المعلم المعنف المعن

کہ مجھے ڈرے کہیں کوئی مختاج انسان مجد آئے اوران کے جوتے لے جائے۔

( ٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۲۵)حفرت ابوجعفر جوتے پہن کرنماز پڑھتے تھے۔

( ٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۲۹۲۹ ) حفزت ایاس حنفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦٧ ) حَلَمْتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ فِي نِعَالِهِمَا.

( ۲۹۷۷ ) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کوجوتے کین کرنماز پڑھتے و یکھا ہے۔

( ٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

(۷۹۲۸) حضرت ابومقدام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب، حضرت عطاء بن بیار، حضرت سالم اور حضرت قاسم کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُضَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَطَاوُوسا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

( 2919 ) حضرت عبدالرحمٰن بن خضير فرمات بيل كه ميس نے حضرت مجابد كوجوت پہن كرنماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ خَالِعٌ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ لَبسَهُمَا.

( ۷۹۷ ) حضرت عقبہ بن الی صالح کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے پاس تھا،انہوں نے جوتے اتارے اور جب مؤ ذن نے اذان دی تو پہن لئے۔

( ٧٩٧١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ عُويْمُ بْنُ سَاعِدَةَ.

(۷۹۷)حضرت یعقوب بن مجمع فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جوتوں میں عویم بن ساعدہ نے نماز پڑھی۔

( ٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۷۹۷۲)حفرت ابونجلزا پنے جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ :أَنَّهُ كَانَ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ إلَى

هي مسنف ابن الجاشيد مترجم ( طلام ) في المسلاد من المسلاد العالم المسلاد العالم المسلاد العالم المسلاد العالم المسلكة المسلكة

( ۲۹۷۳ ) حضرت جابر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر جوتے اتارتے اور جب نمازیر صفے لگتے تو بہن لیتے۔

( ٧٩٧٤) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ أَبِى نَطُرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :لِمَ خَلَعْتُمُ نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى فَالْحُبْرَنِى أَنَّ فِيهِمَا خَبُنَا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِبُ نَعْلَيْهِ وَلَيُنْظُرُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُنًا فَائِدُ وَلَيُنْظُرُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُنًا فَلْدُولَ وَلَيْتُطْرُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُنَا

( ۲۹۷۳) حضرت ابوسعید خدری واثور فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْوَفِيْحَةَ نے نماز میں جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار کے۔ جب آپ نے نماز مکمل کرلی تو لوگوں سے پوچھا کہتم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتار کے۔ جب آپ نے بھی اپنے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتار کے بھی بتایا تھا کہ اتار تے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے تا تا تھا کہ میرے جوتوں میں گندگی گئی ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھئے آئے تو اپنے جوتوں کوالٹ پلٹ کرد کھے لے، اگران میں گندگی گئی تواسے زمین سے لکر صاف کرلے اور انہی میں نماز پڑھ لے۔

( ٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ فِيهِمَا أَذَّى فَلْيُمِطُهُ وَإِلا فَلْيُصَلُّ فِيهِمَا

(444) حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْوَقِقَعَ آئے ارشاد فر مایا کہ اپنے جوتوں کو دیکھوا کر ان میں گندگی کمی ہوتو اسے صاف کرلوا دراگر نہ ہوتو انہی میں نماز بڑھا و۔

( ٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ. (طيالسي ٣٩٥\_ احمد ١/ ٢٦١)

### ( ٧٠٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى فِيهِمَا

جوحضرات جوتوں میں نمازنہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَوْلَى يَنِى مَخْزُومٍ قَالَ : زَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْتَعِلُ هَذِهِ السَّيْتِيَّةَ فَإِذَا صَلَى خَلَعَهُمَا.

( ۷۹۷۷ ) حضرت غیلان بن عبدالله فر ماتے ہیں که حضرت ابن عمر دلی ٹیز چیڑے کی جوتی پہنتے تھے اور نماز کے وقت اے اتار

ه بي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كي المسلاة من عنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كي المسلاة من المسلاة من من يت تقد

( ٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى أَبَا مُوسَى فِى دَارِهِ فَحَصَرَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ : تَقَدَّمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنْتَ أَحَقُّ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :عَبْدُ اللهِ أَبِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟. (عبدالرزاق ١٥٠٤)

( 44 A ) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہاتی حضرت ابوموی وہاتی کے پاس آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوموی وہاتی کے جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوموی وہاتی نے حضرت عبداللہ وہاتی نے کہا کہ آپ زیادہ حضرت ابوموی وہاتی نے حضرت عبداللہ وہاتی اس کے بڑھے اوراپنے جوتے اتار دیئے۔ اس پر حضرت عبداللہ وہاتی نے کہا کہ کہا آگے بڑھے اوراپنے جوتے اتار دیئے۔ اس پر حضرت عبداللہ وہاتی نے کہا کہ کیا آپ مقدس وادی میں ہیں؟

# ( ٧٠٩ ) في الرجل إذا قَامَ يُصَلِّي أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ

#### جب آدمی نماز پڑھے توجوتے کہاں رکھے

( ٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ۱۳۸- احمد ۳/ ۳۱۱)

(۹۷۹) حفزت عبدالله بن سائب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوَّنْفَظَةً نے فتّج کمہ کے موقع پرنماز پڑھی تواپنے جوتوں کواپنے بائیں طرف رکھا۔

( .٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَلْتُ لَابِي هُرَيْرَةَ : كَيْفُ أَصْنَعُ بِنَعْلِى إِذَا صَلَيْت ؟ قَالَ :اجْعَلْهُمَّا بَيْنَ رِجُلَيْك ، وَلَا تُؤْذِ بِهِمَا مُسْلِمًا.

(۹۸۰) حضرت سعیدمقبری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو اپنے جوتے کہاں رکھوں؟انہوں نے فرمایا کہانہیں اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھواور کسی مسلمان کوان کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ :وَضْعُ الرَّجُلِ نَعْلَهُ مِنُ قدمهِ فِي الصَّلَاةِ بِدُعَةٌ.

(۱۹۹۱) حضرت نافع بن جبير فرماتے ہيں كه آدى كانماز ميں جوتے اتار نابدعت ہے۔

( ٧٩٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا خَلْفَهُ. ه معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلوم)

(۷۹۸۲)حضرت عبدالعزیز بن عکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر چھٹیؤ کودیکھا کہ آپ نے جوتے اتارکرا پے پیچھے رکھ گئے۔

( ٧٩٨٧) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَجْعَلُ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجُلَيْهِ . (ابو داؤد ١١٥٥ - ابن حبان ٢١٨٢)

( ٤٩٨٣) حضرت الوجريه و التَّهُ عَدَارُ وَلَا اللهُ مَ أَنْفَظَةً فَيْ ارشاد فرايا كه جبتم مِن سَ كُولَ نماز بِرُ هِ تَوايِ جُولُولَ وَايت مِ كَرُسُولُ اللّهُ مَ أَنْفَظَةً فِي ارشاد فرايا كه جبتم مِن سَ كُولَ نماز بِرُ هِ تَوايِ جُولُولَ وَايت مِ كُولُ مَا وَبِرُ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

( ٧٩٨٤) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ١٥٠ احمد ٣/ ٩٢)

(۵۹۸۴) حضرت ابوسعید جی افو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتوں کوا تار کراینے بائیس طرف رکھا۔

# ( ٧١٠ ) في رفع الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

#### مهاجد کے اندرآ وازیں بلند کرنے کا بیان

( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَجَدُتَ إِنَّمَا يُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَهُ. (مسلم ٨١- احمد ٥/ ٣٦١)

(۹۸۷) حضرت سعد بن ابراہیم کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو نے ایک آدمی کومجد میں آواز بلند کرتے ویکھا کہ تو فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟

( ٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اللَّغَطِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ :إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصُواتُ.



(۷۹۸۷) حضرت ابن عمر و النو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر النو منجد میں شور کرنے ہے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری اس مسجد میں آواز بلند نہیں کی جائے گی۔

( ٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ :لاَ وَجَدُتَ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کدایک آ دمی معجد میں اپنی کوئی تمی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لئے آواز لگار ہاتھا، آپ سُرِ النظافَةَ اِ نے فرمایا کہ تھے تیری چیز ند ملے۔

( ٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَوْ عَاصِمٍ قَالَ :وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَّالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَنَالَ مِنْهُ.

( ۷۹۸۹ ) حصرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حصرت ابن مسعود چھڑئے نے ایک آ دمی کومسجد میں اپنی کو کی گمشدہ چیز ڈھونڈ تے ہوئے دیکھاتو اس کی بےعزتی کی۔

( .٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالْ.

(ترمذی ۳۲۲ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۹۹۰) حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله فیر انتظافیکی آئے مبحد میں خرید وفروخت اور گی ہوئی چیزوں کااعلان کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٩٩١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ أَبِى عَمْرٍ و ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَنْشُدُ صَالَةً فِى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : لاَ وَجَدُتَ. دَخَلَ رَجُلٌ يَنْشُدُ صَالَةً فِى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : لاَ وَجَدُتَ. ( ٤٩٩١) حضرت انس بن مالك فَيُ وَمُ ماتِ بِين كه ايك آدى ابني كَى بولَى جيز كا اعلان كرنے مجد مِن داخل بوا ، رسول الته مَنْ فَضَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا يَا كه تَبِي كَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَيْ فَيَعُلُمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

( ٧٩٩٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة نَادَى فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ.

(۷۹۹۲) حضرت عبداللہ ڈوٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوٹٹو جب نماز کے لئے جاتے تو مسجد میں جا کر اعلان کرتے کہ مسجد میں شور کرنے سے بچو۔

( ٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) في حدو المحالية في ال

(۹۹۳) حضرت ابن منکدر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ نے ایک آدمی کو مجد میں اپنی کوئی چیز تلاش کرتے ساتو فرمایا کہ اے اعلان کرنے والے تخصے تیری چیز نہیں ملنی۔

( ٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قولُوا لَا وَجَدْتَ.

( ۲۹۹۴ ) حفزت ابو ہر یرہ و این فی فر ماتے ہیں کہ اگرتم مسجد میں کسی کواپنی چیز ڈھونڈ نے دیکھوتو اسے کہو کہ بختے تیری چیز نہ لے۔

( ٧١١ ) الصلاة والعَشاء يَحْضُرَانِ بَأَيِّهُمَا يُبْدَأُ

#### اگرنمازاورکھاناایک ہی وقت میں آجا ئیں تو کس سے ابتداءکرے؟

( ٧٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ١٦١ـ مسلم ١٥)

(499 ) حضرت عائشہ ٹنگا نیٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَرِّفَتُنَا آئِی ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوجائے اور دوسری طرف کھانار کھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ٢٤٢ـ ترمذى ٣٥٣)

ِ (۷۹۹۱) حضرت انس جن فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَنظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَت :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.

(احمد ٦/ ٢٩١ ابويعلي ٦٩٥٤)

( 2994 ) حضرت امسلمہ ری مذہبی سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَ عَلَیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسر کی طرف نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُو عَ مِنْهُ. وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُو عَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُو عَنْ اللهِ فَي اللهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ فَتُقَامُ الصَّلَاةَ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفُرُ غَ وَإِنَّهُ لِيَسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَامِ. (بخارى ٦٤٣ـ ابوداؤد ٣٧٥١) مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم ) كري المال المال

(۹۹۸) حضرت ابن عمر جھنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفْظِیَّا نَے فرمایا کہ جب تمہارے لئے کھا تار کھ دیا جائے اورنماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالواور کھانے سے فارغ ہونے میں جلدی نہ کرو۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر دی ٹو کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا اور دوسری طرف نماز کھڑی ہوجاتی تو کھانے سے فارغ ہونے تک نماز کے لئے نہیں جاتے تھے۔اگر چیاس دوران وہ امام کی قراءت من رہے ہوتے تھے۔

( ۷۹۹۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عُنَهَ ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَالْعَشَاءُ فَابُدَوُ وا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٣٥- طبرانی ١٣٥٠) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَالْعَشَاءُ فَابُدَوُ وا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٣٥- طبرانی ١٣٥٠) (١٩٩٩) حفرت اياس بن سلمه كوالد بروايت به كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرى طرف كها تاركه ديا جائة و يَهِلِ كها تا كها لو -

( ٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا حَضَرَتِ الْعَشَاءُ وَالصَّلَاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٢٣٨)

(۸۰۰۰) حضرت انس بن ما لک وی شخف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْوَفِقَائِقِ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوفت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨٠٠١ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذُكُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( ٨٠٠١ ) ايك اورسند سے يونبي منقول ہے كين اس ميں يقول نبي ياك يَرْفَظَعُ فِي كَاطرف منسوب نبيں۔

( ٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ.

(۸۰۰۲) حضرت ابوقلابہ وہ این سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آجائے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨..٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى طَعَامٍ لَنَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَحَبَسَنِي أَبُو طَلْحَةً.

(۸۰۰۳) حفرت انس بن ما لک دلیجو فر ماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کھانا کھار ہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔حفرت ابوطلحہ دلیجو نے مجھے کھانے کے لئے روکے رکھا۔

( ٨.٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ لَأَبِى الْمَلِيحِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَقَدُ خَرَجَ لِصَلَاةِ الْمَغُرِبِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتُلُقِّى بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ وَلَحُمْ ، فَقَالَ : الجُلِسُوا فَكُلُوا فَإِنَّمَا صُنِعَ الطَّعَامُ لِيُؤْكَلَ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ وَصَلَّى. هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي المسلاة الم

( ٥..٥) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : دَعَانَا يَسَارُ بْنُ نُمَيْرِ إِلَى طَعَامٍ عِنْدَ الْمَعْرِبِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : ابْدَؤُوا بِطَعَامِكُمُ ، ثُمَّ افْرُغُوا لِصَلَاتِكُمُ.

(۸۰۰۵) حضرت علی بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت بیار بن نمیر نے ہمیں مغرب کے وقت کھانے پر بلایا اور فر مایا کہ حضرت عمر بن خطاب رہا نئو فر مایا کرتے تھے کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز کے لئے فارغ ہوجاؤ۔

( ٨..٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ يَسَارِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.

(٨٠٠١) حضرت عمر و في في فرمات مي كه جب كهانا ركد يا جائ اور نماز كاوفت موجائ تو يهل كهانا كهااو

( ٨..٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ فَنَانِ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّهُمِى ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، قَالُوا : كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ وَحَضَرَ الْهِطُرُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَنَا عَلِيٌّ :أَفْطِرُوا ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِصَلاَتِكُمْ.

(۸۰۰۷) حضرت فنان بن عبدالله نهمی اپنے بزرگوں نے نقل کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت علی بڑا تو کے پاس تھے کہ رمضان میں افطاری کا وقت ہوگیا۔حضرت علی بڑا تو نے ہم ہے فر مایا کہ پہلے افطاری کرلو کیونکہ بیتمہاری نماز کے لئے اچھا ہے۔

( ٨..٨ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ الْعَشَاءُ قَبْلَ الصَّلَاة يُذْهِبُ النَّفْسَ اللَّوَّامَةَ.

(۸۰۰۸) حضرت علی دلاتو فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نماز پڑھ لینانفس اوامہ کو بھگادیتا ہے۔

( ٨..٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِوَاءٌ لَهُ فِي التَّنُّورِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ :لَا حَتَّى نَّأْكُلَ لَا يَعْرِضُ لَنَا فِي صَلَاتِنَا.

(۸۰۰۹) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس بنی دینئ کے پاس تھے اور ان کے تنور میں کوئی چیز بھونی جارہی تھی۔اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے انہیں نماز کے لئے چلنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کنہیں، ہم کھانا کھا کر جا کیں گے تا کہ یہ کھانا کہ اسکا نہیں جسک نہ کرے۔ نماز میں ہمیں تنگ نہ کرے۔

( .٨.١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا جِىءَ بِعَشَائِكَ وَنُودِى بِالصَّلَاة فَابُدَأَ بِالْعَشَاءِ ، ثُمَّ الصَّلَاة.

(۸۰۱۰)حضرت عبدالله بن حارث فر ماتے ہیں کہ جب تمہارا کھانا آ جائے اور نماز کے لیےا ذان کہے دی جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) في المحالي المحالية المح

( ٨.١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ مِنَ الْعِرَاقِ فَقُرْبَ عَشَاءُ أَبِى طُلُحَةَ وَمَعَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت : حَتَّى أُصَلَّى ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذُتَ بِأَخْلَاقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَلُمَّ فَكُلُ.

(۸۰۱۱) حضرت انس ٹوئٹو فرماتے ہیں کہ میں عراق ہے واکیس آیا تو حضرت ابوطلحہ اور ان کے ساتھ موجود کچھ صحابہ خوکٹیز کے پاس کھانار کھا گیا۔انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آؤکھانا کھاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کرکھاؤں گا۔انہوں نے فرمایا کہتم نے عراق والوں کی عاد تیں اپنالی ہیں آؤکھانا کھاؤ۔

#### ( ٧١٢ ) في مدافعة الغائط والبول في الصّلاة

### نماز میں بول و براز (پیثاب و پاخانہ ) کورو کنے کابیان

( ٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو :مَا أَبَالِي كَانَا مَصْرُورَيْنِ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِي ، أَوْ نَازَعَانِي فِي صَلَاتِي.

(۸۰۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ مجھےاں ہات میں کوئی فرق محسوں نہیں ہوتا کہ بول و براز میرے کپڑوں پر گے ہوں یا نماز میں مجھے تنگ کررہے ہوں۔

( ٨٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ : لَا تُعَالِجُوا الْأَخْبَيُّنِ فِي الصَّلَاةِ الْغَائِطَ وَالْبُوْلَ.

(۱۳۰۸)حضرت عمر دی تو فرماتے ہیں کہ نماز میں دوگندی چیزوں بیشاب ویا خانہ کامقابلہ نہ کرو۔

( ٨.١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۱۴۰۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨.١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا يُصَلَّينَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطَّوْفَ الْغَانِطَ وَالْبَوْلَ.

(٨٠١٥) حضرت ابن عباس جئ دين فرماتے جيں كهتم ميں ہے كوئى اس حال ميں نمازند پڑھے كدوہ بول و براز سے مقابلد كرر ماہو۔

( ٨.١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَا أَبَالِي دَافَعْتُهُ ، أَوْ صَلَّيْتُ وَهُوَ فِي حَالَ . ثَهُ

(۸۰۱۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے لئے نماز میں پیثا ب کورو کنااوراس کا میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہونا برابر ہے۔

( ٨.١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنِى السَّفُرُ بْنُ نُسَيْرِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ شُرَيْح الْحَضْرَمِیِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْتِى أَحَدُكُمُ الصَّلَاة وَهُو حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. (احمد ٥/ ٢٥٠ طبر اني ٥٥٠٧)

- (۱۷۰۸) حضرت ابوامامہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِّوْتَظَیَّا نِیْمَ اللّٰہ مَلِّوْتِظَیَّا نِیْمِ اللّٰہ مَلِّوْتِظِیَّا نِیْمِ اللّٰہ مَلِّوْتِظِیَّا نِیْمِ اللّٰہ مِلْکِ اللّٰہِ مِلْکِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ مِلْکُ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِلْکُ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ مِلْکِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلَمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ ا
- ( ٨.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةَ وَبِهِ أَذًى. (احمد ٣/ ٣٣٢ـ ابن حبان ٢٠٧٢)
- (۸۰۱۸) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ النَّهُ عَنْ اَرشاد فر مایا کہتم میں سے کوئی اس حال میں نماز کے لئے کھڑانہ ہوکہ اسے بیٹاب ویا خانہ کی حاجت ہو۔
- ( ٨.١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنىء ؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُرَبُ الصَّلَاة الزَّنىء قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنىء ؟ قَالَ : الَّذِى يَجِدُ الرِّزْ فِي بَطْنِهِ.
- (۱۹•۸) حضرت کی بن جعدہ بڑائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِقَ آغ ارشاد فر مایا کہ بیشا ب کورو کنے والا نما ز کے قریب نہ جائے۔
- ( ٨٠٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُكُرَهُ حَبْسُ الأذى مَا لَمُ يَخَفُ فَوْتَ الصَّلَاة.
  - (۸۰۲۰) حضرت ابن سیرین نماز کے فوت ہونے کا خوف نہونے کی صورت میں پیشاب کے رو کئے کو کروہ خیال فریاتے تھے۔
- ( ٨.٢١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْفَمِ ، قَالَ :خَرَجَ مُعْتَمِرًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَقَالَ لِبَغْضِ أَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُ إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَأْ بِالْخَلَاءِ. (ترمذى١٣٢ـ ابوداؤد ٨٩)
- ( ۸۰۲۲ ) حضرت نافع ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی ہیٹ میں ہوامحسوس کر رہا ہوتو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ ہیٹ میں ہوامحسوس کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھے گا۔

( ٨.٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى حَزْرَةَ شَخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : دَخَلَ بَعُضُ بَنِى أَخِى عَانِشَةَ إِلَيْهَا فَقَامَ إِنِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتُ لَهُ : الْجَلِسُ إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ.

(مسلم ۲۹۳ - ابن حبان ۲۰۷۳)

(۸۰۲۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عا کُٹھ 'نی طائع کا ایک بھیجاان کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ معجد جانے لگا تو حضرت عاکشہ میں طائع نے اس سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ مَرْ اَنْظَیْکَا اِنْ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے کوئی کھانے کی موجودگی اور چیٹا ب ویا خانہ کے مقابلہ کی حالت میں نماز زر پڑھے۔

( ٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ أَصُرَّهُ فِي عِمَامَتِي ، ثُمَّ أَقُومَ إِلَى الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَدَافِعَهُ وَأَنَا أَصَلَى ، يَغْنِي الْغَائِطُ وَالْبُولَ.

(۸۰۲۴) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عمامہ میں رفتع حاجت کرلوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نماز پردھوں۔

( ٨.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُو ٍ ، قَالَ : الْأَنْ أَهْرِيقَ الْمَاءَ وَأَتَيَكَمَ وَأَصَلَّىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصَلَّى وَأَنَا أُدَافِعُ غَائِطًا ، أَوْ بَوْلًا.

(۸۰۲۵) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ میں بییثا ب کر کے استنہاء کروں اور نماز پڑھوں سے بجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں نماز میں بییثاب و پا خانہ کا مقابلہ کروں۔

#### ( ۷۱۳ ) من رخص فِي مُدَانَعَتِهِ

#### جوح طرات بیثاب کی حاجت کے وقت نماز کی اجازت دیا کرتے تھے

( ٨٠٢٦ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَوْلَ أَوِ النَّفُخَةَ ، قَالَ : يُصَلِّى مَا لَمْ يُعَجَّلُهُ عَنْ صَلَابِهِ.

(۸۰۲۷) حفرت ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو پیٹا ب کی حاجت یا پنے ہیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیاوہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک پیچیزیں اسے اس کی نماز میں جلدی نہ ڈال دیں۔ (۸۰۲۷) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِیَّةً ، عَنْ أَیْوْبَ ، فَالَ : نَبِّنْتُ عَنْ طَاوُوسٍ فَالَ : إِنَّا لَنَصُرُهُ صَرَّا.

(۸۰۲۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ہم جہاں تک ہوسکے پیپٹاب کوروکیں گے۔

( ٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابن عَوْنٍ ، نِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :ذَكَرُوا عِنْدَهُ الرَّجُلَ يَجِدُ الْبَوْلَ ، قَالَ

ه معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كل المحالاة كالمحالاة كالمحالية المعنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كل المحالاة كالمحالاة كالمحالات كالمحا

هُشَيْمٌ : وَيَجِدُ النَّفُحَةَ أَيْتَوَضَّا ؟ فَقَالَ :إذَنْ وَاللَّهِ لَا نَزَالُ نَتَوَضّاً.

(۸۰۲۸) حفرت ابراہیم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو بیٹنا ب کی حاجت یا اپنے پیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیا وہ وضو کرےگا؟انہوں نے فرمایا کہ واللہ!اس صورت میں ہم تو وضو ہی کرتے رہیں گے۔

( ٨.٢٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :كَانُوا يَرَوْنَهُ مَا وَجَدَ بُدًّا.

(۸۰۲۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت محمد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسلاف جب تک ممکن ہوتا اس حالت میں نماز کی اجازت ویتے تھے۔

( ٨٠٣.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبَوْلِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاة فَأُصَلِّى وَأَنَا أَجِدُهُ ، قَالَ :نَعَمْ إِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْبِسُهُ حَتَّى تُصَلِّى.

(۸۰۳۰) حفرت واصل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر میں پیٹاب کی حاجت پاؤں اور نماز کا وقت ہوجائے تو کیااس حال میں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہیں امید ہوکہ نماز پڑھنے تک اےروک سکو گے تواس حال میں نماز پڑھ سکتے ہو۔

( ۸۰۳۱ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنُ إِسُوَاثِیلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٌّ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ، قَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ. ( ۸۰۳۱ ) حضرت محمد بن علی، حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نماز میں اپنے بیٹا ب کورو کے۔

( ٨.٣٢) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِالله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ الْبُوْلَ مَا لَمْ يُعْجِلهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۸۰۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نما زمیں اپنے بیشاب کورد کے ۔ بشر طیکہ اس سے رکوع اور مجدے میں جلدی نیا تئے۔

# ( ٧١٤ ) في حديث النَّفْسِ فِي الصَّلاَة

### نماز کے اندراپے آپ سے باتیں کرنے کابیان

( ٨٠٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إنِّى لأَحْسِبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَا فِي الصَّلَاة. (٨٠٣٣) حضرت عمر وَنَ وَمُماتِ بِين كه مِين نماز مِين بحرين كے جزيد كا صاب كرر ہاتھا۔

( ٨٠٣٤) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى عُتْمَانَ النَّهُدِىِّ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إنِّى لَأَجَهِّزُ جُيُوشِى وَأَنَا فِى الصَّلَاة. (٨٠٣٣) حفرت عمر ثَنْ شُوْفُولُ ماتے بین کہ میں نماز میں اینے لشکروں کو ترتیب دیتا ہوں۔

# ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي كان الى شيرمتر جم (جلد) كي كان الى شيرمتر جم (جلد)

### ( ٧١٥ ) في الإمام يَقُومُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ كياامام مجدك ايك كوشے ميں كھر اہوسكتا ہے؟

( ٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثَى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الإِمَام يُصَلَى بِالقَوم يَقُومُ فِي زَاوِيَةٍ وَلَا يَقُومُ وَسَطًا ؟ فَقَالَ :لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۸۰۳۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی امام مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر لوگوں کونماز پڑھائے تو بیکیساہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٨.٣٦ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَسْتَعْرِضُ بِنَا الظَّلَّ فَيُصَلِّى بِنَا أَيَّ نَوَاحِى الْمَسْجِدِكَانَ.

(۸۰۳۱) حضرت قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء سائے میں کھڑے ہونے کی غرض ہے مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہمیں نمازیڑھایا کرتے تھے۔

( ٨.٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى فِى السَّقِيفَةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِى النَّفَرِ وَهُمْ مُتَفَرِّقُونَ عَنِ الصُّفُوفِ فَقُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّى شَيْحٌ كَبِيرٌ وَمَكَّةُ دَوِّيَاتُهُ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَبِلاَلْ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.

(۸۰۳۷) حفرت مغیرہ بن زیاد موصلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو دیکھا کہ وہ مبحد حرام کے ایک سائبان میں کھڑے نماز پڑھار ہے تھے اورلوگ ادھرادھر کھڑے تھے۔انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ میں ایک بوڑھا آ دمی ہوں اور مکہ ایک خشک اورگرم جگہ ہے۔ نبی پاک مَلِفَظَوَّا آیک سفر میں تھے کہ بارش ہوگئی ،آپ نے لوگوں کو اس حال میں نماز پڑھائی کہ لوگ اپنی سواریوں پرسوار تھے اور حضرت بلال انہیں تکمبیر کی آ واز پہنچار ہے تھے۔

( ٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ :رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسِ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَتَوَسَّطُهُ.

(۸۰۳۸) حضرت عبد الله بن شقیق فر ماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عباس بنیٰ پیزین ہمیں مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھاتے تھےادرلوگوں کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

( ۸.۲۹ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِتَّ يَوُمُهُمْ فِي زَاوِيَةٍ. (۸۰۳۹ ) حضرت ابوعروبه فرماتے میں کہ میں نے حضرت حسن کوایک کونے میں نماز پڑھاتے دیکھاہے۔

# ( ٧١٦ ) ما ذكروا فِي آمِين وَمَن كَانَ يَقُولُهَا

#### جوحضرات سورة الفاتحه كي آمين كهاكرتے تھے

( ٨٠٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ بِلَالٌ : يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَسْبِفُنِي بِآمِينَ.

(ابوداؤد ۹۳۴ احمد ۲/ ۱۵)

(۸۰۴۰) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال وہ انٹونے نبی پاک مِنْ اِنْفَظِیمَ ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہم سے پہلے آمین نیفر مائنس۔

( ٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِىءُ فَأَمَّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخارى ١٣٠٢ـ مسلم ٢٢)

(۸۰۴۱) حضرت ابو ہریرہ جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تواس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٨.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّلْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، فَلَمَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ : آمِينَ.

(عبدالرزاق ۲۲۳۳ احمد ۱/ ۳۱۸)

(۸۰۴۲) حضرت واکل و الله فرات میں کہ میں نے نبی پاک مَلِ الله الله کی الله میں ، جب آپ نے ﴿ غَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ کباتو آمین بھی کبا۔

( ٨.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ ، عَنْ وَانِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ :﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ :آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

(ترمذی ۲۳۹ - ابو داؤد ۹۳۰)

(۸۰۳۳) حضرت واکل بن جمر روات فرمات میں کہ میں نے سنا کہ جب نبی پاک مِوَسِفَقَهُم نے ﴿ وَ لَا الصَّالَينَ ﴾ پڑھاتو آمین کہا اور بہ کہتے ہوئے آواز کولمیافر مایا۔

( ٨.٤٤) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ :أَنَّ جِبْرِيل عليه السلام أَقْرَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ :قُلْ آمِينَ ، فَقَالَ : آمِينَ.

(۸۰۴۴) حضرت ابومیسرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جریل غلایتلانے نبی پاک مُؤَفِّفَةَ کوسورۃ الفاتحہ پڑھائی اور جب انہوں نے ﴿وَلَا الْفَّالْمِينَ ﴾ کہا تو حضور مَؤَفِّفَةَ ہے فرمایا کہ آمین کہیں۔ چنانچہ آپ نے آمین کہا۔



- ( ٥٠.٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا بِالْبُحْرَيْنِ ، فَقَالَ لِلإِمَامِ :لَا تَسْبِقُنِى بِآمِينَ.
- (۸۰۴۵) حضرت ولید بن رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ وٹیاٹوند بحرین میں مؤذن تھے،انہوں نے وہاں امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔
- ( ٨.٤٦) حَلَّثَبَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : أَدْرَكُتُ النَّاسَ وَلَهُمْ رَجَّةٌ فِى مَسَاجِدِهِمْ بِآمِينَ إِذَا قَالَ الإِمَامِ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ﴾.
- (٨٠٣٦) حضرت عكرمه فرمات بين كه مين في اليسي لوگول كود يكها ہے كه جب وہ امام كے ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاَ الصَّالِينَ ﴾ كَمِنِيرَ مِن كِتِ توايك كونج مواكرتي تقي \_
- ( ٨.٤٧ ) حَلَّاثُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبى هُويَوْةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ. (ابن ماجه ٨٣٣ مالك ٣٥)
- (۸۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنِلِنَصَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ،البذاجب امام ﴿ غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ کہتو تم آمین کہو۔
- ( ٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ سَعِيد ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٩٣)
  - (۸۰۴۸)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔
- ( ٨.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيم إذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى آمِينَ.
- (٨٠٣٩) حَضرت ابويعكَّىٰ فرماً تَيْ بين كه جب أمام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّمَالِينَ ﴾ كهتا تو حضرت ربَّ بن خشيم كتبة (ترجمه) اے اللہ! مجصمعاف فرمادے، آمين۔
- ( ٨٠٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِز ، عَنِ الرَّبَيعِ بْنِ خُثَيم ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَام :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ﴾ فَاسْتَعِنْ مِنَ الذُّعاء بِمَا شِنْتَ.
- (٨٠٥٠) حَضرت ربّع بن خَثيم فرمات عِيل كه جب الأم ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّينَ ﴾ كهتوجيسى وعاجا بواس كذر بع الله عدد ما تكور
- ( ٨.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَالَ الإِمَام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ



عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ أَنْ يُقَالَ : اللَّهُمَّ اغُفِرْ لِي آمِينَ.

- (٨٠٥١) حضرت ابراتيم الل بات كو پندفرماتے تھ كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كه تويه كبا جائے (ترجمہ) اے اللہ مجھے معاف فرما، آمین۔
- ( ٨.٥٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَلَلِيِّ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ﴾ قَالَ : كَفَى بِاللّهِ هَادِيًّا وَنَصِيرًّا.
- (۵۰۵۲) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ جدلی کے پیچھے نماز پڑھی، جب انہوں نے ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ کہاتو پھر بیکہا (ترجمہ) الله تعالیٰ ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لئے کافی ہے۔
- ( ٨.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُلْ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.
- (٨٠٥٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ کے تو اس وقت يہ کہو
  - (ترجمه) اے اللہ! میں تھوسے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔
  - ( ٨٠٥٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : آمِينَ اشْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.
    - (۸۰۵۴) حضرت ہلال بن بیاف فر ماتے ہیں کہ آمین الله تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
      - ( ٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ مِثْلُهُ.
        - (۸۰۵۵) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔
  - ( ٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.
    - (٨٠٥٦) حضرت تحكيم بن جابر فرمات ميں كه آمين الله تعالى كے نامول ميں سے اليك نام ہے۔
    - ( ٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.
      - (۵۵-۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
- ( ٨.٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَقَدُ كَانَ لَنَا دَوِيٌّ فِى مَسْجِدِنَا هَذَا بِآمِينَ إِذَا قَالَ الإِمَام :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.
- (٥٥٨ مَ) حضرت عَطاء فرمات بيس كه جبام ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ كهتا تو بماري آين كني كا واز محديس كونحاكرتي تقي \_
- ( ٨.٥٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَتَمَ الْبَقَرَةَ قَالَ : آمِينَ.

ه مسنف ابن الي شيد مترجم (جلد۲) في حاص ١٠٠٤ في حاص ١٠٠٤ في حاص العدادة في الماس العدادة في

(٨٠٥٩)حضرت معاذ جي تؤرب سورة البقرة ختم كرتے تو آمين كہا كرتے تھے۔

( ٨.٦. ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْمُهَلَّبِ : أَنَّهُ صَلَّى إلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ شَيْنًا هَذَا مَعَنَاهُ.

(۸۰۲۰) حفرَّت جعفر بن برقان کہتے ہیں کدابوحزہ مولی مہلب نے حضرت سعید بن جبیر کے بیچھے نما زیڑھی، جب انہوں نے ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِّینَ ﴾ کہا تو انہوں نے آمین یا س جیسا کوئی لفظ کہا۔

( ٨٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُوَذِّنًا بِالْبُحْرَيْنِ، فَقَالَ لِلإِمَامِ: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

(٨٠١) حضرت ابو ہرمیرہ جانتھ بحرین میں مؤذن تھے انہوں نے امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔

( ٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ رَجُلٍ ، أَنَّ مُعَاذًا كَانَ إِذَا قَرَأَ آخِرَ الْبَقَرَةِ ﴿فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ : آمِينَ.

(٨٠٦٢) مفرت معادُ إِنْ فِي نِي سورة البقرة ختم كرتے ہوئے جب﴿ فَانْصُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ كہاتو آمين كبا\_

( ٨.٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ لِلْمَسْجِدِ رَجَّةٌ ، أَوْ قَالَ لُحَجَّةٌ إِذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾.

(٨٠٦٣)حضرت زبير قرماتے ہيں كہ جب امام ﴿غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كہتا تومسجد ميں آمين كہنے كى ايك آواز گونجا كرتى تقى \_

### ( ٧١٧ ) في التثاؤب فِي الصَّلاة

### نمازمیں جمائی لینے کا بیان

( ٨.٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَدُخُلُ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَدُخُلُ. (مسلم ٥٨- ابوداؤد ٣٩٨٥)

(۸۰۲۴) حضرت ابوسعید خدری جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّ اَنْتَحَافِی اَرشا وفر مایا کہ جبتم میں سے کی کونماز میں جمالی آئے تواہے روکنے کی کوشش کرے کیونکہ اس سے شیطان منہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

( ٨.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : مَا تَثَانَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةً قَطُّ.

(٨٠١٥) حضرت يزيد بن اصم فرمات بين كررسول الله مَلِّفَكَ فَيْ فَي مُعَى نماز مِن جمانَ نهيس لي-

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) كي محال المحالية المحالي

( ٨.٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(٨٠٦١) حضرت ابن عباس تفاعة من فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کی کونماز میں جمائی آئے تو ابناہا تھا ہے منہ پرر کھے۔

( ٨٠٦٧ ) .... ، عن قتادة بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(۸۰۲۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِلَّةُ الْعُطَاسِ وَالنَّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ.

(۸۰۱۸) حضرت علی واژنی فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی آنا اور موعظت کے وقت زیادہ چھینکیں اور نیندآنا شیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٨.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : التَّنَاؤُبُ فِى الصَّلَاة وَالْعُطَاسُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ:

(۸۰۲۹)حضرت ابن مسعود حوالی فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی اور چھینک آنا شیطان کی طرف ہے ہے،اس سے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔

( ٨٠٧. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَدْفَعُ التَّفَاوُبَ فِي الصَّلَاة بِالتَّنْحُنُحِ.

( ۵ - ۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں گلاصاف کر کے جمائی کورو کتا ہوں۔

( ٨.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا تَثَانَبَ فِي الصَّلَاة ضَمَّ شَفَتَيْهِ ، وَمَسَحَ أَنْفَهُ.

(۱۷۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی کونماز میں جمائی آئے تو وہ اپنے ہونٹوں کوملائے اور اپنے ناک کو ہاتھ لگائے۔

( ٨.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ لِلشَّيْطان قَارُورَةً يُشِمُّهَا الْقَوْمَ فِي الصَّلَاة كَيْ يَتَقَائِبُوا.

(۷۲-۸) حفرت عبدالرحمن بن بزید کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیشی ہے جسے وہ جمائی لانے کے لئے لوگوں کوسونگھا تا ہے۔

( ٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَرُدُّ الرَّجُلُ الشَّاؤُبَ فِي الصَّلَاة مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(۸۰۷۳) حضرت ایراہیم فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے آ دمی نماز میں جمائی کورو کے ،اگراس کارو کناممکن نہ ہوتو ہاتھ کو · نہ ررکھے۔

( ٨٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :التَّنَاؤُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ.

معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

(۸۰۷۳) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی کا آناشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُر خٌ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ أُنْشَقُوهَا فَأُمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۵۰۷۵) حفرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیشی ہے، جب لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ انہیں سونگھا تا ہے۔ای لئے بیتکم دیا گیا کہ نمازے پہلے ناک کوصاف کیا جائے۔

( ٨.٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَكُرَهُ التَّنَاوُبَ وَيُحِبُّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ.

(۷۷-۸) حضرت ابو ہریرہ جھانو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز میں جمائی کونا پسنداور چھینک کو پسند فرماتے ہیں۔

( ٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَنَانَبَ فِي الصَّلَاة فَلْيُمُسِكُ ، عَنِ الْقِرَائَةِ.

(۸۰۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کسی کونماز میں جمائی آئے تو وہ قراءت ہے رک جائے۔

( ٨.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَقُرُأُ فَلْيُمْسِكُ عَنِ الْقِرَانَةِ.

(۸۰۷۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کوقراءت کرتے ہوئے جمائی آئے تو وہ قراءت سے رک جائے۔

### ( ٧١٨ ) الرجل يرى إنَّهُ أُحْدَثَ فِي الصَّلاَة

اگرکسی آ دمی کونماز میں میحسوس ہو کہاس کا وضوثوٹ گیاہے تو وہ کیا کرے؟

( ٨.٧٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : شُكِى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلَاة يَتَشَبَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَجِدَ رِيحَهُ ، وَيَسْمَعَ صَوْتَهُ. (بخارى ١٣٤ ابوداؤد ١٤٨)

(۸۰۷۹) حفرت عباد بن جمیم اپنے بچپا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بعض اوقات آ دمی کونماز میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کاوضونوٹ گیا، اس حال میں وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ آ دمی پر اس وقت تک وضو واجب نہیں جب تک اے ہوامحسوس نہ ہواور جب تک اے آ واز نہ آئے۔

( ٨٠٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَاءَ أُحَدَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدُ أَخُدَثُتَ فَلْيَقُلُ: كَذَبْتَ مَا لَمْ يَجِدُ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ ، أَوْ يَسْمَعُ صَوْتَهُ بِأَفُوهِ . (ابو داؤ د ۱۰۲۱ - احمد ۱۵/۳۵) (۸۰۸۰) حضرت ابوسعید خدری و ایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِیَّ آئِے فرمایا کہ جب شیطان تم میں ہے کسی کی نماز میں آکر بیکے کہ تیراوضوٹوٹ گیا ہے تواس وقت تک اس کی تکذیب کروجب تک ناک سے بومحسوس نہویا جب تک آواز ندآئے۔

( ٨.٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ ، أَوْ صَوْتٍ. (ترمذى ٢٥- ابوداؤد ١٤٩)

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ و تن ان کے دروایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ آنے ارشاد فرمایا کہ وضواس وقت تک نہیں ٹو ثما جب تک ہوا خارج نہ ہوا در جب تک آواز نہ آئے۔

( ٨.٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بُنَ خَبَّابٍ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ لَهُ : مِمَّ ذَلِكَ رَحِمَك اللَّهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ ، أَوْ سَنَمَاعٍ. (احمد ٣/ ٣٢١\_ طبرانى ٢٢٢٢)

(۸۰۸۲) حفرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن خباب کو دیکھا کہ وہ اپنا کیڑا سونگھ رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے ،آپ ایسا کیوں کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤَلِّفَ کَا اَجْدَا عَلَیْ اَللہِ مُؤَلِّفَ کَا اَللہِ مُؤَلِّفَ کَا اِللہِ مُؤَلِّفَ کَا اِللہِ مُؤَلِّفُ کَا اِللہِ مُؤَلِّفُ کَا اِللہِ مُؤَلِّفُ کَا اِللہِ مَاللہِ مِن اِللہِ مِن اللہِ اللہِ مِن اللہِ م

( ٨.٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدُّكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَيَبَلُّ إِخْلِيلَهُ حَتَّى يَوَى أَنَّهُ قَدْ أَخْدَكَ ، وَأَنَّهُ يَأْتِيهِ فَيَضْرِبُ دُبُرَهُ ، فَيُرِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخْدَكَ ، فَلَا تَنْصَرِفُوا حَتَّى تَجِدُوا رِيحًا ، أَوْ تَجِدُوا بَلَلًا

(۸۰۸۳) حضر تعبدالله ولائو فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں کے کئی کی نماز میں آگراس کے آلہ تناسل کے سوراخ کو گیلا کر دیتا ہے اورائے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا۔ پھروہ اس کی سرین پر مارتا ہے اورائے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا، تم اس وقت تک نماز نہ تو ڑوجب تک بومحسوس نہ ہواور جب تک تری کا یقین نہ ہوجائے۔

( ٨.٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَّكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْقُرُ دُبُرَهُ لِيُرِيَّهُ أَنَّهُ قَدُ أَحْدَثَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُّكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۴) حفرت عبدالله والثير فرماتے ہيں كه بعض اوقات شيطان تم ميں ہے كى كى نماز ميں آكراس كى سرين كوچو في مارتا ہ اورا ہے محسوس ہوتا ہے كداس كا وضوٹوٹ گيا ہے۔ جب تم ميں ہے كى كواپيامحسوس ہوتو اس وقت تك نماز نہ چھوڑے جب تك كوكر آواز نہ سنے يا بونهمسوس ہو۔ ( ٨.٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلْ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يُأْتِينِي وَأَنَا فِي الْصَّلَاةَ فَيُوسُوسُ إلىّ حَتَّى يَقُولَ : إِنَّكَ فَدُ أَحْدَثُتَ ، فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ لَهَا رِيحًا ، أَوْ يَسْمَعَ لَهَا طَنِينًا.

(۸۰۵) حضرت ابن عباس بن دین شن سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ بعض اوقات شیطان نماز میں میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میر اوضونوٹ گیا ،اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت نماز نہ چھوڑ و جب تک تمہیں یہ بومحسوس نہ ہویا جب تک تم کوئی آ واز نہ سنو۔

( ٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَان مَجْرَى اللَّمِ ، ثُمَّ يَنبِضُ عِنْدَ عِجَانِهِ فَيُخْرِجُهُ ، فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ حِشًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۱) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے خون کے چلنے کی جگہ چلنا ہے۔ پھراس کی سرین کے پاس ہا تھا لگا تا ہے تا کہ وہ نماز تو ڑ دے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز نہ تو ڑے جب تک کوئی آ واز نہ سے یا جب تک بو محسوس نہ ہو۔

( ۸.۸۷ ) حَدَّثْنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا. ( ۸۰۸۷ ) حضرت ابن عباس ثن ومِن فرماتے ہیں که آ دمی اس وقت تک نماز نه چھوڑے جب تک آ واز نہ نے یا جب تک بو

محسول ندہو۔

( ٨.٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَدُخِلُ خَطْمه فِي دُبُرِهِ فَيُحَرِّكُهُ وَيُحَرِّكُ إِخْلِيلَهُ لِيَشِرَ ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حُتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۸) حضرت شہرین حوشب کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اوراس کی سرین میں اپناناک داخل کرتا ہے، پھراہے حرکت دیتا ہے اوراس کے آلۂ تناسل کو بھی حرکت دیتا ہے تا کہ دو تر ہوجائے۔ پس تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سے اور جب تک بومحسوس نہ ہو۔

( ٨.٨٩) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى فِي الإِحْلِيلِ فَيَنبِضُ عِنْدَ الدُّبُرِ فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، أَوْ يَرَى مَلَكُ

(۸۰۸۹) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات شیطان آ دمی کے آلہ کتاسل کے سوراخ سے داخل ہوکر دبر کے پاس حرکت ویتا ہے اور آ دمی میہ مجھتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا۔تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ تو ڑے جب تک آ واز نہ نے، بو

محسوس ندکر ہے مااسے تری محسوس نہ ہو۔

( ٨.٩. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجدَ رِيحًا.

(۸۰۹۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہتم اس وقت تک نماز نہ تو ڑو جب تک آواز نہ سنویا جب تک ہوامحسوں نہ ہو۔

( ٨.٩١) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَطِيفُ بِالْعَبْدِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِى دُبُرِهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، وَيَأْتِيهِ فَيَعْصِرُ ذَكَرَهُ فَيْرِيهِ أَنَهُ أَخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

(۸۰۹۱) حضرت ابن عباس می دین فرماتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات نماز میں آ دمی کو وسوسہ ڈالٹا ہے تا کہ اس کی نماز کوتو ڑ دے، بندہ جب تنگ ہوجا تا ہے تو وہ اس کی سرین پر پھونک مارتا ہے۔ پس جب تک کوئی آ واز نہ سنائی دے یا کوئی بومحسوس نہ ہواس وقت تک نماز نہ تو ڑ و۔ اس طرح وہ آگراس کے ذکر کو ہاتھ لگا تا ہے اور آ دمی مجھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، پس بیاس وقت تک نماز کو نہ تو ڑ ہے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے۔

# ( ٧١٩ ) الرجل يجد البِلَّةَ وَهُوَ يُصَلِّى

### اگرآ دمی کونماز پڑھتے ہوئے تری محسوں ہوتو وہ کیا کرے؟

(٨.٩٢) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الْبِلَّةِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَلْيَضَعْ يَدَيه عَلَى الْحَصَى فَلْيَمْسَحْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى وَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۸۰۹۲)حضرت ابوہر ریرہ دی فیٹے فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں تری کا شک ہوتو وہ اپنے ہاتھوں کو کنگریوں پرر کھے اور پھرایک دوسرے برمل لے، پھرنماز پڑھتارہے۔

( ٨.٩٣) حَلَّنَبًا مُعْتَمِرٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِىَّ وَعَطَاءً لَمْ يَرَوُا بَأْسًا بِالْبِلَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى ، إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ : إِلَّا أَنْ تَقْطُرَ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَإِنْ قَطَرَ عَلَى رِجْلِكَ فَلاَ يَرَاها ، ولا عَلَيْهِ إعَادَةً وَلاَ طُهُورٍ.

(۱۰۹۳) حفرت معتمر کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ،حضرت حذیفہ،حضرت حسن بھری اور حضرت عطاء ٹرکائٹنہ اس بات میں کوئی حرج نہ سیجھتے تھے کہ آ دمی نماز میں اپنے سکہ تناسل پرتری محسوں کرے۔البتہ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گر قطرہ نکل آئے تو وضو ٹوٹ گیا۔حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہا گر بیٹا ب کا قطرہ تمہارے پاؤں پر گرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، نماس پراعادہ لازم ہے اور نہ ہی وضو کر تا لازم ہے۔ هي معنف ابن اليشير مترجم (جلدم) كي ١٢٧ معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

· ٨.٩٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثِني شَيْخٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ فِيهِ.

(۸۰۹۴) حضرت حسن بن علی و اثن بارے میں حضرت زید بن ثابت و اثنو سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں خصت ہے۔

٥٠.٩٥) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِیٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : سُنِلَ حُدَيْفَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمِلْ الْمُونَّةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيدِهِ الّى فِيهِ . الْمِلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيدِهِ اللّى فِيهِ . الْمِلْ الْمُواتِ عِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

٨.٩٦) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوَةً بْنَ الزَّبْيُرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ فَكُلُّهُمْ قَالَ:أَنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُرْحَةِ، مَا عَلِمْتَ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَمَا غَلَبَكَ مِنْهُ فَدَعْهُ.

(۸۰۹۱) حفزت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن میتب، حفزت عروہ بن زبیر، حفزت سلیمان بن بیار اور حفزت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس سے ندی خارج ہو۔ ان سب نے فرمایا کہا سے چنس کی طرح سمجھو، جونظر آجائے اسے دھولواور جوتم پر غالب آجائے اسے چھوڑ دو۔

# ( ٧٢٠ ) في الرجل يَدْعُوهُ وَالِدُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاة

### اگرکسی آ دمی کونماز میں اس کا والد بلائے تو وہ کیا کرے؟

( ٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا دَعَتْكَ أُمُّكَ فِي الصَّلَاةَ فَأَجِبْهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ.

(۸۰۹۷) حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّافِقِیَّةً نے ارشاد فرماً یا کہ جب تمہاری مال تمہیں نماز میں بلائے تو اسے جواب دواورا گرتمہاراباپ بلائے تواسے جواب نہ دو۔

( ٨.٩٨ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا دَعَتُكَ وَالِدَتُكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة فَأَجِبُهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ حَتَّى تَفُرُغَ.

(۸۰۹۸) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مال تمہیں نماز میں بلائے تو اسے جواب دواور اگر تمہارا باپ بلائے تو اسے

جواب نددو، يهال تك كهتم نمازے فارغ موجاؤ۔

( ٨.٩٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :تُقَامُ الصَّلَاة وَتَدْعُونِي وَالِدَتِي ؟ قَالَ: أُجِبُ وَالِدَتَكَ.

(۸۰۹۹) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سوال کیا کہ اگر نماز کھڑی ہوجائے اور میری والدہ مجھے بلائے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو جواب دو۔

( ٨١.. ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :حدَّثَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّى وَفِي رِجُلَيْهِ قَيْدٌ.

(۸۱۰۰) حضرت عمر دلاٹونے نے اس بات کو محروہ قرار دیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے یا وَل مِس بیر می ہو۔

## ( ٧٢١ ) الرجل يعطس فِي الصَّلاَة مَا يَقُولُ

### اگرایک آ دمی کونماز میں چھینک آئے تووہ کیا کیے؟

( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ سِيرِينَ :إذَا عَطَسْت فِي الصَّلَاة مَا أَقُولُ ؟ قَالَ :قُلِ :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(۸۱۰۱) حضرت معید بن الی صدقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں چھینک آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ الْمحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہے۔

( ٨١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُواهِيمَ : فِي الوَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةَ قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ. ( ٨١٠٢ ) حضرت ابرائيم نماز مِن چِينَك والے ك بارك مِن فرماتے مِن كه الحمداللہ كے۔

( ٨١.٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِ هَا. ( ٨١٠٣ ) حفرت حن فرض اورغير فرض نماز مين چھيكنے والے خص كے بارے مين فرماتے ہيں كه وہ الحمد لله كے گا۔

( ٨١.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ
بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَّمِ السُّلُمِيِّ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُك اللَّهُ ، فَرَمَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَاثُكُلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ
إِلَى ؟ قَالَ : فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصُوتُونِنِي سَكَتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُو وَأَمِّى مَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا كَهَزَنِي ،
وَلاَ ضَرَيْنِي ، وَلاَ ضَرَيْنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لاَ يَصُلُّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِى التَسْبِيحُ

## ( ٧٢٢ ) الرجل يُشَمِّت الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي مَا عَلَيْهِ

### اگر کوئی آ دمی نماز میں کسی آ دمی کوبر حمک اللہ کے تواس پر کیاوا جب ہے؟

( ٨١.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سُنِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ رَجُلٍ عَطَسَ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة :يَرُحَمُكُ اللَّهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :إِنَّمَا قَالَ مَعْرُوفًا وَلَيْسَ عُلَيْهِ إِعَادَةٌ.

(۱۰۵) حضرت غالب ابو ہذیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں جھینکے اور کوئی دوسراا ہے

رحمک الله کے تواس کا کیا مکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس نے خیر کی بات کی ہے اس پراعادہ لازمنہیں۔

( ٨١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَشَمَّتَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة :يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَسْتَأْنِفُ.

(۱۰۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گر کوئی آ دمی نماز میں جھیئے اور کوئی دوسراا سے برحمک اللہ کہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٧٢٣ ) في الرجل يَتَيَمَّهُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقُتٍ مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاة

اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے توجن

### حضرات کےنز دیک وہ نماز کااعادہ کرے گا

( ٨١.٧ ) حَذَّنَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَنَنَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقُتٍ ؟ قَالَ :يُعِيدُ.

(۸۱۰۷) حضرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبه فرماتے جی کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

هُمُ مَعْفَ ابْنَ الْبِشِيمِ تَرِجُ (طِلَا) ﴾ ﴿ كُلُونُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ الْمَاءُ فِي وَقُتِ الْمَاءَ فِي وَقُتِ الْمَاءِ فِي وَقُتِ الْمَاءِ فِي وَقُتِ الْمَاءِ فَي وَقُتِ الْمُعَادِ ، عَنِ الْمُعَادِ ، عَنِ الْمُعَادِ ، عَنِ الْمُعَدِي الْمُعَادِ ، عَنِ الْمُعَدِي الْمُعَادِ ، عَنِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ الصَّلَاة ، أَعَادَ الصَّلَاة.

(۸۱۰۸)حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہا گر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھرنماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٨١.٩ ) حَذَّلْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي

الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّى ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقُتٍ ، قَالَ : يُعِيدُُ. (١٠٩) حضرت قاسم فرماتے ہیں کدا گرکوئی آدی تیم کرکے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ نمازیزھے۔

نماز پڑھے۔ ( ۸۱۱۰) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ۱۱۱۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ نمازیز ھے۔

﴿ ٨١١٨ ﴾ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ٨١١٨ ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم گر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

( ۸۱۱۲ ) حَلَّنَهَا الْمُحَارِبِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

· ( ۸۱۱۲ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بن أبى عثمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :يُعِيدُ.

۔ (AII۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اے پانی مل جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

جامے وروبارہ مار پرے۔ ( ۱۸۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقَٰتٍ أَعَادَ الصَّلَاة. ( ۱۸۱۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تیم کرے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

( ٨١١٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلاةَ.

هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدم) کي که کاب الصلاة کي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدم)

(۱۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے دقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

# ( ٧٢٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُعِيدُ وتُجْزِنُهُ صَلاَتُهُ

جوحضرات فرمات بي كراسے دوباره نماز پڙھنے كى ضرورت نہيں اس كى نماز ہوجائے گى ( ٨١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا فَصَلَيًا ، ثُمَّ أَذُرَكَا الْمَاءَ فِي وَقَٰتٍ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُعِدِ الْأَخَرُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَامَهُ.

(ابوداؤد ۳۴۲ دار قطنی ۳)

(AIIY) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کو جنابت لاحق ہوگئی ان دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی۔ بھر دونوں کو وقت میں پانی مل گیا تو ایک نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے نے اسی نماز پراکتفاء کرلیا۔ان کا نبی پاک مَطِّفْظَةَ ﷺ سے تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز پڑھی اسے دہرااجر ملے گا اور دوسرے کی نماز بھی ہوگئی۔

( ٨١١٧ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، غَنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدُ اغْتَسَلَ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاة.

(۱۱۷) حضرت علی جائے فرماتے ہیں کہ جنبی نماز کے آخرِ وقت کا نظار کرے گا، اگراہے پانی مل جائے تو وضو کر لے اوراگر پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔اگراہے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جائے تو عسل کر لے لیکن نماز کا اعادہ نہ کرے۔

( ٨١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : لا يُعِيدُ. ( ٨١١٨ ) حضرت ابوسلم فرمات بين كروه نماز كااعادة بين كركاً -

( ٨١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ لَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي وَقُتٍ فَلَمُ لَعُدُ

(AII9) حضرت ابن عمر و کافی فرماتے نہیں کہ اگر کسی محض نے تیم کیا بھرنماز پڑھی اور پھرنماز کے وقت میں شہر میں واخل ہو گیا تو وہ نماز کااعاد ونہیں کرے گا۔

( ٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَهُوَ فِى وَقُتٍ بَعْدَ مَا يَفُرُ ثُحْ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

(۸۱۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تیم کر کے نماز پڑھی پھر نماز ہے فارغ ہونے کے بعدا سے پانی مل بھی گیا تووہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔

( ٨١٢١) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يُعِيدُ، قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ. ( ٨١٢١) حضرت مجامِدْم ات بين كدوه نماز كوبين و برائ كاس كي نماز موكى \_

( ٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :إذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ ، أَوْ صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دُمَّ أَوْ جَنَابَةٌ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِى وَقْتٍ اوْغَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةً.

(۸۱۲۲) حضرت سعیدین میتب اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، یا تیم کر کے نماز پڑھی، یا اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے کپڑوں پرخون لگا تھا یا جنابت میں نماز پڑھی، پھراس وقت میں یا وقت کے بعد یانی ملاتو اس پرنماز کا اعادہ واجب نہیں۔

( ٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ ، فَإِنْ شَاءَ أَعَادَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُعِدْ.

(۱۲۳) حضرت محم بن ابان فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدایک جماعت میں تصاور میں ایک دوسری جماعت میں تھا، حضرت عکر مدکی جماعت میں تھا ہوتہ تھے۔ پھر جب وہ پانی کے پاس پہنچ تو حضرت عکر مدنے ان عکر مدکی جماعت کے پاس پہنچ تو حضرت عکر مدنے ان سے فرمایا کہ کیاتم پہاڑوں کے او پرسورج کود کھے ہے؟ لوگوں نے کہانہیں ۔ حضرت عکر مدنے فرمایا کہ اگرتم سورج کود کھتے پھر بھی ہم نماز کا اعادہ نہ کرتے کیونکہ ہمارے لئے تیم کافی ہے۔ پھر جب میں مقام جند پہنچا تو میری حضرت طاوس کے شاگر دعمر و بن مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عکر مدکی اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی کہتے ہیں۔

( ٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نَبَاتَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ :خَرَجْتُ فِي سَفَرِ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ ،

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلوم) كي محمل المسلاة الم

فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمْت وَصَلَيْت ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ الضُّحَى قَالَ رَجُلٌ :يَا أَبَا بَكُرٍ أَعَدُتَ صَلَاتَكَ ؟ قَالَ :وَلَوْ لَمْ أَجِد الْمَاءَ عِشْرِينَ سَنَةً أَكُنْتُ أُعِيدُ صَلَاتِي.

(AITA) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جی یا عمرہ کے ایک سفر پرتھا، جب رات کا آخری حصہ ہوا تو مجھے جنابت لاحق ہوگئی۔ ہمارے پاس پانی نہتھا، میں نے تیم کر کے نماز پڑھی، جب جاشت کا وقت ہوگیا تو ایک آ دمی نے کہا کہ اے ابو بحر! آپ نے اپنی نماز دہرالی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے ہیں سال تک بھی یانی نہ لے تو کیا میں نماز کا اعادہ کروں گا؟

#### ر ردوو ردو 6 ( ٧٢٥ ) الرجل يصلي وَشَعَرَةُ مُعَقُوصٍ

### بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز پڑھنا کیساہے؟

( ٨١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْمُحَوَّلِ ، عَنْ أَبِي سَغْدٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا سَاجِدٌ قَدْ عَقَصْتُ شَغْرِى فَحَلَّهُ ، أَوَ قَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ. (ابو دَاوْد ٢٣٧ ـ عبدالرزاق ٢٩٩٠)

(٨١٢٦) حضرت ابو رافع شافئ فرماتے ہیں کہ میں بالوں کی چوٹیاں بنا کر نماز پڑھ رہا تھا، میں حالتِ سجدہ میں تھا کہ نبی پاک مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرے پاسے گذرے،آپ نے ميرے بالول کو کھول ديا۔ يا جھے اس سے منع فرمايا۔

(ُ ٨١٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ ، فَذَكَرَا حَدِيثًا غَيْرٌ أَنَّ مَعَنَاهُ أَنَهُمَا كَرِهَاهُ.

(۸۱۲۷) حفزت عمر بن خطاب مٹانٹی اور حضرت حذیفہ مٹانٹی نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا کہ آ دمی بالوں کی جو ٹیاں باندھ کر نماز پڑھے۔

( ٨١٢٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَى عُثْمَانُ رَجُلاً يُصَلِّى وَقَدْ عَقَدَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ مَثَلُ الَّذِى يُصَلَّى وَهُوَ مَكْتُوكٌ.

( ۱۳۸ ) حضرت ابان بن عثمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان وٹاٹٹو نے ایک آ دی کو دیکھا جو بالوں کی چوٹیاں باندھ کرنماز پڑھ رہاتھا۔انہوں نے اس سے فر مایا کہ اس شخص کی مثال جو بالوں کو گوندھ کرنماز پڑھے اس شخص کی بی ہے جو ہاتھوں کو باندھ کرنماز ادا کرے۔

( ۱۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا صَلَّى وَفَعَ شَعُرُهُ الْأَرْضَ. ( ۱۲۹ ) حفرت ابواسحاق فرماتے بیں کہ جب حفرت ابن عباس تفایق نماز پڑھتے تو ان کے بال زمین پر ککتے تھے۔ ( ۱۲۰ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذَحَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ رَجُلْ معنف ابن انی شیر مترجم (جلد۲) کی کست کست این انی شیر مترجم (جلد۲) کی کست کست العداد ال

يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا صَلَّيْت فَلَا تَعْقِصُ شَعْرَكَ ، فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسُجُدُ مَعَكَ وَلَكَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجُرٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَتْرَبَ ، فَقَالَ :تَتْرِيبُهُ خَيْرٌ لَك.

(۸۱۳۰) حضرت زیدین و بب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وٹاٹٹو مسجد میں داخل ہوئے تو ویکھا کہ ایک آ دمی بالوں کو باندھ کرنماز پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ وٹاٹٹو نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھوتو اپنے بالوں کی چوٹیاں نہ باندھو، کیونکہ تمہارے بال بھی تمہارے ساتھ مجدہ کرتے ہیں،اورتمہیں ہر بال کے مجدے کا ثو اب ملتا ہے۔ایک آ دمی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بال تتر بتر نہ ہوجا کیں۔حضرت عبداللہ جاٹٹو نے فرمایا کہ ان کا بکھر تاان کے باندھنے سے بہتر ہے۔

( ٨١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى يَضفِرُ شَعْرَهُ فَإِذَا صَلَّى نَشَرَهُ.

(۸۱۳۱)حفرت ابوفروہ فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بالوں کی مینڈیاں بنایا کرتے تھے لیکن جب نماز پڑھتے تو انہیں کھول دیتے تھے۔

( ٨١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ عَقْدَ الرَّجُلِ شَعْرَهُ فِي الصَّلَاة.

(۸۱۳۲) حضرت ابراہیم نماز میں بالوں کی چوٹیاں بنانے کومروہ قرار دیتے تھے۔

( ٨١٣٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ.

(۸۱۳۳) حفرت علی واثیر فرماتے ہیں کہ بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز نہ پڑھو۔

( ٨١٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا.

(۸۱۳۴)حفرت ابن عباس <sub>تفک</sub>یزئنے سے روایت ہے کہ نبی پاک <u>مُؤٹفٹ</u>ے فارشاد فر مایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات ہٹر یوں پر سجدہ کروں اور میں بالوں کواور کیٹر وں کو نہ لپیٹوں۔

( ٨١٣٥ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. (بخارى ٨١٥- ابوداؤد ٨٨٢)

(۸۱۳۵) حضرت ابن عباس ٹن افز ماتے ہیں کہتمہارے نبی مَلِّفْظَةَ نِے تکم دیا ہے کہ سات ہڈیوں پر تجدہ کیا جائے اورانہوں نے تھم دیا ہے کہ بالوں اور کپڑوں کو نہ باندھا جائے۔

( ٨١٣٦) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابُنُ إِذُرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئا ، وَلَا نَكُفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ. معنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدم) کی کست کست این ابی شیبرستر جم (جلدم)

(۸:۳۱) حضرت عبدالله نظائم فرماتے ہیں کہ ہم پاؤن رکھنے کی جگہ سے سے وضونہیں کیا کرتے تھے اور نماز میں بالوں اور کپڑوں کونہیں لینئتے تھے۔

# ُ ( ۷۲۶ ) في سل السَّيْفِ فِي الْمُسْجِدِ معجد مين تلوارسو نتنے كابيان

( ٨١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُّ بَرِّمِعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ يَزِيدَ يبصرُ السُّيُوڤ فكانَ إِذَا أَتِيَ بِالسَّيْفِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ بِهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ.

(AITZ) حَفَرت مِجْعَ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن یزید تلواروں کا شوق رکھتے تھے، جب ان کے پاس کوئی تلوار معا کند کے لئے لائی جاتی تو وہ مجد سے باہر جا کرا سے زکا لتے اور دیکھتے تھے۔

( ٨١٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعاذ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : لاَ يُسَلُّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ.

(٨١٣٨) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن خزاعی فرماتے ہیں مجدمیں تلوار نہیں سونتی جائے گی۔

( ٨١٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى أَو نُهِى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِى الْمَسْجِدِ. ( ٨١٣٩) حضرت عطاء نے مجد میں آلوار کے مونتنے ہے منع کیا ہے۔

# ( ٧٢٧ ) في الرجل يَمُرُّ فِي الْمُسْجِدِ بِسِهَامِرِ

# اگرکوئی آ دمی مسجد میں سے تیر لے کر گذرنا چاہے تو کیسے گذرے؟

( . ٨١٤ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا. (بخارى ٢٠٤٣- مسلم ١٣١)

(۸۱۴۰) حضرت جابر والله فرماتے ہیں کہ ایک آ دی مجد سے تیر لے کر گذرا تو نبی پاک مِنْظِفَظَةِ نے اس سے فرمایا کہ ان کے نو کیلے حصوں کو سنجال کے رکھو۔

( ۱۱٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نُصُولِهَا. (بخارى ٢٥٨- ابوداؤد ٢٥٨٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نُصُولِهَا. (بخارى ٢٥٨- ابوداؤد ٢٥٨٠) مَرْتِ الوموى وَيُعْ نِي روايت ب كرسول الله مِرَّ فَيْكُمْ فَي ارشاد فرمايا كه جبتم مِن سے وَلَى تير لے كرمجد سے گذر ہے وار کے اور الله من الله من الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

' ٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَرْت بِنَبْلٍ فَامْسِكُ بِنِصَالِهَا. ( ١٩٠٠ ) وهو من الله من الله عن الله عن الله عن أكبر من كان من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن

(۸۱۴۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے گوئی تیر لے کرمنجد سے گذر ہے تو ان کے نو سیلے حصوں کوسنجال کر چلے۔

# ( ٧٢٨ ) في القراءة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْ كُرهَه

### جن حضرات نے رکوع اور سجدوں میں قراءت کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٨١٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَفْبَدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكُرٍ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ أَلَا وَإِنِّى نَهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا.

(۱۱۳۳) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفظائِ نے مرض الوفات میں پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابو کر جائٹو کے پیچھے مفیل بنائے کھڑے ہیں۔آپ نے فرمایا''الے لوگو! نبوت کی مبشرات میں سے صرف سیج خواب باتی ہی جی ہیں جنہیں مسلمان دیکھے گایا اسے دکھائے جا کیں گے۔غور سے سنو! مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا بجدے میں قرآن کی تلاوت کروں''

( ٨١٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثِنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ :نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قِرَانَةِ الْقُرْآن وَأَنَا رَاكِعٌ. (مسلم ٢١٣۔ احمد ١/ ٨١)

(٨١٣٣) حضرت على وفافير ن كوف مي فرمايا كدرسول الله مَ الفَيْحَةَ في محصد كوع مين تلاوت كرن سي منع فرمايا ب-

( ٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، وَلَا سَاجِدٌ.

(٨١٣٥) حضرت على وافية فرمات بين كدركوع اور بجد ي حالت مي تلاوت ندكرو

( ٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا سَاجِدٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ :يُجْزِئُكَ وَلِمَ تَقُرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ.

(۸۱۳۲) حفرت عبیداللہ بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اگر میں حالب ہجود میں آیت سجدہ پڑھوں تو سجد کا تلاوت کیسے کروں؟ انہوں نے فر مایا کہتمہارے لئے وہی سجدہ کافی ہے، لیکن تم حالب ہجود میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ مسنف ابن الى شيدمتر جم (جلدا) كي مسنف ابن الى شيدمتر جم (جلدا)

( ٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا قِرَائَةَ فِى الرُّكُوعِ وَلَا فِى السُّجُودِ ، إنَّمَا جُعِلاَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

(٨١٨٧) حضرت مجاہد فرماتے ہیں كەركوع اور بجو دميں قراءت نہيں ہے، يدونوں اركان اللہ كے ذكر كے لئے متائے ملئے ہیں۔

# ( ٧٢٩ ) من رخص فِي الْقِرَانَةِ في الركوع وَالسَّجُودِ

### جن حضرات نے رکوع و بجود میں تلاوت کی اجازت دی ہے

( ٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدُرِكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَأَ ثُلُكَ الْقُرْآن وَهُوَ رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ لله الوَاجِدِ الصَّمَدِ.

( ۱۲۸ ) حضرت رئیج بن خشیم فرماتے ہیں کہ کیاتم میں ہے کسی میں اتن طاقت نہیں کہ وہ رکوم یا تجدے میں یکنا اور صداللہ کے لئے الک تبائی قرآن کی تلاوت کرے۔

( ٨١٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ شَيْخِ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَرَأَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ رَفَعٌ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْمَائِدَةَ.

(۸۱۳۹) حضرت ابان بن صمعه حضرت عبدالله بن زبیر و النو که پاس موجود ایک شخ بے روایت کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن زبیر و النو نے حالتِ رکوع میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی ، پھر سراٹھا یا اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ، پھر تجدے میں گئے تو سورۃ النساء کی تلاوت کی ، پھر سراٹھا یا تو سورۃ الما کدہ کی تلاوت کی۔

( ٨١٥ ) حَدَّنَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فَالَ: كَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُرَأُ فِي الرَّحُوعِ وَالسُّجُودِ. ( ٨١٥ ) حضرت عطاء فرماتے بین که حضرت عبیدین عمیر رکوع وجود میں تااوت کیا کرتے تھے۔

( ٨١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا عَجَّلَ الرَّجُلُ فَرَكَعَ وَبَقِى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَان أَنْ يَقُرَأَهُمَا وَهُوَ رَاكِعٌ.

(۸۱۵۱) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب آ دمی کورکوع کی جلدی ہوتو وہ کسی سورت کی باتی ماندہ ایک یا دوآ بیتیں رکوع میں پڑھ لے۔

# ( ٧٣٠ ) في المسجد يُنْسَبُ إلَى قَوْمِ فيقال مَسْجِدٌ بَنِي فُلاَنٍ كيام حِد كاكسي قوم كي طرف منسوب كرنا جائز ہے؟

( ٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُفَيْمٍ يَذْكُرُ شَيْنًا مِنْ أَمْرِ

الدُّنْيَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ : كُمْ للتَّيمْ مَسْجِدًا.

(۱۵۲) حصرت ابوحیان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت رہے بن خشیم کو بھی کسی دنیاوی بات کا تذکرہ کرتے نہیں سناسوائے اس بات کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنوتیم کی کتنی مسجدیں ہیں؟

( ٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرًّا وأَبَا وَائِلٍ يَقُولَانِ : مَسْجِدٌ يَنِي فُلَانٍ.

(۸۱۵۳) حفرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت زراور حفر ت ابودائل کہا کرتے تھے کہ بنوفلاں کی مجد ۔

( ٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ :مَسْجِدُ يَنِى فُلَانٍ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ :مُصَلَّى يَنِى فُلَان.

(۸۱۵۳) حضرت ابراہیم اس باّت کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ بیکہا جائے بنوفلاں کی مبحد البتہ بنوفلاں کی جائے نماز کہنے کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَانَّا مَسْجِدَ مُعَاذٍ.

(۸۱۵۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بیرنہ کہو''معاذ کی مجد''

# ( ٧٣١ ) من رخص لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

جن حضرات نے مستحاضہ کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دونمازوں کو جمع کر لے

( ٨١٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَوَخَّرُ الْمُسْتَحَاضَةُ الظُّهُرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَقْرِنُ بَيْنَهُمَا ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبُ ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.

(۸۱۵۲)حضرت ابن عباس بنی پیش فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر کی نماز کومؤ خرکر کے اور عصر کی نماز کوجلدی پڑھے گی اوران دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبہ غسل کرے گی۔وہ مغرب کی نماز کومؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز کوجلدی پڑھے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبہ غسل کرے گی اور پھر فجر کی نماز کے لئے غسل کرے گی۔

( ٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ : تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(٨١٥٧)حضرت عكرمه فرماتے ہيں كەستحاضد دنمازوں كوجمع كرے گا۔

( ٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : إِنْ شَائَتُ فَلْتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(٨١٥٨) حضرت قاسم فرماً تے ہیں کہ ستحاضہ اگر جیا ہے تو دونوں نمازوں کوجمع کر لے۔

# معنف ابن الب شيبرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الب شيبرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن البيرمتر جم (جلدا)

### ( ٧٣٢ ) من كرة أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ

### جوح فرات عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہنے کو مکر وہ قرار دیتے ہیں

( ٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ فَإِنَّمَا هِى الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا تَدْعُونَهَا الْعَنَمَةُ لِإِعْتَامِ الإِبلِ.

(۸۱۵۹) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرَحمَنَ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤَفِظَةَ نے فرمایا کداعراب کونمازوں کے ناموں میں تم پرغالب نہیں ہونا چاہیے، بینمازعشاء کی نماز ہے اور تم اسے' العتمۃ'' کہتے ہو، بیلفظ تو''اعمّام الائل' (اونٹوں کاشام کے وقت میں داخل ہونا) سے ماخوذ ہے۔

( .٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى لَبِيدٍ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمِعْمَاءِ ، فَإِنَّمَا هِى فِى كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِيلِ. (مسلم ٢٢٩ ـ احمد ٢/ ١٠)

(۸۱۷۰) حضرت ابن عمر بڑا ٹیڈ فرناتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَلِّفَتِیَا آئے نے فرمایا کہ اعراب کونماز وں کے ناموں میں تم پر غالب نہیں ہونا چاہئے ،اس نماز کا نام اللّٰہ کی کتاب میں عشاء ہے،اے عتمہ اس لئے کہاجا تا ہے کیونکہ اس وقت (شفق کے غائب ہونے کے بعد ) دیہاتی اپنے اونٹوں کا دود ھ دھوتے ہیں۔

( ٨٦٦١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّمَا هِى فِى كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبلِ. (ابويعلى ٨٢٥ـ بيهقى ٣٤٢)

(۱۲۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جن فن أو مات بي كرني پاك مِنْ الفَضْحَةَ فَر ما يا كه اعراب كونمازوں كے ناموں ميں تم پر غالب نہيں ہونا چاہئے ،اس نماز كا تام اللہ كى كتاب ميں عشاء ہے،اسے عتمہ اس لئے كہا جاتا ہے كيونكه اس وقت (شفق كے غائب ہونے كے بعد ) ديباتى اپنے اونٹوں كادود ھدھوتے ہيں۔

( ٨١٦٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَنَمَةُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، أَوْ نَهَى نَهْيًا شَدِيدًا.

(۸۱۲۲) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ گڑئے جب لوگوں کوعشاء کی نماز کوعتمہ کہتے ہوئے سنتے تھے تو بہت غصے ہوتے اور اس ہے منع فرماتے۔

# ه مسنف ابن الي شير سر جم ( جلر ۲) كي مسنف ابن الي شير سر جم ( جلر ۲) كي مسنف ابن الي شير سر جم ( جلر ۲)

( ٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ.

( ۸۱۶۳ ) حفرت ابن سیرین عشاء کی نماز کوعتمه کهبنا مکروه قرار دیتے تھے۔

( ٨٦٦٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِى ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ :الشَّيْطانُ.

(۱۱۷۳) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کھٹے سے پوچھا کہ عشاء کی نماز کوسب سے پہلے عتمہ کس نے کہا؟ انہوں نے فرمایا شیطان نے ۔

( ٨٦٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(١١٦٥) ايك اورسندے يونبي منقول ہے۔

( ٨١٦٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ مُحَمِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا وَهُوَ يَقُولُ : لَا تَقُلِ الْعَتَمَةَ إِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ مَرَّيَّيْنِ.

(٨١٧١) حفرت عبدالله بن ابی ساره فرماتے ہیں کہ حفرت سالم نے دومر تبہ فرمایا کداس نماز کوعتمہ نہ کہویہ عشاء آخرہ ہے۔

### ( ٧٣٢ ) من سماها العُتَمَة

### جن حضرات نے عشاء کی نماز کو' العتمة' کہاہے

( ٨٦٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ عاصِمِ بُنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةُ ، فَقَدُ فُضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِمِ الْأَمَمِ ، وَلَمْ تُصَلَّهَا أُمَّةً قَيْلُكُمْ.

(۱۱۷۷) حفرت معاذ بن جبل جھٹو سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مُولِفَ اَ اِن کر ایک آپ مُولِفَ اِن کے است میں آپ تشریف آوری کا بہت انظار کیا، لیکن آپ نے اتن دیر کردی کہ ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لا کیں گے۔ است میں آپ تشریف لائے تو ایک آ دمی نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہمارا خیال بیتھا کہ آپ نماز پڑھ بھے ہیں اور اب تشریف نہیں لا کیں گے۔ نبی پاک مَولَفَظُ فَا فَا نَا اِن اِن اَن اَن اَن اَن اِن اِن اَن اَن اُن اِن اِن اَن اُن اِن اِن اُن اُن کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، تم ہم کی استیں بینماز نہیں بڑھی تھیں۔

( ٨٦٦٨) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْبِى بَكُرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَّمَةِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(۱۱۲۸) حضرت جابر ولیو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرَافِظَةَ نے حضرت ابو بکر ولیو کے بو چھا آپ وتر کب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کے شروع حصے میں ،عتمہ کے بعد ،سونے سے پہلے۔

( ٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إلَى الْعَتَمَةِ فَلاَ تَقْصُرِ الصَّلَاة ، فَإِنْ جَاوَزُت ذَلِكَ فَقَصِّر.

(۸۱۲۹)حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی دن عتمہ کی نماز تک سفر کرنا ہوتو نماز میں قصر نہ کرو ،اگر عتمہ کی نماز سے زیادہ سفر کرنا ہوتو قصر کرو۔

# ( ٧٣٤ ) قَوْلُهُ تعالى (وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِك)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلاَتِك ﴾ 'ا فِي دعامين آوازكواونچامت كرو' كَيْ فَيرِ ( ٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتُ : فِي الدُّعَاءِ.

(+٨١٧) حضرت عائشہ شئ مند شئ اللہ تعالی كفر مان ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كـ بارے ميں فرماتى بيں كه اس مراد دعاہے۔

( ٨١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :الدُّعَاءُ.

(۱۵۱۸) حفرت ابراہیم اور حفرت عطاء اللہ تعالی کے فرمان ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كه اس مراددعا ہے۔

( ٨١٧٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قِرَانَةُ الْقُرْآنِ. ( ٨١٧٢) حفرت سعيد بن جبير فرمات جي كماس عمراد قرآن كى تلاوت ہے۔

( ٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ أَبِي عِيَاضِ قَالَ :الدُّعَاءُ.

(۱۷۳) حضرت ابوعیاض الله تعالی کفر مان ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُنْخَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مراد دعا ہے۔

( ANY ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ يُعْجِبُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسُوءُ الْكُفَّارَ ، قَالَ فَنَزَلَتْ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾. (بخارى ٣٤٢٢ـ ترمذى ٣١٣٢)

## هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۲ ) في اسمال المنظم الما كان المنظم الم

- (۸۱۷۳) حفزت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مِنْزِ فَقَعَ فَم اوت فرماتے تو آواز کواونچا کرتے ،اس ہے مسلمان خوش ہوتے اور کفار کو برالگنا،اس پربیآیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُحَافِثُ بِهَا ﴾
- ( ٨١٧٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشُعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمْ يُخَافِتُ مَنْ أَسْمَعَ أَذُنَيْهِ
  - (٨١٧٥) حضرت عبدالله رئينو فرماتے ہیں كہ جس كے كانوں كوده سنار ہاہاس سے كوئى بات پوشيده نہيں۔
- ( ٨١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الْقِرَانَةِ ؟ فَقَالَ :أَسُمِعُ نَفْسَك.
- (۸۱۷۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اینے دل کوسنا ؤ۔
- ( ٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قِرَائَةِ النَّهَارِ :أَسْمِعُ نَفْسَك.
  - (۸۱۷۷)حضرت حسن دن کی نمازوں کی قراءت کے بارے میں فریاتے ہیں کہایے دل کوسناؤ۔
- ( ٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِى ، عَنُ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عِنْدَ الْبَيْتِ جَهَرَ بِقِرَاثَتِهِ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُؤُذُونَهُ فَنَزَلَتْ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) الآيَةَ.
- (۱۷۸) حفرت ابوعیاض فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزْ النظیمَةَ جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تو اپنی آواز کو بلند فرماتے، جس پر مشرکین ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، اس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾
- رين ريت يت بين الله عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصِلَاتِكَ وَلَا ( ٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصِلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) قَالَ :الدُّعَاءُ.
- (۱۷۹) حضرت ابن عباس تفاون الله تعالى كفر مان ﴿ وَلَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ ك بار عين فرمات بين كداس عمراد دعا بـ -
  - ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الدُّعَاء .
- (٨١٨٠) حضرت مجابد الله تعالى كفرمان الأولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كه بار يمن قرمات بين كهاس سه مراد وعاب \_
- ( ٨١٨١ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :كَانَ أَعْرَابٌ لِيَنِى تَمِيمٍ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا :اللَّهُمَّ ارْزُفْنَا مَالاً وَوَلَدًا ، فَنَزَلَتُ (وَلَا تَجْهَرُ



(٨١٨١) حضرت عبدالله بن شداد و الله في فرمات بين كه بنوتميم كه ديها تيون كامعمول بيرها كه جب نبى پاك مَلِفَظَةُ سلام بهيرت تو وه كها كرتے تصح كما ب الله! بميس مال واولا دعطا فرما - اس پربيآيت نازل بموئى ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتُ بِهَا ﴾ (٨١٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بِنَحُوهِ. (٨١٨٢) ايك اور سندسے يونمي منقول ہے۔

( ٨١٨٣ ) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَالَاتِكَ وَلَا تَخُهُرُ بِصَالَاتِكَ وَلَا تَخُهُرُ بِصَالَاتِكَ وَلَا تَخُهُمُ اللَّهِ لَا يَخُافِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ وَالْعَلَانِيَةِ.

(۱۸۳۸) حفرت این سیرین الله تعالی کے فرمان ﴿ وَلا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے علائی طور پرخوبصورت اور پوشیدہ طور پرعمدہ ہونا چاہئے۔ اور الله تعالی کے فرمان ﴿ وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہے کہم اسے ظاہری اور باطنی طور پر برابر رکھو۔

( ٨١٨٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمْ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَكَانَ مُسْلِمَةً قَدْ تَسَمَّى الرَّحْمَان ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : فَدُ نَسَمَّى الرَّحْمَان ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : فَدُ ذَكُرَ مُسَيْلِمَةً إِلَهُ الْيُمَامَةِ ، ثُمُّ عَارَضُوهُ بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ وَالصَّفِيرِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِعَلَى وَلَا تَعْدِيلُ وَلا تُحْهَرُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَحْهَرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَحْهَرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(۸۱۸۴) حفزت سعید فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ ہم الله الرحمٰن الرحیم کواو نجی آواز سے پڑھتے تھے۔اورمسیلہ اپنے آپ کو رحمٰن کہتا تھا۔مشرکین نے جب آپ سے ہم الله میں الرحمٰن کالفظ سنا تو کہنے لگے کہ انہوں نے بمامہ کے معبود مسیلہ کا ذکر کیا ہے، پھرنوبت مناظرے، چیلنج اورشور وغل تک پہنچ گئی،اس پربیآیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾

( ٧٣٥ ) في تسمية الرِّجَال فِي الدُّعَاءِ

### دعا میں لوگوں کا نام لینے کا بیان

( ٨١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ فِي صَلَاتِهِ وَيُسَمِّيهِ.

(۸۱۸۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروہ اپنی نماز میں حضرت زبیر دہاٹنے کانام کیتے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے۔ مصنف این الی شیر ستر تم (جلام) کی مصنف این الی شیر ستر تم (جلام) کی کشاب الصلا ذ

( ٨١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: إِنِّي لأَدْعُو لِسَبْعِينَ مِنْ إِخُوانِي وَأَنَا سَاجِدٌ.

(٨١٨٢) حضرت ابوالدرداء ولي في فرمات بيل كه مين تجد على حالت مين اين ستر بھائيوں كے لئے دعاكرتا موں۔

( ٨١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُسَمَّى الرَّجَالَ بَعْدَ الصَّلَاة.

(۸۱۸۷) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہائی نماز کے بعد کی دعامیں لوگوں کا نام لیا کرتے تھے۔

( ٨١٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأسْمَاءَ بِنْت أَبِى بَكْرِ .

(۸۱۸۸) حفزت فضل بن عطیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتایا جس نے عروہ بن زبیر کودیکھا ہے کہ وہ نماز میں کہا کرتے تھے

(ترجمه) اے الله ! زبیر کی مغفرت فرما، اے الله ! اساء بنت الی بمرکی مغفرت فرما۔

( ٨١٨٩ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، أَنَهُمَا قَالَا :أَذُعُ فِي صَلَاتِكَ بمَا بَدَا لَك.

(۸۱۸۹) حضرت حسن اور حضرت شعمی فرماتے ہیں کدانی نماز میں جس کے لئے تہمیں اچھا لگے دعا کرو۔

( ٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : بُبُنْت أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ لَا يُسَمَّى أَحَدٌ فِي الدُّعَاءِ.

(٨١٩٠) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطاکھا کہ دعامیں کسی کا نام ندلبا جائے۔

( ٨١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَشَام ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَاسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ الصِّدْيق.

(۸۱۹۱) حضرت فرافصہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زہیر وہ اللہ کو تجدیکی حالت میں یہ کہتے سنا (ترجمہ) اے اللہ! زبیر کی مغفرت فرما۔ مغفرت فرما، اے اللہ! اساء بنت الی بکر کی مغفرت فرما۔

( ٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ فِى الصَّلَاة :اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى غُلَامًا ، وَلَا يُسَمِّى.

(١٩٢٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں كەنماز میں بير كہنے میں كوئى حرج نہيں كدا بے اللہ! مجھے لڑكا عطا فرما ـ البت نام ندلے۔

## ( ٧٣٦ ) في الكلام فِي الصَّلاة

### نماز میں کلام کرنے کا ذکر

( ٨١٩٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانَ : لَا يَفُطَعُ الصَّارَة شَیْءً اِلَّا الْكَلَامُ وَالْحَدَثُ.

### ابن الى شير مترجم (جلد) كي كليس مترجم (جلد) كي كليس كتباب الصلاة المن المن المن شير مترجم (جلد)

( ۸،۹۳ ) حضرت عثان تناشخه فرماتے ہیں کہ نماز کوسوائے کلام اور بے دضو ہونے کے کوئی چیز نہیں تو ڑتی۔

( ٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا عُنُارَ ۚ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاة فَقَالَا :إذَا تَكَلَّمَ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَزَادَ فَقَدْ مَضَتْ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۱۹۳۸) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد نے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں نکام کرے تواس کا کیا تھا ہم کا میں نماز ہوگئی اور وہ تجدہ مہو کیا تھا اس وقت کلام کیا تواس کی نماز ہوگئی اور وہ تجدہ مہو کر ہاتھا اس وقت کلام کیا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٨١٩٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَن الْحَسَن ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(٨١٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہوہ دوبارہ نماز پیڑھےگا۔

( ٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُبُهْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاة أَعَادَ الصَّلَاة ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

(٨١٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے نماز میں کلام کیا تو وہ نماز تو دوبارہ پڑھے گا البتہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔





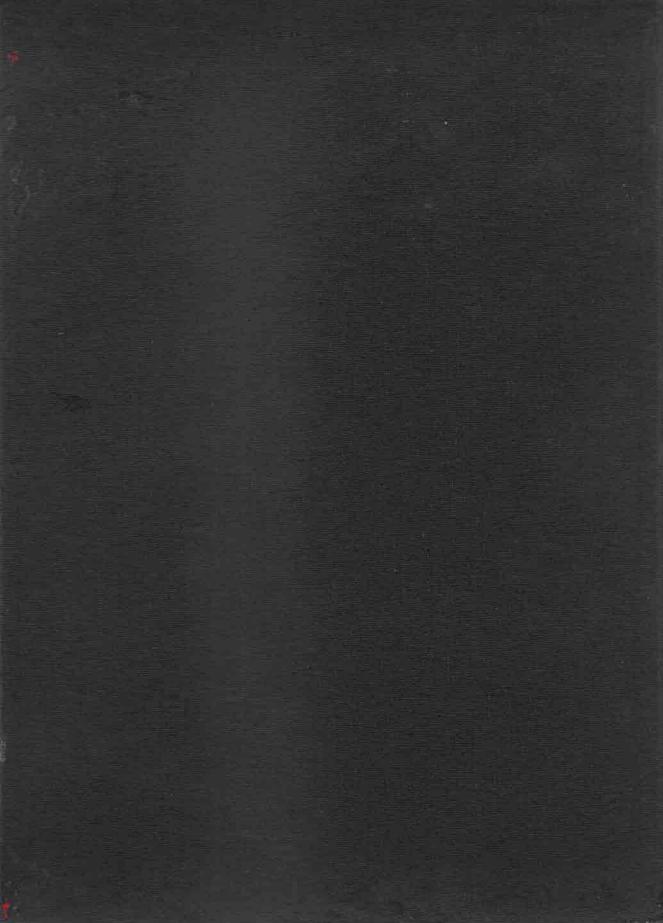